

## دَارُّالاِفْنَا جَامِعَهُ فَارُوقِیهِ کراچی کے زیرنِگرانی دَلائل کی تخریج وحَوالہ جَات اَورکہ پیوٹر کتابت کیساتھ

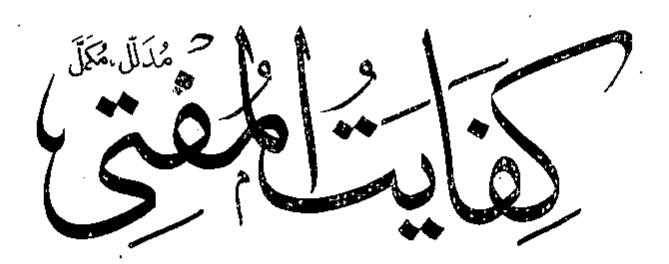

مُفتَى الْمُصَرِّتُ مُولَانَامُفِق حُصَّكَ كِفَا اِبَتُ اللَّهُ دِهُ لَوْتَىٰ اللَّهِ وَهُلُوتِیْنَ

(جلد بم

كتاب الحظر الإباحكر كتاب اليتسكايسيكامست،

﴿ الْمُرَاثِلُ الْمُعَمِّنَ الْحَالِقِ الْمُورِيِّ الْمُرَادِينَ الْمُؤْرِدِينَ الْمُؤْرِدِينَ

## كالي دائث رجسر يشن نمبر

اس جدید تخ رخ جمله حقوق ایات اور کمپیوٹر کمپوزنگ کے جملہ حقوق با قاعد د معاہد د کے تحت بحق دار الاشاعت کراچی محفوظ ہیں

بااهتمام: خليل اشرف عثماني دارالا شاعت كراجي

طباعت : جولائی انتیاء تکیل پریس کراچی-

ضخامت: 3780 صفحات در ۹ جلد مكمل



ادارة المعارف جامعه دارالعلوم کراچی اداره اسلامیا ب•۱۹- انار کل لا مور مکتبه سیداحمه شهیدار دوباز ارلا مور مکتبه امدادیه تی بی سپتال روڈ مکتان مکتبه رحمانیه ۱۸- اردوباز ارلامور

بیت القرآن ارد دباز ارکراچی بیت العلوم 26 نابھ روڈ لا ہور تشمیر بکڈ پو۔ چنیوٹ باز ارفیصل آباد کتب خاندرشید بیہ۔ مدینہ مارکیٹ راجہ باز اررا والپنڈی پونیورٹی بک المجنسی خیبر ہازار بیثا در

## ويبإچير

نحمدالله العلى العظيم ونصلى على رسوله الكريم

نه در خاکساری چومن بینوائے نه درنازو بعمکین چواد بادشاہے برم تخفهٔ پیش او از کجامن نه دردیده اشکے نه درسینه آہے قگند از سر لطف آل شاہ خوبال ظفر برمن بے بضاعت نگاہے

امّابعد. یہ کفایت المفتی کی جلد تنم قارئین کے پیش نظر ہے۔ جلداؤل کے دیبا ہے بیں عرض کیا گیا تھا کہ جوفاوی جبت کے بیں وہ تین تتم کے بیں ۔ اوّل وہ فاوی جو مدرسا مینیہ کے رجٹروں سے لیے گئے ہیں ۔ ایسے فاوی کی بیچان سے کہ لفظ المستفتی پرنمبر بھی ہے اور شتفتی کا نام وخضر پنة اور تاریخ روائلی بھی درج ہے۔ بعض جگہ سوال نقل نہیں کیا گیا ہے ۔ دوسر ہے وہ فاوی جوسہ روز وہ الجمعیة ہے نہیں کیا گیا ہے ۔ بلکہ لفظ جواب دیگر کے اوپر ستفتی کا نمبر ڈال دیا گیا ہے۔ دوسر ہے وہ فاوی جوسہ روز وہ الجمعیة ہے لیے گئے ہیں ۔ ان میں لفظ سوال کے نیچے اخبار کا حوالہ دیا گیا ہے۔ تیسر ہے وہ فاوی جو گھر میں موجود ہنے یا باہر سے حاصل کیے گئے یا مطبوعہ کتب میں سے لیے گئے ۔

لفظ جواب کے شروع میں جونمبرلکھا گیا ہے وہ مجموعہ میں شامل شدہ فناویٰ کی گِل تعداد ظاہر کرنے کے لئے ' سیر بل نمبر ہے ۔ بیجلد نئم جوآپ کے بیش نظر ہےاس میں درج شدہ فناویٰ کی اقسام کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے: رجسٹروں سے ۳۳۳ الجمعیة ہے ۸۲ متفرق ۱۵۵ کل ۵۷۰

جلداوّل سے جلد نم تک کے کل فآویٰ کی تعداد جار ہزار جارسونواسی (۱۳۸۹) ہے۔ جن میں سے رجنٹروں کے فآویٰ ۲۶۸۶ ہیں۔اور دوسری تیسری تشم کے۱۸۰۳ ہیں۔ بیہ مجموعہ ٔ فآویٰ مسٹمی بہ کفایت المفتی نو جلدوں ہیں مکمل ہوگیا۔

(مندرجهٔ بالاتعداد میں تمہ کے فتاوی کی تعدادشا مل تہیں ہے )۔

و أخر دعوانا انالحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله تعالىٰ على رسوله الامي الامين وعلىٰ اله الطيبين الطاهرين.

احقر خفیظ الرحمان وآصف مهتم مدرسه امینیدد بلی ابن حصرت مفتی اعظم مولا نامحد کفایت الله ( نورالله مرقد ه )

|   | - |   |   |  |  |
|---|---|---|---|--|--|
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
| • |   |   |   |  |  |
|   |   |   | , |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   | · |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   | • |  |  |
|   |   |   |   |  |  |

## فهرست عنوانات

| _      | كتاب الحظر والأباحة                                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ا ام   | يباا باب ندمبيات وعبادات                                                                           |
| 4      | شب قدر کی را توں میں جاسہ ودعوت وغیر ہ کا اہتمام بدعت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       |
| 44     | تلاوت کے دوران لفظ 'ایس' کے بعد در در پڑھنا کے نہیں                                                |
| "      | مىجدىين شركيەنى وڭ كاختىم                                                                          |
| سوم    | تبرکو چومنا جائز نهیں                                                                              |
| 4      | مسجد کی مٹی 'دیوار وغیرہ ہے تیم نہیں کرنا جائیے                                                    |
| ما بها | مبلمانون کاغیر مسلم کوگر جاک تغییر سے لئے چندہ دینا جائز نہیں                                      |
| 9      | نمازعید کے بعد مصافحہ ومعانقہ کا اہتمام والتزام بدعت ہے                                            |
| Ų      | قبرول کو تحده کرنا شرک ادر حرام ہے                                                                 |
| مم     | عیدین اور جمعہ کے بعد مصافحہ ومعالقہ کا اہتمام والترام بدعت ہے                                     |
| ۲۶     | قرات قرآن (قرآن خوانی) پراجرت لینادینا حرام ہے                                                     |
| . ۲    | تدگوره الفاظ السلام علی من اتبع البدی سے ذریعے سی مسلمان کوسلام کڑ سکتے ہیں؟                       |
| ۸ ۲۸   | ماه محرم میں مروجہ طریق پرشہادت حسین کا تذکرہ کرنا ہدعت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     |
| ',     | غیراللہ سے مدد ما نگنے کے جواز کے لئے چندغلط استدلالات کے جوابات                                   |
| ۳٥     | ۔ پر ۔<br>مر ٹیہ کی مجلس قائم کر نااوراس میں شرکت و تعاون کر ناحرام ہے                             |
| م ه    | ریان<br>ایصال نُواب <u>سے لئے</u> اجتماعی قر آن خوانی کا اجتمام ہدعت ہے۔                           |
| ۵۵     | طاعون کے وقت اذ ان دینے کا تحتمطاعون کے وقت اذ ان دینے کا تحتم                                     |
| . //   | کفار کے مذہبی میلوں میں شرکت و تعاون جرام ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   |
| م ۲۵   | فیرسلم کی درازی عمر <u>کے لئے</u> وعاما تگانا شرعا کیسا ہے؟                                        |
| 4      | ایک هم نام خط <sup>نهسک</sup> ی تروزنج واشاعت جا نرسیس                                             |
| 04     | د فع طاعون <u>کے لئے</u> استغفار وصد قد کرنا تو صحح ہے کیکن اس سے لئے خاص اہتمام جائز نہیں         |
| ۵۸     | پیرومرشد کے لئے تالع شریعت بونا نشروری ہے۔<br>                                                     |
| Ų      | سور دلیں اور سور ہ تغابن پڑھ کر کبرے کے کان میں چھونگنا' اور شرکیہ الفاظ کے تعوی <b>نہ کا تھکم</b> |
| 09     | تیجا ٔ حیالیسوان غرت و غیره بدعت ہے                                                                |
|        |                                                                                                    |

| غي أ | (C) | عنوان                                                                                              |
|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٠   |     | فرآن کریم کی طرف پینچه کرے بیٹھنا ہے اوبی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   |
| #    |     | ویں مجرم کوشر بت پلانا' کھانا کھا نابد عت اور شیعوں کا شعار ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ,,   |     | ي تحرم کوحفنرت حسين کی شهادت کا تذکره کرنا                                                         |
| 71   |     | تعزيه بنانا جائز نهيمي                                                                             |
| 4    |     | يارسول التداور ياعلی کهنا درست نبيش                                                                |
| ٦٢   |     | مېوجم شرک لفظ کاور د کرنا ها ترنېين                                                                |
| 4    | .   | وف بحجانے کے ساتھ درود شریف پڑھنا جائز نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   |
| "    | .   | اللهم ياوا جب الوجود و عاميل كَبنا جائز ہے                                                         |
| 4    | -   | يا ثنى الله بين شيئيا لآمه كنها والضح شرك ہے                                                       |
| ٦٣   | .   | ۔<br>و بائی امراض کے دفعیہ کے لئے مخصوص ترکیبہ جملوں کے ورد کے بجائے استغفار کرنا عابیتے           |
| 1    |     | خزرے بالوں کے برش گاستعال جائز نہیں                                                                |
| #    |     | ا ١٢٧ جب كوروز در كينے اور كھنا نا كھلانے كا كوئى خانس تواب ثابت نہيں                              |
| 11   |     | شادی کے موقع پر مرادری کوکھا نا کھلانے کے لئے قرضہ لینا جائز نہیں                                  |
| Q    |     | لفظ 'جرام' اور ' ناجائز' میں کیافرق ہے؟                                                            |
| ጎኖ   |     | واجب فرغل منت موكده مستحب اورنقل كي تعريف                                                          |
| 4    |     | نو حداورمر ثيبه پڙه هناجا نزنهيل                                                                   |
| 70   |     | ا جلسدی صدارت بہترین صفات کے حامل شخص کے سپر دکرنی حیابیتے                                         |
| 4    |     | الموتة مبارك الراصلي بيونواس كومزت مة ركهنا محبت نبوى كانفاضا بي ممراس مين خرافات نه سكة جاليميا   |
| 4    | ٠   | ا قرآن مجید کا سرف ترجمه شانع کرنا هیچنهین                                                         |
| 77   |     | ا ہندووں کے مذہبی جلوس میں شرکت اور قشقہ لگا ناحرام ہے                                             |
| 4    |     | شرعی مسئلہ اپنی طرف ہے بیال کرنا ً لناہ کبیرہ ہے۔۔۔۔۔                                              |
| 4    | j   | المصافحه ومعانقه ابتدائے ملاقات کے دفت سنت ہے نماز ول کے بعداس کا ابتمام ہوعت ہے۔۔۔۔۔۔             |
| 74   |     | بزرگان دین کی قدم بوی کانتم م                                                                      |
| ችላ   |     | کفاری جاسوی <u>کے لئے</u> ان جیبالباس اور شکل دصورت اختیار کرنا                                    |
| 79   |     | صبح اورعصر کی نمازوں کے بعد مصافحہ کا ابنما کبرعت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           |
| 4    |     | معدے خطبے کا ترجمہ نیں کرنا جائیے                                                                  |
| 4    |     | انگوشموں کا چومنا'اور رہم صندل شربیت میں ثابت شہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            |
|      |     |                                                                                                    |

| صفحه | عنوان                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
| 79   | قبروں پر چڑھاواچڑھاناحرام اورشرک ہے۔                                       |
| 4    | مشرکانه بیر پرتی                                                           |
| "    | برمسلمان دعا کامختاج ہے                                                    |
| //   | الله کے سواکسی کو جاجت رواسمجھنا شرک ہے۔                                   |
| #    | مزارون بریجول چیز هانا چیزاخ جایا ناسوم دیمم چینام گیارهویس وغیره          |
| "    | کیا نگاج کوئی ضروری نہیں ہے؟                                               |
| <br> | مولا نااشرف علی تھانوی اوران کی نصنیفات کے بارے میں حضرت مفتی صاحب کی رائے |
| ا ک  | مسجد ین وعظ کے لئے میز کری ہجانا جائز ہے بشرطیکہ نئیت میں کوئی فساد نہ ہو  |
| <۲   | طاعون ہے کون ساطاعون مراد ہے؟                                              |
| 4    | طاغون والے مقام پرکھبرنے اور وہاں ہے بھا گئے کا حکم                        |
| ٧٣   | رافضیول کے جلوں میں شرکت خرام ہے                                           |
| 4    | رافضیوں کوسٹیوں کی آبادی ہے جلوس گزارنے ہے نع کرناورست ہے۔                 |
| ,    | تحزییه منانا ناجائز اور حرام ہے۔                                           |
| #    | ً ای <u>ن</u> سال تُواب نابت ہے                                            |
| 4    | مروجه طرایقہ ہے قل پڑھوا نااوراس پر فین لینا بدعت ہے۔                      |
| ۳)>  | کفار کے مذہبی میلوں میں شرکت جائز نہیں                                     |
| 40   | ما د بسفر کومنحون سمجسنا حیا تزنهبیس                                       |
|      | دوسراباب .                                                                 |
|      | عمليات وتعويذات                                                            |
| 4    | ناجائز آھویڈ گنڈ ےاور فال نکالنے والے کی امامت کمروہ ہے                    |
| ,    | آیة الکری الله الدالا الوت وهوالعلی العظیم تک ایک آیت ہے                   |
| ۲.>  | خون کے ساتھ کتابت قرآن کے ہارے میں فقہاء کی عبارت کا مطاب                  |
| " "  | نماز کے بعد پیشانی پر ہاتھ رکھ کریسم اللہ الذی الخ تک پڑھنامستحب ہے        |
| 4    | قرآنی آیات تعوید میں لکصناجائز ہے                                          |
| 4    | تعویذ کے ساتھ بیت الخلامیں جانے کا تھکم                                    |
| 42   | د فع و با کے لئے اذان اور مخصوص عمل کرنے کا تحکم                           |
| 4    | نجوی کائین ساحروغیرہ کے پاس علاج کرانے کے لئے جانا جائز نہیں               |
| L    |                                                                            |

| ىدۇپ     | عنوان                                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44       | سحروغيره مفلي عمليات كرنے والے كائلم                                                                      |
| ٨٨       | جفرطاً سمات ٔ حاضرات وغیره کا ت <sup>حک</sup> م                                                           |
| 29       | تملیات کمجائز طریقہ ہے کئے جانبی تو جائزیں                                                                |
| "        | ا بعض عملیات احادیث ہے۔ نابت ہیں                                                                          |
| 7        | مجنوت پریت کاوجود ہے یا کہیں؟                                                                             |
| ۸۰       | آ دی کا مرجانے کے بعد آسیب بن جانے کاعظیدہ غلط ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                              |
| ,        | آ سیب د در کرنے والے تعویذ اور شعبد ہ باز عامل                                                            |
|          | تيسراباب                                                                                                  |
|          | رسوم مر دحبه                                                                                              |
| <br>  41 | استغرارهمل سے موقع پربعض رسومات                                                                           |
| Αŀ       | يَجِرُ كُ الحَ اللَّهُ الحَ |
| j        | چیشی ایک ہندواندرسم ہے۔                                                                                   |
| ۸۳       | عقیقسنت ہے۔                                                                                               |
| , ,      | روره چهٹائی کے موقع پر بعض غلطار شمیس                                                                     |
| #        | یچکوسبق ننروع کراتے وقت کی رسمیں                                                                          |
| ۸۳       | عیج کے ختنہ کراتے وقت کی سمیں                                                                             |
| 1        | گھوڑی چڑھانا (ختنہ کےوقت کی رسم)                                                                          |
| ₽        | نا بالغ بېچوں کوروز ه رکھا نااورروز ه کشائی وغیره رسوم                                                    |
| y ·      | سالگره منانے کی رسم                                                                                       |
| ۸۵       | متاً فی کے بعد کی رسمیس<br>میں رسے قصر ہیں میں بہتر ہے۔                                                   |
| "        | شادی کے موقع پر مائیوں بھائے گی رہم.                                                                      |
| ٨٦       | ساچق کی رسم مهندی حنا)                                                                                    |
| 4        | ''بریٰ'' کی رسم بھی بری ہے                                                                                |
| . 4      | بارات کی رشم                                                                                              |
| 4        | تقرر بتاریخ نکاح کے موقع پر بعض غلطر تہیں                                                                 |
| 4        | تیاری نکاح کے ہوقع پر بعض غلط رہم.                                                                        |
| 11       | نکاح کے بعد کی رحمیں                                                                                      |
|          |                                                                                                           |

| صفحه           | عنوان                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ^^             | د کیج کوسلامی دینے کی رسم سیجے نہیں                                                                                                                                                                                             |
| y              | منه د کھائی کی رسم بھی درست نہیں                                                                                                                                                                                                |
| 7              | آ ری مصحف کی رسم غلط ہے                                                                                                                                                                                                         |
| ,              | جبيز بقدر حيثيت دينا جائيني                                                                                                                                                                                                     |
| 49             | وليمه كيم موقع پر بعض رسومات                                                                                                                                                                                                    |
| 4              | عِنْ کَی رَسَم ناجائز ہے                                                                                                                                                                                                        |
| <i>"</i> .     | '' چالا'' کی رہم بھی سیجی نہیں                                                                                                                                                                                                  |
| 4              | ا شادی کے بعد کی رسمیس                                                                                                                                                                                                          |
| 9.             | آ ذمی تجے مرجانے سے موقع پر بعض خلط رسومات<br>ریم سرین میں تکھیریں سرین دوران کی میں ان میں میں میں معلق                                                                                                                        |
| ۳۹             | دش تحرم کوشر بت پلانا ' هیچرا ایکانانیا کپرایبنینا مسرمه لگانا بدخت اور بےاصل ہیں<br>شدر مرس قصر این مدر این میں این میں این میں این میں میں این میں میں این میں میں میں این میں میں این میں میں ای                             |
| 90             | شادی کے موقع پر دولہا کوسپراڈ النے کی رسم                                                                                                                                                                                       |
| 4              | سېرابا نده کرنگاح کیا کیا بعد میں اس نکاح کی تحدید ضروری ہے؟<br>سید ال سے سی روس کی شدہ عدم کی بھا نہیں                                                                                                                         |
| 97             | ۳۲ر جب المرجب کے گونڈرول کی شراجت میں کوئی اصل نہیں ۔<br>اس از کر خشر ملہ سی دوکوں وزیرت سیکی میں میں سیکر تعلیم صحیح نہیں                                                                                                      |
| ij             | بچیہونے کی خوشی میں کھانا کھلا نا جائز تو ہے گراس میں دن کی تعیین تعیین تعیین میں۔<br>خصتی ہے پہلے دولہا کی طرف ہے انہن کی ذعوت تعییج نو ہے گرضر دری نہیں۔                                                                      |
| <i>1</i> /     | ر میں سے پہلے دواہما می طرف ہے دہن می دواجب السرک ہے اور حیلیدا سفاط کے سطح طریقعد کی تفصیل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔<br>حیلہ اسفاط کا مروجہ طریقتہ بدعت اور واجب السرک ہے اور حیلہ اسفاط کے سطح طریقعد کی تفصیل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| <i>"</i><br>qq | ا مسیدات عاط کا سروجہ سریف بدخت اور وہ بسب استرات ہے اور سیدا متفاظ سے ساتے؟<br>ایصال تو اب کا مسنون طریقہ جوتما م رسومات اور خرا فات ہے پاک ہوکون سائے؟                                                                        |
| 7  7 <br>! #   | اليسان وابع المعلون شريفه وما الرومات ورراعات في ت وراعات المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق الم<br>المعلق على المعلق من كليار تقويس منانا                                                                        |
|                | جمعہ کے دن تماز میں بلانے کے لئے نقارہ بجانا                                                                                                                                                                                    |
| ]• •           | برادر کی اور قومی رہنچا ئین کے جاہلا ندر سومات سے احتر از ضروری ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                          |
| '<br> -        | بر ادری اور پنجائنیت اچھی چیز ہے۔ مگراس میں دین وشر بعت کا خیال ضروری ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                    |
| J - pm         | جس دعوت میں منکرات ہود ہاں جانے میں احتیاط کی جائے۔<br>                                                                                                                                                                         |
| 1-54           | ہوے بیرصاحب کے نشانات گھر تھر نااور بڑے بیرصاحب کے نام کی نذر ماننا بدعت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                 |
| 4.             | چہل ابدال کی فاتحہ کی رہم بدعت ہے۔                                                                                                                                                                                              |
| //             | میونکا تابوت اٹھا کر گھمانااوراس کے لئے نذر ماننابدعت ہے۔                                                                                                                                                                       |
| 1              | ۔<br>شیر بی یا گھانا سامنے رکھ کر فاتحہ وینا بدعت ہے۔                                                                                                                                                                           |
| 1-2            | گناه پیل پڑجانے کا قوی اندیشہ بوتو رشوت دیکرزگاح کرنا جائز ہے۔                                                                                                                                                                  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                 |

| صفيه | عنوان                                                                                                                                                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ·    | چوتھا باب<br>چوتھا باب                                                                                                                               |
|      | سلام مصافحه اور معانقه                                                                                                                               |
| 1.0  | '' آ داب عرض' کینے سے سنت سلام ادائیبس ہوئی البتہ ہند وکو اہد سکتے ہیں                                                                               |
| ,    | غيرمسلم و آواب عرض يا "سمالهم ملام" كبزنا.                                                                                                           |
| 1-7  | فاسق کے ملام کا جواب واجب نہیں جائز ہے                                                                                                               |
| "    | ةِ الرَّشَى منذ افا" ق <u>ب</u>                                                                                                                      |
| ,    | فاسق معلن کون ؟                                                                                                                                      |
| 4    | غیم مقلد کے سلام کا جواب دیناواجب ہے                                                                                                                 |
| 1.4  | غیرسلم کوکن الفاظ کے ذریعے سلام کیا جائے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                         |
| н    | انماز فبحر کے بعد مصافحے کاالتزام بدعت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                        |
| 4    | ا اَ النَّ كَابِةِ بِإِجْمَاعِتْ : ور بَى بُونُو آ ئے والاِسلام نہ كرئے                                                                              |
| 1.7  | غير مسلم أمرسالهم <u>ڪمياتو کيا جواب ديا جات</u>                                                                                                     |
| 4    | کیامضافر کرتے وقت انگوشے بکز ناسنت ہے۔<br>میں مسابق کرتے وقت انگوشے بکڑ ناسنت ہے۔                                                                    |
| 1- 9 | سلام کے بجائے رام رام کبنا گناہ اور کفار کا شعار ہے۔<br>ریک کو سے قور مرمد نا                                                                        |
| 4    | سلام کن کن مواقع پرممنوع ہے،<br>مدادی                                                                                                                |
| 4    | مصافی کب سنت ہے                                                                                                                                      |
|      | یا نجوال باب<br>رخان با                                                                                                                              |
|      | اجتماعات و معاشره                                                                                                                                    |
| 1)-  | جماعت سے خارج کرنا کن گناہوں کی وجہ ہے ہوتا ہے۔<br>مسجد کمینی (انجمن ) کے عہد ہ دار نیک ہونے جا بئیس                                                 |
| 4    | i ·                                                                                                                                                  |
| η    | میرت النبی ﷺ کے نام پر مربعہ مشاہر ول میں مسجد کی رقم خرج کرنا اور شرکت جائز نہیں۔<br>اس مجلم اور میزارد کو سرباد فرف فرم حسر مدر میں کے نظیم سربانہ |
| h    | یمی مجلش اور مشاسر و کورو کنافرنس بین شرایت کی تضحیک کی حیاتی بو<br>گهناه کبیبره به مسلمان کافرنیمی بوتا                                             |
| 111  | على قابير وست علمان كالمرندن بوتا<br>فلديا نيول كي ساتيد كهان يين كالقلم                                                                             |
| 117  | عادی یون سے منا وروسات چینه ۴ میں۔۔۔۔<br>نسی مسلمان وُدو سرے مسلمان ہے میں معلق پر مجبور کرنا جائز شبیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          |
| "    | ع من المن ورو ترجع من ان سے ب س پر جور ترا جا تر ال                                                                                                  |
| "    | ر سے ہی چیر) دروں سے مہا<br>ست بوی اور قدم بوی کا تفصیلی تھم.                                                                                        |
| 1    |                                                                                                                                                      |

| صفحد | عنوان                                                                                                                                                                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JIY  | دالبدين كي قبر كو بوسه دين كا تحكم                                                                                                                                                                                                 |
| 117  | تالیاں بجانالہودلعب اور کفار کی مشاربہت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                      |
| 4    | عوامی پارک میں مسلمانوں کوتر اور کے وغیرہ مذہبی رسومات ہے رو کئے کی کوئی وجنہیں؟                                                                                                                                                   |
| 114  | شراب خور قمار باز بنماز کے ساتھ میل جول                                                                                                                                                                                            |
| 1    | تسمى كاشكريدادا كزنے كے لئے آداب رض كے بجائے شكريد باجزاك الله كنها جائيے                                                                                                                                                          |
|      | رنڈی ، آپیزے کوسودانہ بینیای بہتر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                           |
| 4    | سسرکوبات کہدکر یکارنا جائز ہے                                                                                                                                                                                                      |
| η    | تجذوم کے مانچو کھانے پینے میں کوئی مضافقہ ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                   |
| 4    | المُداق كَيبا؟ اوركن لوگون كے ساتھ جائز ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                     |
| 119  | عَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ<br>اللَّهُ عِنْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ |
| 9    | یے گھر کی تیاری کی خوشی میں وجوت جائز ہے مگرائ کوضروری نہ مجھا جائے                                                                                                                                                                |
| 4    | ایسال تواب جائز مگر گیارهوی کی تخصیص بدعت ہے                                                                                                                                                                                       |
| #    | فقص اور تذکر ة الا ولياء نا مي کټابول مين صحيح اورضعيف برشم کي روا بيټن بين                                                                                                                                                        |
| 15-  | مودخوروں کے ہاں کھانااوراس کی قم مسجد می <i>ن لگانا کیسا ہے؟</i>                                                                                                                                                                   |
|      | چھٹاباب                                                                                                                                                                                                                            |
|      | ما کولات و مشروبات                                                                                                                                                                                                                 |
| 4    | قبرول کاچژ هاداحرام ہے                                                                                                                                                                                                             |
| 4    | عرش جالیسوال وغیرہ دھوم دھام برعت ہے                                                                                                                                                                                               |
| #    | فرقه مهدوبه کافرفرقه ہے ان کاذبیج حلال تبییں                                                                                                                                                                                       |
| 11   | اہل کتاب کا ذبحیداوران کی <i>لڑ کی</i> وا ہے شادی دغیرہ تعلقات کا ت <sup>خل</sup> م                                                                                                                                                |
| 171  | پانی میں مری ہو ٹئ مجھلی کا کھانا جائز نہیں                                                                                                                                                                                        |
| ø,   | کیافات و فاجر مسلمان ہے تعلق جائز ہے                                                                                                                                                                                               |
| 4    | بازاروں اور میلوں میں رکھے ہوئے گھڑوں سے پانی بینا                                                                                                                                                                                 |
| ,    | مسى برد با ذ ۋال كرچنده وصول كرنا جائز نبيس.                                                                                                                                                                                       |
| 177  | کفار کے ہاتھوں سے بی ہوٹی اشیا ، کے استعمال کا تحکیم                                                                                                                                                                               |
| ۳۲۳  | اتگریزی دوا کااستعمال جائز ہے                                                                                                                                                                                                      |
| 4    | دُ وَالنَّرِ كَي تَعْلِيمُ حاصِل كرنا جا مَز بِ                                                                                                                                                                                    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                    |

| صبفحه | عنوان                                                                                                                                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 177   | کپورے تردے اور جرام مغز کا تقم                                                                                                                                                  |
| 4     | آ ب زمزم کھڑے ہو کر پینامتخب ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                             |
| 15%   | آ فیون کی خرید و فروخت جائز ہے                                                                                                                                                  |
| 4     | كيا جهيزيًا حلال ٢٠٠٠                                                                                                                                                           |
| 4     | کهاری چهل کا تخلم                                                                                                                                                               |
| 4     | تازی میں آگر نشد ہوتو اس کا بینا حرام ہے                                                                                                                                        |
| "     | ا بدت رضاعت کے بعد بحورت کا دود ہے بیاحرام ہے۔                                                                                                                                  |
| ۵۲۱   | عالت جنابت می <i>ن گھانا بینا</i>                                                                                                                                               |
| "     | شراب کی حرمت قمر آن بوجدیث اورا جماع امت ہے ثابت ہے۔                                                                                                                            |
| //    | اذ بَحَ شِده جانور کے فوطے عضونا مل آنت اوراد جھڑی گاتھ میں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                 |
| 127   | تارٌی میں اگر نشه آسکیا ہوتو بینا در سنت نبیس                                                                                                                                   |
| ų.    | طوا نَفَ كَيْ لِمُنْ كَانِ فَي جِيرَ كِها فَي بِينَ لِينَ تَهِيس حِيا بينية                                                                                                     |
| 4     | شراب اور دیگرنشهٔ وراشیاه کااستهال                                                                                                                                              |
| #     | لطورعلاج آفیون کھنائے والے کی امامت<br>پر سیاس سے میں اسامت                                                                                                                     |
| 114   | بیز ی اور سگریت بینیے گا جگم آفیون کی تنجارت جائز ہے۔<br>بیز کی اور سگریت بینیے گا جگم آفیون کی تنجارت جائز ہے۔                                                                 |
| 174   | سجن تحدیثین آفیون کی کمانی خرج ہوئی ہو ۔<br>ا                                                                                                                                   |
| 4     | ۔ جوامام آفیون کی تجارت کوجائز کبنا ہے اس کی امام ت درست ہے۔<br>۔ جوامام آفیون کی تجارت کوجائز کبنا ہے اس کی امام ت درست ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |
|       | ِ گَانْجِا 'آ فیون' چرس وغیرہ جیب میں بونؤ نماز ہو جالی ہے۔<br>استار کا تابع کا ایک کا میں میں اور نواز نماز ہو جالی ہے۔                                                        |
| 4     | تم با کوئیل اگرحرا استعال موانوتو حرام ورنه مکروه ہے                                                                                                                            |
| 1/    | گانجاا فیون چرس وغیرہ کی تجارت منات ہے۔<br>'' رسم میں سر                                                                                                                        |
| 149   | اَ فيون جِرِسُ کوکين وغير دگی تجارت جائز نے<br>مرکز میں بیٹن سے میں ایک سے اس میں میں اس میں ا                   |
| 4     | • شرکیین چهار مختجر خاکروب میبود وانساری وغیره کے گھر کا کھانا<br>سرای سرای میں میں میں میں میں میں میں میں میں می                                                              |
| 150.  | کیاکہاں ٔ بیاز کھا کرمنجد میں نیدآ ئے۔<br>ایر نیاز کھا کرمنجد میں نیدآ ئے۔                                                                                                      |
| 4     | گانے بچانے والی عورتوں کے سیال کھانا چیتا ناجا کڑ ہے<br>درس کند                                                                                                                 |
| ١٣١   | جس کی کمائی گاذر بعد حرام ہواس کا بہتے ہول نہیں کرنا جا بیٹیے<br>و مدل گرو شدہ سریز کا میں میں اس میں سات میں سات کا میں میں اس میں کا میں میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا م |
| //    | عبیر مسلم آگر خوشی ہے کوئی چیز دے نیواس کا کھانااور دونہروں کو گھا! ناج ئز ہے۔<br>سکھ سند سند ہیں میں میں میں میں میں میں اور دونہروں کو گھا! ناج ئز ہے۔                        |
| 177   | مجور اور تا ٹری کے عرق میں جب تک نشه پیدا نه مواس کا استعال جا تز ہے                                                                                                            |
| L     |                                                                                                                                                                                 |

| صفحه    | عنوان                                                                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1977    | اليشأ                                                                                                           |
| 4       | بنری منہ ہے چوسنااور دانتوں ہے گوشت او چنا جائز ہے                                                              |
| "       | جس کے گھر کے خور دونوش کا سامان حرام ہوائس کی دعوت کھانا جائز نہیں                                              |
| ا سرسرا | تالهٔ ی کی خمیره کی روفی کا تقلم                                                                                |
| ,       | کیا چینی کوصاف کرنے میں حیوانات کی ہڈیاں استعمال ہوتی ہیں۔                                                      |
| . ,     | بناسپتی تھی میں ختز ریک چر بی کا استعمال ثابت نبیں                                                              |
|         | ساتوان باب                                                                                                      |
|         | حلال وحرام جانو راوران کے اجز ا                                                                                 |
| a l     | گرهی کا گوشت ادر دو دره حرام ہے                                                                                 |
| مهاخوا  | کتیا کے دود دھ سے پلے ہوئے بگری کے بیچ کے گوشت کا تھنم                                                          |
| 4       | و قلیل مجھلی عنبر ہی ہےاوراس سے حلال ہونے میں کوئی شہبیں                                                        |
| 1172    | خزیر کی حرمت کا اصل سب کیاہے ؟                                                                                  |
| 4       | الجَصِينَكِ كَاحَام اللهِ ا |
| 15%     | کیا غراب ہندی حلال ہے؟                                                                                          |
| 1179    | میناطلال ہے                                                                                                     |
| "       | مسلمان کے لئے خنز مرکی خربید و فروخت حرام ہے۔<br>دند سی                                                         |
| #       | فقد حنفی میں کچھوا حرام ہے                                                                                      |
| ١٨٠     | کیا کوا حلال ہے؟<br>سرین                                                                                        |
| 16.1    | کویے تی اقسام                                                                                                   |
| 4       | تففذ (سیب )حرام ہے                                                                                              |
| 187     | جلال جانور کا چیز ایھی جلال ہے۔<br>حساس جانور کا چیز ایھی جلال ہے۔                                              |
| ņ       | مجھینگے میں احتیاط ہیہ ہے کہ نہ کھایا جائے                                                                      |
| 4       | خنز برے گوشت سے نیل نکالا جائے تو اس کی خرید وفروخت نا جائز ہے                                                  |
| ١٣٣     | حلال جانوروں کی گھال کا دباغت کے بعدا سنعال جائز ہے۔<br>مد سب سر سر میں ہوں                                     |
| 4       | خنز برکے بالول کی تجارت کا تھم                                                                                  |
| #       | سوتار کے چیز ہے گواستعال کرنے کا تکم                                                                            |
| . *     | سیورے حرام اوراو جھٹری حلال ہے                                                                                  |
|         |                                                                                                                 |

| صنفحه       | عنوان                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٣٣         | تهروه تنزيبي وطبعي مين فرق                                                           |
|             | آ تھواں باب                                                                          |
|             | تميا كوكا استعال                                                                     |
| الملم       | نتمبا كؤزرده " گانجهٔ حظهٔ آفیون و نبیره کا تنگیم                                    |
| مما ا       | حقة أور بيرك كأحم                                                                    |
| "           | الضأ                                                                                 |
| ,           | چناور پان گشانے کا حکم                                                               |
| "           | حقهٔ وش کی امامهت                                                                    |
| 4           |                                                                                      |
| الدح        | تميا كوكها نے اور بينے كائتكم                                                        |
| 16.V        | سگریٹ اور تمیا کو کی تجارت جائز ہے                                                   |
|             | نواب باب ٔ طب اور ڈاکٹر ی                                                            |
| -           | فصل أول: دواوعلاج                                                                    |
| 4           | جن دواؤل میں سپرٹ ہوان کا استعمال میات ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        |
| وممار       | انگریزی دواوّل کی خرید و فرونجت اوراستعمال جائز ہے                                   |
| 4           | مويشيون كوانجشن لگانا                                                                |
| 4           | حرام چيز الطور دولااستعال كرنا                                                       |
| 4           | كيا نطور علاج شراب استعمال كمه تنطق بين                                              |
| 10.         | ا بعلاج کی غرض ہے شراب جسم پرانگانے کا تھم                                           |
| 4           | اُ ڈُاکٹری سیکھنا انگریزی دوائیاں کلوروفام بے ہوشی المانے وغیرہ کے لئے استعمال کرنا  |
| ומו         | عَجِيَّكُوٓ آپريشن كے ذریعیہ مال كے پیث سے نكالنا                                    |
| 101         | ا چ <u>و کتر میں امیر شا</u> کا استعمال                                              |
| 4           | أثراب سے خارجی استعمال ہے بھی احتر از کرنا جائیے۔                                    |
| "           | مینجیت کی تبلیغ کرنے والے ڈاکٹرے بانیکاٹ فرطن ہے۔                                    |
| 100         | ہومیو پیتھک دوا کا استعمال علمات کے لیئے جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|             | قصل دوم مریض کوخون دینا                                                              |
| <i>!!</i> · | کسی بیار گوتندرست کا خون لگوا نا بوفت ضر درت جا بڑے ۔                                |
|             |                                                                                      |

| صبخد  | ٠٠٠ عنوان٠٠٠                                                                                                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100   | بوفتت ضرورت خون کا انتقال جائز ہے اوراس ہے حرمت ثابت نہ ہوگی                                                  |
|       | دسوا <i>ن</i> باب                                                                                             |
|       | لباس ومتعلقات لباس                                                                                            |
| 107   | پا جامہ ٹخنوں کے بنچے ہو جانے ہے دنسونہیں أو شآ                                                               |
| 104   | مردوں کوسونے اور جا ندی کے بٹن کا استعمال کیسا ہے ؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        |
| ,     | الضأ                                                                                                          |
| ,     | مردسرخ لباس استعال كر <u>ئة</u> بير <b>ما نهمين ؟</b>                                                         |
| li li | بغرض زینت دانتوں پرسونے کا خول چڑھانا کمروہ ہے مگرونسوئے لئے مانع نہیں                                        |
| 101   | سیاه لباس پیمن کر ماتم باا ظههارافسوس کرنا جائز نبین                                                          |
| / //  | عیوه با ۱۳۰۶ با ۱۳۰۶ با ۱۳۰۶ با ۱۳۰۰ میرود در ۱۳۰۰ میرود در ۱۳۰۰ میروند.<br>صرف دستوتی پهن کرنماز پر همنا     |
| 169   | عمامه سنت ہے                                                                                                  |
| //    | مامیات ہے۔<br>سیادلباس ہے ماتمی نشان مقصود نہ ہوتو استعمال کرنے میں کوئی مضا نقینیس                           |
| , ,   |                                                                                                               |
| , 7   | کوٹ پتلون کااستعال اوراس میں نماز کا هم                                                                       |
| 17.   | سونے جاندی کی سلائی اگر آئٹھوں کے لئے مفید ہوتؤ اس کا استعمال جائز ہے                                         |
| 4     | مردوں کے لننے سائلہ کااستعمال<br>سروں میں میں میں میں میں اور استعمال میں |
| 7     | ا مرد کے لئے سونے کے دانت بٹن اورانگوتھی کا ختم                                                               |
| #     | سنتی نما ثو پی کااستعال جائز ہے۔<br>سب سے                                                                     |
| 171   | مردکوءورنڌ ن جبيبالياس استعال کرنا تکروه ہے                                                                   |
| 177   | شیر دانی اور کوٹ کے آسٹین وغیرہ پرزینت کے لئے زائد بنن لگانا                                                  |
| 4     | تركى ٺوپي بال دارنو پي اور كوت پتادن كااستعال                                                                 |
| ۱۲۳   | مردسرخ رنگ کا کپٹر ااستعال کرسکتا ہے                                                                          |
| الملا | کوٹ پتلون اورانگریزی بااوں میں یہودونصاری ہے مشابہت نہیں ہے:                                                  |
| 4     | قرات دتجوید کے لئے داننوں کےخلاء کوسونے ہے پر کرنا                                                            |
| מרן.  | قربانی کےخون ہے رنگاہوا کیڑ ابطور تبرک استنعال نہیں کر کتے                                                    |
| 4     | سونے اور جاندی کے بٹنوں کا استعال                                                                             |
| #     | مرد کے لئے سرخ رنگ کے کیڑے کا استعال جائز ہے                                                                  |
| 177   | سونے اور حیا تدی کا دانت بنوانا جائز ہے                                                                       |
|       |                                                                                                               |

| صفحه         | عنوان                                                                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 177          | كياعورت صرف لنباكرتا بين عني ٢٠٠٠                                                             |
| 176          | د شوتی با ندھنے کا تھم                                                                        |
| 1            | گاندهی ٹوپی پہننا جائز ہے لیکن نماز ٹمائے میں ہی افضل ہے                                      |
| "            | لباس کے بارے میں اسلام کے لیام ایات میں ہی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |
| 144          | كوث يتلون تبيث وغيير وبكالسنعال مَنرود ب                                                      |
| 1            | سونے كاستْ عال مرد كے لئے جائز شبيل                                                           |
| , ,          | ۔ و نے کی ز جیراور گھڑی مرد کے لئے جائز تنہیں                                                 |
| 4            | مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کہاں میں اسلامی وضع قطع کا خیال رکھیں                                |
| 179          | الشمشق نما ٿو پن کا سنتعال جائز ہے۔                                                           |
| η            | طلانی گھڑی کااستعمال مردوں کے لئے جائز نہیں                                                   |
| 140          | مسلمان عورتوں کئے لئے ساڑھی کااستغال                                                          |
| 4            | عور زوں کے لئے تبد بنداور کلی دار پانجامہ بہننا جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   |
|              | کیارهوان باب<br>بالون اور دارهی کے احکام                                                      |
| ,            |                                                                                               |
| /<br>}<{     | کنیاواژهی شعاراسلام ہے؟                                                                       |
| 1=1<br>  1/2 | ا ڈاڑھی منڈ انے اور کنز انے والا گناہ گار ہے                                                  |
| ,            | ا اڑھی منڈ ہے کی امامت مکروہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                            |
| ,<br>,       | وار ی مند سے ن اور ان مردوب<br>فاس کومؤ ذان ما امام مقرر کرنے ہے نئولی کو کئاد ہوگا           |
| 4            | وال مندُّانِ الله الله الله الله الله الله الله الل                                           |
| الإير        | وار کی عندانے اور کرنے رہائے کا بادار ہوں۔<br>وار تھی مندانا اِور کیک ہشت ہے کم کرنا گناہ ہے۔ |
| , ,          |                                                                                               |
| 'n           | ا اڑھی منڈ انااور کتر وانا ککر وہ ہے                                                          |
| "            | الزارهي منذ يه اوركترانے والے كے بيتي تماز مكروہ ب                                            |
| 140          | ا واڑھی منیڈانے کی مجہے مسلمان اسلام ہے نہیں نکاتا مگر فائ ہوجا نامے                          |
| //           | ﴿ وْارْضَى مِندُا مَا اور كَيْمِ شَبِ ہِے مَم كَرِنا ٱلناه ہے                                 |
| .#           | ا اڑھی رکھناداجب ہے۔۔۔۔۔                                                                      |
|              |                                                                                               |

| صفحه     | عنوان                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 144      | یک مشت ڈ اڑھی رکھنا واجب ہے.                                                                                                            |
| 4        | ڈ اڑھی کی نومین <i>کفر</i> ہے                                                                                                           |
| 144      | وَ ازْهَى رکھنا واجب اور منڈ اناحزام ہے                                                                                                 |
| 4        | ا ڈاڑھی منڈ نے والا ناقص مسلمان ہے                                                                                                      |
| [< ]     | مونچیس فینچی ہے کتر وانا بہتر ہے                                                                                                        |
| 2        | کیپ مشت ذاڑھی رکھنے کی مقدار گس حدیث ہے ثابت ہے؟                                                                                        |
| 1        | ایک قبضہ ڈاڑھی رکھنا ضروری ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                       |
| 149      | ا آگمریزی بال رکھنا مکردہ ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                         |
| "        | ا ڈاڑھی کی تو ہین گفر ہے۔                                                                                                               |
| 4        | ساه خضاب لگانے کا حکم<br>سام نیستان کا سام کا حکم استان ک |
| 14-      | ساه خضاب لگانا مکروه ہے۔<br>بھر نیا نے میں اور اور میں اور اور میں اور                              |
| 4        | میندهی نیل وغیرہ سفید بالوں میں اگا ناجا تز ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                      |
| ¥        | ابیاخضاب جس سے بال بالکل کا لے ہوجا نمیں لگانا مکروہ ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                              |
| ]A•      | سیاه خضاب مکروه ہے .<br>. ارتقعال ان                                                                                                    |
|          | بارهوان باب<br>زیورات                                                                                                                   |
|          | ر پر رہ ب<br>نوسال ہے کم عمر کڑ کی کوزیور پہنا نا                                                                                       |
| A <br>   | و کال کے ۱ کرری روز پرور ہاں۔<br>انگوشمی کی مقدار کیا ہونی حلایتے؟                                                                      |
| ,<br>,   | عورتوں کوزینت کے لئے زیور پہننااور مسی ہلدی لگانا                                                                                       |
| )<br>}^r | ز بور کے متعلق ایک مضمون                                                                                                                |
| '''      | تيرهوال باب                                                                                                                             |
|          | ظروف (برتن)                                                                                                                             |
| 144      | لوہے کے برتنوں کا استعمال جائز ہے                                                                                                       |
|          | چودهوال باب                                                                                                                             |
|          | قدرتی پیداوارس                                                                                                                          |
| "        | خودروگھاس کا تھم                                                                                                                        |
| 145      | تخو در و گھاس کی بڑے وشرا کا علم                                                                                                        |
|          |                                                                                                                                         |

| ·             | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فعفحه         | عنوان                                                                                                         |
| 140           | تالاب كا پانی اور تیجیلی زمیندار کے مملوک شبیل                                                                |
|               | يندرهوان باب                                                                                                  |
|               | له و ولعب (گانا بیجانا وغیره)                                                                                 |
|               |                                                                                                               |
| 1             | شطرنج کھیلنا' اورخون خبز ریہ ہاتھ رنگانا<br>سے بہر جہرتہ میں سے بہتر میں ہے ہی۔                               |
| 124           | رید کہنا گہ ہم قبر آن وحدیث کوئیں مانتے ' کفر ہے ۔<br>میں میں میں فیشن میں میں میں ایک کائیں مانتے ' کفر ہے ۔ |
| 1             | ولِيمهُ نَكاح بِالسَّى اورخوش مين دِف بجانے كاحكم                                                             |
| 144 .         | محبور بازی حرام ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                        |
| j AA          | گرامونون میں قرآنی آیات اورا شعار شناجا ترخبین                                                                |
| #             | گراموفون میں قرآنی آیاہے بھرنا قرآن کی تو بین ہے                                                              |
| 19-           | وْھول <b>باہ</b> ے کے ساتھ قوالی سنبنا جائز نہیں                                                              |
| 4             | گرامونون میں قرآنی آیات بھرنا قرآن کی توہین ہے                                                                |
| # ,           | تخصيرْ وسينماد بكهنا هر حال مين ناجائز ہے۔                                                                    |
| 191           | ر میں بار ہے ایک گھوڑ او بینا جائز نہیں                                                                       |
| 195           | مارت کے مورد میں ہوت کے تعلم میں ہیں۔<br>بینڈ باجۂ ہارمو نیم وغیرہ باہے کے تعلم میں ہیں                       |
| 1 11          | بیدبهجهار بره او بیره باب سال میں این میں اور                             |
| 195           |                                                                                                               |
| , 11,<br>,, . | الیسی شادی میں شرکت جس میں با جاد غیرہ منکرات ہول نہیں جا بیٹیے                                               |
| 4             | گانا ہجانا حرام ہے                                                                                            |
| *             | سینماد یکھنانا جائز دحرام ہے                                                                                  |
| 1914          | جبال باجه بجتامود مان قرآن پژهناجائز نهین                                                                     |
| 1             | ساع وغنامين فرق                                                                                               |
| <b>4</b> .    | مزاروں پر بحو گانااور ساز ہوتا ہے بینا جائز اور حرام ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   |
| 4             | سينماد كيصنا جائز نهيس                                                                                        |
| 190:          | معامده کی پاسداری ضروری ہے                                                                                    |
| 4             | فٹ بال کے کھیل میں فریفین میں ہے صرف ایک فریق کو انعام دینا                                                   |
| 11            | جس گھزییں گانا بختا ہوایں کی خبریت و برکت جاتی رہتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    |
| 197           | - جلوش   میں ڈھول با ہے وغیرہ بجانا جائز نہیں                                                                 |
| //            | رتڈ یوں کا ناچ کرانا اور انبی مجلس میں شرکت حرام ہے                                                           |
|               |                                                                                                               |

| صفحه  | عنوان .                                                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 194   | جوامام رنڈیوں کا ناچ دیکھےوہ فاس ہےاوراس کی امامت کروہ ہے و غیرہ                                      |
| 194   | ساع مزامیر کوحلال سیحضے والا فات ہے ۔                                                                 |
| //    | باجا' فوٹو گراف وغیرہ جولہولعب کے لئے استعمال کئے جاتے ہوں حرام ہیں                                   |
| 4     | ڈ سول بجانا کب جائز ہے؟                                                                               |
| 199   | گانا' بلجہ وغیرہ ہوئل میں گا مک کے آنے کے لئے لگانا ناجائز وحرام ہے۔                                  |
| 4     | دف بجانے کی منت والی حدیث شریف کی صحیح تشریخ                                                          |
| ۲-۰   | شادی کے موقع پر عورتوں کا گیت گانا                                                                    |
| #     | ساع مزامبر کے بغیر مجمی ناجائز ہے۔<br>*** میں میں میں میں ایک میں |
| ۲۰,   | مسلمان میراثی کامندووک کی تقریب میں جانا<br>سینراور سمر دو ککی انامه ائز میں                          |
| ".    |                                                                                                       |
| Y•**  | مولود میں تیام اوردف بجانا جائز تہیں                                                                  |
| 4     | بائسکوپ دیجناحرام ہے                                                                                  |
| 4     | الله الموفون مين قرآ ني آيات بھرنا جائز نہيں                                                          |
| ۲۰۳   | لہُودلعبِکوابداد کا ذریعہ بناناموجب شرم ہے                                                            |
| 1     | گراموفون میں قر آن وحدیث مجرنا جائز نہیں                                                              |
| 4.4   | تاش چوسر شطرنج کھیلنا جائز نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                  |
| # -   | کیرم بورڈ کے بارے میں خاص آ دمی کے متعلق ایک فتوی                                                     |
| 7.0   | وف بجائے وفت درود پڑھنا جائز جہیں                                                                     |
| 1     | بینڈ سنناجائز نبیں<br>فلر کی خورجو سی دور سے رہند                                                     |
| . "   | فلم دیکھناخواہ حج کے منظر کاہوجائز نہیں                                                               |
| #     | بچوں کا باجبۂ سیٹی دغیرہ بیچنے کا تھیم                                                                |
|       | سولہواں باب                                                                                           |
|       | ، ریڈیو اور لاؤڈائیکیر،                                                                               |
| 4.4   | نمازعيد مين لا وَ دُاسِيَكِر كَاحْكُمِ                                                                |
| 4     | عیدگاه کی آید نی ہے لاؤڈ اسپیکرخرید نا                                                                |
| .P- 2 | ریله یوشیلی نون وغیره میں قرآن مجید کی تلادت ونز جمه کرنا                                             |
| #     | معاوضه کیبکرر بٹر یو پر تلاوت قرآن کرنا                                                               |

| صفحه                                  | عنوان                                                                                |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۰<                                   | لا وَوْ اَسِيْكِرِ مِينِ خَطِيهِ مُمازُ و غِيرِه كَاحْتُم                            |
| 4                                     | لا وَدْ البَيْكِرُ رَيْدِ لِهِ وَغِيرِهِ ہے آیت تجدہ سننے پر تجدہ نلاوت لازم ہونا ہے |
| 4                                     | گراموفون ہے آیت تحدہ سننے پر تحبر قاتلاوت لازم نہیں ہوگا                             |
| K.A.                                  | لا وُ وَ البِيبِيكِ " لَراموفون وغيره كِ مُتعلق                                      |
| 41.                                   | نماز خطبهٔ وعظ وغيره مين الإقرابيتيكر كاستنعال                                       |
| 4                                     | ا او و دا اسپیکر مسجد کے منارے پر لگانا۔                                             |
| y                                     | ريْدِ يوسننا                                                                         |
| ۱۱۲                                   | عيدى ثماز مين لا وَدُ البينيكر كااستعال                                              |
| 1/                                    | لاؤڈائیپیکرے متعلق فتویٰ پر چندشبہات اوران کے جوابات                                 |
| <b>71</b> m                           | لاؤڈا پیکرے ذریعہے آیت تحدہ ٹی تو تحدہ تلاوت لازم ہوگا                               |
| .4                                    | وعَظُ خَطِيداوْرِنْمَازِ مِينَ لا وَ دُّ الْتِبْكِرِ كَااسْتَعَالَ                   |
| ۲۱۴                                   | ریڈر بواور ہارمو نیم دگراموفون میں فرق ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        |
| 110                                   | نماز میں لاؤڈ اسپیکر کااستعال                                                        |
| .4                                    | گراموفون سننےادراس کے ذراجیہ آیت محبدہ اور سلام کے جواب کا تخکم                      |
| דוץ                                   | نماز میں لا وَدُاسِیکر کااستعال                                                      |
| "                                     | لا وَ دُاسِيكِر كے ذریعیہ نماز اور خطبے کا حکم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   |
| 415                                   | خطبه تجمی زبان میں پڑھنے اور خطبے میں لا ؤ ڈاسپیکر کا تھم                            |
| 41.4                                  | لهودلعب کی مجلس کی ایندا تلاوت قرآن سے کرنا جائز نہیں                                |
| 4                                     | ریڈ بو کا استعمال کب جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     |
| ,                                     | ریڈ یو پر نلاوت قرآن کرنا'اور سننا'اور تواب                                          |
| 4                                     | عورندل کانقریبات میں گانا                                                            |
| /                                     | گانے کے کسب کا تھم                                                                   |
| ,                                     | عرس کی مروجہ رہم بدعت ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         |
| 719                                   | ِ نماز نیوں کولا وَ ڈ اسپیکر پر بو <u>لنے ہے ت</u> شویش ہوتی میوند                   |
|                                       |                                                                                      |
|                                       |                                                                                      |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                                                                      |

|              | حفاية المفتى جند لهم                                                   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| عسفحه        | عنوان                                                                  |
|              | سترهوان باب                                                            |
|              | جادو ، رمل ، فال قرعه ، نجوم وغيره                                     |
| r19          | رمل سیک حناحرام ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |
| ۲۲۰          | قرآن مجیدے فال نکالنا جائز نہیں                                        |
| "            | قرآن مجیداور مولوی کی گستاخی کرنے والا کافر ہے                         |
| 441          | جادوكيا ہے؟                                                            |
| 777          | ابجد حساب كرنااورا پنانام نكال نرستاره ديكه نا                         |
| ,            | فال نكالنا جائز نيس ہے                                                 |
| 1            | قرآن مجید ہے فال نکالنا ہخت گناواور نا جائز ہے                         |
| #            | ۔ پتالا نا ہنا نا اور بارش نہ ہونے کے لئے اس کو در خت پراٹکا ناحرام ہے |
| ۲۲۳          | قرعه اندازی کے ذریعیہ سم کرنا جائز ہے                                  |
| איץ          | غیب کی ہاتیں بڑائے والا فاش اوراس کی امامت مکروہ ہے                    |
| †            | متعلق فال دغيره                                                        |
| ,            | ماه صفر کو تنحول سمجھنا خاط ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     |
|              | الثھار صوال باب                                                        |
| uu k         | قمار ، لاٹری ، معما                                                    |
| ۲۲ <i>۵</i>  | انعامی ککٹ خرید نا تمار ہے                                             |
| 4            | تمارکی ایک مسورت                                                       |
| ל אץ         | معیم کرتے ہے حاصل کرنا قمار ہے                                         |
| 4            | لانزی ککٹ خرید نا قماراور حرام ہے                                      |
| //<br>       | قمار کی ایک مسورت                                                      |
| ተ <u>የ</u> ለ | معمد جات برانعام جامل کرنا جائز نین                                    |
| - 4          | مسمینی کاانعای لاٹری قمار ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       |
| 1.           | الائرى ميں كانلذ كا تكث مقصود تبين بوتا                                |
| 7            | حربي كافر كے ساتھ قمار كامحاملہ جائز ہے                                |
| ″            | کیا ہندوستان کا غیرسلم حرلی ہے 9۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    |

| صفحد            | عنوان                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44              | اخباری معمد جات پرانعام مهذب زیانے کامهذب قمار ہے۔                                                                                                                    |
| 4               | الصنأ الصنا                                                                                                                                                           |
| ۲۳.             | الميراثوال باب                                                                                                                                                        |
| *               | مسجد کی محفن نِقْتْش ونگاری کا کوئی تواب نہیں                                                                                                                         |
| اسرم            | کتبدایسی جگه رگانا جهان جروف کی بے حرمتی ہوتی ہوجائز نہیں<br>سر سر سر سر میں میں ایک بیاد میں ایک ایک میں میں ایک میں میں ایک میں |
| 9.              | پڑ دی ہے اپنی کھڑ کی ہند کرانے کی قیمت لینا جائز نہیں                                                                                                                 |
| 777             | کیٹرین ہنوانے میں کوئی حرج نہیں                                                                                                                                       |
| #               | قبر ریغمبر بنانے کا خواب قابل عمل نہیں                                                                                                                                |
|                 | ببیسوال باب                                                                                                                                                           |
| -               | بیسوال باب<br>فوثو ، مصوری ، اور تصوری                                                                                                                                |
| 777             | تصویریئازی اورتضوری کے استعال کا حکم                                                                                                                                  |
| 4               | جالداری تضور کھینچنا 'اور کھنچوانا خرام ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                        |
| 444             | الصوريكو پيمول چڙ هانا جائزنيين                                                                                                                                       |
| 4               | غیر مذہبی نزانہ مسلمان ہے کہلوا ناجا نز نہیں                                                                                                                          |
| /               | پچوں کے تھاونوں کی تجارت کا حکم                                                                                                                                       |
| 200             | تضویر کے متعلق ایک سوال کا جواب                                                                                                                                       |
| 7 27            | ہت بنانا اور نذر نیاز چڑھانا اِ دُکام شرع کے خلاف ورزی اور بت بڑئی ہے۔                                                                                                |
| ٢٣٤             | ممازی تعلیم کے لئے کتاب میں نصورین شائع کرنا جائز نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                           |
| 4.              | بلا ضرورت تضبو بریکھینچوا نامنع ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                |
| ,               | مسلمان کونضور پر گھنااوراس کااحتر ام کرنا جائز نہیں                                                                                                                   |
| ۲۳۸             | تضویر کومسجد یامسجد کے متعلقہ نمارت میں رکھنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                     |
| #               | ا خبارگی نصاد بریانتم می است                                                                                                                                          |
| 4               | تصبورية اتى جائز جبيل                                                                                                                                                 |
| ·               | قو تو تحقینچااور کھینچوا ناجا ئر نہیں                                                                                                                                 |
| #               | الضائصوريكم شعلق                                                                                                                                                      |
| rm <del>g</del> | جاندار کے علاوہ دوسری چیزوں کی پر نانگ کوذر بعید معاش بنا ناجا تز ہے۔                                                                                                 |
|                 |                                                                                                                                                                       |

| $\Gamma$ .         |                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه               | عنوان                                                                             |
| rm.                | تَصورِ کَسَى نِے بھی کھچوا کی ہوجائز نہیں                                         |
| 1                  | تضویریسی بھی ذریعہ ہے بنائی جائے نا جائز ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   |
| 241                | '''بسم اللهُ كى كتابت نضور كى شكل مين گناه ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 1                  | تصور کھیچااور کھنچوانا حرام ہے                                                    |
| 4                  | مسلمان کے لئے نصاویر کی خرید وفرد خت جائز نہیں                                    |
| "                  | کپڑے کے قتان میں لیبل پر تصویر کا تقام                                            |
| 4                  | اخبار وغيره كي تصوير كاحتكم                                                       |
| 777                | طنر ورت اور مجبوری کے وقت نصومر بخوانا مباغ ہے                                    |
| 4                  | تجارتی نشان میں تصویر بنانا حرام ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           |
| ۲۳۳                | ضرورت کے موقع پرتضوریمباح ہے                                                      |
| 7                  | فوٹوگرافی کا پیشر ام ہے                                                           |
| <mark>የ</mark> ተለተ | تنجارت اور حصول علم کے لئے مندر پار جانا جائز ہے                                  |
| #                  | ضرورت سفر کے لئے تصویر بنوانامباح ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          |
| #                  | و تضویر کے متعلق ایک ذاتی سوال                                                    |
| #                  | شریعت میں تصویر اور فوٹو کیوں حرام ہے؟                                            |
| j                  | ا کیسوال باب                                                                      |
|                    | متفرقات                                                                           |
| ۵۹۲                | كرايه زمين كے علاوہ كراميددار ـــــــــــرقم ليها جائز نہيں                       |
| 4                  | سراج الدوله نام رکھنا مناسب نہیں                                                  |
| ۲۳۲                | " مجھے پر دحی آتی ہے' کہنے دالے کا تھلم                                           |
| //                 | تسميم مسلمان كو كافر كهني والاسخت فاس ب السمال كو كافر كهني والاسخت فاس ب         |
| 4                  | عبدالنبي ' نبي بخش ' حسين بخش کسي کا نام رکھنا جائز نبيس                          |
| rr<                | سنى مسلمان كوفرغون كېمتا گناه ہے                                                  |
| " .                | طاعون کی جگہ ہے ، گنا جائز نہیں                                                   |
| 10°A.              | تخفیذ با ضرورت ترام ب                                                             |
| *                  | رشوت خورسود خورزانی کے گھر کا کھانا نہ کھانائی بہتر ہے                            |
|                    |                                                                                   |

| صفحه | عنوان                                                                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TMA  | ضرُورت کے وقت سونے کا دائت لگوا کئے بین                                                                   |
| 149  | حرام وحال كاوط آيدني سية بين و كي مسجد كالتلم                                                             |
| to.  | گھوڑ ہے اور گلاشی کی جفتی مگروہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                     |
| 4    | مشتبلفظ كالريدٌ مارك اختيار نه كياجائي                                                                    |
| 4    | جس کیٹرے پر کلمہ طبیبہ کلھا ہوا ہوا س کو کسرے میں لٹکا نا                                                 |
| 701  | حضورا کریم ﷺ کا نام من گرا نگو ﷺ جومنا                                                                    |
| 1/   | خز رہے کے ہالوں کے بزش کا استعمال جائز شبیش<br>۔                                                          |
| 4    | نامبدل کرا جھانام رکھت جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                        |
| 707  | سودکی رقم بینک ہے نکال کر خیرات کرنا۔                                                                     |
| 7/   | شادی فنڈ اور خدتنه فنڈ میں تئمر کت جا بزئین                                                               |
| *    | گفارے رشوت لینا جائز نہیں                                                                                 |
| "    | ''کام کے''عدد کے بارے میں ایک مہم سوال                                                                    |
| 704  | تمام جانوروں گا چیزاد باغیت کے بعد فروخیت کرنا جائز ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                |
| 4    | نامخرم عورتیں لڑنے لگیس توزبان ہے ان کومنع کرے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        |
| אסא  | علال وحرام مخلوط مال ہے جزیدی گئی مشین کاخرید نا مکروہ ہے۔<br>                                            |
| "    | مروار مدِّیول کَوانیُّها کرگاڑی میں مجرنا جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     |
| li   | نظالم اورکسی گاحق مارینے والاقوم کی میرداری کالائق نہیں۔<br>مهند بیروں                                    |
| 4    | استهنئم کا طلبہاور مدرس ہے مدرسہ کے اوقات میں ذاتی کام لینا عائز نہیں۔<br>است سے میں میں میں خطا          |
| 4    | ا بننام کے دباؤ پرطلبہ ہے کام لیبناظلم ہے                                                                 |
| 100  | ا مدرسه کے اوقات میں تعوید لکھنا جائز نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           |
| 4    | ا بشرگی اصول کےخلاف المجمن میں شرگت بخت گناہ ہے                                                           |
| ۲۵۲  | خاکسارگریک بهت خطرناگ ہے۔<br>ایران میں میں میں جی مار میں ج                                               |
| #    | ا ملو پانتھک اور ہومیو پانتھک لاویہ کا استعمال مہاج ہے۔<br>مغرب کرنگ نے کے اسلم میں اندر میں آئی ہوجات    |
| . "  | افیون بھنگ وغیرہ کی دواء میں جب نشہ بنہ ہوتو مباح ہے۔<br>مذہ دین سے علام سکون سے موقع میں تاریخ میاج ہے۔  |
| ا ا  | نوزائند و نیج پرنام رکھنے کے موقع پردغوت طعام وغیرہ ترک کرنا چاہیئے۔<br>حدیدوں کردی میں میں میں میں تاہید |
| 402  | حجھوٹا' خائن' دھوکہ باز بے شک فات ہے۔<br>۔                                                                |

| ن فحد | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 704   | مرتد ہوجانے کے بعد تمام اعمال صالح ضائع ہوجاتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ,     | غاصب کے حکم کے متعلق ایک حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4     | حدیث کیس منی " کامطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4     | جماعت ہے الگ کھڑا ہو گرنماز پڑھنا مکروہ ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| . "   | فرائض کوضر دری شهجھنے والے کا تحکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| / //  | ہندوجلد سازے قرآن مجید کی جند سازی کرانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4     | تنجد ید نکاخ کئے وقت تنجد یدم ہر جھی ضروری ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| . *   | خشوع اور یکسونی کی خاطرنماز میں آئیسیں بند کرنا جائز ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 709   | عالم کی تو بین کرنے کا علم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4     | مسجد میں قر آن پڑھنے والے بچوں کو گائی دینا اور مار پہیٹ کرا ٹھادینا فسق ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 77.   | عورت کواپنے پالے ہوئے ملازم ہے پر دہ ضروری ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| "     | کا شدگار ہے زمین کالگان وصول کرنا جائز ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ተን!   | حرام رقم کوثواب کے کام میں خرج کرنے کاحیلہ<br>مصروب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| #     | شوقیه کمآیالنا ناجائز دحرام ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| *     | کتے کا ختک جسم اور پاک پانی ہے بھیگا ہواجسم پاک ہے<br>سے سے سرمان میں بر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| *     | کتے کے منہ کالعاب نا پاک ہے۔<br>میں انڈی نے کمصطفی نہدیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| זדץ   | عبدالنبی عبدالمصطفی نام ہیں رکھنا چاہئیے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 777   | ریڈ بوخم بذکر گفر میں رکھنا ۔۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| "     | ریڈ یو میں قرآن مجید ہڑھنااورریڈ یو ہے تا اوت سنبنا<br>عبد آن مراصون سرائی نے سرک منت کے ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.    | عورتوں کا گانااور گانے کا کسب اختیار کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4     | مروجه غرگ بدعت ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 777   | رنڈی کاحرام فر العیہ ہے کمایا ہوا مال حرام ہے<br>رنڈی سے مرکان خرید نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| /     | رنڈی سے مرکان خریدنا<br>لفظ محمد پر ص لکھنا صرف آپ تیافت ہی کے ساتھ خاص ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۵۳۲   | تفظ مگر پر سن مستوره کامعا کنه کرانا<br>ڈاکٹر کواعضائے مستورہ کامعا کنه کرانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| //    | دا مراوا مصلاح مستورہ کا معلی بند مراما.<br>شادی شدہ عورت کے ساتھ حرام کاری مامحیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| .544  | المادن مرة ورف مدم هرا المهران بالمستخدم المعران المعران بالمستخدم المعران |

| _            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مفحه         | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| רדז          | گاڑ ھے گائشتی نماٹو پی کا تگریسی ٹو پینہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4            | نماز بين الله كيسواكسي كانصورول مين لا ناجائز نهين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| "            | حضورا کرم ﷺ کی شان میں تو بین کا شبہ بیدا کرنے والے لفظ کا استعمال حرام ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4            | مرد سے لئے رئیمین اور رئیثمی لباس کا استعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11           | علماء ديو بند کو کا فر کينے والا فاسق ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 144          | مسجدے آ گے قبالہ کی جانب پانتخانہ بنانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| "            | نتل کو "بجار" بنا کرچھوڑ دینا جائز نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 771          | مبولاناانورشاوتشميري كيايورپ سنتھ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ji'          | تعلیمی تاش بچوں کی تعلیم کے لئے استعمال کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | تغزيد بنانا جائز نبيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| /            | ف بال اور كر كت تحيينه كاحتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 779          | چولھے میں اسپرٹ خلانا جائز ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| . #          | ا نے انجمن کاممبر بنیا حرام ہے جس میں ششر کا نہا تمال کرائے جاتے ہول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲<۰          | جکومت آگر ظلماً نمسی کی جائز اُوکونیاام کرے تواس کو بولی دیناحرام ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | كتاب السياسيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | يهلا باب حقوق ندهبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | فصل اول: شریعت بل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>/</b> <1  | ا شریعت بل ممینی میں ایک نقر بر کا خاک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>[</b> < P | شریعت بل کے ذریعیہ بعض اسلامی اخکامات بھی نمیست ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| "            | المُعَالَ : المُعالَ : المُعالِ : المُعالَ : المُعالَ : المُعالَ : المُعالِ : المُعالِ : المُعالِ : المُعالِ : المُعالَ : المُعالِ : المُعالَ : المُعالِ المُعالِ : المُعالِ : المُعالِ : المُعالِ : المُعالِ : المُعالِ المُعالِ : المُعا |
| لدله         | الشرايت بل كي حمايت كرني حيايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | فصل دوم :مسجد شهريد سنج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| red          | ساه لباس بهن گراحتجاج کرنا جائز نبین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <u> </u>     | مبرشہید سنج کی ترکیب میں آئین طریق ہے۔<br>مبرشہید سنج کی ترکیب میں آئین طریق ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4            | مبد جیدن کی رئیسیان کی این مسلمانون کامتخد ہو کر کوشش کرنا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| صفحه | عنوان                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۷۷  | مسجد کے واپسی سے لئے قانون شکنی میں شریک ہونا                                           |
| . #  | متحد شہید کئنج کی تحریک میں شریک ہونے والے پراہل وعیال کا نفقہ فرض ہے                   |
| "    | مسجد شہید گئنج کی تحریک میں شرکت کے لئے والدین کی اجازت ضروری ہے                        |
| . "  | مسجد کی واپسی کے لئے مسلمانوں پراپنی استطاعت کے مطابق کوشش فرض ہے                       |
| "    | مسجد شہید تھنج کی تخریک میں نواب ہرا کیک کواپنی نیت کے مطابق ملے گا                     |
| ,    | سول نافر مانی کب کی جائے ؟                                                              |
| 4    | محبد شہید سیج کے حصول کا کیا طراق مفید ہے                                               |
| 4    | مسجد کے حصول کے لئے قیدو بند کی تحریک                                                   |
| #    | المسمسي مسئله بين غاموثي كب اختيار كرني حابية                                           |
| 11   | مسجد کے ننازع کاشری طریقہ ہے جل مسلمانوں کومنظور ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 11.  | مسجد شہید کئنج کے متعلق حضرت مفتی صاحب کی رائے                                          |
| TAT  | مسجد شہید کئنج کی تحریک میں جاتے ہوئے اہل د عیال کا نفقہ جیموڑ نا فرض ہے۔<br>بر         |
| R    | مسجد کے حصول کے لئے قانون شکنی جائز ہے                                                  |
| 4    | مسجد شہید اللہ کی تحریک میں شرکت کے لئے والدین کی اجازت صروری ہے۔<br>•                  |
|      | قصل سوم: مدح صحاب                                                                       |
| *    | مدح صحابه مين طلبَه دارالعلوم كوحصه نه لين اورتعليم مين مشغول رہنے كائتكم               |
| ۲۸۳  | شرع حق سے حصول کے لئے جیل جانااور لڑنا                                                  |
| 4    | مدح صحابہ بڑھنے کا قانونی حق حاصل کرنے کے لئے قانون شکنی کرنا جائز ہے                   |
| è    | شیعوں کی تیرا گوئی کے ذمہ دارشیعہ خود ہیں.                                              |
| "    | اپناحق حاصل کرتے ہوئے گولی ہے مار دیا جائے تو مظلوم اور شہید ہوں گے                     |
| #    | مدح صحابہ پڑھنے کا قانونی حق حاصل کر کے امن کی خاطر اس کے استعمال کوئزک کرنا            |
| 710  | مدح صحابے پڑھنا ہر مسلمان کاشری فانونی اور شہری حق ہے.                                  |
|      | قصل چهارم : قو می ترانه اور قو می نعره                                                  |
| 1    | مسلمان بچوں ہے ہندوؤل کا گیت گانے پراحتجاج کمیاجائے                                     |
| 747  | قوی نعرهٔ مندوستان زنده بادادر آزاد مونا حاسینه                                         |
|      |                                                                                         |

| ·——    | قعایه انمفتی جمکه بهم                                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| منجم ا | عنوان                                                                                       |
|        | فصل بنجم : زمینداری و کاشتکاری                                                              |
| 744    |                                                                                             |
|        | قصل ششم تبليغ                                                                               |
| 144    | قرآن مجيد كومندي رسم الخط مين لكه ناجا نزنبين                                               |
| 4      | تبلیغ اوراتنا عت اسلام ہردور میں ضروری ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               |
| 4      | تبليغ كى مخالفت اسلام كى مخالفت ہے                                                          |
| ,,     | تبلیغ اور سیاست الگ الگ محاذ اور دونول ضروری بین                                            |
| "      | تبلیغ کوسیاست کے لئے حجیوژ ناجا تر نہیں                                                     |
|        | فصل ہفتم: آسمبلیوں میں نمائندگ                                                              |
| 100    | مسلمانوں کا نمائندہ مسلمان اور اسلامی احکام پڑل کرنے والا ہی ہوسکتا ہے                      |
|        | فصل بشتم                                                                                    |
|        |                                                                                             |
| 719    | فرقه وارائد معاملات                                                                         |
| ¥      | کیانمازمغرب کے لئے ۲۰منٹ کاوقت کائی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  |
| 1      | ہندوؤں کی ارتی اور مسلمانوں کی <i>نازمغر</i> ب کئے لئے وقت مقرر متعین کرنا                  |
| 491    | نهاز مغرب ادرارتی کے وقت پر ہا ہمی تمجھوٹے کا سیحے اور جامع فارمولا                         |
| 490    | ہندوؤں کی ارتی اورمسلیانوں کی نمازمغرب کے وقت کی تعین کے بارے میں ایک مشودہ                 |
| 497    | " سنتیارتھ میرکاش" نامحاکتا ب کی اشاعت کاانسدادالازم ہے                                     |
|        | ہندوستان ہے ججربت واجب نبیں تاہم اگر کوئی ہنددؤل کے بعض دل آ زار بول کی                     |
| 794    | وجہ ہے ججرت کرینو قابل ستائش اقدام ہے                                                       |
| 194    | سوال میں مذکور مظالم کے بعد ججرت آوا یک اونی فعل ہے                                         |
|        | فصل نهم: سلطان جِجاز ونحبد                                                                  |
| ۳      | سلطان ابن سعود أوران كے صاحبر اور ل كى تعریف كرنے والا امام                                 |
| ۱۰۰۳   | ولی عهدا بن سعود کا خبر مقدم کرنا                                                           |
| 1      | ولى عهدا بن معود كاخير مقدم كرنے والے خطيب پراى وجه ہے كفر كافنو كى لگا ناظلم اور برا اكتاب |
| ,      | نيبر عالم کونتوی دينے کا کوئی حت نبيس                                                       |
|        |                                                                                             |

| :       | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه    | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | فصل دہم بمتفرقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | دین وسیاست لازم وملز وم ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| mm      | مسلم لیگ کاصدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| / //    | مشرتی کی تحریک'' خاکسار'' کے ہم عقیدہ لوگ خارج از اسلام ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.0     | جیل میں اگر جابر حکام اذان کی اجازت نہ دیتو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4       | جیل میں اگر پائی پر قدرت نہ ہوتو تھیم کر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| , ,     | جيل ميں اگر باجماعت نماز کی إجازت نہ ملے تو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | بھوک ہڑتال کب تک جائز ہے 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| "       | مسلمانوں کو ندہبی تعلیم ہے رو کئے کامجاز غیرمسلم ریاست نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| / /     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4       | جومدرس ریاست کے اس تھم کوشلیم کرنے اس کی امامت جائز نہیں<br>مرارن کی میں تعلیم صالب میں سیاد کہ وہ سے میں میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4       | مسلمانوں کو مذہبی تعلیم حاصل کرنے کے لئے کسی شم کی اجازت کی ضرورت نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7.4     | ستیارتھ پرکاش نامی کتاب بہتان طرازی شنخراوراستہزاء کا معجون مرکب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| m.4     | ستیارتھ پرکاش کاطرز بیان قابل مدمت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | دوسراباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | غیرمسلموں کے ساتھ معاملات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ĭ.,     | ما يتن ير" چندن"يا" قشقه" لگانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ". ^    | ہندوؤن کےسات <sub>ھ</sub> معاملات کا تحکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| #       | من بداره در الله المراجع المرا |
| 1 194.6 | مهدرت در ور چن به بور.<br>سمسی غیرمسلم کی درازی عمر کی دعاما نگنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ا ۳۰۱۰  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ار سو   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7"1"    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1       | مسلمان مسجد مین نماز هرگز شدچهور ین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ,       | الصاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مراس ا  | ېند د و <i>ل</i> کامسلمانو ل کې نماز مير شور د شغب کې وجه سييخلل ژالنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| "       | تبلیغ کی خاطر غیرمسلم سیدهسن سلوک ضروری ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | بلاضرورت غيرمسلم بهودونصاري عين العاقات قائم ركهنا ورسيت بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| •       | destriction of the second seco |
| - 1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| <u> </u>   | عاية البندي إحبا لها                                                                                         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مفحه       | عنوان                                                                                                        |
| 71,0       | "سيدينا تهرو ناكهنا                                                                                          |
| 1          | ہنڈوؤل کے ہاتھ کی روٹی وغیرہ کھانامہاخ ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                |
| Pay        | غير مسلم حكومت ميس غيرمسلم يعيم مسلمان كاسود ليرتا                                                           |
| /          | ئىسى مېند دو پېشوا گاخپرمقدم كرنااور بھولول كابار پېش كرنا                                                   |
| "          | واڑھی کینشت ہے کم کرنا مینماہ بکینا فوٹر تھینچوا نا اورا پہلے خص کوامام بنانا                                |
| ۲۱۲        | ہندوستان کے گفار کے ساتھ معاملات اور ان سے ملنا خلنا جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |
| 714        | بَقَنَكَى چِماروغيره كے ہاتھوں كا نثار كيا ہوا كھا ناحلال ہے                                                 |
| ۳۳۰        | مسلمان مِقتول شهيد ہے جاپ کا قاتل مسلمان ہؤیا کافر                                                           |
| ١٣٢١       | ہندومسلم رتفاق کے لئے گوشت نہ کھانے کی شرط                                                                   |
| //         | غیرمسلموں کے مزہیں اجھاع میں شرکت اور مشر کا ہند سومات کا ارتکاب حرام ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ٣٢٢        | علم کے بفذر تبلیغ کرنا جائز ہے                                                                               |
| ۳۲۳        | ہندوؤں کے مذہبی تقریبات میں شرکت کا تعکم                                                                     |
| אאאן       | مند وستان میں ہندوؤں <i>سے تز</i> ک معابلات واجب نہیں                                                        |
| 770        | مجرم ہندو کے علاوہ کسی بے گناہ ہندوگو مار نا جائز نہیں                                                       |
| 1.         | ا ہوتی ہے متعلق                                                                                              |
| 4          | كيا" چندن رگاناهندوول كاشعار ہے ج                                                                            |
| 7.77       | نماز کے اوقات کے عِلاوہ غیرمسلہوں کامسجد کے سامنے بلجہ بجانا                                                 |
| 1/         | كا فر م لئے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب جائز نہيں                                                             |
| 4          | غيرمسلم كوقر آن سنانا                                                                                        |
| 444        | اتحاد كانفرنس ١٩٢٧ء مين حضرت مفتى أعظهم كاعلان حلّ                                                           |
| ۳۲۸        | تقل مرتد کے بارے میں مولا ناعبدالباری اور دوسرے اکابر کے چندخطوط                                             |
|            | تيسراباب                                                                                                     |
|            | سیاست ملکی و ملی                                                                                             |
| سإبها      | نقلی قربانی ٔ یاتر کی مجروحین اور تینیموں کی امداد                                                           |
| 1          | حجاز مقدس کا سفر سی ممپنی ہے جہاز میں کر ہے؟                                                                 |
| ٣٣٣        |                                                                                                              |
| <i>דאד</i> | جواب از مولوی احمد ر یا خان                                                                                  |
|            |                                                                                                              |

| صفحه _ | عنوان                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| -4~~   | جواب از مفتی اعظم م                                                         |
| 4      | مسلمان کامسلمان سے لڑنا                                                     |
| ۸۳۳.   | ميوسائي كاودث كس كوديا جلتے ؟                                               |
| 8009   | جو بلی فنڈ میں شرکت وغیرہ                                                   |
| *      | ملک معظم کے سلور یا گولڈن جو بلی میں مسجد کے بیسیوں ہے مسجد میں چراغان کرنا |
| "      | عورت كاووٹر بنتااور لطوراميدوار كھڑا ہونا                                   |
| ro.    | ڈ سٹر کٹ بورڈ میں حلف و فا داری کس طرح اٹھا تمیں                            |
| 4      | مسلمانوں کونقضان پہنچانے والے ہے علیجدگی اختیار کرنا                        |
| ros    | ووٹ کس کوریں؟                                                               |
| rar    | مسلمانوں کا شرعی اور معاشرتی ضرور نوں کے رفع کرنے کے لئے انجمن بنانا        |
| 4      | روپے کیکر غیر ستختی کوووٹ دیناحرام ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   |
| 707    | ووٹ کس کوریں؟                                                               |
| "      | ایک استفتاء کی تنقیح                                                        |
| #      | ووٺ کی قیمت لینااوراس کومسجد میں صرف کرنا جائز نہیں                         |
| ۳۵۳    | کسی امید دار کے ساتھ ودٹ کا دعدہ کر کے پُھر دوسر ہے کو دوٹ دینا             |
| 11     | ووٹ کس کودیں؟                                                               |
| 700    | ودث كاحق جمعية علماء كے فيصله كے مطابق استعمال كرنا جائئيے                  |
| ۲۵۶    | ووٹ دینے نہ دینیکے فیصلہ کے لئے رونوں مقابل امیدواروں کا سامنے آناضروری ہے  |
| 404    | کیاعورت بولنگ اسٹیشن پردوٹ ڈالنے کے لئے جا شمق ہے؟                          |
| *      | صلاحیت اور لیانت ووٹ دینے اور نہ دینے کامعیار ہے                            |
| rax    | کانگریس ہندوستانیوں کی جماعت ہے نہ کہ ہندوؤں کی                             |
| ý      | ہندوستان کی ترکیب آ زادی میں ہرمحت وطن کی شرکت لخزی ہے                      |
| ŧ.     | نعرہ اللہ اکبر برپابندی کا آرڈی ننس تحکمهان اور غیر معقول ہے                |
| 209    | حضرت مفتى صاحب جمعية العلما كفتوب بلامعاوضه لكصة تنفي                       |
| ۳4۰    | اخبار کے ایک کارٹون پرتبسرہ                                                 |
| ۲۲۱    | توى نعره مهندوستان زنده كاديا آ زادمونا جائيي                               |
| 11     | تو می نعره مهند دستان زنده کها دیا آ زاد مونا جا بیئیے                      |
| ļ      | ·                                                                           |

| <u> </u> | عاية المعنى |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه     | عنوان                                                                                                         |
| 277      | مسلم لیگ کے حن میں ایک مشورہ ہے رجو ئ                                                                         |
| 1        | مسلمان مسلم لیگ یا کا تگریس ؟ کس کی بیروی کریں                                                                |
| שול "ו   | مسلم لیگ یا کانگر ایس کون تی جماعت مسلمانوں کی رہنمائی کر عتی ہے؟                                             |
| 1        | ہندوؤں کے ساتھ تحریک آزادی میں اشتراک ٹمل                                                                     |
| 4        | مشرک ہے ارد اد حاصل کرنا کب جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                   |
| 4        | ند ہے میں سیاست شرعمیہ اور سیاست شرعمیہ ہیں مذہب ہے ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                       |
| 4        | مسلمان كافر بإلطاغوت بيئ                                                                                      |
| ,        | جنَّا۔ آ زادی میں غیرمسلسوں بے ساتھ ایشتراک عمل جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   |
| ,        | جنَّك آزادی خودمسلمانوں پر فرض ہے۔                                                                            |
| 11       | أيك مشترك فينر                                                                                                |
| #        | تنهامسلم لیگ انگریزوں کو جندوستان سے زکال دیں مینظرید نلط ہے                                                  |
| 777      | " يا ايها الذين امنو الا تتحذوا بطانة من دونكم" كانس قر آنى ادر بندووَل كماتها التحذوا بطانة من دونكم         |
| ٣٦٤      | ا قِرْضاد یات وسیاسیات میں بامرمجبوری غیرسلم قیادت تشکیم کرنامنع نہیں                                         |
| #        | حضورا كرم عظی اور سحابرام في يهوديول كرماته معابد عديم ين                                                     |
| ¥        | ' ہندوستانی قوم کال کرتجر یک چلا ناجائز ہے۔                                                                   |
| ላተግ      | مسلم لیگ یا کا تگریس؟                                                                                         |
| 1        | مسلم ریگ کاحصول آزادی سے لئے کوئی مملی پر وگرام نہیں                                                          |
| "        | قادیانی کے ساتھ اشتراک عمل نہ ہی اور سیاسی دونوں لحاظوں ہے مضر ہے                                             |
| 779      | کانگریس کے ساتھ اشتراک عمل کے متعلق                                                                           |
| 174.     | کیاترک موالات کے فتوی میں تبدیلی ہوئی ہے ج                                                                    |
| 4        | ا سلمان کانگریس پامسلم نیگ مس کا ساتھ دیں                                                                     |
| rei      | کانگریس منسٹری کی اف سے مدح صحابہ اور چندد وسری پابندیاں                                                      |
| *        | سيا شبعه مسلمان بين؟                                                                                          |
| #        | مسٹر محمد علی جناح کی سیاسی متابعت یامہا تما گاندھی کی؟                                                       |
| te r     | ا مسلم نیک یا کائمریس؟                                                                                        |
| 4        | مجابد مین ببیت المتفدین کا جهاو                                                                               |
| ,        | يت المقدى كاجهاداوروالدين كي اجازت                                                                            |
|          |                                                                                                               |

| سفح.        | عنوان                                                                                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| \$4.<br>\r\ | كانگريس كى سياسى پالىسى اور عبقائد                                                                                                                  |
| " "         | کیا کا نگر ایس اسلامی حکومت قائم کرنا جیا ہتی ہے؟                                                                                                   |
| "           | كيا كانگرليس كي قائم حكومتيس اسلامي تغليمات ميرمطابق ہيں؟                                                                                           |
| 4.          | كانگريس ميں شموليت قرآني آيت كے خلاف نہيں                                                                                                           |
| ,           | جمعیته العلما ملک کی آزادی کی خاطر کانگرلیس کی شرکت ضروری مجھتی ہے۔                                                                                 |
| 140         | کا گریس ایک مشتر که جماعت ہے۔                                                                                                                       |
| j           | جمعیت العلماء کامسلم لیگ ہے اختلاف کیوں ہے ج                                                                                                        |
| *           | مسلم لیگ کو پاک کرنا تجربہ سے ناممکن ثابت ہوا ہے۔                                                                                                   |
| /           | مسلمانوں میں تشت اورافترال کی ذِمددار مسلم لیگ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                               |
| "           | کا تگریس کیااستامی حکومت قائم کریے گی؟                                                                                                              |
| 1.          | كانگريس حكومت ميں خلاف بنترغ قوانين كى حيثيت                                                                                                        |
| ,, -        | صدر کا گریس کی شخصی رائے ہے گانگر لیس کوالزام دینا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                             |
| 4           | بندے ہاتر م کا گیت اور جھنڈ ہے کوشلا می دینا                                                                                                        |
| 4.          | مسلمان اینے سیاسی اور مذہبی حقوق کی حفاظت اپنی توت اور قربانی سے کر شکتے ہیں۔<br>ا                                                                  |
| ų.          | كياجمعية العلمانے احجوت قوموں ميں بليغ كا كام كيا ہے؟                                                                                               |
| 74          | حضورا کرم ﷺ نے یہود کے ساتھ معاہدہ کیا تھا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                       |
| ,           | بدیش کیٹر ہے کا استعال<br>بدیش کیٹر ہے کا استعال                                                                                                    |
| #           | ج حیت کے کارکنوں کو بدلیثی کپترے کااستعال<br>- سر میں                                                           |
| ۲۸۰         | مسٹرگا ندھی کی سیاست کو مذہبی رنگ میں رنگنے کی کوشش                                                                                                 |
| - 4         | عدم تشدُدگی پالیسی                                                                                                                                  |
| *           | گاندهی کا خداہے ہم کلامی کا دعویٰ اس کا اپناذ اتی فعل ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                        |
| #           | گاندهی کی قیادت قبول کرنا<br>سر میرون سری در در میرون سری در در میرون سری در در میرون سری در در در میرون سری در |
| #           | اسلام کے بعدمسلمانیوں کے نقط نظر ہے اسلام کے سواکوئی روحانی تحریک بروئے کا زمیس آ سکتی                                                              |
| ۳۸۱         | ارکان کانگرلیس بھی اسلام کی حمایت کرسکتے ہیں                                                                                                        |
| *           | تحریک آزادی میں شرکت موالات کفاروا تخاذ بطانیة نہیں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                          |
| ۳۸۶         | حکومت کا فرمتسلطہ <u>کے لئے</u> دعا کرناغلبہ کفر کی دعاہے جو کسی مسلمان ہے ممکن نہیں                                                                |
| MA          | جنگ اور جان خطرے میں ڈالناصر ف اسلام کے مفاد کے لئے جائز ہے ۔<br>•                                                                                  |
|             |                                                                                                                                                     |

| ت ۋى       | عنوان                                                                                                                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rar        | جنگی خطرات کے پیش نظر شہر ہے تخفوظ مقام کونتقل ہونا                                                                                                              |
| /          | کی مشروت ہے ہیں شر ہر سے وظ معام و سی اور است.<br>کیاعدم تشدد کی یالیسی خود کشی کے مترادف ہے؟                                                                    |
| ,          | میاعد ہسکدوں پانٹ کا فوق کے سرائرے ہے۔<br>کھدر سیننے کا ختکم ملک و وطن کی بھاانی اور وشمن کو کمز در کرنے کی ایک تدبیر ہے۔                                        |
| ,          | الفکروپ ما مهمان و ران برای از ران و ران و ران و داخت کی خانون شکنی ہے۔ انگریز میں میں میں میں انگریز حکومت کی فانون شکنی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۳۸۸        | مدح صحابه کا جانوس نکالناوغیره.<br>مدح صحابه کا جانوس نکالناوغیره.                                                                                               |
| ۳۸۹        | مدح صحابه کا جلوس زکالنا                                                                                                                                         |
| ۳۹۰        | انگریز حکومت میں اسمبلی کاممبر بنیا                                                                                                                              |
| ,          | یا کستان کا مطلب تمام ہندوستان ہے شوکت اسلام مٹا کرا یک قطعے میں محدود کرنا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                               |
| ۱۳۹۱       | قوی دیٹمن ہے بیچنے سے لئے کمز در دیثمن ہے تقویت حاصل کرنا                                                                                                        |
| #          | مسلمان پر'' واردها'' کی حمایت کاالزام غلط ہے                                                                                                                     |
| 4          | غیرانٹد کا پرسنش کرنے والے متعدد خدا ہائے والے مشرک ہیں                                                                                                          |
| ,          | سنمان کا نام بگاڑ کر لینااور ککھنا گناہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                    |
| <b>197</b> | ۔<br>مسلما بنوں کے برے کاموں کی برائی بیان کرنااور کفار کے ایٹھے کاموں کی تعریف کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                              |
| 4          | ہند واورانگریز میں جس کی طافت زیادہ ہے وہ اسلام کے لئے زیادہ مصریبے                                                                                              |
| ,          | ودٹ کیسے آ دی کودیں؟                                                                                                                                             |
| 4          | جنتی اور دوزخی کا حکم کی اعمال کی بناء پرلگ سکتا ہے۔                                                                                                             |
| 11         | مسلم لیگ کے ممبروں کوشیح ہات بتا ناعلما پر فرض ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                            |
| ,          | كاش كه سلم ليك والمصحيح بات مان ليتن                                                                                                                             |
| <b>797</b> | جمعية العلما كے اميد داركودوٹ دينا جائيے                                                                                                                         |
| ۳۹۳        | ا گرجمعییة العلما كامید دارنه به وتو دوت كن كودی ۹                                                                                                               |
| #          | مسلمانوں کوجمعیبة العلما کا ساتھ دینا جائیے                                                                                                                      |
| 4          | مسلمانوں کے لئے کا تگریس مفید ہے یاسلم لیگ؟                                                                                                                      |
| #          | جوكلمه كاعربي                                                                                                                                                    |
| '          | مولا ناحسين احمد في كانتباع سيجيئ                                                                                                                                |
| ۳۹۵        | مسٹر جناح کا شیعہ فرقہ ہے ہونا یقینی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                      |
| 1          | غیر مسلم اسلای حقوق کامحافظ نہیں ہوسکتا                                                                                                                          |
| q          | مهلے مسلمان بعد میں کا تگریسی بامسلم لیگی                                                                                                                        |
| <u>.</u>   |                                                                                                                                                                  |

| صفحه             | عنوان                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 797              | حىنرت مفتى اعظم كى ذاتى زندگى اور جمعية العاميا كے موقف ئے متعلق چند سوالات             |
| ۲۹۷              | جومسلمان ابن لاند ببیت کا علان کریے وہ مسلمانوں کا قائد بیس ہوسکتا                      |
| 4                | جو خص نا نبان رسول المنطقة كوركليف را بيائية وه فاسق اور طالم ب                         |
| / //             | لا تنخذ والكفرين اوليا من دون الله كامفهوم اور مطلب                                     |
| 4                | كيا مندوستان كيشيعه كافرين ؟                                                            |
|                  | جُوْخِص خاففاءراشد بن اور قر آن کی شان میں گستاخی کرسے اور دائم الخمروتارک الصلو قاموود |
| 1491             | مسلمانوں کے نزد یک مسلمان نہیں                                                          |
| +                | علما کی بے نزتی اوران پر قاتلانہ تملول کو ہزید کے افعال سے تشبید ینا                    |
| #                | مہاتما گاندھی کے متعلق ایک سوال                                                         |
| 799              | مسترمحم على جناح شيعه بين                                                               |
| ,                | مسٹر جناح کواسلامی حقوق کا محافظ شجھنا غلط ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       |
| ı,               | پہلے مسلمان بعد میں ہندوستانی                                                           |
| #                | مسٹر جناح انگریزی قانون اور انگریزی سیاست کے ماہر ہیں                                   |
| ۲۰۰م             | مسٹر جناح ایک شیعہ قبیلے کے آ دمی ہیں                                                   |
| 4                | جمعية علما بهند كأساته دينا چايئي                                                       |
| 4                | کا نگر ایس کے ساتھ مل کر کام کرنا                                                       |
| l <sub>e</sub> 1 | محمل جناح ادرسرآغاخان کی قیادت تشکیم کرنا                                               |
| #                | محمر علی جناح 'علی براوران اور مرآغاخان کے زیری قیادت کام کرنا                          |
| 4                | مشرکین کے ساتھ جہاد آ زادی میں اشتراک عمل                                               |
| ۲۰۲              | کانگریس کی تا ئید بھیجے ہے اور مسلم لیگ کن بیس                                          |
| ۳۴               | ووٹ کس کودینا جائیے ؟                                                                   |
| *                | مسلم لیگ کو دوٹ دینے ہے مسلمانوں کونقصان پہنچے گا                                       |
| ŕ                | مسلم لیگ کے حق میں حضرت مفتی صاحب کا کوئی فتو کائبیں                                    |
| "                | مسلمانوں کوجمعیتة العلماء ہند کی امداد کرنی چاہئیے                                      |
| <b>L.</b> , L.   | کا گارلیں مشتر کہ جماعت ہے اس میں سب ہندوستانیوں کی شرکت جائز اور بہتر ہے               |
| "                | حضرت مفتی صاحب کاجمعید العلمات تعلق                                                     |
| f)               | کانگریس ایک سیای جماعت ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           |

| ضفحه    | عنوان .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مها يها | مسلم کنگ آزادی ہند کے لئے ایک زبروست رکاوٹ ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵-۲     | جمعینة انعلمیا ہنڈا درجمعینة العلمیائے اسلام کلکتہ میں ہے جمعینة العلمیاء ہند کی متابعت کرنی جانئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| n       | ہند دستان ہے مسلم اور غیرمسلم مل کر بن الجبریز کو ہتا تھتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| آباءهم  | فاسق وفا جركو قائداعظهم كاخطاب دينا جائز نهيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4       | جوقر آنی احکام کوجنجال اورانصاف کے خلاف کے وہ مسلمان گانا کرنہیں ہوسکتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7.4     | مسلمانوں کو کا تگریس میں شامل ہوکر آزادی ہند کے لئے کام کرنا جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4       | كانگريس ميں شركت ہے آزادى بندكا خيال اقرب الى افتهم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| F. 4    | ہاتی معاملہ میں مرز شدر کی رائے کے خلاف رائے وینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4       | خدا کے منٹراورختم نبوت اور تو اب وعذاب کے منٹر مسلمان جھنے والا خارج از اسلام ہے:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1       | سول میرج ایکٹ کے تحت نکاح کرنے والاقر آنی احکام کوئز تی کے خلاف اور ترقی کے مالع سیھنا گرانبی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4-4     | مسلم لیگ اور کا تگریس کی حکومت میں فرق نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٠٤٦     | ہندوستان کے ہندوؤں ہے مسلمانوں کاصفعت وتجارت وغیرہ میں الگ رہنامشکل ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ą       | ہندوؤن اوراہل کتاب دو <b>نوں کا فرومشرک ہیں</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | مسلم لیگ کی موجودہ بوزیشن اسلام کے لئے مصر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| #       | مسٹر جناح کومسلمان شمجھنااور کہناایک رسمی بات ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| וויא    | پاکستان کامطالبہ مسلمانوں کے لئے مفیرتہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4       | ككته مين جباديا فساد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | تخریک خلافت میں ہرمسلمان کی شرکت لازی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4       | تحریک آ زادی میں حکام جیل کی تختیوں ہے مرنے والاشہید ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۳۱۲     | ا آنگر نیز حکومت کے اسکول میں بچول کو علیم والا ناحرام ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| عوامم   | انگمریزی حکومت کے کوسل میں ممبر بنینا جائز تبہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 414     | حضرت مفتی صاحب گلا ایک خط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۵۱م     | خط دیگراز مولانامفتی کفاییت الله صاحب بست میسادید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۱۶     | خط حضرت مفتى أعظمٌ بنام حكيم المامت مولانا اشرف على تفانوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ric     | جواب خط مذكورا زحضرت تقمانو گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| "       | جواب الجوابب از خضرت مفى اعظم ملم ملي منظم منظم من المنطق |
| "       | جواب از حصرت مهولا نا نفحانو گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| <u>,                                    </u> |                                                                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه                                         | عنوان                                                                                         |
| >١٢                                          | جواب از حضرت مفتی اعظم م                                                                      |
| MIN                                          | ندکا تگرلیس کی ممبری کفرے نداس سے ایمان میں ضغف آتا ہے                                        |
| 4                                            | عورتوں کا کونسل میں جانا                                                                      |
| 4 .                                          | عورت کوووٹ دینا                                                                               |
|                                              | ترام مسلمانوں پرلازم ہے کہ وہ امارت شرعیہ بہار کے نمائندوں کودوث دین                          |
| 719                                          | جمعینه علمائے ہند کے قیام کا مقصداور اس سلسلہ میں بیش رفت                                     |
| 441                                          | مسلم لیگ اور جمعینه کے اتحاد کے سلسلہ میں ایک خطاوراس کا جواب                                 |
| 4                                            | مقاطعه جوعی                                                                                   |
| 11                                           | ( مُعُوك بِرِيَّال )                                                                          |
| ļ #                                          | كيااسلام ميں بھوك ہڑتال كي اجازت ہے ج                                                         |
| 777                                          | تاریخ بنکمیل کفایت آمفتی (منظوم)                                                              |
| <b>*</b> ***                                 | تحديث نتمت                                                                                    |
|                                              | تتميد                                                                                         |
|                                              | نوٹ از واصف<br>ا                                                                              |
|                                              | متعلقه كتاب العقائد يهلا باب                                                                  |
| ۲۰۰ ۲۰۰                                      | قر آن چیوڑنے کے لئے تیم کیاس ہے نماز جائز نہیں (متعلقہ عقائد: پانچواں باب)                    |
| 11                                           | تقریر دلهزیر: امام ابوحنیفه کی تقلید رسول الله عظیهٔ کی تقلید ہے (متعلقه عقائد: چود حوال باب) |
| <sub>የ</sub> ምሌ                              | مسجد ہے کسی کی جوتی کم ہوگئی تو(متعلقہ کتاباللقیط واللقطہ)                                    |
| y                                            | جب چیز کا اصل ما لک معلوم نه جواس کوکیا کیاجائے (متعلقہ: کتاب اللقیط واللقطہ)                 |
|                                              | الطهارة                                                                                       |
| ۵۳۳                                          | مسامان کا حجمونا یانی پینا فضل ہے( متعافلہ کمآب الطہارۃ : دوسراباب نصل سوم )                  |
| #                                            | كيا آئيداوركان بع نكفيروالي پانى د وضواو تاسيد؟ (متعلقه: كتاب الطهارة ورسراباب فصل چهارم)     |
| <b>ሰ</b> ሞአ                                  | تر آن جیونے کے لئے تیم کیااس نے نماز جائز نہیں (متعلقہ اطبارت دوسراباب نصل چہارم)             |
| 4                                            | یاری کی وجہ ہے اگر جنابت کے شمل ندکر یکا (متعافلہ: طہارت ٔ دوسراباب نصل چہارم )               |
| 424                                          | نجاست خفیفه کیا ہے؟ چوتفائی عضوے کیامراد ہے (متعاقد اطہارت پانچوال باب متفرقات )              |
| ij                                           | ا اگر کھانے ہنے کی چیز میں جو ہے کی مینگندال گر جائمیں تو(متعلقہ طہارت یا نچواں باب متفرقات ) |
| ij.                                          | محلّه کے قریب نماز کے لئے اذان کہنی جائز ہے (متعلقہ: کتاب الصلو ة میہلا باب)                  |
| <u></u>                                      |                                                                                               |

| صفق المساقد | عنوان                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | كتاب الصلوة                                                                                                                                                                                                   |
| 5° 7"A      | نماز كے او قات مكروہ (متعلقہ كاب الصلوق ورسراہاب)                                                                                                                                                             |
| "           | موسم گر ما مین ظهر کی نماز کا دفیت مستحب ( متعلقه: کتاب العلوة نووسرایاب )                                                                                                                                    |
| ٠٠١٠٠       | ا مام متحدے پہلے متحد میں جماعت کرائے والا گناوگارے (متعلقہ: ضلاق تیسراباب فصل دوم)                                                                                                                           |
| לימו        | أنوث از واصف فتويل (منعاقبه كتاب الصلوت: چونها باب فصل دواز دهم)                                                                                                                                              |
| ا و نمام    | مسجد كے دروازے طاق ہونے جا ہئيں (متعلقہ: كتاب الصلو ۃ چوتھاباب فصل بيستم متفرق مسائل)                                                                                                                         |
| 40.         | فرضیت جمعۂ کے متعلق ایک مضمون (متعلقہ کتاب السلوۃ کیا نیجواں باب )                                                                                                                                            |
| 704         | جمعه کے روزاذان ثانی کا جواب اور دِعا (متعلقهٔ کتاب الصلوٰة 'یانچوال باب قصل موم)                                                                                                                             |
| rar         | ایک مسجد میں عبید کی نماز دومر تبدیس پر حسی حیاشیے (متعلقہ: کتاب الصلاق چیمتاباب)                                                                                                                             |
| //          | ا نفل کھڑے ہوکر پڑھناافضل ہے (متعافقہ کیآب الصلوۃ 'ساتواں ہاب فصل دوم)                                                                                                                                        |
| "           | خطبۂ کی اذاب کے بعداورنماز جناز داور تراوی و تر کے بعد دعا کا حکم ( کتاب الصلوٰۃ ' آٹھواں باب )                                                                                                               |
| אסא         | سفر میں قصر کر ناضروری ہے (متعاقبہ کتاب الصلوبة 'نوال باب نماز قصر )                                                                                                                                          |
| , ji        | عَصِراور فَجِرَ کے بعد قضا نماز پڑھ کتے ہیں (منعلقہ بصلو قار سوال ہا ب)                                                                                                                                       |
| tr.         | ا ایک متجد میں ایک ہماعت وَقِیٰ جائیے (متعلقہ: کتاب الصلو ۃ 'بارھواں باب)                                                                                                                                     |
| "           | و در کعت منت کی نمازا گربھولے ہے قعد دکر کے جار پڑھ لیں تو نماز ہوگئی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                    |
| 607         | فرض میں دور کعات کی نمیاز فغدہ کر کے جار پڑھ کیس تو مجدہ منہو کے بعد نماز ہوگئی۔۔۔۔۔۔                                                                                                                         |
| 11          | الضأ( منعاقبهٔ كتاب الصلوُّة؛ جِودهوال باب)                                                                                                                                                                   |
| 7           | ایک سورة شروع کری مچرد دسری سورة پڑھ لی تو سجده سہولا زم نہیں                                                                                                                                                 |
| #           | مقتدی کے واجب ترک کرنے ہے امام پر تجدہ سہودا جب بیس ہوتا (منعلقہ نصلوٰ قو جوز بطوال ہاب)                                                                                                                      |
| דפין        | فاتحه کے بعد بفندر نین تبہیج پڑھنے ہے تبد ہ سبوداجب ہونا ہے؟ (متعلقہ اصلو ۃ 'جودھواں باب )                                                                                                                    |
| 11          | اگرامام ہے پہلے ہتھندی نماز کا وٹی رکن ادا کرے تو مفتدی کابید تن معتبر نبیس                                                                                                                                   |
| .4          | مقتدی پرامام کااتباع ایازم ہے امام ہے جبل تکبیرختم نہ کریں (متعلقۂ کتاب الصلو ق سولہواں ہاب)                                                                                                                  |
| ,           | نماز میں بلغم ہے تنگ آ کر ہائیمی طرف تھو کمنا (متعلقہ: کتاب الصلوٰۃ الضار میواں باب)                                                                                                                          |
| pioc        | ا مام جبول گیااور «تفتدی نے گفتہ و یا نو نماز فاساز بیس ہو گی۔<br>اور مذال مذاک سے دور میں فران کو میں تامی میں شور کے اس میں میں کا میں میں کا میں میں کا میں میں کا میں میں کی                              |
| //          | "له ما فی السم و این ' کی حبکه' رنند مانی السمو است؛ پیژهانو نماز فاسد نبیس بهوگی (اتصار بھواں باب )<br>نور مانی السم و این ' کی حبکه' رنند مانی السمو است؛ پیژهانو نماز فاسید نبیس به وگی (اتصار بھواں باب ) |
| 11          | نماز مین قبیص گھیک کرناادر ہاتھوں کا ادھر حرکت دینا (اٹھار ھواب باب).<br>ماز میں قبیص گھیک کرناادر ہاتھوں کا ادھر حرکت دینا (اٹھار ھواب باب                                                                   |
|             | نماز میں آگر کئی گاد ضوٹوٹ کیا تو کیا گرے؟ (متعلقہ:صلوۃ انبیسواں باب) جہری تماز میں بھولے ہے                                                                                                                  |
| L.,         |                                                                                                                                                                                                               |

| صفحه                                    | عنوان                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 404                                     | قرات سرانشروت کردی اور درمیان بین یادآ با توکیا کرین جرمنعاف اکتاب الصلوْق انیسوان باب)                                                                                                                                           |
| 109.                                    | رفع يدين نکبيرتير يمه سے علاوه منسوخ ہے                                                                                                                                                                                           |
| 4                                       | آمین بالهبر نسختی روایت ہے تا ہے تا ہے۔ کا معاقبہ: کتاب الصلوق کیا نیسوال باب)                                                                                                                                                    |
| 11                                      | منبر کاصف کے درمیان میں ہونے ہے نماز مکروہ نہیں ہوگی ( کتاب الصلوۃ 'چوبیسوان باب)                                                                                                                                                 |
| 4                                       | منبرمسجد کے اندر کہاں بنانا جا ہیئے (متعلقہ کتاب الصلوٰ قُ چو بیسواں باب)                                                                                                                                                         |
| -۲٦                                     | امام کاستر دمقتذیوں کے لئے صرف جماعت کی نماز میں کافی ہے نوافل میں نہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                              |
| #                                       | (متعلقه: كتاب الصلوٰة موجه بيشوال باب )<br>سه نه الله الصلوٰة المجهوبيشوال باب )                                                                                                                                                  |
|                                         | تماب الجنائز                                                                                                                                                                                                                      |
| 4                                       | عورت میت کو گفنا کر کیاشو ہراس کا چېرد دیکیجسکتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                           |
| #                                       | عورت ہے مہر معاف نمبیں کرایا اوراس کا انتقال ہو گیا تو مہر کا مستق کون ہے؟<br>اور میں معاف نمبیں کرایا اوراس کا انتقال ہو گیا تو مہر کا مستقل کون ہے؟                                                                             |
| # .                                     | حضرت علیٰ کا حضرت فاطمه گوشش دینا ثابت نبین (متعلقه زکتاب البحائز' دوسراباب نصل اول)<br>مربید سرت علیٰ کا حضرت فاطمه گوشش دینا ثابت نبین (متعلقه زکتاب البحائز' دوسراباب نصل اول)                                                 |
| 11                                      | محشر میں سب کی زبان تر بی ہوگی (متعلقہ جنائز ٔ دوسرایاب بصل چہارم)                                                                                                                                                                |
| <b>የ</b> አገ                             | مزاروں پڑیھول چڑ بھانا' چادر چڑ بھانا بتی چرا ٹے دغیر دجلا ناحرام ہے(متعلقہ: جنا مُزچھٹاہاب)<br>مزار دن میں میں میں میں میں میں میں میں اسلام                                                                                     |
| #                                       | میت کود فنائے وفت قبر کی مٹی پر بھو گئے تین ( متعلقہ جنا کز ' دوسرابا بے بسل چہارم )<br>                                                                                                                                          |
| 4                                       | ا غماز جناز و کے بعد دعا کی عادت ڈالنا درست ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                               |
| #                                       | عنا ئبانه نماز جناز دخنفید کے نزو یک ثابت تہیں ۔<br>رین میں نزور مصرف جمہ میں جمہ میں کہ زیر میں بھری مرجم وہ میں اور کا تعدید میں اور کا تعدید میں کا تعدید اور ک                                                                |
| 777                                     | میت کااد پر دالانصف حصه جس میں چېره موجوډ جو کنماز جناز ه پرهمی جائے (متعلقه : جنائز 'تیسراباب )<br>میسر معه زیرون سر کا سری دروی دروی دروی کرنماز جناز ه پرهمی جائے (متعلقه : جنائز 'تیسراباب )                                  |
| 11                                      | مسجد میں نماز جنازه سکروه ہے(متعاقبہ جنائز تیسراہاب)                                                                                                                                                                              |
| 774                                     | سماب المسعوم<br>ربیّه یو میروزیت بال کے اعلان کے منعلق ملها کا فیصلہ ( متعلقہ کتاب الصوم پیہلا باب )                                                                                                                              |
| 748                                     | ر بیر بر پر روزیت بادن سے معلون سے من کا میں میں میں میں میں ہوئی۔<br>مذر شرق نے بغیرروز فربیس تیجوز نا جانے (متعلقۂ کتاب الصوم: چھٹاماب)                                                                                         |
| / //                                    | معروبرن کے بیرورور میں پوروں چیے مصطلب میں ہوجب ہوجب ہوجہ ہے۔<br>انجاشن انگائے ہے روز فہیں نوشا (متعلقہ انتقاب السوم ماتوان ہاہ )                                                                                                 |
|                                         | تاب الزكوة<br>كتاب الزكوة                                                                                                                                                                                                         |
| ץדץ                                     | زين پرز کو ة <sup>نم</sup> ين ( متعلفه کتاب الزيو ق <sup>ن</sup> ريها باب )                                                                                                                                                       |
| ,                                       | رسا حب نصاب کوز کو قانهیں دی جا سکتی ( متعلقہ : کمتاب الز کو قانچو تھا باب فصل اول )                                                                                                                                              |
| 4                                       | َ مِيا كُنِينَ نُوتُ وينِينَ عِينَ لِلوَ قَاوَاهِ وَ لَى جَالِينَ اللهِ عَاوَاهِ وَ لَى جَالِينَ اللهِ عَلَيْهِ<br>- مِيا كُنِينَ نُوتُ وينِينَ عِينَ لِلوَ قَاوَاهِ وَ لَي جَالِينَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَي |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ً زَكُوةَ كَى رَمْ كَوْمِيدِى وَغِيرِ وافعام نِطامِ كِرِكَ و سيئة سية رَكُوةِ ادابهو كَل متعلقه أَ كتاب الزكوة 'چوتفاباب نصل اول)                                                                                                 |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                   |

| را مارت    | ماديه مادي ياده مهم                                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه       | عنوان                                                                                                   |
| ۲۲۲        | ز كو ة كى رقم مسجد ميں رگا ناجا ئزنېيىن ( متعلقته: ز كو ة 'چوتفا باب فصل سوم )                          |
| 4          | صدقه فطرکی مقدار پونے دوسیر گندم ہے (متعلقہ: زکو ۃ مجھٹاباب)                                            |
| 4          | كنثرول كے بساب ہے صدقہ فطر کی قیمت دینا (متعلقہ: زكو ة والصدقات جھٹاباب )                               |
|            | تاب النكاح                                                                                              |
| 4          | بْكَاحِ مِينِ إيجابِ وِقِيول كَيْ مِسِيغِ كَيا بَوِينا حِيا مِنْ عَلِقْهِ ا نَكَاحَ بِالنَّجِوالِ باب ) |
|            | تتناب الحظر والأباحة                                                                                    |
| 644        | گائے بھینس وغیمرہ کانوزائیدہ بیجے کے بعد تھن میں جودودھ ( ہوی ) ہوتا ہے اس کا کھانا جائز ہے             |
|            | (متعلقه: نظر والإباحة مجهمًا بأب)                                                                       |
| <b>649</b> | مضرے والین اور نوٹو کے مسئلے برولیج پی گفتگو (متعاقبہ خطر واباحة بیسواں باب)                            |
| . , ,      |                                                                                                         |
|            |                                                                                                         |
|            | •                                                                                                       |
|            | -                                                                                                       |
|            |                                                                                                         |
|            |                                                                                                         |
|            |                                                                                                         |
|            |                                                                                                         |
|            |                                                                                                         |
|            |                                                                                                         |
|            |                                                                                                         |
|            |                                                                                                         |
|            |                                                                                                         |
|            |                                                                                                         |
|            |                                                                                                         |
|            |                                                                                                         |
|            |                                                                                                         |
|            | •                                                                                                       |
|            |                                                                                                         |

# كتاب الحظر والاباحة

# پهلاباب

#### مذبهيات وغيادات

شب قدر کی را توں میں جلسہ اور دعوت وغیر ہ کا اہتمام بدعت ہے

(سوال) دیمات بین بعض جگه جهال مسلمانون کی تعداد قریب ساٹھ ستر گھر کے ہے وہال عرصہ سولہ ستره سال ہے ماہ رمضان السارک کے اخیر عشر ہ میں ۲۱٬۲۵٬۲۵٬۲۵٬۲۵ ویں رات ہر شب قدر میں اس طور پر جاسہ ہو تاہے کہ بارہ بجے رات کے اذان ہوتی ہے بعد اس کے پانچے سمات لڑ کے سیانے مل کر ہر شخص کے دروازہ پر بیکار پیار کراہے اٹھالاتے ہیں اور ایک شخص مہتم جلسہ بیٹنی صدر انجمن اور چند طلبہ اور واعظین کو او قات وعظ تنتیم کئے جاتے ہیں زینت محفل کے لئے شامیانہ اور پوری روشنی کی جاتی ہے اور جائے بھی خوب چلتی ہے جائے کی خبر ہے نہ صرف پنجو قتی نمازی بلحہ ہفتہ کے اور سال کے نمازی جن کو نٹج و قتی ہے کوئی سر و کار نہیں وہ بھی مع بڑے جھوٹول کے شریک جلسہ ہوتے ہیں اگر ہیں سب سامان نہ ہوں تو جلسہ نہیں ہو نابایں صورت بیہ جلسہ آیا سنت ہے بابد عت ؟اگر کوئی شخص اس کو نادرست کھے تو لڑنے کو تیار

ہوجاتے ہیںامیدہے کہ حن باتوں ہے مطلع کیاجائے گا ؟ مینواتو جروا

«جواب ۱» رمضان المبارك كي راتين اور بالخصوص عشر هاخير ه كي راتين اور ان مين يه بهي طاق راتين یے شک افضل ہیں() ان میں جاگنا' عبادت کرنا' نماز پڑھنا' بہت نواب ہے احادیث کثیرہ صحیحہ میں ان کی · نسیات اور ان میں، عبادت کی تحریص و ترغیب پائی جاتی ہے(۱۰) بایں ہمیہ شریعت مقدسہ نسی ایسے امر کی اجازت نہیں دیتی جو حد اجازت شر عبہ ہے متجاوز ہو ہی کسی ایسے جلسے کا اہنمام کرناجو قرون اولی میں نہ پایا جا تا ہواوراس بیں ان امور کاالتزام کرناجو شر عاضر دری نہیں ہیں نیز جن کی دجہ سے بقر ائن توبیہات متصور : م کہ آنے والوں کی نبیت عمادت کی نہیں بلحہ اکل و شرب پالہودِ لعب کی ہے میہ تمام امور خلاف سنت ہیں ان کا کوئی ثبوت شرعی نہیں ہے(۲)اور ان پر لڑنایاان اسور کے نارک کویا پمنکر کوبر اسمجھنا خطاہے حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے لوگوں کے مسجد میں صلوۃ صحیٰ کے لئے جمع ہونے کوبد عت کمانھا کیوں ؟اسی لئے کہ اگر جہ بیہ نمازر سول اللّٰدﷺ نے پڑھی ہے اور سحابہ ﷺ سے بھی پڑھنامنقول ہے کیکن اس کے لئے یہ اجتمام واجتماع زمانہ

<sup>(</sup>١)حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا 👚 عن عانشةً ان رسول الله ﷺ قال : تحرُّوا ليلة القدر في الوتر من العشر الاواخر من رمضاد- (باب تحرى ليلة القدر الخ الصحيح البخاري ٢٧٠/١ ط سعيد)

<sup>(</sup>٢) و في رواية عنَّ عانشة قالتُ كان رسول الله ﷺ يجتهد في العشر الاواخر مالا يجتهد في غيره (الصحبح لمسلم

٣) ان البدعة المذمومة هو الحدث في الدين من ان لا يكون في عهد الصحابة والتابعين ولا دل عليه دليل شرعي

' ہوئی بیش نہ نقان رات کے بارہ ہے اولان کہنا بھی بدعت ہے کیونکہ اول نونوا فل کے لئے اوال ٹابستہ '' بین دوسر ہے میہ کہ جلسہ و عظ کے لئے اوان کہنا اور پیمراس پر اکتفانہ کر کئے جیگانے کے لئے مرکانوں پر جانا ہے ۔ امور مختر مد میں(۱) واللہ اعلم۔ ممد کنا بٹ اللہ کان اللہ لہ'

تلاوت كے دوران افاظ" لین" کے بعد درود پیا هنا تصحیح تهیں

مشجاريين شركبيه نعرول كانتهم

۱ ، وإما ما صبح عن ابن عمراً الدقال في التشجي هي بدعة فمحتفول على الاصلوبتها.في المستجد والنظاهر بها كما كالوا معالما بدعة الشرح النوازي مع تصحيح مسلم ٢٠٤٩ طاسعية ،

ج. فولد انعيد أي ووير و حتارة و كيموف و استسقاء و تراويح و سنن رواتب لا نها أتباع للفرائص ... لكن في التعدل بشهر إن في في التعدل بشهر أن في التعدل بشهر أن في أن في التعدل التعليل بعدم وروده في المسد تامل إدالسحار ١٠ ٣٨٥ طا يبعيد )

س رانو قرأ القرأن فسر على السم السي التي واصحابه فقراء قالقرآن على تاليفه و نظمه افضل من الضلاة على البي المجت برائد و اصحابه في ذلك الوقت فالد مراح قفعل فهو افتضل وان لم يفعل فلا شنى عليه (فتاوى عنديه دار ٢١٦ ط كويمه)

ی نمیں ؟(1)جو شخص زید کے ایسے معاملات میں ساتھ دے اس کے ساتھ مسلمانوں کو کیار تاؤ کرنا چاہئے۔ ؟(۷) جس مسجد میں اس قشم کے افعال ہوتے ہوں اس میں نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں ؟

برے کی سوالات مذکورہ بالاکا شرعی جواب ہے ہے کہ ذید کے بیا افعال شرعاً ناجا تزاور حرام ہیں نعرب رکھنا دن غیب دانی کادعوئی کر نابد عن وشرک ہے مسجد کے اندراسے ان افعال کے ارتکاب کا کوئی اختیار شیس کے اندراسے ان افعال کے ارتکاب کا کوئی اختیار شیس ہے اہل محکہ اسے منع کر سکتے ہیں اور جو لوگ ان افعال ہیں اس کی اعانت و حمایت کریں وہ بھی گناہ گار اول سے اسے درواس کے مسجد میں کوئی خرائی جمیں آئی اور اس میں نماز جائز کرنے ہے مسجد میں کوئی خرائی جمیں آئی اور اس میں نماز جائز ہے ۔ محمد کفایت اللہ غفر لہ - سنمری مسجد و ہلی

قبرول كوچومناجائز نسيس

مسجدكی مثی ورود بوارو نمیر وسے تبیم نهیں کرناچاہیے. (سنوال) اگر کوئی شخص مسجد کے اندر تبیم کرے نماز پڑھے نودر سے ہیائیں! (جنواب ہ) مسجد کے اندر مسجد کے اجزاء سے تبیم کرنا نیے معتصن ہے۔ فی الاشباہ والنظائر منھا اخذ شنی من اجزائد قالوا فی ترابہ ان کان مجتمعا جازالا بحذ منه و مسح الرجل منه والالا۔ انتہیں!

<sup>(</sup>١) ويحرم فيه السوال - و رفع صوت لذكر الا للمتفقه - الخ ( الدر المختار ٢٠١١)

٧) وعن أبراهيم بن ميسرة قال قال وسول الله ؟ . من وقع صاحب بدعة فقداعات على هذه الاسلاد ( مشكوة المصاسح؛ باب الاعتصام بالكتاب و السنه ١ ٣٧)

٣٩) والا يسلم القبر أولاً يقبله فان دالك من عادة التصاري ولا ناس تتقليل قمر والديه كلدافي العرائب اعتديا ٥٠١ ع كوامه ،

<sup>﴿ ﴾ ﴾</sup> الاشباد والنظافر : • ٣٧ ط قديسي كتب حانه: كراچي ؛

## مسلمان کانسی غیر مسلم کو گر جاکی تغمیر کے لئے چندہ دینا جائز نہیں

اسوال) زیدایک مسلمان اور بڑا نمازی پر بیزگار ہے اور بحر ایک ہندو ند بہب کا آدمی ہے زید نے بحر کو خوش کرنے کے لئے ہندوؤں کے اسٹل بنانے بین شرکت چندہ حاصل کی جہال پر بتخانہ بھی ہوگا یہ شرکت موجب شمناہ ہے یا نہیں ؟

ر جواب ۳٪) اگر زید نے ہندوؤل کے اس کام سے جوش ہو کر پبندیدگی کی راہ سے چندہ دیاہے تواس کے اسلام میں شبہ ہو گیااس کواحتیاطا تجدیداسلام داجب ہے لیکن اگر پبندیدگی کی راہ سے شریک نہیں ہواہے باسمہ مجبوری کی وجہ سے چندہ دیاہے تووہ کا فر نہیں ہوائیکن شرکت بھر بھی گناہ سے خالی نہیں اور اب سبیل اس سے خلاصی کی توبہ اور انابت الی انٹدہ ہے(۱)

فلا شك انهم أن أراد و تعظيم اليوم فذالك كفر وأن أرادوا به غيره فالاصوب تركه وكذا اجتماع المسلمين يوم فتح النصاري (فتاوي بزرازيه) (٢)

> نماذ عیداورای طرح دیگر نمازول کے بعد مصافحہ و معانقنہ کااہتمام والتزام بدعت ہے (سوال) بعد نماز عیدین ند ہب حنفی بین مصافحہ و معانقہ کرنا جائز ہے یا نہیں

(جواب ۷) عيدين كى تخصيص بعد نماز عيد مصافح ومعانقة كرنابد عت بشريعت بين اسكى يجها اسل تمين فقهاء في تعين فقهاء في تعمر و فجركي تحصيص سند مصافح كرف كو بدعت فرمايا من فكذا هذا و نقل في تبيين المحارم عن الملتقط انه تكره المصافحة بعد اداء الصلواة بكل حال لان الصحابة ماصافحوا بعد اداء الصلواة ولا نها من سنن الووافض ثم نقل عن ابن حجر عن الشافعية انها بدعة مكروهة لا اصل لها في الشرع و انه ينبه فاعلها او لا ويعزر ثانيا (رد المحتار ص ٢٢٦ ج ٥) ١٠٠١

قبروں کو سجدہ کرناشر ک اور حرام ہے

(سؤال) زیداس امر کا قائل ہے کہ قبر کو تجدہ تعظیمی کرناحرام اور تجدہ عبادت کرنا کفر ہے بگر تجدہ تعظیمی ہے کفر اازم نہیں بعنی تجدہ انغظیمی کرنے والے کو کا فر نہیں کہنا چاہنے البتہ مر بنکب فعل حرام کا ہے۔ آیا شرع تجدہ تعظیمی کرنے والے کو کا فر کہتی ہے یانہیں ؟

( جنو اب ۸ ) زید کاریه کهنا که قبر کو سجده تعظیمی کرناحرام اور سجده عبادت کرنا کفریسے صحیح نهیں کیونک

<sup>(</sup>١) والا عطاء باسم النيروز والمهر جان لا يجوز اى الهدايا باسم هذين اليومين حرام وان قصد تعظيمه كما يعظمه المنشركون يكفر قال ابو حفض الكبير : لو ان رجلا عبدالله خمسين سنة ثم اهدى المشرك يوم النيروز بيضة يريد تعظيم اليوم فقد كفرو حبط عمله ( الدر المختار مع رد المحتار ٢٠٤٠ علا سعيد)

٢١) ( فتاوى بزازيه على هامش هنديه : ٢٤ ٣٣٤ ط كونته )

<sup>(</sup>٣) رود المحتار مع الدر المحتار ٢/ ٣٨١ ط سعيا )

نغظیم کے ارادہ سے تجدہ کرنااور عبادت کی نیت سے تجدہ کرناایک ہی معنی رکھتا ہے اور خوام الن دونوں باتوں میں کوئی صحیح فرق شیں کر سکتے اور نہ سمجھ سکتے ہیں اس قائل کو بھی دھوکا لگاہے شاید تجدہ تحیت کو تجدہ تخطیمی کے لفظ سے تعمیر کررہا ہے تحدہ تحیت البتہ باعتبار اپنے مفہوم کے تجدہ عبادت سے جداگانہ شے ہے لیکن عوام کے مناسب حال کی ہے کہ الن کو مطلقا تجدہ لغیر اللہ کا شرک ہونا سمجھایا جائے تاکہ احراز کا مل کی الن سے امید ہوباتی رہا کی تجدہ تحیت کرنے والے پر مشرک کا تھم لگانا تواس ہیں آختیا طرکز امفتی کا کام ہے والتواضع لغیر اللہ حرام کذافی الملتقط (ہندیہ ص ٤٠٤ ج ٥) ،، وان سجد للسلطان بنیة العبادة اولم تحضرہ النیة فقد کفر کذا فی جو اہر الا خلاطی (ہندیہ ص ٤٠٤ ج ٥) ،، و کذا ما یفعلونہ من تقبیل الارض بین یدی العلماء والعظماء فحرام والفاعل والراضی به شمان لانہ یشبہ عبادة الوثن و ہل یکفر ان علی و جہ العبادة والتعظیم گفروان علی و جہ التبحیۃ لا و صارا شما مرتکباً کہیرة و فی الملتقط التواضع لغیر اللہ حرام انتھی (در محتار ص ۲۹۸ کا خلاق) ،،

جمعه اور عیدین کے بعد مصافحہ ومعانقه کااہتمام والتزام بدعت ہے

وقال النووى اعلم ان المصافحة سنة مستحبة عند كل لقاء وما اعتاده الناس بعد صلواة الصبح والعصر لا اصل له في الشرع على هذا الوجه ولكن لا باس فان اصل المصافحة سنة وكو نهم محافظين في بعض الاحوال مفرطين فيها في كثير من الاحوال لا يخرج ذلك عن كونه سنة وهي من البدعة المباحة-

<sup>(</sup>١)(هنائيه: ٥/٣٦٨ ط كولنه)

<sup>(</sup>٢) ( هنديه : باب الثامن والعشرون في ملاقات الملوك الخ : ٣٢٩/٥ ط كونته)

<sup>(</sup>٣) ( الدر المختار مع الرد : ٣٨٣/٦ ٣٨٤ ط سعيد)

۔ اس کلام ہے بھی آلر مصافحہ کی عدم اصلیت ثابت ہوتی ہے تو فقط صلوۃ نسج وعصر کے ونت مگر بجر بھی لفظ لا باس کہا گیا ؟ بینوا توجروا

احادیث سے بوقت ما قات مصافحہ ثابت ہوتا ہے امام نووی نے بھی ذیادہ سے زیادہ لفظ لاہاں استعال کیا ہے اور یدعت مباحہ ہونا تنایا ہے ان کے قول سے بھی مسنون یا مستجب ہونا ثابت نہیں ہوتا پھر یہ قول سے بھی مسنون یا مستجب ہونا ثابت نہیں ہوتا پھر یہ قول بالاباحہ ان کا خیال ہے درنہ محققین شوافع کا یمی ند ہب ہے کہ یہ تحقیص بدعت ہے با بحد ان حجر جیسا کہ عبارت منقولہ بالاسے واضح ہوتا ہے بہلی مرتبہ تنبیہ کرنے اور دو مرک مرتبہ تعزیر کا تکلم دیتے ہیں اور یمی ند ہب مالحیہ اور محققین حنفیہ کا ہے۔ واللہ اعلم

قراءت قرآن ( قرآن خوانی ) پراجرت لینادیناحرام ہے

(مسوال) زید نے اپنے والد کے ایصال نواب کے واشطے عمر وبحر خالدے قر آن شریف پڑھوایا بعد مناجات کے زیدان کوپائج روپے دیدے تو عمر وبحر خالد کویہ روپہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ اوراگر زید بیدرو پہینہ دے تو وہ دعویٰ کر کے لیے شکتے ہیں یا نہیں؟

رجواب ، ١) قراةً قر آن پرتسي فتم كي اجرت لينايادينا قطعي ناجائز اوربد عت هـ اورجوكو كي شخص ايساكر بـ گاوه گناه گار بوگا-و منها الوصية من الميت باتخاذ الطعام و الضيافة يوم موته او بعده و باعطاء دراهم

<sup>(</sup>١) (رد المحتار مع الدر المختار : ٣٨١/٦ ط سعيد)

من يتلو القرآن لروحه او يسج و يهلل له و كلها بدع منكرات باطلة والماخوذ منها حرام للأخذوهو عاص بالتلاوة والذكر (رد المحتار),،،

> ند کورہ الفاظ''السلام علی من اتبع الهدی'' کے ذریعے کسی مسلمان کوسلام کرسکتے ہیں .

(سوال ) لفظ السلام على من اتبع الهدى كسى قوم مسلمين يأكسى خاص مسلمان ير لكصنا يا منه سنة أهمنا حدیث صحیحہ کے موافق ہے یا مخالف ؟اور موافق احادیث صحیحہ کے لفظ مذکور کس قشم پریا کس جماعت پر یوا! جائے اسبارے میں جو قول رسول مقبول روحی فداہ کا ہوائ کے موافق جواب تحریر فرمائیں ؟ (جواب ۱۱) رسول خداﷺ نے جو نامہ ہائے مبارک کفار باد شاہوں کو تحریر فرمائے ہیں ان میں یہ الفاظ (السلام علی من اتبع المهدی) تحریر فرمائے ہیں خاری شریف ۴۰۰ میں میہ روایت ہے کہ قیمبر روم کو جو فرمان آنخضرت ﷺ نے تحریرِ فرمایا ہے اس میں الفاظ مذکورہ بالا تحریرِ <sup>ف</sup>رمائے تھے اور قرآن کریم میں حضرت موئ کے قصے میں مذکور ہے کہ حضرت موئ نے فرعون سے کلام کرتے وفت بھی میں الفاظ فرمائے تتے سورہ طلہ میں ہے قد جتناك باية من ربك و السلام على من اتبع الهدى – تفسير مدارك و غ*ازك بين ہے رو* اللفظ للخازت), عن ليس المراد منه سلام التحية انما معناه سلمه من العذاب من اسلم۔ لیعنی ان الفاظ میں سلام کے لفظ ہے سلام تحیة مراد نہیں بلحہ مرادیہ ہے کہ جو مسلمان ہو جائے گا عذاب ہے ﷺ جائے گاپس مسلمانوں کو آپس میں یہ الفاظ استعمال کرنا نسیں جاہنے کیو نکہ اول نویہ الفاظ سلام تحیة کے لئے شربعت میں معہود نہیں ہیں جیسا کہ خازن و مدارک ہے معلوم ہو تا ہے نیز مشکوۃ شریف د ۰۰ میں بخاری و مسلم سے بیہ روایت نقل کی ہے کہ خدانعالیٰ نے حضرت آدم کو تحکم دیا کہ جاؤ فرشتوں کو سلام كرواور سنوكه وه كياجواب ديتے ہيں اور وہى تمهارے لئے اور تمهارى ذريت كے لئے سلام تحيينه ہو گافذهب آدم ہے فرمایا کہ تم السلام علیکم کہو پس ان روایتوں ہے معلوم ہوا کہ الفاظ سلام تحیة جو آدم اور ان کی ذریت ، کیلئے مقرر کئے گئے تھےوہ السلام علیکم اور وعلیکم السلام یادِ علیک السلام ہیں (برعایت افراد و جمع مخاطب و زیادت لفظ رحمة الله اسخبایا) پس الفاظ ند کورہ سوال سلام تحیق کے الفاظ شیس ہیں دوسرے سے کہ چونک آتخضرت ﷺ اور صحابہ کرام اور سلف صالحین کے ناست ہے کہ وہ ان الفاظ کو کفار کے لئے استعمال فرمائے تحےاس لئے کسی مسلمان کے لئے انہیں استعال کرناایک قشم کا یہام ہے جونا جائز ہے اور اس کی برائی استعال

<sup>(</sup>١) ومنها الوصية من الميت الخ ( رد المحتار مع الدر المختار :٣٣/٦ ط سعيد كراچي )

<sup>(</sup>٢) (الصحيح البخاري باب كيف يكتب الى أهل الكتاب: ٢ /٢ ٢٩)

<sup>(</sup>٣) (تفسير تحازث)

<sup>(</sup>٤) (عن ابي هريرة " ..... باب السلام مشكّوة المصابيح : ٣٩٧/٢)

### کنندہ کی نبیت کے موافق مختلف در جات میں ثابت ہوگی -واللہ تعالیٰ اعلم

ماہ محرم میں مروجہ طریفہ پر شہادت حسین کا تذکرہ کرنابد عت ہے (سبوال) آج کل محرم کاجاند ہے جنگ نامہ جو مسجد میں پڑھا جاتا ہے جائز ہے یا نسیں اور مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ پڑھنا کیسا ہے اور اگر مسجد میں پڑھا جائے توکیسا ہے ؟

(جواب ۱۲) انفاقیہ طور پر ذکر شمادت حسین اوراس پر اظهارافسوس ایک امر مستحسن ہے لیکن ذکر شمادت کے ساتھ ہو کے لئے خاص مجلسیں منعقد کرنا اور یہ تخصیص کہ محرم کے دس دن کے اندر ہواوراس بیبت کے ساتھ ہو اور شیر بنی تقسیم کرنا یہ سب باتیں برعت ہیں (۱) نیز یہ کہ عموماً ایس مجالس میں جو کتائیل پڑھی جاتی ہیں اس کی اکثر روایتیں موضوع اور محض گھڑی ہوئی ہوتی ہیں نیز ان کے اکثر بیانات سے اہل بیت کی تو ہین الازم آتی ہے لہذا مسلمانوں کواس سے پر ہیز کرنا چا ہئے - مسجد میں ہویا کسی اور جگداس قسم کی مجالس کا انعقاد ہمر حال معنوع ہے ۔ (۱)

غیر اللہ ہے مدوما تکنے کے جواز کے لئے چند غلط استد لالات کے جوابات

رسو ال ) زید عوام الناس کو علی الاعلان استد اواز غیر اللہ کی تعلیم بالفاظ ذیل دے رہاہے۔

سوال ۔ غیر اللہ ہے مدد ما نگنا کیسا ہے ؟ جواب بلاشہ درست ہے ۔ سوال ۔ ایالئہ نستعین میں جو مفعول مقدم ہے جس سے بقاعدہ نحو کی حصر کے معنی پیدا ہوتے ہیں اس کے کیام عنی ہوں گے ؟ جواب اس کے سے معنی ہوں گے گار ماز حقیقی تو ہی ہوا کے سے معنی ہوں کے کار ساز حقیقی تو ہی ہوا دہ تھی منا ہر عوان سے ہیں کیو تکہ مدد حقیقی تیرے ساتھ مختص ہے باتی دوسروں سے استعانت مجازی ہے جو محض مظاہر عون سے ہیں ہیں استعانت غیر اللہ سے اس مطرح برکہ واقع اس غیر پر ہواور اس کو ایک مظہر مظاہر عون سے جان کر استداد واستعانت کرے تو ایک استعانت مشروع وجا برنے تمام انبیاء واولیاء اس قسم کی استعانت طلب کرتے رہے ہیں ہے استعانت کرے تو ایک استعانت مشروع وجا برنے تمام انبیاء واولیاء اس قسم کی استعانت طلب کرتے رہے ہیں ہے استعانت کرے تو ایک اور سب اعتراض بھی اٹھ گئے خلاصہ ہے کہ مستقل حاجت رواکی کو سمجھ کر مدو طلب کی جائے تو ناجا نز اور حرام ہی کر مسلمان کے ساتھ ایسا گمان کسی طرح درست نہیں ورنہ جائز اور درست ہونے میں کسی اور حرام ہیں رانتی بلفطہ ) زیر نے اپنے عقیدہ نہ کورۃ الصدور کے لئے حسب ذیل ثبوت پیش کیا ہے (۱) اللہ تو ائی فرماتا ہے استعینو ا بالصبر و الصلواۃ اور نہ ظاہر ہے کہ صبر و صلوۃ غیر اللہ ہیں (۱۲) اس کی تائید تعالی فرماتا ہے استعینو ا بالصبر و الصلواۃ اور نہ ظاہر ہے کہ صبر و صلوۃ غیر اللہ ہیں (۲) اس کی تائید

 <sup>(</sup>۱) واياد ثم آياه أن يشتغل في يوم عاشوراء ببدع الرافضة من الشرب والنياحة والحزن أذ ليس ذالك من أخلاق المنؤمنين والا لكان يوم وفاته يخطئ أولى بذالك وأخرى (الصواعق المحرقه في الرد على أهل البدع والزندقة :١٨٣)
 (٢) إبراس عمل بين الشياطل روافض كرما تحد مشابهت و في حدوثم عائد موم أور ممتوئ بدا أواد ذكر مقتل حسين ينبغى أن يذكر أو لا مقتل سائر الصحابة لئلا يشابه الروافض كما في العون (جامع الرموز بعواله فتاوي عبدالحني ١١٥/١ ط سعيد)

حضرت عیسی کے قول من انصاری الی الله سے ہوتی ہے کہ جس کواللہ تعالی نے قرآن شریف میں بیان فرمایا ہے (۳) کیم وڈاکٹر سے دفع مرض نئے لئے مد دمانگنااور مظلوم کا بروقت حق طلی وایدادی ظالم حکام سے چارہ جوئی کرناوغیرہ کے جائزو مسئون ہونے میں کسی کوکلام شمیں ہوسکتا (۳) خودر سول اللہ عظیم نے غیر اللہ سے مد دمانگنے کی تعلیم فرمائی چنانچہ طرانی میں عذبہ بن غزوان سے مروی ہے کہ فرمایار سول اللہ عظیم نے اذا صل احد کم شیئا واراد عونا وھو ہارض لیس لھا انیس فلیقل یا عباد الله اعینونی یا عباد الله اعینونی یا عباد الله اعینونی فان لله عباداً لا یوا بعم (۵) تفیر فتح العزیز میں جیسا کہ فرکور ہوائی تعلیم ہے۔

اس کے متعلق عمرو کہتاہے کہ لفظ غیر اللہ کاعام ہے اور مدد کی بھی علمانے دو قشمیں قرار دی ہیں ا کیک وہ کہ نظر پر کارخانہ اسباب و تحکمت باری تعالیٰ بعض امور میں ایک مخلوق دوسری مخلوق ہے مدد لینے کی مجازہے مثلاً کسی پیمار کا حکیم یاڈا کٹر سے مشورہ علاج میں اور مظلوم کابر وفتت حق طلبی وایذاد ہی طالم حکام ہے چارہ جو ئی میں مدد لینانو کروں اور فقیروں کا اپنے معاملات میں امیروں اور باد شاہوں سے مدد طلب کرنایا زندہ اولیائے کرام ہے وعاکے لئے اسطرح عرض ومعروض کرناکہ ہمارے فلال مطلب کے لئے بارگاہ خدا و ندی میں دعا فرمائیئے وغیرہ وغیرہ الیی استمداد شرعاً جائز ہے اور اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے مگر جو اولیائے کرام وفات یا چکے ہیںان ہے دعا کے لئے عراض معروض کرنے میں اختلاف ہے اکثر علمائے حنفیہ جو ساع موتیٰ کے قائل نہیں ہیں اس کو نادرست بتاتے ہیں اور جو قائل ساع موتی ہیں نیز حضرات صوفیا جائز بتلاتے ہیں صاحب تفییر فتح العزیز بھی انہیں علمائے جامع نثر بعت و تصوف میں سے ہیں جو ساع موتی کے تاکل اوراولیائے کاملین ہے خواہ وہ مر دہ ہوں خواہ زندہ دعا کے لئے عرض و معروض کے مجوز ہیں مگرایسی استمداد کو اول تواقسام استمداد میں ہی شار نہیں کرتے بلحہ طلب مشورہ کے نام ہے موسوم فرمایتے ہیں اور فرمانے ہیں کہ استمداد اگر ہے بھی تو خداد ند تعالیٰ ہے ہے گویاان کے بزدیک بھی استمداد اس مسبب الاکسیاب اور تحکیم مطلق سے ہے جس نے اپنی تحکمت بالغہ سے بعض مخلوق کو بعض امبور کے لئے سبب بنادیا ہے لہذا اس · مخلوق کو مظہرِ عون البی سمجھ کراس ہے بد ولینااس تعالیٰ شانہ ہے تد دلیناہے دوسری قشم مد دمانگنے کی رہے کہ جو امور بالاستقلال جناب باری تعالیٰ ہے خصوصیت رکھتے ہیں جیسے اولاد کا دینا' بارش کابر سانا' مر ض کا دور کرنا عمر کابڑ ھاناوغیر ہ-ان میں کسی مخلوق ہے مدد ما تگی جائے اور جناب باری عزاسمہ ہے دھاکر نامد نظر نہ ہو نویہ استمداد حرام مطلق بلیمہ کفر ہے ایسی استمداد آگر کوئی مسلمان اپنے ند ہب کے اولیائے کرام ہے بھی کرے گادائرہ اسلام ہے خارج ہو جائے گا بھی وجہ ہے کہ مختلط علمائے دین نے قشم اول کو نظر انداز کر کے قشم دوم کو پیش نظرر تھتے ہوئے استمداد از غیر اللہ کو مطلقاً ناجائز قرار دیاہے چنانچہ حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب یانی پتی قندس سره فرماتے ہیں"عبادت مرغیر خداراجائز نیست دنه مدد خواستن از غیر حق (ارشاد الطالبین ص » این از بد کا علی العموم غیر اللہ ہے مرد ہانگنے کی اجازت و تعلیم دینا ہر گز مناسب نہیں اس کو تفصیل و

تشری کے ساتھ مسلہ بتانا چاہنے تھا۔

عمرو نے زید کی پیش کردہ والیاول کا حسب ذیل جواب دیا ہے (۱) آیا، استعینوا بالصبر و الصلوة میں تھی مخلوق ہے مدوما تکنے کی تعلیم نہیں ہے۔ بابحہ مدد تو جناب باری تعالیٰ ہے ما نگنے کا محتم ہے اور مبر وصلوٰۃ کوجو نعل عبدے ایک ذرابیہ مدد ما تکنے کا قرار دیاہے بینی صبر کرنے اور صلوۃ کی بجا آوری کو ذرابیہ بتلایت حصول امداد البی کا -اس سے استمداد از غیر الله براستد لال کرنامحض مغالطه ہے (۲) آیہ شریف یا بھا الذين أمنوا كونوا انصار الله كما قال عيسي بن مريم للحواريين من انصاري الي الله قال الحواريون نعجن انصار الله (سوره الصفت ركوع دوم بإره ٢٨) ـــــ معلوم هو ناب كـ حضرت نيبلي عليه السلام نے ایسے حوار یول ہے ای امریس مدد مانگی ہوگی جس میں نظر بکارخانہ اسباب و تحکمت باری تعالیٰ ا یک مخلوق کو دوسری مخلوق ہے مد د مانگنا جائز ہے اس لئے اس سے بھی غیر اللہ ہے کل امور میں عام طور سے مد د ما تکنے کی اجازت ہر گز نہیں بھتی اس لئے کہ جس مسبب الاسباب نے اپنی بعض مخلوق کو سبب عون بنایا ہے بید دراصل اس سے مد دِما نگناہے ( m ) حکیم ڈاکٹر اور حکام کو بھی اس قادر مطلق نے سبب بنایاہے اور اس کی بھی وہی کیفیت ہے جو نمبر ۲ کے جواب میں گزر چکی ہے (۳) حضور سر ور عالم ﷺ نے بھی اسی قشم کی استعانت کی تعلیم فرمائی جو مدد کی قشم اول میں داخل ہونے کی وجہ سے خدا تعالیٰ ہی ہے مدد مانگنا ہے عام اجازت کااس ہے وہم بھی نہیں ہو سکتا(۵) تفسیر فتح العزیز میں ہر گزعام اجازت نہیں دی گئے ہے اور فتاوی عزیزی جوصاحب تفسیر فتج العزیز کی طرف منسوب ہے اس میں مدد کی قشم۔ دوم کو حرام کفر اور دانزہ اسلام سے خارج ہونے کا سبب قرار دیاہے ملاحظہ ہول ان کے ارشادات-وایں جاباید فہمیدن کہ استعانت از نمیر ہو ہے کہ اعتاد پر آن غیر باشد اور امظر عون البی نداند حرام است -واگر التفات محض بجانب حق است واو ولا یکے از مظاہر عون دانسته و نظر بکار خانه اسباب و جکمت او تعالیٰ دران نموده بغیر استعانت ظاہر نماید دور از عرفان نخوامد بود –ودرشرع نيز جائزو رواست وانبياو اولياء اين نوع استعانت ازغير كرده اند در حفيقت اين نوع استعانت بغير نيست بلحه بحضرت حن است لاغير (تفسير فنخ العزيز سوره فاتحه ص ٨)صاحب تفسير ماييه الرحمة نے اس موقع پر نظر بھار خاندا سباب و تھکت باری تعالی رکھنے کی قید لگا کر استمداد کو خاص فرمادیا ہے ال چیزوں کے ساتھ اوران امور کے متعلق جواس عالم اسباب میں سبب و مظہر عون بینادینے گئے ہیں اور بعض اموران ہے متعلق کر دیئے گئے ہیں بس جو چیز کہ نظر رکار خاندا سباب و حکمت باری تعالی سبب وِ مظهر عون نہیں اس ہے ان امور میں جو اس چیز ہے متعلق نہیں کئے گئے مدد مائلنے کی اجازت صاحب تغییر علیہ الرحمة کے ارشاد سے مستبط نہیں ہو سکتی۔ گرجس رسالہ سے زید نے ان کے ارشاد کا ترجمہ نقل کیاہے اس میں نظر کارخانہ اسباب و تھکمت او تعالیٰ کا ترجمہ غالبًاسسو پاکسی اور وجہ ہے نقل کرنارہ گیا ہو گااور اس کی وجہ ہے زید کو غلط فہمی ہوئی ورنہ اصل عبارت کے دیکھنے سے ابیا خیال ہر گزیپیدا شیں ہو سکتا تھا (۲) باتی ماندہ عبادت واستعانت از غیر (بعدبیان تفصیل عبادت) واستغانت با چیزے ست که نزنهم استقلال آن

چیز در و ہم و فهم پیچ کس از مشر کین و مؤمنین نمی گزرد – مثلًا استعانت بحبوب و غلاب و در د فع گر شکی واستعانت بآب وتشريتهادر دفع تشنگی واستعانت بر ايخ راحت بساييه در خت ومانند آل ودر د فع مر ض بادويه و عقاقیر و در تغیمن و جه معاش بامبر وباد شاه که در حقیقت معاوضه خدمت سمال است و موجب تذلل است باباطبا ومعالجان کہ بہ نسبت تجربہ و علم ازائدازال ہاطلب مشورہ است -واستقلالے متوہم نمی شود پس ایس نشم استعانت بلا کراهت جائزاست ریراکه در حقیقت استعانت نیست داگر استعانت ست استعانت بخداست ( تفسیر فنظ العزیز سورہ فاتحہ ص سے س) یہ عبارت پہلی عبارت کی تفصیل ہے اور دونوں عبار تول کے ملاف ہے اچھی طرح ظاہر ہو تا ہے کہ جو چیزیں اس عالم اسباب میں اس مسبب الاسباب نے اپنی تحکمت کاملہ ے سبب و مظہر عون بنادی ہیں صرف ان ہے مدد لینے کی اجازت ہے اور چو نکہ نظر بکار خانہ اسباب و تحمّت باری تعالیٰ ان سے مدد لیناعین اس قادر مطلق ہے مدد لیناہے اس لئے انبیاء علیہم السلام اور اولیائے کرام نے بھی اس قتم کی مدد مخلوق سے لی ہے نہ ہید کہ ہر چیز سے ہر قتم کی مدد عیاذاً باللّٰد لی ہو جیسا کہ زید کے مقولہ کا مفہوم ہے (۳) مدد خواستن دو طور می ہاشد – مدد خواستن مخلوقے از مخلوقے – مثل آنکہ ازامبر وباد شاہ نو کرو گدادر مهمات مرجوعه مدد می جو بند وغوام الناس از اولیاد عامی خواهند که از جناب البی فلال مطلب ماراد رخواست نمانیداین نوع مدد خواستن در شرع از زنده ومرده جائزاست - دوم آنکه بالاستقلال چیز یکه خصوصیت بجناب البی دار د مثل دادن فرزندیابارش باران یاد فع امر اض یاطول عمر دما مندایی چیز باب آنکه دعاوسوال از جناب البی در نیت منظور باشد از مخلوقے در خواست نمایند-ایں نوع حرام مطلق بلحه کفر است واگر از مسلمان کے از اولیائے مذہب نود خواہ زندہ باشد یامر دہ ایس نوع مدد خواہد از دائرہ مسلمانال خارج می شود ( فقاد کی عزیزی جلد اول ص ٣٣)اس سے ثابت ہے کہ صرف انہیں امور میں مخلوق سے مدد مانگنے کی اجازت ہے جو مختص بذات باری تعالیٰ نہیں ہیںاورو فات یافتہ حضر ات اولیاءاللہ ہے بھی صرف دعا کے لئے عرض کرنے کی مثل ز ندول کے اجازت دی گئی ہے (۴) امااستمداد باہل قبور غیر از نبی ﷺ یاغیر از انبیاء علیہم السلام منکر شدہ اند آل رابسیارے از ففتها- میگویند که نبست زیادت مگربرائے رسانیدن نفع باموات بدعاواستغفار – و قائل گشته اند بآن بصنے ازایشاں و طاہر است که از فقهاء آنانکه قائل ساع وادراک میت اند قائل بجوازاندو آنانکه منکراند آن ر انیزا زکاری کنند – واس امریست ثابت و مقرر نزد مشائخ صوفیه از اہل کشف و کمال( فناوی عزیزی جلد دوم ص ۱۰۷) اس ہے مسئلہ استمداد از اولیاء اللہ کا اختلافی ہونا ظاہر ہے اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب یعنی صاحب تفسیر منتج العزیز اگرچہ انہیں علماء میں شامل ہیں جنہوں نے جو اذ کا فتویٰ دیا ہے مگر صورت استمد اد حسب ذیل بتائی ہے(الف) و نیست صورت استمداد مگر ہمیں کہ مختاج طلب کند حاجت خودرااز جناب الہی بنوسل روحانبیت بنده که مقرب و مکرم در گاه والااست و گوید که خداوندا به برکت این بنده که تورحمت و اكرام كرده 'اورا بر آورده گردال حاجت مرا(ب) يا ندا كند آل بنده مقرب و مكرم راكه اي بنده خدا وولي وے شفاعت کن مراو بخواہ از خدا تعالی مطلوب مرا تا قضا کند حاجت مرا ( فآوی عزیزی جلد دوم ص ۱۰۸)

اس سے ظاہرے کے حضر ات اولیاء اللہ ہے جس قسم کی استعانت انہوں نے جائز بتائی ہے ان ہیں ہے قسم اول توسر ہے ہے استعانت ہی نہیں ہے بلتھ توسل ہے جس سے کسی کوانکار نہیں قسم دوم اگرچہ مسئلہ سات موتی کی وجہ ہے مختلف فیما ہے لیکن اس میں بھی کسی ایسی چیز کا سوال حضر ات اولیاء اللہ ہے نہیں ہو گاجو مختص بذات باری تعالی ہے لہذا اس میں بھی بجڑ اس کے اور بچھ خرائی نہیں کہ جو عوام کا لا نعام دوسر ہے مختص بذات باری تعالی ہے لہذا اس میں بھی بجڑ اس کے اور بچھ خرائی نہیں کہ جو عوام کا لا نعام دوسر ہے اشخاص کے افعال ہے اپنے افعال ناجائز پر استدلال کیا کرتے ہیں ان کے عقائد پر بر التر پڑے گا۔

اشخاص کے افعال ہے اپنے افعال ناجائز پر استدلال کیا کرتے ہیں ان کے عقائد پر بر التر پڑے گا۔

لہذا دریا دت طلب ہے امر ہے کہ ان میں ہے قول کس کا صبحے ہے اور گون حق بجانب ہے آگر عمر دکا

ہنداور میاون حق جانب ہے اگر عمر و کا قول سے ہے تو کیا ذید کواپنی غلطی تشکیم کر کے اس کا اعلان کرد ہے گی بھی ضرور منہ ہے یاویسے ہی خام وش ہو جانا کا فی ہے ؟

اسباب طبعیہ میں تو یہ بات نمایت واضح ہے رہے اسباب اختباریہ جیسے بادشاہ سے دفع ظلم میں استعانت کا استعانت کا اطلاق معروف ہے اور ان سے سوال کرتے دفت استعانت کا خیال بھی ہو تا ہے لیکن اس کا مبنی بھی وہی سبیت ہے بادشاہ بوجہ اپنی قوت و شوکت کے اور اپنے حشم و خدم خیال بھی ہو تا ہے لیکن اس کا مبنی بھی وہی سبیت ہے بادشاہ بوجہ اپنی قوت و شوکت کے اور اپنے حشم و خدم اسباب اسے انتقام لینے پر اور ظلم دفع کرنے پر قدرت رکھتا ہے اور اس کے اسباب اسے

 <sup>(</sup>١) ومن أصل ممن يديجو من ذون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم - غافلون اى لا أطال متمن يدعو من دون الله إصناماً و يطلب منها مالا تستطيعه الى يوم القيامة (تفسير ابن كثير سورة الاحقاف : ١٥٤/٤ على سهيل اكينامي الاهور)

میسر ہوتے ہیں اس لئے اس سے مدد مانگی جاتی ہے ،اگر چہ اس کی بیہ قدرت ظاہری ہے ورندان تمام امور کی حقیقی ہاگ خدا جبار کے ہاتھ میں ہے -

پس نارے ہوگیا کہ جوامور مختصہ بالباری تعالیٰ ہیں اور اس عالم اسباب میں ان کا کوئی سبب نہیں ان میں یاوہ اسور کہ آگر چہ وہ باری تعالیٰ کے ساتھ مختص نہیں ہیں مگر ان کے اسباب ناصہ کے سوائسی دو سرے سے ان کے وجود میں استعانت کرنا یقیناً حرام اور کفر ہے - مثلاً سمی مردہ برزگ، ہیریاول سے اوالا ما نگنا یا نوکر کی مانگنا ترام ہے اس لئے کہ اوالا دوینا النا امور میں سے ہے جو خاص باری تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں اور نوکری دینا آگر چہ نظر بظاہر خدا کے ساتھ خاص نہیں لیکن وہ وفات یافتہ ہیریا برگ اس کے واسطے خلامری سبب بھی نہیں کہ اس سلسلہ اسباب ظاہرہ کے لحاظ سے ان سے نوکری مانگی جائے ای طرح سی زندہ برزگ ہے گؤنی ایسی چیز مانگنا جو خدا کے ساتھ مختص ہویا جو نظر بر اسباب ان کے قبضے میں نہ ہونا جائز زندہ برزگ ہے گؤنی ایسی چیز مانگنا جو خدا کے ساتھ مختص ہویا جو نظر بر اسباب ان کے قبضے میں نہ ہونا جائز

مر ثیبہ کی مجلس قائم کرنااور اس میں شر کت و تعاون کرنا خرام ہے (سوال) اگر کوئی شخص کتبہائے دبی یاوعظ کو بند کر کے مجلس محرم کہ جس میں مرثیہ خوانی ہو قائم کرے ایسے اشخاص کے لئے شرعا کیا تھم ہے؟ نیز جس مجلس میں مرشیہ خوانی ہواس میں شریک ہونا اور اس کے اخراجات میں شامل ہونا کیسا ہے بینوا توجروا

(حواب ۱۶) مجالس تعزیت و مرشیه خوانی کامنعقد کرنااوران میں شر سمت کرناممنوع و مکروہ ہے کسی میت کے لئے دروازہ پر بیٹھنے اور مجلس تعزیت منعقد کرنے ہے فقہامنع کرتے ہیں چہ جائیکہ وہواقعہ جس کومدت

<sup>(</sup>١) عن ابن عباس قال كنت خلف النبي تَبَيِّجُ يوماً فقال يا غلام: اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظاك حفظ الله تجده نجاهك المسالت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وإعلم ان الامة أن اجتمعت على أن ينفعوك بشئي لم ينفعوك الا بشي قد كتبه الله لك -و أن اجتمعو على أن يعضروك بشئ لم يضروك الا بشئ قد كتبه الله عليك وفعت الا قلام و جفت الصحف - هذا حديث حسن صحب ( الجامع للترمذي ٢٨/٧ ط سعيد )

<sup>(</sup>۲) ( الجامع للترمذي : ۲۰۱/۲ ط سعيد )

گررگی، و -قال کثیر من متاخری انمتنا یکوه الاجتماع عند صاحب البیت و یکره له الجلوس فی بیته حتی یاتی الیه من یعزی بل اذا فرغ و رجع الیاس من الدفن فلیتفرقوا و یشتغل الناس بامورهم و صاحب البیت باموه (رد المحتار)، و تکره التعزیة ثانیا و عند القبر و عند باب الدار (الدر المختار)، قوله عند باب الدار فی الظهیریة و یکره الجلوس علی باب الدار للتعزیة لانه عمل اهل الجآهلیة وقد نهی عنه و ما یصنع فی بلاد العجم من فرش البسط و القیام علی قوارع الطریق من اقبح القبانح اه بحر - انتهی (رد المحتار)، مجلس مرشیه می شرکت حرام ب اور علی براالقیاس اس کے افراجات میں شرکت - والله تعالی اعلم

ایصال تواب کے لئے اجتماعی قرآن خوانی کا اہتمام بدعت ہے

(سوال) نلاوت قرآن مجید کے لئے محفل کرنابلا کعیمین وقت وروز وماہ اس طور ہے کہ ایک آدی باری باری سے تلاوت کرے اور ہاتی حاضرین سنیں اور اختیام درود شریف اور ادعیہ پر ہو اس طرح محفل کرنا مطالق مشرع مبین جائز ہے باید عت جیبواتو جروا

( جواب 10) قرآن مجیدافضل الاذکار اوراس کی تلاوت افضل الاشغال ہور تلاوت قرآن مجید فردآفردا پائفاتیہ اجتماع کے ساتھ کرنا جائز ہے اوراگر تعلیم قرآن مجید مقصود ہو خواہ الفاظ سکھانا مقصود ہویا تجوید یا معانی مطالب قرآن ہو تواجنائ کا اہتمام کر نے ہیں بھی کوئی مضا گفتہ نہیں کہ روزاند بادوسر روزونا ہفتہ ہیں ایک بلا مثابا سکھانے والا لوگوں کو جمع کر کے سکھادیا کرے جیسا کہ سلفاہ طفا تعلیم قرآن کی بجالس قائم کرنا مسلمانوں کا معمول ہے لیکن اگر تعلیم مقصود نہ ہوبلحہ محض تلاوت بقصد قرمت و بہ نہین مثوبت مقصود ہوتا و اس کے لئے یہ اہتمام کرنا اور مجلس منعقد کرنا شریعت ہے ثابت نہیں پھراس کے الفر اور شرائطو قیود کا اضافہ بھی ہو قوبہ عت ہوجائے گا من بجب کہ مقصود محض تلاوت قرآن مجید کا تواب حاصل کرنا ہو تواس کے لئے بہترین صورت ہیں ہے کہ شمالیے حضور قلب کے او قامت میں جس قدر مخشوع و دل بستی کر سکے گر لیا کرے کہ بھی طریقہ سلف صافحین بعنی معابہ کرام اور حضرات تابعین وائمہ جمتدین کا طریقہ کر سکے گر لیا کرے کہ بھی طریقہ سلف صافحین بعنی معابہ کرام اور حضرات تابعین وائمہ جمتدین کا طریقہ ساف کہ اور اللہ کذا و کذا فیفعلون فحضو ہم فلما سمع ما اللہ کذا و کذا و فیف فیم رجل یقول کبروا اللہ کذا و کذا و فیفان انا عبداللہ بن مسعود ہوالذی لا اللہ کذا و کذا فیفعلون فحضو ہم فلما سمع ما یقولون قام فقال انا عبداللہ بن مسعود فوالذی لا اللہ غیرہ لقد جئتم ببدعة ظلماء او لقد فقتم اللہ عدا و مدمد علیہ اسلام علما لینی حضرت عبداللہ بن مسعود رفق اللہ عنہ کو خبر دی گئی کہ ایک

<sup>(</sup>١) (رد المحتار مع الدر المختار: ٢ / ١ ٪ ٢ ط سعيد ) (٢) (رد المحتار مع الدر المختار : ٢ ٪ ١ ٪ ٢ ط سعيد ) (٣) (رد المحتار مع الدر المختار : ٢ ٪ ١ ٪ ٢ ط سعيد ) (٤) بدعة وهي اعتقاد خلاف المفعروف عن الرسول لا يمعاندة بل بنوع شبهة..... ( الدر المختار مع رد المحتار ١ / ، ٥ ٣ ط سعيد )

جماعت ہے جو مغرب کے بعد بیٹھتی ہے اوران میں ایک شخص ہے جوان کو تعلیم دیتا ہے کہ اتن مرتبہ تنہیر کہواتنی مرتبہ الحمد للہ کہواتنی مرتبہ سجان اللہ کہوتو سب ایسا ہی کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود بین خبر پاکر وہاں تشریف لے گئے اور جب ان اوگوں کو ای طرح کہتے ہوئے سناتو کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ بین عبداللہ بن مسعود ہوں اور اس خدا کی قتم جس کے سوالور کوئی معبود نہیں کہ تم لوگوں نے ایک تاریک عبداللہ بن مسعود ہوں اور اس خدا کی قتم جس کے سوالور کوئی معبود نہیں کہ تم لوگوں نے ایک تاریک بدعت اختیار کی ہے بیا آنحضرت تھے ہے اصحاب سے علم میں براج گئے ہوائتہی ۔ اس سے صاف معلوم بوگیا کہ کوئی کام برظاہر کیسائی نیک کام ہو جب تک کہ منہان سنت پرنہ ہو محبوب و مستحسن و معتبر نہیں ۔ حذ اواللہ اعلم

#### طاعون کے وقت اذان دینے کا حکم

(سوال) طاعون کے زمانے میں اذان کا دینا کیا تھم رکھتاہے؟ آیاجائزے بیناجائزیا مکروہ تنزیمی یا تحریمی؟ اور اسکی اصل شرع میں پائی جاتی ہے یا نہیں اگر شمیں پائی جاتی تو موافق اس عبارت کے بدعت ہوگی یا نہیں حالا بعر ف فی الشریعة اصله اور قروان تلثہ میں پائی گئی ہے یا نہیں اور نہ بایا جانا کسی چیز کا قروان تلثہ میں مسئلزم بدعت ہے یا نہیں اور اگر اس کا زمانہ روائج معلوم ہو تو وہ بھی تحریر برعت ہے۔ یا نہیں اور اگر اس کا زمانہ روائج معلوم ہو تو وہ بھی تحریر فرمائے گا ؟ بینوا توجروا

(جواب ۱۹ ) بدعت اس چیز کو کہتے ہیں جس کی شریعت مقدسہ میں اصل ندپائی جائے اورائے نواب یا عذاب کا کام سمجھ کر کیایا چھوڑا جائے بعنی دین کی بات سمجھی جائے رفع طاعون کے لئے اوال و بناشر بعت میں معمود نسیں بس اے امر شرعی سمجھ کر اختیار کرنا تو بیشک بدعت ہے (۱) لیکن امر شرعی نہ سمجھا جائے اور جیسے کہ بعض امر اض کے لئے بعض تعویذیا عمل تجربہ ہے مفید ثابت ہوئے ہیں اوالن کا طاعون کے لئے مفید ہونا تجربہ دنا تجربہ دنا تجربہ دانشد علم مفید ہوئے میں اوالن کا طاعون کے لئے مفید ہونا تجربہ دنا تجربہ دانشد علم

کفارے مذہبی میلول میں شر کست و تعاون حرام ہے

(مسوال) مسلمانوں کو اہل ہنود کے نہ ہبی میلول مثلاً رام ایلائکرشن ایلاو غیرہ میں شامل ہونا انتظام کرنا رونق برصانایا اتحاد کا خیال کر کے شریک کار ہونایا بغرض سیر و تفریخ بیہ جان کر کہ یہ ہندوؤں کا نہ ہبی میلا ہے جانایا لیسے میلوں کے اہتمام میں چندہ دینایا کسی اور طرح ہے معاون ہونا جائز ہے بیانا جائز ؟اگر ناجائز ہے تو مکروہ تحریمہ ہے یا حرام ؟ اور ان امور کے مرتکب پر کون کون ہے احکام شرعی عائد ہوتے ہیں اور ان کی کیا جزاہے مفصل محوالہ واللہ منظم میں فرائیں ۔المستفتی محمد فاروق خال چشی نص

<sup>(</sup>١) بدعة :وهي اعتقاد خلاف المعروف عن الرسول لا بمعاندة بل بنوع شبهة - قال المحقق : تعريف الشمني لها با فها ما احدث على خلاف الحق الملتقى عن رسول الله علم أو عمل أو حال بنوع شبهة واستحسان و جعل ديناً قويماً و صواطاً مستقيماً أه فافهم (رد المحتار مع الدر المختار ١٠/٠١٥٥) طاسعيد

(جواب ۱۷) کفار و مشر کین کے ند ہمی میلے جن میں شعائر شرک و کفر کا اظہار اور اصبام واونان کی پیرسش اور تعظیم ہوتی ہے ایسے میلوں میں ہز ض تفر تے وسیر و تماشایا به نبیت قیام اتحاد شریک ہونااور روئن بوهانایا ایسے امور کے لئے جو شعائر کفر میں واخل ہیں چندہ دینایا معاونت کرنا حرام ہے (۱) رہاا نظام و قیام امن کا خیال تو وہ اگر اس طور پر ہوکہ شعائر کفر سے بوری علیحد گی اور دوری رہے اور کسی طرح تفر تے وتماشا مقصود نہ ہواور کسی معتد نظام کے ماتحت انتظام کے لئے شرکت پر مجبوری بھی ہو تو مباح ہے لیکن محالات موجودہ ہندہ سندہ شخص اور مماہیر دل کی تحریکوں اور ان کے نتائج نے میزے خیال میں کوئی مجبوری باقی نہیں رکھی اس لئے مسلمانوں کی شرکت انتظام کے لئے بھی اب کوئی وجہ جواز نہیں۔ فقط واللہ اعلم – محمد کفایت اللہ غفر مسلمانوں کی شرکت انتظام کے لئے بھی اب کوئی وجہ جواز نہیں۔ فقط واللہ اعلم – محمد کفایت اللہ غفر مسلمانوں کی شرکت انتظام کے لئے بھی اب کوئی وجہ جواز نہیں۔ فقط واللہ اعلم – محمد کفایت اللہ غفر مسلمانوں کی شرکت انتظام کے لئے بھی اب کوئی وجہ جواز نہیں۔ فقط واللہ اعلم – محمد کفایت اللہ غفر مسلمانوں کی شرکت انتظام کے لئے بھی اب کوئی وجہ جواز نہیں۔ فقط واللہ اعلم – محمد کفایت اللہ غفر اس مدرسہ امینیہ دبلی ۱۱ اکتوبر 'سرام اور ا

غیر مسلم کی درازی عمر کے لئے دعاما نگناشر عاکیساہے؟

(سوال ) مسٹر گاند ھی اکاروز کابرت رکھتے ہیں تاکہ ہندو مسلم اتحاد ہوان کے برت کے بخیر و خوبی اختیام ہونے پر ہندو تمام ہندوستان بیں اظہار مسرت کے جلنے منعقد کرتے ہیں جس بیں مسٹر گاند ھی کی صحت و ساامتی و درازی عمر کی دعائیں مانگی جاتی ہیں مسلمان شرکت سے محترز زہتے ہیں مگر کسولی کی واحد مسجد کے بیش امام صاحب اس جلسے بیں شرک ہونے ہیں اس کی صدارت فرماتے ہیں اور جلسے کے مقاصد کی شکیل فرماتے ہیں اور جلسے کے مقاصد کی شکیل فرماتے ہیں کی ادام صاحب کابیہ فعل کفروشرک کی جمایت شہیں ہے ؟

(جواب ۱۸) سی غیر مسلم کی درازی عمر کے نئے دعامانگنااس نیت سے که شاید خدا تعالیٰ اس کو ہدایت فرمادے اور وہ آئندہ عمر میں نور اسلام سے منور و مستنیر ہو جائے (۱) جائز ہے پی جلسہ مذکورہ کی شرکت و صدارت کے لئے ایک جائز محمل ہو سکتاہے اور لوگوں کو زیبا نہیں کہ وہ اس بنا پر امام صاحب کو محل طعن و تشنیج بنائیں - واللّٰد اعلم - سمج کے کفایت اللّٰد غفر لہ 'مدرسہ امینید دہلی

ایک گمنام خط جس کی تروین کے داشاعت جائز نہیں (سوال ) عرصہ چارسال ہے گمنام خط جس کی نقل ذیل میں ہے آتے ہیں آیاان خطوط کی تعمیل جائز ہے یا نہیں ؟

نقل خط گمنام \_ایاك نعبد و ایاك نستعین اهدنا الصراط الذین انعمت-پس جس ونت به خط له فوراً گیاره حبکه لکھ کر تقشیم کر دوانشاءاللہ چالیس روز میں فائدہ ہو گااگر ایبانه کروگے توالبته نقصال ہو گا پنانام

 <sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن مسعود قال سمعت رسول الله ﷺ يقول من كثر سوادقوم فهو منهم و من رضى عسل قوم كان شريكاً لعمله والمطالب العاليه بزوائد المسانيد الثمانية : ۲/۲ وقم الحديث : ۱۲۰۵ مطبع عباس احمد الباز مكة المكرمة كذافي فتح الباري ٤٧/٣ رقم الباب ١١)

<sup>(</sup>٢) أذا قال للذَّمي أطال الله بقاء ك أن كان نيته أن الله تعالى يطيل بقاء ه ليُسلم او يودي الجزية عن ذل و صغار فلا باس به وان لم ينو شيئاً يكره كذا في المحيط ( هنديه: ٣٤٨/٥ ط كوئته)

وپیة نه لکھناریہ ایک بزرگ کی ہدایت ہے-

(جو اب **۹۹**) ان خطوط کے مضمون کو صحیح شمجھنااوران کی تغمیل کرناسخت گناہ ہے اول تو نہی معلوم نہیں کہ ان کا کاتب کون ہے اکثر گمنام آتے ہیں بائے ان میں بیہ فہمائش بھی ہوتی ہے کہ لکھنے والانام ظاہر نہ کرے ۔ ممکن ہے اور اقرب الی القیاس بیٹی ہے کہ اس کارروائی کی اہتدائسی دشمن اسلام نے کی ہے جس ہے اس کا مقصود کم از کم میہ تھا کہ اس کے ذریعے ہے مسلمانوں کے سینکڑوں میسے روزانہ ضائع کرادیئے جائیں دوسرے رپہ کہ اس کے مضمون کو صبیح سمجھنے کی صورت میں عقائد خراب ہونے کا قوی اندیشہ ہے مثلاً جس کے پاس ریہ خط پہنچااور اس نے اس پر عمل نہ کیااور تفتر سری طور پر چالیس روز کے اندر اے کوئی نکایف یا نقصان بہنچا تواہے یفین ہو جانئے گا کہ خط کی تعمیل نہ کرنے سے ریہ نقصان بہنچااور پھروہ اس ناجائز ویہ و دہ بات کواینے ذمہ لازم کرلے گاادراگر اس نے تعمیل بھی کردی اور اسے چالیس روز میں کوئی فائندہ نہ ہوا یاالٹا کوئی نقصان پہنچ گیا تواس کو قر آن پاک کیان آیتوں کی جانب ہے بد گمانی اور بداعتقادی پیدا ہو جائے گی جن کے ساتھ خوش اعتقادی ہونے کی وجہ ہے خط کی تعمیل کی تھی تیسرے میہ کہ اگر بالفرض آنیت مذکورہ میں فا کدے کے خیال ہے لکھنااور بھیجنا مباح بھی مان لیاجائے تاہم اس کی تعمیل نہ کرنے کی صورت میں دھمگی دینااور نقصان سے ڈرانا کیا معنی رکھتا ہے مباح کے ترک پر کوئی وعید نہیں ہوتی چوتھے رہے کہ گیارہ کی تخصیص کہ گیارہ جگہ ہی لکھ کر بھیجو ہے معنی ہے ان کے علاوہ اور بھی اس میں نقضانات ہیں ہماراغالب خیال ہیں ہے کہ اس کارروائی کی ابتد اکسی دہشمن اسلام نے کی اور مسلمان سادہ لوح خوش اعتقاد اس میں اپنی نادانی کی وجہ سے مبتلا ہو گئے اب ممکن ہے کہ بعض نیک خیال مسلمان یہ خط بھیجتے ہوں مگریہ ان کی نادانی ہے انہیں علمائے شریعت ہے اس کا حکم دریادت کرنا چاہئے تھابہر حال اس میں اسراف 'خوف فساد عقیدہ 'خوف تو ہین آیات 'اخبارِ عن الغیب' تحسین مبتدع اور بہت ہے فسادات ہیں کسی مسلمان کواس کی تغمیل کر نااور اس کے مضمون كو صحيح مسجھنا جائز شيں- واللداعلم

> د فع طاعون کے لئے استغفار وصد قد کرنا تو صحیح ہے لیکن اس کے لئے خاص اہتمام جائز نہیں

(مسوال) ہوفت مرض طاعون و وباسب مسلمان جمع ہو کر دعاود رود پڑھتے ہیں اور کوچہ بھو چہ پڑھتے ہوئے گھو متے ہیں سے درست ہے یانہیں ؟

﴿ جواب ٢٠) نزول بلیات وحوادث کے وقت توبہ واستغفار کر نالور صد قات دینا جائز اور مستحسن ہے (اکٹین کوئی خاص اہتمام واجتماع کرنا ٹھیک نہیں اس طرح کوچہ بحوچیۂ پھرنا بھی نا جائز ہے بیہ تھیم تو شرعی ہے لیکن اگر

<sup>(</sup>۱) چونک به عذاب خداوندی ہے اور عذاب خداوندی کے وفیہ کے لئے اولائو حرام کا مول سے اجتناب اور ٹائیا تو بدواسنغفار ضروری ہے طاعون کاعذاب آیک خاص حرام فعل کی وجہ ہے آتا ہے : عن عبداللہ بن عصر قال قال رصول اللہ ﷺ لم يظهر الفاحشة فی قوم قط حتی يعللوا \*\* بھا الا فشی فيھم الطاعون والا و جماع التی لم تکن مضت فی اسلا فھم الذين مضوا (سنن ابن ماجة : ۲۹۰ ط سعيد )

تنملی کے طور پر گوئی بزرگ کسی ہات کود فع بلا کے لئے تجربہ کے طور پر مفید بتائے توبشر طیکہ وہ فعل مبات ہو اور شرعی حکم سبجھ کرنہ کیا جائے جائز ہو گااور مثل تعویذوں اور دیگر عملیات ممباحہ کے اس کا بھی حکم ہو گا-واللہ اغلم – مجمد کفایت اللہ غفر لہ'

#### پیرومر شد کے لئے تابع شریعت ہوناضروری ہے۔

رسوال) کوئی شخص اپنے لئے توبدہ تعظیمی درست سمجھتا ہے اور مزامیر پر گانا یہ اور حال کھیلنے کو جائزر کھنا ہے تارک جماعت بھی ہے 'ایبا شخص نائب رسول یا پیریا شخ یا ولی اللہ کھلانے کا مستحق ہے یا حسیں 'المستفتی نمبر ۲۲۵ محمد وین نفیر آبادی - ۲ اذیقعدہ ۱۵۳ اور مطابق سمارج نماسواء (جو اب ۲۲) مجدہ تعظیمی فیر اللہ کے لئے بہ نیت عبادت ہو تو کفر ہے اور بہ نیت تطبعہ ہو تو خرام ہوں مزامیر بھی ناجائز ہے اور ترک جماعت بغیر عذر موجب فسق ہے الن امور کامر تکب فیاست رسول کے لقب کا مستحق خیس اور نہ قابل بیعت ہو تو جا محمد کرنے کے لئے ایسے شخص کی ضرورت ہے جو تعج شر بعت ہو اور یا بند سنت نہویہ علی صاحبہالصلوة والسلام ہوں فقط۔ محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ '

سورہ کیسین اور سورۃ تغان پڑھ کر بحرے کے کان میں بھو نکنااور شر کیہ الفاظ پر مشتمل تعویذ کا تھم

(سوال) (۱) مرض بلیگ نے انداد کے لئے ہورہ لیبن اور سورہ تغالن بڑھ کر جرے کے کان بیس بھونک اور کراور شوربابنا کر بلانا قرآن کریم کی روہے اور حدیث کی روہے سنت ہے باید عت - (۲) آر سنت ہے تو آنخضرت کے خوش کی موقعہ پر یہ عمل کیا ؟ (۳) کیا ظافائے راشدین ہے لیکر تبع تا بھین کے زمانے تک نہیں ہوا تو کس مخض نمانے تک یہ بیا ایک کیا گار یہ عمل ند کور تبع تا بھین کے زمانے تک نہیں ہوا تو کس شخص نے کس زمانے میں ایجاد کیا ؟ (۵) کی حمسہ اطلعی بھا جو الویاء المحاطمہ - المصطفی والمرتضی فی ابناهما والفاطمة العوید لکھ کر لگانا شرکے ہیا ہو جو الویاء المحاطمہ - المصطفی والمرتضی نمیں سنت ہے تو آپ نے کس موقعہ پر اس دعا کے تعوید لگانے کا حکم صادر فرمایا ؟ (۸) آگر ہر ک نمیں تو کیوں ؟ (۵) گربد عت نمی سنت ہے تو آپ نے کس موقعہ پر اس دعا کے تعوید لگانے کا حکم صادر فرمایا ؟ (۸) آئے ضرت نمین کی سنتے ہیں تابعین کے زمانے تک یہ عمل تعوید لگانے کا جاری رہا یا نمیں توکون شخص اس شخریف کی صبح کے تمانوں میں بھی۔ دعا مرقوم ہے ؟ (۱) آگر صحیحین میں اس کا وجود نمیں توکون شخص اس

(۱) من بينجد للسلطان على وجه التحية او قبل الارض بين يديه لا يكفز و لكن بأثم لا رتكابه الكبيرة؛ قال الفقهيه ابو جعفر رحمة الله وان سجد للسلطان بنية العبادة او لم تحضره النية ققد كفر كذافي جواهر الاخلاطي ( فتاوي هنديه: ٣٦٨/٥ \*

تیجا کیالیسوال عرس وغیر دہد عت ہے۔

(سوال) (۱) آتخضرت ﷺ نے امیر حمزہؓ کے نام ہے سویم کے روزسہ ماہی و ششما ہی وہر تی کے روز فاتند دلائی ہے اور صحابہ کرامؓ نے بھی یہ عمل کیا ہے صفحہ ۵۹ ہدایت الحربین - میہ مضمون جامع الفقہ ملا صدات زبیری و فقاد کی نواد رو مجمع الروایات ہے جوالہ ہے ہم کو سویم وہم چہلم وغیر ہا مقررہ و زنول میں یا غیر از تبسرے یاد سویں دن کرنا جائز ہے یا نہیں ؟

(۲) بجمع الروایات اور سر اج البدی مولانا جلال الدین بخاری اور حاشیه مظهری نے عرس کا تقرر جائز بتلایات کیو نکه اس گھڑی کویادر کھے کہ جس گھڑی انسان فوت ہوا ہے ایک روز مقرر کر کے عرس کرے نو جائز ہے جس روز مر دے کی جان نکلی ہے اس روز مر دول کی ارواح ای گھڑی اس گھر بیس آتی ہیں (زیورایمان جلد دوم صل کے ساتھ میں متدر جہالا سوال نمبر دو کی باہت تھند المؤمنین جنفید ۱ امیں لکھا ہے کہ فاتحدرسی شر انکا و قبود کے ساتھ دلانا جیسا کہ ہندوستان میں رائج ہے نہ آنحضرت ہے منقول ہے نہ صحابہ و تا بعین وائم مجتدین ہے اور نہ کئی معتبرہ فقد ہے۔

(۳) قبوروالدین پریوسه و یناجب ہرج نہیں تو مشائخ طریقت اور بزرگان دین کی قبور گؤیوسه و یناجائز ہے یہ فنوی سیائل ضرور یہ خلاصه مسائل حفیہ میں ہے سوال نمبر تین کی باہت منهاج البنوة جلد دوم صفحه ۸۷ میں ہے کہ حضور ﷺ نے وفات ہے یا تجروز پہلے فرمایا کہ جانواور آگاہ رہو کہ تم ہے آگے ایسے گردہ تھے کہ البیخ انہیاء اور صلحا کی قبروں کو سجدہ کیا کرتے تھے ویسائم مت کرنااور مال باپ کی قبروں کو بوسه دینا جائز نہیں ہے۔ اکم مستفتی نمبر ۳۲۲ ڈاکٹر محمد عبدالصمد صاحب (ضلع اکوله) ۵ ربیع الاول سام سیاھے م

(جنواب ۲۳) (۱) پیروایت صحیح اور ثابت نهیس نه صحابه کرام سے نه آنخصرت بیانی ہے تنجه د سویں آ

<sup>(</sup>۱) بد عت بین اور بدعت کا مُد موم : و ناکوان شین جانتا-

چالیہ میں وغیر ہاکی تعبین بدعت ہے (۱۰) تغین تاریخ عرس کا بھی بشرعی ثبوت نہیں (۱۰) تھفتہ المؤمنین کا مشہوں نہیں وغیر ہاکی تعبین بدعت ہے (۱۰) تبرول پر یوسہ وینا خواہ والدین کی ہول یابزرگول کی نہیں دینا چاہئے ''کہ اس سے عوام الناس کے عقیدے فاسد ہوتے ہیں اور وہ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔
محد کوام الناس کے عقیدے فاسد ہوتے ہیں اور وہ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔
محد کفایت اللہ کان اللہ لہ ' دہلی

قرآن کریم کی طرف پشت کر کے بیٹھنا ہے ادبی ہے

(سوال) کسی شہر کی جامع مجدین واشطے نمازجمد کے تقریباً دوسو آدمی جمع ہوتے ہیں اور صف ہد صف قبلہ رو ہو کر ہرایک آدمی این مانجہ بین سورہ کمف کے کر پڑھتے ہیں صف اول والوں کی بیٹے دوسری صف کی طرف رہتی ہے اور دوسری صف والوں کے ہاتھ میں کلام پاک سورہ کہف ہو تا ہے ای طرخ ہر صف کا خال ہے اور دوسری صف والوں کے ہاتھ میں کلام پاک سورہ کہف ہو تا ہے ای طرخ ہر صف کا خال ہے اور اس طرح بیٹے کر کلام پاک پڑھنا کیسا ہے ؟ کلام پاک کے ادب کی خاطر کیا کرنا چا بینے ان آدمیوں میں سے ایک شخص قبلہ کی طرف رخ کر کے بڑھ کر سے بڑھ کر کے لوگوں کی طرف رخ کر سے بڑھ کر ہے اور دوسری عائز ہے یا نہیں ؟

المهستفتى نمبر ومهمااداؤد (سوتتره) ۴۴ جمادى الثاني سره سواهم ۱۴ كتوبر ۴ سواء

(جو اب ۲۶) اس صورت بین کلام مجید کی ہے ادبل کی صورت ضرورہے اس لیے ہاتھ میں کلام مجید لے کرنہ پڑھیں اور آلر آگی کی دوسرے کی طرف مند کر کے بیٹھیں توصفوں کا انتظام خراب ہو تاہے اس لئے جن لوگوں کوسورہ کف جفظ یاد ہووہ پڑھیں اور یاونہ ہو تو قر آن باک کی جوسور تیں یاد ہول وہی پڑھ لیا کریں ایک شخص جو قبلہ کی طرف بیٹ کر کے بیٹھ جاتا ہے اس میں کوئی قباحت نہیں سوائے اس کے کہ صف کے انتظام ہے اس میں بھی علیحد گئے قبلہ کی طرف پڑھ کرنے بیٹھے میں پچھ گناہ نہیں ہے۔

دس محرم کوشریت بلانا کھانا کھلانابد عت اور روافض کا شعار ہے دس محرم کو حضرت حسین کی شہادت کا تذکرہ کرنا

(سوال )(۱) ۱۰ مجرم کونشریت پلانایایانی پلانا کھانا کھلانا غربالار احباد آعزہ کو درست ہے یا نہیں ؟(۲) ۱۰ مجرم کو حضرت لام حسن ولام حسین کا ذکر کرنا درست ہے یا نہیں اکثر لوگ ذکر کرنے کو بدعت کہتے ہیں۔ المستفتی نمبر ۵ مهمالیں مولا بخش دیلی ۱۳ محرم ۱۳۵۰ اصم ۱۸ البریل ۱۹۳۶ء المستفتی نمبر ۵ مهمالیں مولا بخش دیلی ۱۳ محرم ۱۳۵۰ اصفاح م ۱۸ البریل ۱۹۳۶ء

(جواب ۲۰) ایسال تواب کے لئے ۱۰ محرم کی کوئی شخصیص نہیں شداءر ضوان اللہ علیہم اجمعین کی

 <sup>(</sup>١) لا تجعلو زيارة قبرى عيداً اقول هذا اشارة الى سد مدخل التجريف كما فعل اليهود و النصارى بقبور انبيا أبهم
 رجعلوها عيداً و موسماً بمنزلة الحج ( حجة الله البالغه : ٧٧/٢ ط بولاق مصر)

<sup>(ٌ</sup>٢ُ) لَا يَجُوزُ ما يَفْعَلُه الجَهَالُ بِقَبِورَ الأُولِياء والشَّهَاداء من السجود والطواف حُولُها وانتخاذ السزوج والمساجد اليها ومن الاجتماع بعد الحول كالاعياد و يسمونه عرسا (تفسير مظهري : ٢/٥٢ حافظ كتب خانه كونته)

ارواح طیبہ کوسال بھر کے تمام ایام میں ثواب بخشناجائزہے محرم میں کوئی خصوصیت نہیں نہ شریت وفیرین وغیر ہاکی تنخصیص ہے()وعظ کی مجلس منعقد کی جائے اس میں شہادت کی حکمت اور اس کے نتائج بھی بیان کر دیئے جائیں تواس میں مضا کفتہ نہیں۔ محمہ کفایت اللہ کان اللہ لہ

#### تغزیه بنانا جائز نهمیں خواہ کسی بھی نیت ہے ہو

(سوال) (۱) تعزیہ بناناماہ محرم ہیں شرک وبدعت ہے یا نہیں ؟ (۲) جس جگہ ہندو مسلمان کا ہیشہ تنازعہ ہوتا ہو یا ہور موقعہ عیدین محرم و عرس وغیر ہالی جگہ اس خیال ہے کہ ہندوؤں پر کچھ اثر پیدا ہو تعزیہ بنانایا نکالنا در ست ہے یا نہیں ؟ (۳) ہر چار طرف اہل ہنود کی آبادی ہواور صرف در میان میں ایک گھر مسلمان کا ہو ایس صورت میں تعزیہ نکالنادرست ہے یا نہیں ؟ جس کے متعلق پہلے مقدمات ہو کر اجازت ہوئی ہو۔ (۳) ایسی صورت میں تعزیہ نکالنادرست ہے یا نہیں ؟ جس کے متعلق پہلے مقدمات ہو کر اجازت ہوئی ہو۔ (۳) اگر کوئی شخص بلا عقیدہ تعزیہ بنائے محض اس خیال ہے کہ آپ کی یاد تازہ ہواور اس کو شارع عام میں رکھ دے درست ہے یا نہیں ؟

المستفتى نمبر ٢٠ ٣ شخ محد شفيح (انباله)١٣ محرم ٣٥٣ إص ١٨ الريل ١٩٣٥ ء

(جواب ٣٦) (١) تعزیه بناناشر بعت سے تابت نہیں وہ اسر اف اور بدعت ہے اور اسکے ساتھ عوام شرکیہ افعال بھی کرتے ہیں (٢) ہندوؤں کے اوپر ناجائز چیز کے ذریعے دباؤڈ الناجائز نہیں ہو سکتا۔ (٣) نہیں بلحہ شریعت اسلامیہ کا ہر حال میں اتباع کرنا چاہئے۔ (٣) نہیں جو چیز ناجائز ہے وہ اس خیال سے جائز نہیں ہوسکتی۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ'

بارسول الله اورياعلي كهناورست نهيس

(سوال) اگر کوئی شخص اشحے بیٹھنے حضوراگر م النے کویا حضرت علی کو مخاطب کر کے بارسول اللہ باعلی کہہ کر بکارے تو جائز ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۲۱ م محمد المحن (برما) ۱۳ محرم ۱۳۵۳ھ م ۱۳۰وم و ۱۳ پریل ۱۳۳۵ء (جواب ۲۷) مسلمان کو لازم ہے کہ دہ ہر وقت حضرت حق جل شانہ کو پکارے اور اس سے استعانت کرے المحقے بیٹھنے یارسول اللہ یا باعلی کہنا درست نہیں کیونکہ ہر جگہ حاضرونا ظر ہونا اور ہر پکار نے والے کی پکار کو سننا اور اس کی مدد کرنا خاص خدا تعالیٰ کی صفت ہے۔ وہی علام الغیوب ہے اس کے سواکوئی اور عالم الغیب نہیں ہے وہی علام الغیوب ہے اس کے سواکوئی اور عالم الغیب نہیں ہے ۔ وہی علام الغیوب ہے اس کے سواکوئی اور عالم الغیب نہیں ہے۔ وہی علام الغیوب ہے اس کے سواکوئی اور عالم الغیب نہیں ہے۔ وہی علام الغیوب ہے اس کے سواکوئی اور عالم الغیب نہیں ہے۔ وہی علام الغیوب ہے اس کے سواکوئی اور عالم الغیب نہیں ہے۔ وہی علام الغیوب ہے اس کے سواکوئی اور عالم الغیب نہیں ہے۔ وہی علام الغیوب ہے اس کے سواکوئی اور عالم الغیب نہیں ہے۔ وہی علام الغیوب ہے اس کے سواکوئی اور عالم الغیب نہیں ہے۔ وہی علام الغیوب ہے اس کے سواکوئی اور عالم الغیب نہیں ہے۔ وہی علام الغیوب ہے اس کے سواکوئی اور عالم الغیب نہیں ہے۔ وہی علام الغیب ہے دی کھیں کے دو الفیان اللہ لیا تھا کی دو میں علام الغیوب ہے اس کے سواکوئی اور عالم الغیب نہیں ہے۔ وہی علام الغیب ہے دو ہوئی علام الغیب ہے۔ وہی علی میں کے دو میں علیہ کی دو میں علیہ ہے دو میں علیہ میں کی دو کہ کہ کی سے دو میں علیہ کی میک کے دو میں میں کو دو کی کی دو کر دو کی دو کر دو

<sup>(</sup>۱) ایسال تواب کے لئے کی دن کی شخصیص شریعت ہے تاہیں نہیں ادراب جب کہ یہ روافض اور مبتدعین کا شعار ان چکا ہے تواسے قطعا ترک کرنا چاہئے – والمتابعة کما یکون فی الفعل یکوٹٹ فی التوك ایضاً فمن واظب علی فعل لم یفعله الشارع فھو مبتدع ر مرقات شرح مشکوۃ : ۱/۱ کا ط کوئٹه)

 <sup>(</sup>٢) ومنها (آى من الشوك) انهم كانوا يستعينون بغير الله في حوالجهم من شفاء المريض و غناء الفقير و ينذ رون لهم يتوقعون انجاح مقاصد هم بتلك النذور٬ و يتلون اسماء هم رجاء بركتها٬ فاوجب الله تعالى عليهم ان يقولو ا في صلاتهم اياك نعبد و اياك نستعين٬ قال الله تعالى فلا تدعو مع الله احداو ليس المراد من المدعاء العبادة كما قاله بعض المفسرين بل هو الإستعاده لقوله تعالى: بل اياد تدعون فيكشف ما تدعون (حجة الله البالغة : ١/١١ بولاق)

موهم شرك لفظ كادر دكريا جائز نهيس

(سوال )ایک شخص اپنے کو حاتی وارث علی کامرید ہو نابتا تا ہے اور ذکر اللہ کی جگہ ذکر اپنے پیر کاکر تاہے لیتنی یاوارث یاوارث کرتا ہے ایسے آدی کے لئے شریعت کا کیا حکم ہے ؟ المستفتی نمبر ۳۶۳ محمد حسبین صاحب پیش لهام جامع مسجد (سایر منتی) ۱۵محرم ۴۵۰ ایھ م ۳۰ اپریل ۱۹۳۵ء

(جو اب ۲۸) وارث خدا تعالی کانام بھی ہے اگر ذکر کرنے والاوارث کے لفظ سے اللہ تعالی کانام مراد لے تویہ ذکر جائز ہے لیکن شاہ وارث علی صاحب کے مریدوں کو اختیاط کرنی چاہنے باری تعالی کے اسائے حسی بیس سے وارث کے سواکسی اور نام کو منتخب کرلیں ناکہ ان کی طرف غیر اللہ کا ذکر کرنے کی تہمت عائد نہ ہوسکے اور اگر ذکر کرنے والا افظ وارث سے این مرشد کانام ہی مراد لینا ہے اور ان ہی کو یاوارث سے نداکر نا ہو کہ وہ اس کی بات کو سنتے ہیں تویہ شرک ہے ()

وف بجانے کے ساتھ درود پڑھناجائز نہیں (سوال) دف بجانے وقت دف بجانے والے کو درود پڑھناجائز ہے یانہیں؟ المستفتی نمبراا۵ (جواب ۲۹) نہیں(۲) محمد کفایت اللہ

اللهم يا واجب الوجود وعاء ميں كمناجائز م (سوال) اللهم يا واجب الوجود سے خداكو مخاطب كرك دعاكرناجائز ہے بانميں؟ المستفتى نمبر ١٦٥ (جواب ٣٠) اللهم يا واجب الوجود دعاميں كمناجائز بـ(٢) محمد كفايت الله

يا محى الدين شيئاً لله كهنا واضح شرك ب

(سوال) یا محی الدین شیئاً لله کا فرکر پڑھنا جائز ہے یا نمیں؟ المستفتی نمبر ۵۱۲ سر برج الثانی شرعا میں میں الثانی میں الدین شیئاً لله کا فرکر پڑھنا جائز ہے یا نمیں ؟ المستفتی نمبر ۵۱۲ سر برج الثانی میں الدین شیئاً لله کا فرکر پڑھنا جائز ہے یا نمیں ؟ المستفتی نمبر ۵۱۲ سر برج الثانی میں الدین شیئاً لله کا فرکر پڑھنا جائز ہے یا نمیں ؟ المستفتی نمبر ۵۱۲ سر برج الثانی الله کا فرکر پڑھنا جائز ہے یا نمیں ؟ المستفتی نمبر ۵۱۲ سر برج الثانی الله کا فرکر پڑھنا جائز ہے یا نمیں ؟ المستفتی نمبر ۵۱۲ سر برج الثانی الله کا فرکر پڑھنا جائز ہے یا نمیں ؟ المستفتی نمبر ۵۱۲ سر برج الثانی الله کا فرکر پڑھنا جائز ہے یا نمیں الله کا فرکر پڑھنا جائز ہے یا نمیں ؟ المستفتی نمبر ۵۱۲ سر برج الثانی الله کا فرکر پڑھنا جائز ہے یا نمیں کر برج سر برج الله کا فرکر پڑھنا جائز ہے یا نمیں کے الله کا فرکر پڑھنا جائز ہے یا نمیں کر برج سر برج الله کا فرکر پڑھنا جائز ہے یا نمیں کر برج سر برج س

(جواب ٣١) ناجائزے -(١٠) محمد كفايت الله

<sup>(</sup>حاشيه صفحه گزشته)(۲) ووجه الاندفاع ان مجرد ايهام المعنى المحال كاف في المنع عن التلفظ بهذا الكلام٬ وان احتمل معني صحيحاً (رد المحتار٬ مع الدر المختار : ٩٩،٦ علا سعيد)

 <sup>(</sup>١) عن النبي عَنَا الله كرد رفع الصوت عند قراء د القرآن و الجنازة والزحف والتذكير فماظنك عند الغناء الذي يسمونه وجداً و محبة فانه مكروه لا اصل له في الشرع (رد المحتار مع الدر: ٣٩٨/٦ ط سعيد)

 <sup>(</sup>٢) قال الله تعالى : قل ادعو الله از ادعو الرحمن اياما تدعو فله الاسماء الحسنى (سوره بني اسرائيل: ١١٠)
 (٣) قال الله تعالى : قل ادعو الله از ادعو من دون الله من لا يستحسب له الله به القيامة و هم عن دعا نهم غافلون (سور)

 <sup>(</sup>٣) قال الله تعالى ومن اصل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعا نهم غافلون (سورة الإحقاف: ٥)

رَ يُ ) قال الله تعالىٰ : ومن اصل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له اليٰ يوم القيامة وهم عن دعا تهم غافلون (سورة الاحقاف: ٥)

وہائیامراض کے د فعیہ کیلئے مخصوص شر کیہ جملوں کے ور د کے بجائے 'استغفار وصد فنہ کرناچاہئے

(سوال) وبائی امراض کے پھینے پر بھی لوگ کی دعائیہ جملے پڑھتے ہوئے شہر میں گشت کرتے ہیں مذکورہ جملوں میں ہے۔ یہ شعر ہے۔ لی خمسة اطفی بھا حوالو باء الحاطمة – المصطفی و الموتضی و ابناهما والفاطمة بیست پڑھناکیا ہے؟ اہل سنت والجماعة پڑھ کتے ہیں یا نہیں؟ المستفتی شک الدین (مرگوئی -برما)

(جواب ٣٣) بير سم اور طريقة كود فع وباء كے لئے پڑھتے ہوئے شہر ميں گشت كريں غير شرعى ہے شريعت ليے سے اللہ اللہ كريں اور نے اللہ مواقع كے لئے يہ تعليم كى ہے كه لوگ اپنى جگه توبه واستغفار كريں معصيتوں ہے اجتناب كريں اور صدقه و خير ات اور نماز كى كثرت كريں يؤكہ شهر ميں گاتے بجاتے پھريں، بيه كام تويفينا شيعه فرقے كا ہے اور اس كا مضمون اہل سنت كے عقائد كے موافق نهيں ہے اس لئے سنيوں كواسے پڑھنا نهيں چاہئے (١) فقط محمد كفائيت اللہ كان اللہ له 'د بلی

خنز رکے بالول سے بنے ہوئے برش کا استعمال جائز نہیں

(سوال) انگریزی برش جو دانتول پر استعال ہو تاہے اس میں اگر سور کے بال ہوں تواستعال کرنا جائز ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر االا تحکیم محمد قاسم (ضلع میانوالی) کے اجمادی الثانی سم ۱۳۵۸ ستمبر ۱۹۳۵ء (جو اب ۳۳) اگر خزیر کے بالول کابرش ہو تواس کا استعال قطعاً نا جائز ہے ، محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰہ لہ

> (۱) کے ۲رجب کوروزہ رکھنے اور کھانا کھلانے کا کوئی خاص شبوت نہیں (۲) شادی کے موقع پربر ادری کو کھانا کھلانے کے لئے قرضہ لینا جائز نہیں (۳) لفظ حرام اور ناجائز میں کیا فرق ہے ؟

(سوال) (۱) ماہ رجب میں ستائیس تاریخ کولوگ خصوصیت کے ساتھ روزے رکھتے ہیں اور بعض لو گول سے یہ بھی سنا گیاہے کہ حضور ﷺ واصحاب کرامؓ نے شکریہ کے طور پرروزہ رکھاہے کیایہ تعجیج ہے؟ (۲)ای ماہ رجب میں چالیس مرتنہ سورہ ملک پڑھ کر کھانے پر فاتحہ دیتے ہیں اور اس کانام نبارک کا کھانار کھتا ہے کیااس کا ثبوت ہے؟

(m) ایک شخص قرضدارہے اور بیٹی کی رخصتی کا زمانہ آیا توبر ادری کے لوگوں نے دباؤ ڈالا کہ ہمیں کھلاؤ بیٹی دالے نے قرض کر کے کھانا کیا یہ جائزہے یا نہیں ؟

 (۴) لفظ ناجائزاور حرام میں کیا فرق ہے؟ المستفتی نمبر ۲۵ عبدالکبیر (دہلی)۳۳ر جب ۳<u>۵ سا</u>ھ ۲۶

(جو ا**ب ٤ ٣**) رجب کی ستأئیس تاریخ کے روزے کے بارے میں کوئی صیحح اور پختہ نبوت نہیں ہے وہ مثل اورایام کے نفلی روزہ کا ایک دن ہے کوئی خاص اہتمام کر نااور اس کو ہزاری روزہ سمجھ کرر کھناہے اصل ہے(۱) (۲)اس عمل کا بھی کوئی بختہ شوت نسیں ہے۔

(۱۲) ناجائز کالفظ مکروہ اور حرام دونوں کو شامل ہے اور حرام (۱۰) کے مفہوم میں اتناعموم نہیں ہے (۱۰) محمد كفأيت الله كان الله له

فرض ' واجب 'سنت ' نفل ' مستحب *کسے کہتے ہی*ں ؟

(سوال) واجب' فرض' سنت مُؤكده' مستحب' أغل وغير بإمين كيا فرق ہے- المستفتى تجبر ٤٠٠١ عبدالستار (گیا) ۹ربیع الاول ۱۳۵۵ اهرم ۲۰ جون ۱۹۳۷ع

(جواب ۳۵)واجب اس تاکیدی تھم کو کہتے ہیں جو عمل میں فرض کے برابر ہو تاہے صرف اعتقاد کے ورجے میں فرض ہے دوسرے نمبر پر ہو تا ہے (۵) سنت مؤکدہ وہ کام ہے جس کو آنخضرت ﷺ نے مداومت کے ساتھ کیایا مداد مت کاامر فرمایا اور سنت غیر مؤکدہ دہ ہے کہ حضور ﷺ ہے کرنا تو ثابت ہے مگر مداومت ثابت شیں(۱) اور نفل وہ ہے کہ ایک نیک کام ہے اس کاعمل فی الجملہ ثابت ہے یاتر غیب ثابت ہے -مُمَّدُ كَفَايتِ اللَّهُ كَانِ اللَّهُ لِهِ وَ بِلِّي

نوحداور مرثيه يرط هناجا ئزحمين

(سوال) کیاماہ محرم میں نوحہ پڑھنااور واقعہ کربلاؤ کر النساد نجیر ہ کتابوں سے پڑھنا جائز ہے؟ المستفتى نمبر ١٠١٩ أيم عمر صاحب انصاري (ضلع سارن) ساربيع الثاني ١٩٥٨ ه م ٣٨ جون ٢٣٩ إء

(جو اب ٣٦) نو حداور مر ثيه بره صنااوراس كيليّ مجالس منعقد كرناجائز نهيس(2) محمد كفايت الله كان الله له '

وُما يُعدُونَ لُو جَه كُرُهُ ذَالِكَ ( مُصَنِّفِ آبَن شيبه: ٣٤٦/٢ طُ بِيرُوت) (٢) عن عانشيةٌ قالت كان النبي ﷺ ان اعظم النكاح بركة أيسره مؤنة (مشكوة ٢٩٨/٢) (٣) اجائزجائز كي ضدي: وإلا شياء تبين بأضداد ها الجائز عند الحنفية مالا يمتنع شرعاً (القاموس الفِقهي : ٧٣)

(٤) النحرام عند الحنفية ما تثبت حرته بدليل قطعي (القاموس الفقهي ٨٦ ط ادارة القرآن)

رُهُ) والوَاجْبِ ما ثبت بدليل فيد شَهُمَةُ كَصَدَقة الفطر والإضحية و حكمه اللزوم عملًا كالفرض لا علماً على اليقين الخ ( ردِ السحتار: ۲/۹ ۳ طاسعید)

(٦) إعلم أن المشروعات اربعة السام: فرض ' وواجب' و سنة' و نفل فما كان فعله اولي من تركه مع منع الترك ان ثبت بدليل قطعي ففرض او بظني فواجب و بلا منع الترك كان مما واظب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم اوالخلفاء الراشدون من بعده فيسنة والآفمندوب و نفل ( ردّ الصّحتار' مع الدر: ٢/١ أ ط سُعيدٌ ) (٧) عن ابني هريرة "قال رسول الله ﷺ اربع في امتى من أمر الجاهلية لن يدعهن الناس: النياحة والطعن في الأنساب

(تومذی: ۱۹۵/۱ ط س)

<sup>(</sup>١) عن زيد بن اسلم : قال سنل رسول الله ﷺ عن صوم رجب فقال أين أنتم من شعبان – وكان ابن عمر " اذا رأى الناس

جلسہ کی صدارت بہترین صفات کے حامل شخص کے سپر د کرنی جاہئے

(سوال) نصیر آبادیس چندافراد نے سر قالنی کے جلے کی صدارت متواز نین روز کافرد مشرک کے حوالہ کی آیا اس جماعت کا یہ فعل شریعت اسلام کے موافق ہے یا مخالف ؟ تقریر کرنے والے علماء اہل سنت والجہاعت سے المستفتی نمبر ۱۰۲۳ عبدالرحمٰن نصیر آبادی ۹ ربیح الثانی ۱۳۵ می ۱۳۵ می مون ۱۹۳۱ء (جو اب ۴۷) صدر کوبسالو قات مقررین کی تقریرول پر محاکمہ یابعض مقررین کے بیانات پر تنقید کرنی ہوتی ہے اس لئے کسی خاص جلسہ کی صدارت کے لئے مقصد جلسہ اور متعلقات مقصد کا ماہر شخص ہی موزول ہوتا ہے اس الے کسی خاص جلسہ کی صدارت کے لئے مقصد جلسہ اور متعلقات مقصد کا ماہر شخص ہی موزول اور تا مناسب ہے بناریں ان لوگوں کا استخاب ناموزوں اور نامناسب واقع ہوا۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ له دو بلی

موئے مبارک اگر اصلی ہو تواس کو عزت ہے رکھنا چاہئے' گراس میں خرا فات نہ کئے جائیں

(جو اب ۳۸) اگر آنخضرت ﷺ کے موئے مبارک اصلی ہوں اور اس کا ثبوت ہو کہ حضورﷺ کے بال بیں توان کو حفاظت اور عزت ہے رکھناایمان کی بات ہے(،) مگر اس کا بھی میلہ کرنا یاخو شبووغیرہ چڑھانایااس ہے مرادیں مانگناریہ سب ناجائز ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دیلی

قرآن كريم كاصرف ترجمه شائع كرناصيح نهيس

(سوال) کیا قرآن شریف کااردومیں ایساتر جمہ جس میں عربی عبارت بالکل نہ ہواور بامحاورہ عبارت ہو شائع کرنادر ست ہے۔ المستفتی نمبر ۱۹۸ انیاز احمد صاحب (لاہور)۲رجب ۱۳۵۵ اوس ۳۳ ستمبر ۱۹۳۷ء (جواب ۴۴) قرآن مجید کی اصل نظم عربی اور اس کی خصوصیات کی حفاظت کے لئے ضروری ہے کہ اس

<sup>(</sup>١)فرع: لو أخد شعر النبي ﷺ ممن عنده وأعظاء هاية عظيمة لا على وجه البيع فلا بأس به (رد المحتارو مع الدر : ٥٨/٥ ط س)

کی عمارت ترجمہ کے ساتھ ضرور رہے جالص ترجمہ کی اشاعت میں تغییر و تبدیل کے امرکانات زیادہ ہیں اس لئے اس پراقدام کرنامسلمانوں کے لئے قرین صواب نہیں(۱) مجھر کفایت اللہ کان اللہ لہ 'و ہلی

ہندووں کے مذہبی جلوس میں شرکت اور قشقہ لگانا حرام ہے

(سوال) ہندوؤل کا ایک جلوش شتی ہت لئے ہوئے متجدول کے سامنے ہے، باجہ بجا تاہوا گزر تا ہے اور مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کر تا ہے زید اس میں شر کت کر تا ہے اور اس طرح کہ پیشانی پر قشقہ لگا ہوا ہے کیااش حالت میں اس کا ایمان ساامت رہاور کیاوہ مسلمانوں کار ہنماین سکتا ہے۔ المفسیفتی نمبر ۱۲۱۲ قاضی میر عثمان علی صاحب (صوبہ برار) ۱۲ رجب ۵۵ ساھم ساکتور ۱۹۳۷ء

(جواب و ع) ہندوؤں کے مذہبی جلوس میں شرکت کرنی اور جلوس بھی ایساجس میں شرک اور بستی کا مظاہرہ ہو مسلمانوں کے لئے حرام ہے دوراور پھر قشقہ لگانا مستفل طور پر حرام ہے بلیحہ اس میں اندیشہ کفر بھی ہے (-)ان افعال کے ارتکاب ہے زید فاسق ہو گیااور اس پر توبہ لازم ہے۔

محمر كفايت الله كان الله له أدبلي

مصافحہ ومعانقہ ابتدائے ملا قات کے وقت سنت ہے' جمعہ اور عبیرین کی نمازول کے بعد بدعت ہے

(سوال) بعد نماز عیدین وجمعه و پنجگانه کے مصافحه کرناجائز ہے یا نئیں ؟ المستفتی نمبر ۱۲۸۳ محد بھوڑو خال صاحب (ضلع دھارواڑ) ۱۹شوال ۵۵ ساھ م ۴ جنوری بے ۱۹۳ ء

(جواب 1 کا) نماز عیدین کے بعد مصافحہ یا معالقہ کرنا کوئی شرعی تھی نہیں ہے مصافحہ لبتدائے ملا قات کے وقت سے مصافحہ لبتدائے ملا قات کے وقت سنت ہے اوراس کابڑا تواب ہے مگر عیدین کی نماز کے بعد اس کو ثواب سمجھ کر کرنا ہے اصل ہے (۴) محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ 'د، بلی

شرعی مسئلہ اپنی طرف ہے بیان کرنا گناہ کبیرہ ہے (سوال) جو شخص بغیر کتاب دیجھے دل ہے کوئی مسئلہ بیان کرے اوراس کا کسی کتاب میں ثبوت نہیں ہے تِو

 <sup>(</sup>١) وتجوز كتابة آية أو آيتين بالفارسية لا اكثر (قال المحقق) قوله (و تجوز) عن الكافي ان اعتاد القراء ة بالفارسية أو أراد
 أن يكتب مصحفاً بها يمنع وان فعل في اية اواپتين لا والظاهر ان الفارسية غير قيد (رد المحتار مع الدر: ١٩٨٦/١ ط

<sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن مسعود ألى السمعت رسول الله الله يقول من كثر سواد قوم فهو منهم ومن رضى عمل قوم كان شريكاً لمن عمله – (البيطالب العاليه بزواند المسانية المثمانية: ٢/٢ ٤) (٣) الشف "كَيْكُ كَ كَنْمَ بِينَ صَدَّلُ وَ فَيْرِهِ كَانْبُانِ جَنْ كُوبَنْدُولِوكُ مَا يَصْ يُرِلنَّا فَيْنِ

<sup>(</sup>٣٠) الشفه" شيك او بستة بين اصندل و غيره كا أثبان من لو مندولوك ما يقط برلكائة غين تولد" انديشه الفرسة" كما لو فوضنا ان احدا صادق بجميع ما جاء به النبي علي وأقربه و عمل به اى صارحا معاً لاركان الايمان باجماع اهل القبلة و مع ذلك شد الزنا بالاحتيار نجعله كافراً اى نحكم بكفره ظاهراً او باطناً وهو مختار الشارع ..... النه ( النبراس شرح شرح النقائة ١٤٨ بامداديه ملتان)

 <sup>(</sup>٤) و موضع المصافحة في الشرع انما هو عند لقاء المسلم لاخيه لا في أدبار الصلوة فحيث وضعها الشرع يصنعها فينهي عن ذالك و يزجر فاعله لما اتى به من خلاف السنة (رد المحتار مع الدر : ٣٨١/٦)

: اس شخص پر کفر کافتوکی لازم ہو تا ہے یا کیا ہے - ؟ المستفتی نمبر ۸ کے ۱۳ شخ اعظم شخ معظم ملاجی صاحب (مغربی خاندیس) کے ۲ ذی الحجہ ۵ کے ۱۱ الدیج کے ۱۹۴۰ء ''

(جواب ٢٤) كفركافتوى توصرف اتنى بات ير سيس دياجا سكتا البته بيبات را ساكتاه كى ١٠٥ كم كفايت الله

بزرگان دین کی قدم بوسی کا حکم

(سوال) زید کتاہے کہ بزرگان دین کو تیر گاو تعظیماً قدم ہوی کرنادر ست ہے عمر و کتاہے کہ در ست . نہیں اور زید نے درست ہونے کی دلیل در مختار - شامی - عینی نثر ح صیحے بخاری - زیلعی - عالمگیری - قاضی خال – فيآوي حادي – نيني شرح مداريه – حاشيهٔ شرح و قاميه مولانا عبدالحي لكصنوي – طحطاوي – فتح القندير وغير ه چوہیں کتب فقہ کاحوالہ دیااور نو حدیث بھی اس کی تائید میں بیان کیس ان کتب فقہ و حدیثوں میں بعض میں تو قبل راسه و رجلیه اور بعض مین قبل یده و رجلیه اور بعض مین کشحه وغیره به اور مشائع کرام واصحاب عظام کے حالات بھی بیان کئے چنانجیہ حضر ت غوث الاعظم اور حضر ت معین الدین چشتی اور حضر ت قطب الدين مخنيار كاكى اور حضرت بابا فريد الدين اور حضر ب امام ربانى مجد د الف ثانى شيخ احمد سر بهندى اور حضر ت عروة الوثقي خواجه محمد معصوم لور حضرت عبيدالله احرار اور حضرت مرزا جان جانال بشهيداور حضرت شاه غلام على وغیر ہم رحمتہ اللہ علیهم اجمعین کوان کے خلفاء اور مریدوں نے قدم بوس کی تھی حالات مشائخ نقش نند بیہ مقامات سعید سے مدارج النبوۃ کے حوالے دیئے بعدہ عمرو قدم یوی درست ہونے کا تو قائل ہوا پھر حجک کر قدم ہوئ کرنے کا قائل نہیں تو پھر جھک کر فدم ہوئ درست ہونے کے بارے میں دو حدیث زید نے بیان كيس منهما عن عائشةٌ مرفوعاً دخل النبي ﷺ على عثمان بن مظعون وهو ميت فاكب عليه و قبله حتى رايت دموعه تسيل على وجنتيه اخرجه الاربعة النسائي و صححه الترمذي و ايضاً عنها ان الصديق قبل النبي وهو ميت وصبح اسناده اوراكب بمعنى برروا فآدن وبرروافتخدن لازي ومتعدى هردو آمدہ منتخب اللغات –بایں ہمہ عمر و خبیں مانتااور کہناہے کہ وہ نؤمر دہ کے لئے ہے زندہ کے لئے کہال اور عمر و کی دلیل سلام کے وقت سر جھ کانے کوجو فقہاء نے مکروہ لکھاہے پیش کیازید کہتاہے کہ وہ ایک فرد خاص ہے اس ہے نمام افراد کی کراہیت ثابت نہیں ہو گی چنانچہ ٹبہت افراد ایسے ہیں کہ اس میں سرچھکاناعباد ت اور مستحسن اور جائز ہے جیسے حجر اسوداور اپنی اولاداور قدم یوی بزرگان دین کے لئے جھکنا بس بٹواب طلب ہے ہے کہ حسب ادله زیدو عمر و حجک کر قدم ہوسی کرنادرست ہے یا نہیں ہر تفتر سر ثانی کتب فقہ و حدیث میں جو قبل راسه و رجلیہ یا یدہ و رجلیہ ہے وہ قدم ہوئی کیسے تعنیٰ کس ہیت پر تھی اور مشلکؓ ندکورکی قدم ہوئی کیسے -المستفتى نمبر ٨ ٧ ١٥ ماسر حبيب الله (اكياب-برما) ٧ ٣ ربيح الثاني ١٩٣١هم ٤ جولا كي ١٩٣٠ء

<sup>(</sup>١) عن عبدالله بن عمرٌ بن االعاص قال سمعت رسول الله عَيْلَجُهُ يقول ان الله لا يقبض العلم انتزاعاً يبتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسناو فاقتواً بغير علم فضلو وأضار ( صحيح بخارى : ٢٠/١)

(جواب ۴۶) قدم اوی فی صدفات جائزے۔ اور قدم کو اوسہ دینے کے لئے جھکنا بھی فی حدفاتہ جائز ہے یہ جھکنا بھر ورت قدم اوی ہوتا ہے نہ افر من تعظیم -اس کا حکم یہ ہے کہ جیسے کوئی زبین پر گرے ہوئے پہیے یا سوٹی کو اٹھانے کے لئے جھکنا بھر اس کے لئے جائز ہے کیونکہ جھکنا فی ذاتہ مقصود نہیں بلیحہ سوئی یا پہیے اٹھانا مقصود ہے اللہ اللہ اللہ مقصود ہیں قدم چو منا مقصود ہے لہذا مقصود ہے لہذا مقصود ہے اللہ اللہ مقانا جھکنا جائز ہے تھکنا جائز ہے جھکا جائے ہے جھکا جائے ہے جھکا جائز ہے جھکا جائے ہے ہے انہ ہے جھکا جائے ہے جھکا بائی ہے جھکا جائے ہے جسل جائے ہے ہے جسل جائے ہے ہے جسل جائے ہے ہے جسل جائے ہے ہے جسل جائے ہے ج

سیکن عوام کو قدم ہوئی ہے رو کنا چاہئے کہ وہ اپنی ناوا قنیت کی وجہ ہے اس کو سجدہ کی حدیگ پہنچادیں گے پابجائے قدم ہوئی کواصل مقصد قرار دینے کے وہ تھکنے اور قد مول پر سرر کھنے پاپیشانی ٹیکنے کو ہی اصل مقصد قرار دیے لیں گے اور حرام کے مریکٹ ہوجائیں گے بھی ممانعت ان کے لئے اولی اور احوط ہے د) محمد گفایت اللّٰد کان اللّٰد لہ 'دہلی

گفارگی جاسوسی کے لئے ان جیسالباس اور شکل و صورت اختیار کرنا کیساہے؟

(سوال) جس طرح انگریز ممالک اسلامیہ کے بتاہ وہرباد کرنے کے لئے اسلامی لباس اور شعار اختیار کرنے بیں اور اس لباس میں مسلمانوں کی امامت اور ان کی ہررگی تک کی نومت بھی ان کو حاصل ہو جاتی ہے مسلمان ان کو احر ام کی نظر سے دیجھے ہیں اور ان کے مطبع اور مرید ہو جانے ہیں اس کے بعد مسلمان بناہ وہرباد ہو جاتے ہیں اگر کوئی شخص ممالک اسلامیہ سے منتخب کر دیا جائے اور وہ اس کا فرکے لباس و شعار اختیار کرکے اس کا فرح حکومت اسلامی برباد کرتا ہے جس ظرح اس کا فرنے حکومت اسلامی برباد کیا ہے کیا اس غرض کے اس کا فرح نیا مشکل ہو کہ مسلمان اور سے شعار و لباس اسلامی بدلنا جائز ہے یا نہیں اور قائل جو آز کا کیا حکم ہے اتنا پہنچا نیا مشکل ہو کہ مسلمان اور عیسائی ہونے میں فرق کوئی نہ کر ہے۔ فقط

المستفتی نمبر ۱۹۳۹ امیر نواب (ضلع مر دان) ۲۳ جمادی الاول الا ۱۹۳۸ هم کیم اگست کے ۱۹۳۹ میر (جنواب ع ع کی) بید قصد اور ارادہ آگرچہ ند موم نمیں ہے مگر بید کام کوئی جلدی اور فوری طور پر کرنے کا نمیں ہے دوبائے اس کی شکیل کے لئے معتذبہ زمانہ در کار ہے اور اس طویل زمانہ میں بہت سے فرائم کا ترک اور بہت سے مکروہات اور محر مات کا ارتزاب بھی ضروری طور پر کرنا ہوگا ان وجوہات سے کوئی مفتی اس کے ارتزاب کے جواز کا فتو کی نمیں دے سکتان مان فقط – محمد کفایت اللہ کان اللہ له دیلی الجواب سیجے حسیب المرسلین نائب مفتی مدرسہ امینیہ و دہلی

<sup>(</sup>١) طلب من عالم اوزاهد أن يرفع اليه قدمه ليقبله لا يرخص فيه ولا يجبه الى ذالك وكذا ذا استاذن أن يقبل رأسه أو يديه كذافي الغرانب ( هنديه: ٩/٩ ٣٩ ط كولته)

<sup>(</sup>٣) عن عمر بن المحطّاب قال سمعت رَسول الله ﷺ يقول انما الا عمال بالنيات وانما لا مرئ مانوي ( بخاري: ٣/١) (٣) قال رسول الله ﷺ: ليس منامن تشبه بغير نا لا تشبهو باليهود ولا بالنصاري (ترمذي :٩٩/٢ طرس)

(۱) سبح اور عصر کی نمازوں کے بعد مصافحہ کااہتمام

(۲)جمعہ کے خطبہ کارجمہ نہیں کرناچاہئے

(۳) انگو ٹھول کا چو منااور رسم صندل شریعیت میں ثابت تہیں

(سوال) (۱) آیک حنفی ند ہب صبح اور عصر کی نماز کے بعد مصافحہ جو بعض مساجد میں رواج ہے نسیس کر تا ہے(۲)ایک حنفی مذہب "رسول الله"اذان میاغیر اذان میں من کر تقبیل ایہام نہیں کر ناہے(۳)ایک حنفی مذہب پیش امام اور خطیب جمعہ کے خطبے گو بطر اپن مسنونہ پڑھ کر انٹیر میں خطبہ ہے ایک آیت یا حدیث کا پنتاضائے ضرورت ترجمہ کر تاہے (۳) ایک حتفی مذہب پیش امام عالم عورت کے جنازے پر اپنے رومال کو ا بنی نظر کی جگہ ڈالٹاہے تاکہ وہ رئیٹمی اور خوبصورت کپڑاجو کہ میت کے اوپر ڈال دیا گیاہے حضور قلب میں مخل نہ ہو (۵)ایک حنفی عالم عبدالقادر نا گورئی کی صندل میں جو یہاں رواج ہے گھوڑے کی ہیکل سجسم اور باجہ وغیر ہاد کچھ کر تھکم کرے کہ یہ خلاف شرخ ہے (۲) کیا یہ حنفی محض ان چیزوں سے وہائی ہو گئے یا نہیں ان چزوں کا کیا فتویٰ ہے۔

المستفتى نمبر ١٩٥٣ بي ايس محمد فتح صاحب ﴿ مدراس ٢٢ شعبان ١٩٣١ه م ٢٨ اكتوبر يو ١٩٣٠ ء (جواب ٤٥) (۱) صبح اور عصر کی نماز کے بعد مصافحہ کرنالوراس کاالتزام کرناشر بیت ہے تاہت نہیں ہے اورُ حنفی مذہب میں بھی اس مصافح کے لئے کوئی حکم نہیں ہے مصافحہ ملا قات کے وقت مسنون ہے(۱)(۲) تقبیل ابہامین کا بھی شریعت اسلامیہ مقدسہ میں کوئی ثبوت نہیں ہے(r)(۳) خطبہ کا ترجمہ کرنا جائز مگر خلاف اولی ہے، ۲۰)(۲۷) میر فعل سمجھ میں شیں آیا ۵)رسم صندل بے شک خلاف شرع ہے (۲)ان باتوں ے کوئی حنفی وہابی نہیں بنتاد ہابی کہنے والے خود ناوا قف ہیں۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ ' وہلی

(۱) قبروں پر چڑھاوا چڑھانا حرام اور ٹٹر کے ہے

(۲) مشر کانه پیریریت

(m) ہر مسلمانِ دعاء کا مختاج ہے

( م )اللہ کے سواکسی کو حاجت رواسمجھناشر ک ہے ( ۵ )مز اروں پرِ پھول چڑھاناچراغ جلاناسونم 'دھم' چہلم ٹکیار ہویں وغیر ہ

(۲) کیا نکاح کوئی ضروری نہیں ہے ۹

( ے ) مولانا اش<sub>ر</sub>ف علی تھانوی اور ان کی تصنیفات کے بارے میں حضرت مفتی صاحب کی

<sup>(</sup>١) و نقل في تبيين المحارم عن الملتفط: انه تكره المصافحة بعد اداء الصلوة ولانهامن سنن الووافض (رد المحتار مع الدر : ۳۸۱/٦ طاس)

<sup>(</sup>٢) قال النبي ﷺ من احدث في أمرنا هذا ما ليس منه فِهؤ رد' (صحيح بخاري : ١/١٧٣ ق)

٣١) ويكره للخطيب أن يتكلم في حال الخطبة الآ أن يكون أمراً معروفًا (فتاؤي هنديه: ١٤٧/١ ط كونثه)

(سوال) (۱) کیا خانقاہ پر جانااور چڑھاواچڑھاناجائز نہیں؟ (۲) کیارز گول کو انے والے پیر پر ست مشرک بیں؟ (۳) کیالولیاء اللہ اور بزرگ کچھ نہیں کر سکتے بلٹھ یہ جاری دعاؤل کے مختاج ہیں یاان ہے مانگناجائز ہے ؟ (۳) کیا خدا کے سواکسی اور سے مانگنے والا مشرک ہے ؟ (۵) کیامز ار پر پھول چڑھانایا چراغ جانا دن مقرر کرنا یہ بد عت ہے اور جو کرے وہ مشرک ہے ؟ (۲) کیا گیار ھویں ناجائز الورید عت ہے کیا آرائش وزیبائش ضروری ہے ؟ (۷) کیا گیار ھویں ناجائز الورید عت ہے کیا آرائش وزیبائش ضروری ہے ؟ (۷) کیا گیارائے ہے گیا این گئ تھاب حفظ الایمان مسلمانوں کو پڑھنی چاہئے؟ المستفتی نمبر ۲۵ ۲۵ محمہ صادت ساحب قریش (امر ت مر) ۲۲ دی الحجہ ۱۳۵۸ می فروری میں جاواء

(جواب ٤٦) (۱) اگر فانقاہ ہے مراہ وہ جگہ ہے جمال کسی بررگ کا مزار ہو تو وہاں بغر ض زیارت جانا جائز اللہ و نکہ زیارت تبور مسنون اور مستحب ہے گر قبر پر چڑھا اچڑھانا ناجائز بدعت اور حرام ہے کیونکہ نذر اللہ تو جائز اور نذر لغیر اللہ حرام ہے و اعلم ان النذر الذی یقع للاموات من اکبر العوام و ما یو خذ من الدراہم و الشمع و الزیت و نحو ها الی ضرائح الاولیاء الکوام تقربا المبھم فیھو بالا جماع باطل و حرام (در مختار) ، ، یعنی جان لے کہ آکڑ عوام کسی میت کے لئے جو نذریں اور چڑھا دے چڑھایا کرتے ہیں اور اولیاء کرام کی قبرول پر جو نقدی یا موم بنیال یاروغن زیون یا اور چیزیں (مثلاً شیرینی چاوریں بر مرغ وغیرہ) لے جائی اچڑھائی جاتی ہیں ہو میت تقرب بیہ سبباطل اور حرام ہیں اور علامہ شامی نے اس کی مرغ وغیرہ) کے جائی ایڈ لمخلوق و النذر للمخلوق لا یجوز لانه عبادة و العبادة لا تکون دیل ہے بیان کی ہے انه نذر لمخلوق و النذر للمخلوق لا یجوز لانه عبادة و العبادة لا تکون عبادت ہے اور عبادت کسی محلوق رد دالمحتار) (۱۰) کہ یہ گلوق کے لئے نذر ہوتی ہے اور اگلوق کے لئے نذر جائز ضیل کو تکہ نذر ہوتی ہے اور اگلوت کے ایک نفر جائز ضیل کو تھر پر یا کسی خود وہ جائز ہے مگر اس کی صورت ہیں ہے کہ قبرول پر لے جاکر نہ چڑھائی جائے ایمال تواب کی نیت مسینوں میں جائے اور اگل جائے ایمال کو اس کی صورت ہوتی ہے کہ قبرول پر ایک جائے اور اگل جائے ایمال کو اس کی حال نہ چڑھائی جائے ایمال کو اس کی صورت ہوتی ہے اور اگر نہ چڑھائی جائے ایمال کو اس کی صورت ہوتی ہے کہ قبرول پر لے جاکر نہ چڑھائی جائے ایمال کو اس کی صورت ہوتے دیدی جائے اور اس کی صورت ہوتے دیدی جائے اور اس کی طور سید ہوتے دیدی جائے اور اس کی طور سید ہوتے دیدی جائے اور اس کی طور سید کی جائے اور اس کی طور سید کے دیدی جائے اور اس کی طور سیدی ہوتے دیدی جائے اور اس کی طور سید ہوتے دیدی جائے اور اس کی طور سید کے دیدی جائے اور اس کی طور سید کی جائے دیدی جائے اور اس کی طور سید کی جائے اور اس کی طور سید کی جائے اور اس کی طور سید کی جائے کی جائے کی دیدی جائے اور اس کی طور سید کی جائے کے کی خدر کی جائے کی

(۲) ہزرگوں کو ماننے سے مراویہ ہو کہ کسی ہزرگ کو خداکا نیک صالح اور مقبول بندہ سمجھنااور اس سے محبت روا رکھنا اور اس کی بیزوی کر ناتویہ جائز بلحہ مستخسن ہے اور اگر ماننے سے یہ مراد ہے کہ بزرگوں کو حاجت روا سمجھناان کی ایسی کرامتیں بیان کر ناجو ثابت نہ ہول بلجہ دوراز عقل اور مخالف شرع ہوں ان سے مرادیں مانگنا ان کی منتیں مانناان کی قبروں پر چڑھا ناان کے لئے خدائی طاقتیں ثابت کرنا تو یہ باتیں حرام اور پیر برستی ہیں اور مشرکانہ عقائد واظمال میں داخل ہیں۔

پ ویا کی ہر بزرگ کو حاجت ہے کو کی بزرگ وعاہے مستغنی نہیں تمام امت آنخضرت ﷺ کے لئے جو خداتعالی کے بعد تمام عالم سے افضل ہیں ہمیشہ اللہم صل علی محمد ﷺ کمہ کر اور آت صحمہد ُ ان

<sup>(</sup>١)(الدر المختار مع رد المحتار : ٢٩/٢ ط سعيد )

<sup>(</sup>٢) (رد المحتار مع الدر المختار: ٢/٣٩/٤ ط سعيد)

۔ الوسیلة والفصیلة پڑھ کر دعاما تکتی ہے اور اس ہے حضور اقد س ﷺ کی کوئی کسر شان نہیں ہوتی انٹد تعالیٰ کی مرضی اور اذن کے بغیر کوئی بزرگ کچھ نہیں کر سکتا-

(۳) اگر خداتعالی کے سواکسی دوسرے کو حاجت رواسمجھ کرمانگاجائے توبہ شرک ہے البتہ اگر کسی : ندہ بزرگ ہے ایسی چیز جواس کے پاس موجود ہے یا جس کاوہ بطاہر سبب بن سکتا ہے مانگی جائے تو بہ شرک شمیں نیہ تورات دن بیٹے باپ نے بیوی شوہر ہے 'نادار مالدار ہے مانگتے ہیں کیونکہ بیہ لوگ اسباب ظاہر میں واخل ہیں کوئی ان کو حقیقتہ حاجت روانہیں سمجھتا اور ہمارے آقالور مولا سید المرسلین رحمتہ للعالمین کی تعلیم ہمارے لئے بیہ حدیث اذا سالت فاسئل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ لیمنی جب تومائے توخدا ہے مانگ اور جب مدیجا ہے توخدا ہے جاہ۔

(۵) پچول چڑھانا ناجائزے چراغ جلانااگر بہ نیت تقرب ہو تؤید بھی جائزے دن مقرر کرنے سے یہ مراد ہو کہ سوئم' دہم' چہلم وغیرہ جوابصال ثواب کے لئے مروح ہیں ان کا کیا تھم ہے توجواب یہ ہے کہ اس تعین کو شرعی سمجھنااوراس پر التزام اور اصر از کرنانا جائز اور بدعت ہے (۱)

(۲) گیار هویں کا تحکم بھی کہی ہے کہ نام اور تغین تاریخ بدعت ہے۔ شریعت مقدسہ نے ایصال ثواب کے لئے کسی دن اور تاریخ کو معین یالازم نہیں کیاحاجت ہے زائد آرائش اور زیبائش ناجائز ہے۔

(۷) نکاح غام طور پر سنت اور خاص حالات میں واجب بھی ہوجا تاہے بہر حال نکاح کرناانبیاء کرام کی سنت ہے اور متبع سنت کئے لئے ضروری ہے کہ وہ تاہل کی زندگی اختیار کرے۔۱۰

(۸) موالانااشر ف علی تھانویؒ جوہڑے برزگ متبحر عالم ہیں ان کی بہت سی دینی تصنیفات ہیں اور سب مفید ہیں رسالہ حفظ الا بمیان بھی معتبر اور مفیدر سالہ ہے اسے پڑھنا بہت اچھاتواب کا کام ہے-محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰہ لیہ 'دہلی

> مسجد میں وعظ و تقریر کے لئے منبراور کر ہی وغیرہ سجانا جائز ہے بشر طیکہ نبیت میں اور کوئی فسادنہ ہو (الجمعیتہ مور خدا اجولائی <u>۱۹۲۹</u>ء)

(مسوال ) ایک مولوی صاحب مسجد بین میز کرسی سجا کر وعظ فرماتے ہیں اور اعتراض کرنے والول کے جواب میں کہتے ہیں کہ ریہ عمل بالانفاق جائز ہے اور دلیل ریہ بیش کرتے ہیں کہ جس طرح رحل پر قرآن مجید

ر ١ )لا يجوز ما يفعله الجهال بقبور الأولياء والشهداء في السجود والطواف حولها واتخاذ السراج والمساجد اليها ومن الاجتماع بعد الحول كالاعياد و يسمونه عرساً (تفسير مظهري : ٢ / ٦٥ حافظ كتب كونثه)

<sup>(</sup>٧) و يكون واجباً عند التوقّان فان تيقن الزنا الا به فرض نهاية وهذا ان ملك المهر والنفقة والا فلا إثم بتركه بدانع و يكون سنة موكادة في الاصح فيائم بتركه و يثاب ان نوى تحصيناً وولداً حال الاعتدال (قال المحقق) قال في البحر: ودليل السنية حالة الاعتدال الاقتداء بحاله عليه في نفسه و رده على من أراد من امنه التخلي للعباد كما في الصحيحين ردُ ا بليغاً بقوله : فمن رغب عن سنتي فليس مني كما او ضحه في الفتح وهو افضل من الاشتغال بتعليم و تعلم كما في درر البحار و قدمنا انه افضل من التخليم من التخلي للنوافل ود المحتار مع الدر المختار ٣٠٩/٧ ط سعيد)

ر کھا جا تاہے ای طرح ہم بھی بغر ض لغیر و توقیر بوفت وعظ اس میز پر قر آن شریف اور دیگر کئب فقیہ رکھ لیتے ہیں۔

(جواب ٧٤) كري بربيٹھ كروعظ كهنافى نفسہ جائز ہے اوراگر قرآن مجيديا كتابوں كے ركھنے كے لئے سامنے ميز بھى ہو تو مضا كقہ نہيں ہے اگر عذركى وجہ ہے ايساكيا جائے جب توكوئى شبہ ہى نہيں اور بلا عذر بھى ہو تو ہمى ہو تو ہمى اور بلا عذر بھى ہو تو ہمى ہو تو ہمى بو تو ہمى بو تو ہمى اور بلا عذر بھى ہو تو ہمى بعثر طبيكہ واعظ كى نيت نشبہ بالتصارى نہ ہو حرج نہيں ہے () ہاں اگر نيت نشبہ ہو تو مكر وہ ہو گا مسجد اور غير مسجد كا فرق نہيں ہے -مجمد كفايت اللہ غفر له

(۱) طاعون سے کون ساطاعون مراد ہے؟ طاعون والے مقام پر ٹھسر نے اوراوہاں سے بھا گنے کا حکم (الجمعیقہ مور خہ ۲۰ مارچ • ۱۹۳۶ء)

(سوال) مقام متاثرہ طاعون سے کوئی مسلمان نہ بھاگے توبعد میں جب بھی کسی مرض سے بھی مرسے اس کوشمادت کا درجہ ملے گایا نہیں ؟اور اگر کی دفعہ مقام متاثرہ پراستقلال سے رہ کرایک دفعہ بھاگے تواس کو جماد سے بھاگنے والے کے مائندگناہ گار ہوگایا نہیں اور اگر اش کے بعد کسی دوسری بساری سے مرسے تو شمادت کا درجہ پائے گایا نہیں ؟ اور احادیث میں جس طاعون کا ذکر ہے ہیں موجودہ ذمانے کا طاعون ہے یا یہ مصنوعی طاعون ہے کیونکہ اس میں وہ علامات اور اثرات نہیں پائے جاتے جواحادیث میں نہ کور ہیں ؟ رجواب ٤٨) طاعون موجودہ ہمی طاعون ہے اور ہر وہ یساری جو وہائی کیفیت رکھتی ہو اس کا حکم بھی طاعون کا ہوا کے مقام پر صابر آ محتسباً خدالعالی پر توکل اور بھر وسہ کرتے ہوئے مقیم رہنا تواب طاعون کا ہودہ ہماؤں کے خوف سے بھاگنا اور یہ حصنا کہ بھاگ کر طاعون سے محفوظ رہیں گے یہ شمادت کا موجب ہو طاعون کے خوف سے بھاگنا اور یہ مرتبہ بھاگے توایک ہی مرتبہ کا گناہ نوابئ کے قیام کا ثواب باطل نہ ہوگا۔ (م) محمد کفایت اللہ غفر لہ ہوگا کہلے کے قیام کا ثواب باطل نہ ہوگا۔ (م) محمد کفایت اللہ غفر لہ

<sup>(</sup>١)التذكير على المنابر للزعظ والا تُعاظ سنة الانبياء والمرسلين ولرياسة ومال و قبول عامة من ضلالة اليهود والنصاري (الدر المختار مع الرد: ٢١/٦؛ ط سعيد)

رُ ٢) وَ كُلُ طَاعُونَ وَبَاءَ لانَ الوبا اسم لكلَ مرض عام نهرا والطاعون والمرض العام بسبب وخز الجن وهذا بيان للدخول الطاعون في عموم الامراض المنصوص عليه عند نا وان لم ينصوا عليه اي على الطاعون لخصوصه (ود المحارر مع الدر : ١٨٣/٢ ط س)

<sup>(</sup>٣) واذا كانت الا جال موقنة محصورة لا يقع فيها تقديم والا تاخير عما قدرها الله عليه فالفرار من الطاعون عدرل عن مقتضي ذالك وكذا لك الطيرة والزجر والا يمان بالنجوم كل ذالك فرار من قدر الله عزو جل الذي لا محيص لا حد عنه راحكام القرآن للجصاص ١/٠٥ كل بيروت)

(۱)رافضیوں کے جلوس میں شر کت حرام ہے (۲)رافضیوں کوسنیوں کی آبادی ہے جلوس گزار نے سے منع کرنا درست ہے (الجمعیۃ مور خہ ۵ فروری ۱۹۳۴ء)

(سوال) (۱) تربت جوبانس کی مثل مرود ناکر شیعه صاحبان نکا گنے ہیں اس کادیکھنا ند مبالال سنت والجماعت کو جائز ہے بیانا جائز ؟ (۲) ایک معاہدہ مائین اہل سنت والجماعت و شیعه صاحبان بیہ ہوا کہ کسی سی کے مکان کے مکان کے آگے تربت کو کھڑ انہ کریں گے نہ ماتم دمر ثیبہ کریں گے اب پر خلاف اس معاہدے کے وہ لوگ تربت کو کھڑ اگر نے اور ماتم وغیرہ کرنے پر مصر ہیں جب کہ مذہباً ایک چیز ناجائز ہے تو اس کورو کنا شرعاً جائز ہے با نہیں ؟

( جواب ۹۶) (۱) سنیوں کواس تقریب میں شریک ہونااوراس کا تماشاد کھنے کے لئے جانا جائز نہیں (۱) (۲)اس معاہدہ کی پابند کی کرنااور کرانا درست ہے شیعوں کو خواہ مخواہ سنیوں کو چھیٹر نااوران کے مکانوں کے سامنے ٹھمر کر مر ثیبہ پڑھنااور ماتم کرنا نہیں جا ہئے(۲) محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰد لیہ '

> (۱) تعزیبه بنانانا جائز اور حرام ہے (۲)ایصال ثواب ثابت ہے

(الجمعية مور خه ۱۳ انومبر ۱<u>۹۳۳</u>ع)

(سوال) (۱) کسی امام یابزرگ کے روضہ کی نقل بانس دکا غذوغیرہ سے تیار کر کے اور سامنے کھڑے ہوکر ایصال نواب کرنا ہو کر ایصال نواب کرنا درست ہے یا نہیں ؟(۲) شیرینی یا طعام سامنے رکھ کر موتی کو ایصال نواب کرنا درست ہے یا نہیں اوراس طرح نواب پہنچاہے یا نہیں؟

(جواب ٥٠) (۱) یہ فعل ناجائز ہے (۲) ایصال نُواب تو جائز ہے (۲) مگر شیرین یا کھاناسا منے رکھ کر فاتحہ مروجہ پڑھنا ہے اصل ہے۔ محمد کفایت اللّٰذ کالناللّٰدلہ'

> مروجه طریقه پر قل پڑھوانااوراس پر فیس لینلد عت ہے (الجمعیند مور خه ۲۳نومبر ۱۹۳۴ء)

(سوال) مسمی شیخ سجان کے یمال چہارم ہوااس نے موالاناعبدالگریم کے ہال جاکر قل پڑھنے کے لئے

صدقة او غيرها كذافي الهداية (رد المحتار: ٢٤٣/٢ طس)

 <sup>(1)</sup> عن عبدالله بن مسعود قال سمعت رسول الله ﷺ يقول من كثر سواد قوم فهو منهم ومن رضى عمل قوم كان شريكاً لمن عمله ( المطالب العاليه ص ٢/٢ ٤ )

 <sup>(</sup>۲) عن ابى سعيد والخدرى عن رسول الله الله الله على عن رأى منكم منكواً فليغيره بيده افان لم يستطع فبلسانه فان لم بستطع فبقليه و ذالك اضعف الايمان ( صحيح مسلم : ١/٠٥ طس كراچى )
 (٣) اليمال أواب المتعب : صرح علماء نافى باب الحج عن الغير بان للانسان ان يجعل الواب عمله لغيره صلاة او صوماً او

از کون کو حلب کیا اور بیہ بھی کہا کہ رات کو میااہ شریف آپ کو خود جل کر پڑھنا ہوگا اور ہم بہت غریب اور میں ہیں ہے کی آجادے گی لیکن گاڑی حاضر کریں میں ہیے کی آجادے گی لیکن گاڑی حاضر کریں میں ہیے کی آجادے گی لیکن گاڑی حاضر کریں گے مولوی صاحب نے کہا کہ میں بدرے کے لڑکوں کو شیس بھیج سکتا اور کیا مٹھی بھر چنوں پر لڑکے قل پڑھنے جائیں گے ؟ شخ سجان روتا ہوا دوسرے مکتب میں گیا وہاں کے مولوی سید صاحب نے بھی لڑکوں کو بھیجنے ہے انکار کردیا بھر شخ سجان کے اصرار پر کہا کہ دورو پید کرایہ گاڑی اور ایک روپید فیس مولوی صاحب کی دینی پڑے ہوان کے پاس اس وقت صرف دورو پید سید صاحب نے منظور شیس کئے صاحب کی دینی پڑے گئے اور علم کونے کرا ہوا اور انسوس کرا ہوا اور کہنے لگا آہ! افسوس اسلام کے رکھوالے غداری کرنے بیا اور علم کونے کرا ہوا اور ایس ہوالور کہنے لگا آہ! افسوس اسلام کے رکھوالے غداری کرنے بیا اور علم کونے کرا ہوا ہوں ایس کے رکھوالے غداری کرنے لگے اور علم کونے کرا ہوا ہوں کے سے سے سے سے سید ساخب کے دیکھوالے خداری کرنے بیا ہوالور سے نے سے سید ساخب کے دیکھوالے خداری کرنے بیا ہوالور نام کونے کرا ہوا ہوں کو سید کی گئے۔

دوسرے دن عباس باد کے بیمال چہارم اور میلاد شریف ہوااس کی دعوت مولانا عبدالکریم صاحب کو بلی امراء پرست مولانا ایک مٹھی بھر سے کم چنے پر بھی پڑھنے کو تیار ہو گئے جس میں مولوی سید صاحب بھی شخے اور دونوں مدر ہے کے طلباء اور مدرس صاحبان نے جاکر پڑھااور پڑھولیا جتنے طلبا آئے تھے سب پیدل آئے اور پیدل گئے طلبا کی تعداد سنز پچھٹر کے قریب تھی مید ہوال ان مولاناؤل کا الح رحواب ۱۹) چنوں پر مروجہ قل پڑھوانا کوئی لازمی اور ضروری فعل نمیں ہے اور نہ کوئی مسلمان کسی معلم کو اس پر مجبور کر سکتا ہے کہ وہ کوئی مسلمان کسی معلم کو سے اور کہ اور سی معلم کو سے اور کہ کھیے کی صورت میں معلم کو طعن کر نااور ہرا کہنا تھی جائز نمیں ہے (۱) معلم کو یہ تو جائز نمیں ہے کہ لڑکول کو کسی کے ہال نہ جسے اور ان کو تعلیم میں مشغول رکھے بگر معلم کے لئے دیے جائز نمیں ہے کہ لڑکے بھیجنے پر کوئی فیس وصول کرے اور میہ تفریق میں مشغول رکھے بگر معلم کے لئے دیے جائز نمیں ہے کہ لڑکے بھیجنے پر کوئی فیس وصول کرے اور میہ تفریق جسی جائز نمیں ہے کہ لڑکے بھیجنے پر کوئی فیس وصول کرے اور میہ تفریق بھی جائز نمیں ہے کہ اور غریبول کے گھر نہ بھیجنے پر کوئی فیس وصول کرے اور میہ تفریق

کفار کے مذہبی میلوں میں شر کت جائز نہیں (اخبارالجمعیة مور خد ۵جون ب<u>ے ۱۹۳</u>۶)

(سوال) غیر مسلموں کے شواروں میں قندیل وغیر دیناکر پیجنایاان کے میلوں میں وکان لگانا کیساہے؟
( جو اب ۱۹ می) کفار کے بر جی اجتماعات میں جوال رسوم گفر و شرک کی نمائش ہوتی ہوشریک ہوناان کے اجتماعات کورونق دینے اور ان کی تکثیر سواد کرنے کے مراوف ہاس لئے بحکم من کشر سواد قوم فھو منھیم (۱۰) ایسے مواقع کی شرکت کروہ ہے تجارت کی غرض سے ہو تو کراہت تنزیک ہے اور تماشا کی نیت سے ہو تو کراہت تنزیک ہے اور تماشا کی نیت سے ہو تو کراہت تحریمی ہوگی۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ '

<sup>(</sup>١) ومنها الوصية من الميت باتخاذ الطعام والعيافة يوم موتد او بعده وباعطاء دراهم من يتلق القرآن لروحه او يسبّح او يتبلل إنه و كلها بدع منكرات باطلة والنما خوذ منها حرام الأخذوهو عاص بالتلاوة والذكر لا جل الدنيا( رد المحتار مع الدر : ٥/٣٥ ط ش )

<sup>(</sup>٢) و المطالب العاليد بزوائد المسانيد الثمانيه: ٢/٢ ع ط عكة المكرمة)

ماه صفر كومنحوس ستجهينا جائز نهيس

(اخبار سه روزه انصاري مور خد ۵ اد سمبر يح ١٩٠٠ء)

(مسؤال )عوام ہے سناجا تاہے کہ ماہ صفر کے تم از کم تیر ددن کے اندر سفر کر نایا کوئی نیامعاملہ بیوپار کر نااحچھا خبیں ہے ضرور کسی آفت میں انسان مبتلا ہو جاتاہے ؟

( جو اب **۵۳**) یہ خیال کہ ماہ صفر میں بالخصوص تیرہ دن کے اندر کوئی جدید کاروبار کھولنا منع ہے یا موجب مصرت ہے بالکل بے اصل اور غلط ہے شر بعت مقد سہ میں اس کی دلیل نہیں ہے(۱) محمد کفایت اللّہ کان اللّہ لہ'

### دوسر لباپ عملیات و تعویذ

ناجائز تعویذ گنڈے اور فال نکالنے والے کی امامت مکروہ ہے۔

(سوال) ایک امام صاحب تعویذ گذرے کاکام کرتے ہیں فال کھولتے ہیں یہ اد کے عزیزوں ہے کہتے ہیں کہ سات دفعہ کہ پیشکری لاؤاس پر قبر آن شریف کی کوئی آیت پڑھ کرواپس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سات دفعہ یہ ارک کے اوپر سے اٹار کر آگ میں ڈال دو پھر آگ ہے نکال کر ہمارہے پاس لاؤ ہم پیشکری دیکھ کرعائی کر دیں گے ایک سیاہ رنگ بحراء نگاتے ہیں اس کے کان میں سورہ مز مل پڑھ کر خود ذی کرتے ہیں یا اپنے سامنے دو سرے سے ذی کرائے ہیں اور گوشت کھال پڑے کراپنے خرج میں لاتے ہیں اگر مالک موجود ہو تو سامنے دو سرے کے ذی کرائے ہیں اور گوشت کھال پڑے کراپنے خرج میں لاتے ہیں اگر مالک موجود ہو تو گوشت فی سیس اللہ کہ کر تقسیم کردیا ،اور کھال کی قیمت اپنے صرف میں آوے گی۔ ایسے پیش امام کے بیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۳۲۳ سیدها کم علی شاہ (میرش ۵ ربیع الاول ۱۳۵۳ الله ۱۹۳۸ اوال ۱۹۳۳ الله ۱۹۳۳ الله ۱۹۳۳ الله ۱۹۳۳ ا (جواب ع ۵) بیرکام جوسوال میں مذکور میں شرعاً درست نہیں ہیں (۱) اس کئے ایسے امام کے پیچھے جوان افعال کامر تکب ہونماز مکروہ جوتی ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ا

آیۃ الکری الله لا اله الا هو ہے و هو العلی العظیم تک ایک ہی آیت ہے (سوال) آیۃ الکری جو کہ سور ہقرہ کے چو تنیسویں رکوع میں الله لا الد الا هو ہے و هو العلی العظیم

١١) قال رسول الله ﷺ لا عدوي ولا صفر خلق الله كل نفس فكتب حياتها ورزقها و مضائبها ( ترمذي شريف ٣٦/٢ ط سعد ،

 <sup>(</sup>٢) وأما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بانه لا يهتم لأ مر دينه و بان في تقديمه للامامة تعظيمه و قدوجب عليهم اهانته شرعاً ولا يخفي انه اذا كان اعلم من غيره لا تزول العلة فانه لا يؤمن أن يصلي بهم بغير طهارة فهو كالمبتدع تكره امامته بكل حال - رود المحتار مع الدر : ٥٩٠/١ ط سعيد )

تَ ہے ہے ایک آیت مانی جائے گی یادر میان میں جو علامات و قف بین یہ بھی پوری آیت کا حکم رکھتی ہیں ؟ احضِ او گ کہتے ہیں کہ آیۃ الکرس میں دس آیات ہیں۔

المستفتی نمبر ۲۸ مرجافظ محمد شفیج محلّه قاضیان (ضلع بخور ۸۰ مصفر ۱۹۳۳ اصم کیم جون ۱۹۳۹ء (جنواب ۵۰) آیة الکری الله لا اله الا هو سے شروع ہو کر و هو العلی العظیم پر ختم ہو تی ہے یہ ایک آیت ہے ور میان میں جور موزاو قاف ہیں وہ آیات نسیس ہیں لفظ آیة الکری میں بھی اس کوواحد کے مسیفے ہے، تعبیر کیا گیاہے آیات الکری میں بھی اس کوواحد کے مسیفے ہے، تعبیر کیا گیاہے آیات الکری میں کھی اس کوواحد کے مسیفے ہے، تعبیر کیا گیاہے آیات الکری سیس کما گیا۔ محمد کفایت الله کان الله له

خون کے ساتھ کتابت قرآن کے بارے میں فقہاء کی عبارت کا مطلب

رسوال) فقد میں کتابت الفرآن بالبول والدم جائزے - و کذا اختارہ صاحب الهدایة فی التجنیس فقال لور عف فکتب الفاتحة بالدم علی جبهته وانفه جاز للاستشفاء وبالبول ایضاً - الخ (دالمحتار جلد اول ص ٤٥١) اگرجائز ہوتو خیر ورند نذکورہ عبارت کے جواب ہے مستفید فرمائیں - المستفتی نمبر ۵۳ کم مولوی سراج الدین (ضلع ماتان) ۸ ازیقعدہ ۱۵۳ سیاھی ۴ مافروری استانی و المستفتی نمبر ۵۳ کم جواز مرجوح ہوائی سراج الدین (ضلع ماتان) ۸ ازیقعدہ ۱۵۳ سیاھی کہ دوسری دوا میسرند ہو کے اور اس محتم کا مین ضرورت علاج ہے جیسے کہ دوسری دوا میسرند ہو کے اور عبان شراب میں بقول طبیب حاذق منحصر ہوجانے کی صورت میں شرب اور عبارج سے دور کی صورت میں شرب اور عبارج سے دور کی حدودت میں شرب اور عبارت ہوجانے کی صورت میں شرب سیاد کی میں دورت میں شرب سیاد کی میں میں اللہ کان اللہ لد

نماز کے بعد بینتانی پرہاتھ رکھ کر بسہ اللہ الذی النجوالی دعاء پڑھنامستیب ہے (سوال ) بعد نماز فرض بعن اوگ بینتانی پرہاتھ رکھتے ہیں کیارہ فرض ہے یاواجب یاسنت یامستیب ؟ المستفتی نمبر ہم ۱۰۰ سمعیل یعقوب خال (ضلع سورت) ۴۹ رئیج الاول هر سالھ م ۲۰ جون ۲۳ اول استفتی نمبر میم ۱۰۰ بون ۲۳ جون ۲۳ الما الدی لااللہ الاهوالو حصن الوحیم (جواب مینتانی یاسر کے اگئے جمعے پرہاتھ رکھنااوریہ الفاظ بسم اللہ الذی لااللہ الاهوالو حصن الوحیم اللہ مذہب عنی اللہ والدون کر مینامستیب ہے (ا) فرض یاواجب یاسنت مؤکدہ نمیں۔ محمد کفایت اللہ اللہ ما دھب عنی اللہ موالدون کے کفایت اللہ ما

(۱) قر آنی آیات تعویذ میں لکھناجائز ہے (۲) تعویذ کے ساتھ بیت الخلاء میں جانے کا حکم

(سوال) (۱) قرآن شریف کی آبت کے اندر تعویز لکھنا جائز ہے یا نہیں ؟(۲)اگر قرآن شریف کی آبت کا تعویذ لکھا ہوا جاندی کا گھر بناکر اس میں اس تعویز گویند کرنے کے بعد ہاتھ یا گلے میں ڈالا ہواس جالت میں وہ

<sup>(</sup>١) قال ابوبكر وقد اختلف في المضطر الى شرب الخمر فقال سغيد ابن جبير المطيع المضطر الى شرب الخمر يشربها وهو قول اصحابنا جميعاً وانما يشرب منها مقدار ما يمسكها به رمقه (احكام القرآن للجصاص ١٢٩/١) (١) وكان ﷺ اذا صلى و فرغ من صلاته مسح بيمينه على رأسه وقال : بسم الله الذي لا اله الا هو الرحس الرحيم اللهم اذهب عنى الهم والحزن (حصن حصين: ٢٣٢)

ایسے ہی بیت الخلاو غیرہ جاسکتا ہے یا نہیں؟ (٣) تعویذ لکھنے کے یادو سرے کام شروع کرنے کے وقت سعد
یا نحس ستارہ شمس' قمر' زحل' مشتری دیھا کرتے ہیں بید دیھنا جائز ہے یا نہیں؟
المستفتی نمبر ١١٣٣ عبد الغفور صاحب (ضلع تناگری) ٢ جمادی الثانی ۱۳۵۵ھ م ١٤٥ گست ١٩٣١ء
(جواب ٥٨)(۱) قرآن شریف کی آبیت تعویذ میں لکھنا جائز ہے (۱) تعویذ کے ساتھ جب کہ وہ غلاف
میں چھیا ہوا ہو بیت الخلاء میں جانا جائز تو ہے مگر بہتر رہے کہ تعویذ باہر رکھ کر جائے (۱)(۳) سعد یا نحس
ساعات کا شریعت میں اعتبار نہیں ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ '

د فع وباکے لئے اذان اور مخصوص عمل کرنے کا تھم

(سوال) یمال پر حالاً مرض ہیضہ شروع ہے یمال ہے اوگ نماذ کے بعد امام کویا کسی اور کو محراب میں کھڑا کرتے ہیں وہ آدمی سورہ لیلین پڑھتا ہے جب لفظ مبین آجاتا ہے تو سب لوگ مل کر ذور سے اذال شروت کرتے ہیں اکثراو قات ہیں کوئی نماز پڑھتا ہے اس کو سخت تکلیف ہوتی ہے کیائی طریقہ پر اس کاشر بعت ہیں کرتے ہیں اکثراو قات ہیں اورا سے امرانس میں شریعت نے بچھ پڑھنے کا اور طریقہ رکھا ہے یا نہیں جیسا کہ خسوف کچھ شوت ہے یا نہیں جیسا کہ خسوف و بسوف کے واسطے تکم ہے یمال اس میں سخت اختلاف و تنازع ہے۔ المستفتی نمبر ۲۰۱ عمال نعنی (سیدو شریف ریاست سوات) ۲۲ جمادی الثانی ۱۲۵ ساھ م ۱۳۰ گست کے ۱۹۳ عمال اس میں سخت اختلاف و تنازع ہے۔ المستفتی نمبر ۲۰۱ عمال اس میں سخت اختلاف و تنازع ہے۔ المستفتی نمبر ۲۰۱ عمال اس میں سخت اختلاف و تنازع ہے۔ المستفتی نمبر ۲۰۱ عمال اس میں سخت اختلاف و تنازع ہے۔ المستفتی نمبر ۲۰۱ عمال اس میں سخت اختلاف و تنازع ہے۔ المستفتی نمبر ۲۰۱ عمال اس میں سخت اختلاف و تنازع ہے۔ المستفتی نمبر ۲۰۱ عمال اس میں سخت اختلاف و تنازع ہے۔ المستفتی نمبر ۲۰۱ عمال اس میں سخت اختلاف و تنازع ہے۔ المستفتی نمبر ۲۰۱ عمال اس میں سخت اختلاف و تنازع ہے۔ المستفتی نمبر ۲۰۱ عمال اس میں سخت اختلاف و تنازع ہے۔ المستفتی نمبر ۲۰۱ عمال اس میں سخت اختلاف و تنازع ہے۔ المستفتی نمبر ۲۰۱ عمال اس میں سخت اختلاف و تنازع ہے۔ المستفتی نمبر ۲۰۱ عمال اس میں سخت اختلاف و تنازع ہے۔ المستفتی نمبر ۲۰۱ عمال اس میں سخت اختلاف و تنازع ہے۔ المستفتی نمبر ۲۰۱ عمال اس میں سخت اختلاف و تنازع ہے۔ المستفتی نمبر ۲۰۰ عمال اس میں سخت اختلاف و تنازع ہے۔ المستفتی نمبر ۲۰۰ عمال اس میں سخت اختلاف و تنازع ہے۔ المستفتی نمبر ۲۰۰ عمال اس میں سخت اختلاف و تنازع ہے۔ المستفتی نمبر ۲۰۰ عمال اس میں سخت اختلاف و تنازع ہے۔ المستفتی نمبر ۲۰۰ عمال اس میں سخت اختلاف و تنازع ہے۔ المستفتی نمبر ۲۰۰ عمال اس میں سخت اختلاف و تنازع ہے۔ المستفتی نمبر کی تنازع ہے۔ المستفتی کی تنازع ہے۔ المس

(۱) نجومی نکائمن اور جاد دگر کے بیاس علاج کے لئے جانا جائز نہیں (۲) سحر و غیر ہ سفلی عملیات کرنے والے کا حکم (سوال) (۱) ایک مسلمان کے اوپر کسی او جھانے بھوت سوار کر دیااوروہ مسلمان ہماری میں مبتالا ہواجب وہ ·

<sup>(</sup>١) ولا بأس بالمعاذاة اذا كثر فيها القرآن أو أسماء الله تعالى وانما تكره العوذة اذا كانت بغير لسان العوب ولا يدرى ماهو (رد المحتار مع الدر : ٣٦٣/٦ ط س) (٢) رقية في غلاف مجاف لم يكره دخول الخلاء به والا حتراز افضل ( الدر الختار ' ١٧٨/١ ط س)(٣) كل مباح يؤدى الى زعم الجهال سنية أمر أو وجوبه فهو مكروه كتمين السورة للصلوة و تعين القراء قالوقت : فتاوى تنقيح الحامدية : ٢٧/٢ ٣ طبع حاجى عبدالغفار 'قنا،هار افغانستان

مسلمان پیمار ہوا تو تحکیم وڈاکٹر کے علاج کے آخر علاج سے قائدہ نہ ہوا تو جھاڑ بھونک والوں سے دعاد تعویذ لیا اور ہو ہے ہور گوں کے مزار پر بھی گئے کہیں ہے اس کو فائدہ نہ ہوا تو مجبور ہو گیالور کلامی جھاڑ بھونک والوں نے بھی جواب دے دیا تو پیمار مجبور ہو کر سفلی عمل والے بعنی او جھا کے پاس گیا ہندواو جھا کے پاس یا مسلمان او جھا کے پاس ونوں کے پاس گیااور الن سے جھاڑ بھونک کرائی اور جو بچھ او جھانے طلب کیاوہ پیمار مسلمان کے پاس کو دیا اب دریا دفت طلب امریہ ہے کہ یہ مسلمان بھی گندگار ہوا کہ نہیں آگر گناہ گار ہوا تو اس کو کیا کرنا

(جواب ، ۲)(۱) اس مسلمان بیمار کواگر معلوم ہے کہ او جھاا ہے عمل میں کوئی ناجائز کام کرتا ہے اور جو منتزر بڑھنا ہے وہ بھی شرک و کفر کے مضمون کا ہوتا ہے تو یہ بھی گناہ گار ہوااس کو بھی تو یہ کرنی چاہئے۔۱۱(۲)اس عمل کرنے والے کو لازم ہے کہ وہ اس عمل سے توبہ کرے اور تجدید اسلام اور تحدید نکاح کرے اور آئندہ ایسے کام کے قریب نہ جائے(۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ وہلی

> جفر 'طلسمات اور حاضرات وغيره كالحكم (سوال) منعلقه جفر وغيره-

ر (جواب ٦٦) حرام کیزے علاج بدرجہ مجبوری مباح ہو تاہے مگر میہ توعلاج نہیں ہے محص دل بہلانا ہے

<sup>(</sup>١)عن ابي هريرة عال قال رسول الله ﷺ من أتي كاهناً فصدقه بما يقول او اتي امرأته حائضاً فقد برئ منها انزل على محمد– رواه احمد و ابوداؤد (مشكوة: ٣٩٣/٢) (٢) حواله گزشته مقدمه رد المحتار ٢/٥٤ ط س)

ورنہ جغر اور عملیات اکثری طور پر وہمی ہوتے ہیں عمل کی پوری حقیقت معلوم نہ ہو تو اس کا استعال جائز اسیں کیونکہ ممکن ہے کوئی ناجائز چیز اس میں شامل ہو - محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ' د ہلی (جو اب ۲۲) طلسمی انگشتری اور فلیتے اور گنڈے طلسمات حاضر ات وغیر ہ بیہ سب چیزیں اگر محض ظاہری اسباب کے طور پر استعال کی جائیں اور حقیقتہ وہ صحیح بھی ہوں یعنی دینے والے نے محض بناوٹی اور دھو کے کے طور پر نہ دی ہوں تو مباح ہیں مگر جمال تک تجربہ ہے نہ تمام چیزیں محض بناوٹی ہوتی ہیں الا حاشاء الله ہزاروں میں کوئی ایک شخص ایسا ہوتا ہے جو صحیح طور پر ان چیزوں سے واقف ہواور دھو کہ دیئے بغیر عمل میں ہزاروں میں کوئی ایک شخص ایسا ہوتا ہے جو صحیح طور پر ان چیزوں سے واقف ہواور دھو کہ دیئے بغیر عمل میں الاتا ہوتو ممکن ہے کہ اس کی دی ہوئی چیزیں بچھ مفید ہوں ورنہ عام طور پر دھو کہ بازی اور جعلسازی ہور ہی

محمر كفايت الله كان الله له ديلي

(۱) عملیات آگر جائز طریقه پر کئے جائیں تو جائز ہیں (۲) بعض عملیات احادیث سے ثابت ہیں (۳) بھوت پریت کاوجود ہے یا نہیں ؟

ہے۔(۱)اس کے ال سے بچنااور پر ہیز کر ناہی بہتر ہے۔

(اخبارسه روزه الجمعينة مور خه ۱۸مئی ۱۹۳۶ء)

(سوال)(۱) عملیات خواہ وہ علوی ہول یاسفلی جائز ہیں یانا جائز ؟اور قر آن پاک واحادیث میں عملیات کا تذکرہ ہے یا نہیں ؟ (۳) شخ سدوزین خال 'شاہ دریا' ننھے میال خبائث کی اصلیت کیاہے ؟ (۳) ہموت پریت کا وجود ہے یا نہیں ؟ (۳) شخ سدوزین خال 'شاہ دریا' ننھے میال خبائث کی اصلیت کیاہے ؟ (۳) تا خیرات جو موثر حقیق نے اعمال میں ود بعث فرمائی ہیں وہ حق ہیں یاناحق ؟ جو شخص منکرتا خیرات کا ہوائی کے لئے کیا تختم ہے ؟

(جو اب ٦٣) عملیات جب که جائز طریقے سے کئے جائیں ان کا کرنا جائز ہے ضروری ہے کہ ان میں غیر اللہ سے استمداد اور غیر معلوم المعنی الفاظ اور غیر اللہ کے لئے نذرو بھینٹ نہ ہوا جادیث میں بعض اعمال کا تذکرہ ہے جیسے سورہ فاتحہ کا بچھو کے کائے ہوئے پر پڑھ کردم کرنا اور لعاب د ہمن لگاناو غیرہ(۲)

' ہے۔ (۲) بھوت پریت کااس طرح کا کوئی وجود نہیں جس طرح عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ ارواح خبیثہ آکر لپٹ جاتی ہیں یاد کھائی دیتی ہیں ہال جنات کا وجود ہے اور ان میں ہے بشریر اور برے جن انسان کو تکلیف بھی پہنچاتے ہیں آگر چہ میہ شاذونادر ہی بھی واقع ہوتا ہے درنہ اکثری طور پر تو ہناوٹ یاد ہم ہی ہوتا ہے(۲)

<sup>(</sup>۱) وانما تكره العوذة اذا كانت بغير لسان العرب ولا يدري ما هو و لعله يدخله سحر أو كفر أو غير ذالك (رد المحتار) ٣٦٣/٦ طاسعيد)

<sup>(</sup>٢) وانما تكره العُوذة ...... ..(الى ان قال) واما ما كان القرآن أوشئ من الدعوات فلا بأس به (رد المحتار مع الدر :٣٦٣/٦ طاس)

<sup>(</sup>٣) وذكر ابوالحسن الأشعرى في مقالات اهل السنة والجماعة انهم يقولون ان المجن تدخل في بدن المصروع كما قال الله تعالى: الذين ياكلون الربا لا يقومون الاكما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس الخ (اكام المرجان في غرائب الاخبار واحكام الجان: ١٠٧ ط خير كثير كراچي)

﴾ (٣) شیخ سدووغیرہ کی کوئی اصلیت نہیں یہ سب ہناوٹی ہاتیں ہیں اگر ہو سکتاہے نو ضرف اس قدر کہ کوئی جن ترکایف دے اوروہ اپنانام شیخ سدووغیر ہتادے-

(﴿ ) اعمال میں تا نیر ہے خواہ عمل انتھے ہوں پاہرے 'انتھے عمل مباح ہیں برے ممنوع ہیں اگر کوئی شخص کسی غیر ثابت شدہ خاص عمل کی تا ٹیز کا منگر ہو توائں پر ناوا قفیت کے سواکوئی الزام نہیں اور اگر مطلقاً تا نیر اعمال کا منکر ہو تو موجب فسق ہوگا۔ محمد کفایت الله غفر له'

> (۱) آدمی کامر جانے کے بعد آسیب بن جانے کاعقبیدہ غلط ہے (۴) آسیب دور کرنے والے تعویذ اور شعبد دباز عامل

(الجمعية مورخه ۵اکتوبر ۱۹۳۹ء)

(سوال )(۱) اکثر مسلمان جود یہات ہیں بود وہاش رکھتے ہیں ان کاعقیدہ ہوتا ہے کہ آدمی مرجانے کے بعد آسیب بن جاتا ہے اور خاندان ہیں ہے۔ کوئی مرجاتا ہے تواس کے گیڑے وغیرہ غربا کو دے دیتے ہیں کہ مرے ہوئے گر روح اگر آسیب بن گی ہے تواستعال کرنے والے کولیٹ نہ جائے (۲) جب کوئی مرجاتا ہے تو دوروز کے بعد یہ مشہور ہوجاتا ہے کہ متوفی آسیب بن گیاہے اور بعضے علی الاعلان بیان کرتے ہیں کہ ہم نے مرسے ہوئے کی آسیب کے ماا قات کی ہات چیت کیا ڈرایا وغیرہ (۳) اور بعضے واقعات ہیں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک جب دوچار شخص بیٹھ بات چیت کرتے ہیں گی ایک شخص پر حالت بیخبری طاری ہوجاتی ہے اور وہ دیدے پھیلائے حاضرین کوڈراتا ہے گئی مرسے ہوئے کانام لیکر کہتا ہے کہ میں وہ ہوں ہیں یہ ہول میں یہ ہول میں یہ کہوں گاوہ کروں گا۔ جھے گویہ چاہئے وہ چاہئے ہو اچاہئے اور ایعن مرسے ہوئے کانام لیکر کہتا ہے لاہ میں مرسے ہوئے کانام لیکر کہتا ہے کہ میں وہ ہوئے تا ہے اور ایعن یہ ہول میں یہ کہا ہا ہوں ہوئے کانام لیکر کہا ہے اور انہوں ہوئے کانام لیکر کہتا ہے کہ میں فال ہوں اور یہ اشیاء فلال گھر سے لایا ہوں جب اس گھر میں دریافت کیاجاتا ہے تواس گھر میں نہ کورہ اشیاء کا نکا ان ہوجاتا ہے (۱۱) معن لوگ عامل بن کر آتے ہیں اور عملیات نقش تعوید فلے بنی ہو ہو باتا ہے۔ (۱۱) معن لوگ عامل بن کر آتے ہیں اور عملیات نقش تعوید فلے بنیا بھر بھتے ہیں آسیب دور ہو جاتا ہے۔ (۱۱) معن لوگ عامل بن کر آتے ہیں اور عملیات نقش تعوید فلے تا بن ہو سے بن آسیب دور ہو جاتا ہے۔

(جواب ؟ ٣) (۱) یہ خیال غلط ہے ہندوؤل کے خیالات کا عکس ہے اور اسلام میں اس قسم کے خیالات کا وجود نہیں (۲) اکثری طور پر یہ باتیں غلبہ وہم سے پیش آتی ہیں قوت واہمہ اس قسم کی صور تیں پیدا کر دیتی ہے (۳) یہ صورت یا تو مصنوعی ہوتی ہے یا کسی مرض کا اثر ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ خیالات جو دیاغ میں ہمر سے ہوتے ہیں کام کرتے ہیں اور اس قسم کی حرکات اس سے سر زد ہوتی ہیں (۲) اس کے متعلق بھی ہمارا تجربہ یہ تائج ہے اکثری طور پر تو عامل بھی شعبہ ہاز ہوتے ہیں اور شعبہ ہبازی سے کام لیتے ہیں بھر صورت

 <sup>(</sup>٢) عن ابي هريرة قال سمعت رسول الله تلك يقول لا طيرة وخيرها الفال قالوا: وما الفال قال الكلمة الصالحة يسمعها احدكم متفق عليه (مشكوة : ١/٢ ٣٩)

شرعی طریقے ہے آسیب کے متعلق اس قدر ٹابت ہے کہ بعض حالات میں کوئی شریر جن انسان کو نگایف دیتا ہے بس اس سے زیادہ آسیب کا کوئی ثبوت نہیں تعویذو غیرہ ایسی صورت میں کہ اس میں کوئی خلاف شرتؑ بات نہ ہواور غیر اللہ ہے استعداد نہ ہو جائز ہے (۱) محمد کفایت اللّٰہ کان للّٰہ لہ

## تنيسر لباب ٠

#### ر سوم مروجه استفتاء

(عطيبه حافظ محمد لقمان محمد شفيع پر فيومر زبازارتر کمان دروازه د ہلی)

تمہید از حضرت مفتی اعظم -واضح ہو کہ اللہ جل شانہ کالا کھ لاکھ شکرواحسان ہے کہ اس نے ہم کو سیدالمر سلین خاتم النبین احمد مختبی محمد مصطفی ﷺ کی امت میں پیدا کیا جو تمام پیغمبروں کے سردار اور خدا تعالیٰ کے بعد سب سے افضل ہیں اور الیی شریعت کا ملہ ہم کو عطافر مائی کہ اس کے بعد قیامت تک نوع انسان کے لئے کسی دو سرے نہ ہی قانون کی حاجت نہ ہوگی اور نہ کوئی نئی شریعت خدا کی طرف ہے آئے گی ہم اس نعمت عظمی پر جس قدر شکر کرتے ہم تھالور شریعت مطہر ہ پر جس قدر فخر کرتے بجا ہو تا اور جس قدر اس کا انباع کرتے اسی قدر بہو دو فلائے کے سر اوار ہوتے -

مسلمانوں میں ہنود کے میدوستان کے مسلمانوں نے عقیدہ و عملاً ایسے افعال در سوم اختیار کر لئے جس سے شریعت محدید کی شخص الازم آتی ہے بہت کارسمیں خالص ہندوؤل کی ہیں جو اس ملک کے رہنے والے مسلمانوں میں ہنود کے میل جول ہے آگئیں اور ایک زمانہ گزر جانے کی وجہ سے مسلمانول میں اس کا احساس بھی نہیں رہا کہ بیر سمیں کمال ہے آئیں اور کب آئیں اور کیول آئیں -واقف کار مسلمان اور علما تو جانے ہیں لیکن عام مسلمان میں سمجھ رہے ہیں کہ بیر سمیں بھی اسلام کی بائیں ہیں اور شریعت نے تعلیم کی ہیں اور بہت میں رسمیں ایس ہیں کہ گووہ ہندوؤن ہے نہیں کی گئیں مگر ابتداء میں وہ محض ایک معمولی ہی بائیں سمجھی جاتی میں رسمیں ایس بھر رفتہ رفتہ وہ ایس بختہ ہو گئیں کہ فرائض وواجہات سے زیادہ ضروری سمجھی جاتی گئیں۔

یہ دونوں قشم کی رسمیں واجب الترک ہیں پہلی قشم نواس وجہ سے کہ وہ دراصل کفار کی رسمیں ہیں اور ان سے مسلمانوں کو پخالازم ہے تاکہ ایمان سلامت رہے اور دوسری قشم کی رسمیس اس کئے واجب الترک ہیں کہ آکثری طور پر ان ہیں اسر اف نفنول خرچی ریاکاری اور شہر ساؤ بمود ہوتی ہے جو سب کی سب حرام ہیں اور بعض با تیں اگر فی نفسہ مباح بھی ہوں تاہم ان کا فرائض و واجبات کی طرح التزام کر لیمنا شرعاً ممنوع ہے پھر علی العموم ان رسوم کی پابندی ہی مسلمانوں کی مالی تباہی کا سبب ہور ہی ہے جو بال خرعزت اور انجام کار ایمان کو بھی نقصان پہنچاتی ہے لہذا مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ ان رسوم سے بچاتی تدبیر کریں اور اپنے معاشر ہی اصلاح کریں تاکہ ان کامال عزت دین وایمان محفوظ رہے اور اپنے اعمال و عقیدہ کے لحاظ سے

<sup>(</sup>١) ولا بأس بالمعاذاة اذا كتب فيها القرآن أو أسماء الله تعالى رد المحتار مع الدر: ٣٦٣/٦)

' تنقیص شرِ بعت کالزام اپنے اوپر عائد نہ کریں اور د نیاد آخرت میں سر خروہوں۔ اب میں عمام رسوم مندر جہ سوال کے متعلق مختصر طور پر جواب دیتا ہوں۔امید ہے کہ اہل ایمان

اس پر عمل کویں گے۔

بسم الله الرحمن الرحيم

کیا فرماتے ہیں عامائے دین اس مسلّطے میں کہ خوشی اور عمٰی کی تقریبوں کے مواقع پر مسلمانوں میں جو حسب ذیل رسوم کارواج ہے ازروئے شرع شریف ان میں ہے گون کونسی جائز اور ناجائز ہیں ؟ (۱) استنقر ارحمل

استنقر ارحمل کے موقع پر بعض غلط رسومات

الف-ست ماسه کی گود بھر نا-ب 'نوماسه کی گود بھر نا-ج چھاج یا چھلنی میں اناج اور سوا پیسه مشکل کشاکے نام کار کھنا- د' تقسیم پنجیری- ہ' گلنگے بیکاناور رتجگا کر نا-و' ڈو منیول کا ناچ گانا کرنا-ف' حامله کے لئے چوزے مٹھائی ترکاری کیڑااور رویبہ جھیجنا-

ر جواب) الف ہندوانی رسم ہے۔ مسلمانوں نے انہیں سے سیمی ہے ورنہ سلف میں اس کا وجود نہ تھا۔ ب ہندوانی رسم ہے۔ بن نہ بھی ہندوانی رسم ہے (۱) گر اسلامی خیال کے ساتھ مرکب کرلی گئی ہے۔ چھاج یا چھانی میں اناج اور بیسیہ ڈالنا تو ہندوانی فعل ہے اور اس کو مشکل کشا کے ساتھ نامز دکر لینا بعض مسلمانوں کی ایجاد ہے (۱)۔ و'خالص ہندوانی رسم ہے۔ ہ' یہ بھی ہندوؤل سے لی گئی ہے اور اس میں تصرف کر لیا گیا ہے رہ سحگا مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ و'نارج گانا قطعانا جائز ہے۔ ز'یہ رسم بھی التزام مالا بگرم میں داخل ہے حاملہ کے نام سے بھیجنے کا عنوان بھی غیر محقول ہے۔

> (۳) پیدائش پیدائش کے موقع پر بعض غلطر سمیں بیجڑے بھانڈ کاناچ (جواب) ناچ گانا جیجڑوں کا ہویا بھانڈوں کانا جائز ہے(۲)

(۳) چھٹی ایک ہندوانی رسم ہے الف مہمانداری کرنا-ب ' کیڑے برتن اور بہت ہی چھوٹی موٹی چیزیں زچہ و بچہ کے لئے بھیجنا-ج ' 'نمود

<sup>(</sup>۱) ہندوائی رحمیں ہیں لہذا تنبیہ اوزم آتی ہے: قال رسول اللہ ﷺ لیس منا من تشبیہ بغیرنا لا تشبیھو بالیھود ولا بالنصاری (ترَمَدَی : ۹۹/۲ وط سعید ).

<sup>(</sup>۲) بخض مسلماتوں کی ایجاد ہے لبذا پر عنت میں شامل ہوگا: قال النبی ﷺ من أحدث فی أمونا هذا ما لیس منه فہو رد ( صحیح بخیاری : ۲/۱۸)

به الرباع المراجع المراجع المستماع الم

کے لئے مصنوعی نفر ئی د طلائی تھجڑ ی بھیجنا-

(جواب)الف' چھٹی کی رسم ہندوؤل کی رسم ہے' مسلمانوں کو شریعت مقدسہ نے ساتویں روز عقیقہ کرنے کا تھم دیاہے (۱)-ب مبطورا حسان اور صلہ رحمی کے بھیجنے کا مضا کقہ نہ تھا مگراب تواکیک لازمی رسم قرار دے لی گئی ہے اس لئے قابل ترک ہے۔ج' ریاو نمود کی غرض ہے کوئی کام کرناا چھانہیں اور جس فعل کا منشاہی ریا ہو وہ بھر حال واجب الترک ہے۔

### (۴) عقیقه سنت ہے

مهمانداري- دومنيول کاناچ گانا

(جواب) عقیفہ مسنون ہے (سنن زوائد میں ہے) لیکن اس کی حقیقت صرف اس قدرہے کہ پیدائش کے ساتویں روز آگر میسر ہو تولڑ کے کی طرف ہے دو بحرے اور لڑکی کی طرف ہے ایک بحراف کیا جائے اور گوشت تقسیم کر دیا جائے (۱۰ اور آگر مقدرت ہو تو بقدر و سعت مہمانداری کی جائے قرض وام ہر گزنہ ایا جائے۔ ناچ گاناکر اناتو ہم صورت ناجائزہے۔

(۵) دودھ چھٹائی دودھ چھٹائی کے موقع پر بعض غلط رسومات الف' محبوریں مضائی کی دو تین من تقتیم کرنا-ب مہمانداری کرنا-(جواب) فطام (لیتنی دودھ چھٹانے) کی تقریب آگر چہ مباح ہے مگر مسنون یا مستحب نہیں ہے اور قرض وام لیکرریاؤنمود کی غرض ہے رسم کی بایندی لازم جان کر کرنا جائز نہیں ہے مہمانداری کرنے کا بھی ہی تھم ہے۔۔(۲)

. (۲) بسم الله پڑھانا پیچے کو سبق شروع کراتے وقت کی بعض غلط رسومات الف مهمانداری کرنا-ب 'نقر کی دوات قلم ہے نقر کی شختی پر تکھواکر استاد کو دینا-ج 'شیرین مع رکائی نام کندہ شدہ تقسیم کرنا-د 'ڈومنیوں کاناج گانا کرانا-(جواب ) الف پسم اللہ کی رسم بھی مبارح ہے - مگر مسنون یا مستحب نہیں اور حیثیت ہے زیادہ کرنایاریاؤنمود

 <sup>(</sup>١) يستحب لمن ولذله ولد أن يسميه يوم اسبوعه و يحلق رأسه و يتصدق عند الائمة الثلاثة بزنة شعره فضة او ذهباً ثم يعق عند الحلق عقيقة اباحة على ما في الجامع المحبوبي او تطوعاً على ما في شرح الطحاوى (رد المحتار: ٦)
 (٢) ان رسول الله ﷺ أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان و عن الجارية شاة .. .. ترمذى : ٢٧٨/١ ط سعيد)
 (٣) عن محمود بن لبيد ان النبي ﷺ ان أخوف ما أخاف عليكم المشرك الاصغر قالوا يا رسول الله ما الشرك الأصغر قال ألياء (مشكوة ٢/٢٥٤)

کی غرض سے کرنایالازمی رسم قرار دینا جائز نہیں -ب استاد کو نفذ بفدرو سعت دیدینا بہتر ہے نقر کی دوات قلم شختی کی رسم ایجاد بندہ ہے اور نا جائز ہے -ج 'بقد رو سعت کچھ تقسیم کرنا مباح ہے لیکن اگر سد باب کے لئے ان رسمول کو موقوف کر دیا جائے توہم صورت بہتر ہے -(۱)د'نا جائز ہے -

(2) ختنہ مسنون ہے' مگر دیگر خرافات ہے بچایا جائے مہمانداری کرنا'ؤو منیوں کاناچ گانا کرانا۔ تقسیم شیرینی مع رگانی نام کندہ شدہ ( جواب) ختنہ کرنا تو مسنون اور شعائر اسلام میں داخل ہے لیکن اس کے تمام رسمی لوازم گا حکم وہی ہے جو پہلے ند کور ہواڑ،

(۸)گھوڑے چڑھانا گھوڑی چڑھانے کی رسم بھی خرافات میں داخل ہے جامع مسجد کو سلام کرانا' گشت کرانا' باجالور روشنی لیے جانا' مہمانداری کرنا' ڈو منیول کا ناچ گانا کرانا-(جواب) گھوڑے پرچڑھانے کی رسم ہی غیر شرعی ہے جامع مسجد کو سلام کرانالا بیعٹی فعل ہے اور گشت کرانا باجالور روشنی لے جاناڈو منیول گاناچ کرانا'اوراس سلسلے میں مہمانداری کرناسب ناجائز ہیں۔

(۹) روزه رکھنا پچوں کوروزه رکھوانا درست ہے مگراس میں کسی قشم کاا ہتمام نہ ہو مہمانداری کرنا-روزہ کشائی کرنا- سحری کو گانا بجانا-(جواب) پچوں کو جب وہ روزہ کے متحمل ہو جا کیں روزہ رکھانے کا مضا ٹفنہ نہیں (۲) لیکن بہت کم عمر اور ناطاقت پچوں کو محض رسم کی پایندی کر کے روزہ رکھانا ناجائز ہے اور اس سلسلے میں تمام لوازم التزام مالا یلزم میں داخل ہیں-

(۱۰) سمالگره منانے کی رسم یادگار سمال (عمر) کیلئے ڈورے میں گر دہاند صنا - بحرے ذرج گرنا - میمانداری کرنا (جو اب) سالگره مناناکوئی شرعی تقریب نہیں ہے ایک صاب اور تاریخ کی یادگار ہے اس کے لئے یہ تمام (۱) سمباب کے لئے ان رسموں کو فتم کر عابی بھڑ ہے (حو الله گزشته رد المحتار: ۲/۵۲ بط س) (۲) والاصل آن المحتان سنة کما جاء فی المخبر وهو من شعانر الاسلام و خصائصه ..... المخ (رد المحتار مع اللد: ۲/۵۷ طس) (۳) وان وجب حزب ابن عشر علیها بیدلا بنحشبة لحدیث مرو اولاد کم بالضلوة وهم ابناء سبع واصر بوهم علیها وهم ابناء عشر، قلت والصوم کالضلوة علی الضحیح کما فی صوم القهستانی معزیا للزاهدی و فی حضر الاحتیار آنه یؤمر

بالصوم والصلوة وينهي عن شرب الخمر ليالف الحير ويترك الشر (الدر المختار مع رد المحتار ١٩٣١ على سعيد )

فضولیات محض عبث اور التزام مالایلزم میں داخل ہیں ()

(۱۱) مُنْكَنِّي

منگنی کے بعد کی بعض غلط رسومات

مہمانداری کرنا- تنقیم شیرین کرنا-بعد ازاں شادی تک لین دین کرنا-عیدبقر غید محرم وغیرہ پرتز کاری مٹھائی دغیرہ بھیجنااور دیگر شحائف بھیجنا- مٹھائی کے کونڈے بھیجناشب برات پر آتش بازی بھیجنا-غرض ایسا لین دین کرناکہ شادی کے موافق خرچ ہوجائے-

(جو اب) متگنی(خطبہ)رشتہ قائم کرنے کانام ہے (۱۰)س میں بھی بیوی حد تک اسر اف اور رسم کی پاپندی کی وجہ ہے زبر باری ہوجاتی ہے اس لئے اصلاحاً اس لین وین کا ترک بھی مناسب ہے جو منگنی اور شادی کے در میانی زمانہ میں محض رسم کی بناء پر مرون ہے - آتش بازی بھیجنا تو کسی طرح جائز نہیں -

(۱۲)ما ئيول<sup>(۲)</sup>بڻھانا

شادی کے موقع پر مائیوں بٹھانے کی رسم

الف 'کھیل بناشے 'یاد گیراشیاہے گود بھر نا-ب'سمرھیانے پینڈیاں بھیجنا-ج' تیل بر تن آئینہ بھیجنا-د'اوبٹنا ایک دوسرے پر ملنا-ہ' سات سماگن کا اوبٹنادولہن کے ہاتھ پرر کھنا-و' مستورات کا جمع ہونا-ز'ڈو منبول کا نارج گانا کرانا

(جواب) لڑکی کوشادی کے قابل بنانے کے لئے پچھ دنوں علیحدہ بٹھانے کی ضرورت ہو تو مضا گفتہ نہیں مگر یہ کوئی تفریب نہیں ہے اس لئے تمام رسوم مذکورہ میں سے کوئی لازم نہیں -اصلاحاترک کئے جائیں اور پابندی رسم یاریاؤنمودیا حبثیت سے زیادہ بھیجنے کی حالت میں ناجائز ہو جاتے ہیں اوبٹنا ملنے کی رسم نہایت فضول اور بد نہذیبی اور گناہ ہے کیونکہ اس میں محرم اور غیر محرم کی تمیز نہیں کی جاسکتی دلمن کے ہاتھ پر اوبٹنار کھنا ہندوانی رسم ہے -

(۱۳)ساچق

سا پیقی() کی رسیم ہندوانی ہے اور دِیگر خرا فات پر مشتمل ہونے کی وجہ سے واجنب الترک ہے الف' مٹی کی ٹھلیاں رنگواکر بھیجنااوراس کی مز دور بی کازیر پار کرنا-ب' چڑھاوے جوڑے اور زیور حیثیت سے زیادہ بھیجنا-ج' سماگ پوڑااور چنگیر میں بچول بھیجنا-د' پینڈیاں نتین چار سو تک بھیجنا-ہ' جوڑے اور میندھی دولہن کے لئے بھیجنا-و'عور توں کا جمع ہونا-ز'بر ادری کو کھانا گھلانا-ح'نائی کو نفذ دینا-

(جواب)الف' به بھی شرعی طریقه نهیں ہندوؤل کی رسم سے ماخوذہ -ب 'حیثیت سے زیادہ تھیجنابھر حال قابل انسدادہ ہے -ج' بیر سب غیر شرعی رسوم ہیں -د' بیہ بھی التزام مالا ملزم ہے اور قابل ترک ہے -ہ'التزام مالا ملزم ہے -و' موجب مفاسد کشرہ ہے -ز' حیثیت سے زیادہ یا لازم سمجھ کر کرنا مدموم ہے - ج' بقدر اجرت عمل دینا جائز اور ریاؤنم و دیایا بندمی رسم کی بناء پر دینانا جائز ہے -

(۱۹۱)بری بری کی رسم بھی بری ہے نقل اور میوہ حیاریانج من تک سب کود کھا کر سمد ھیائے بھیجنا-(جواب) بیبری کی رسم بھی مثل ہما چق کے غیر شرعی ہے-ریاؤ نمود مقصود ہو تاہے اس لئے ناجا ٹڑہے-

(۱۵) برات

شادی کے دن بارات کی رسم باجا اور روشنی آرائش کے ساتھ لے جانا-آتش بازی چھوڑنا-زیادہ تعداد میں براتیوں کو نام کے لئے لے جانااور ریل گاڑیوں موٹروں رتھوں کے کرایہ کازیزبار ہونا-مستورات کاسد ھیانے ڈولیوں مجھیوں میں جانا اور کرایہ کازیربار ہونا-اتر نے چڑھتے جمال پردے کاانتظام نہ ہود ہاں ہے پردگی کا ہونا-بھانڈوں اور رنڈیوں کاناچ گانا-

(جواب) (۱) باجالور جاجت ہے زیادہ روشن' آتش ہازی – ریاؤسمعہ کے لئے زیادہ مجمع کی کوشش کرنا' میہ سب ناجائز ہے' رشنہ داروں اور مخصوص دوستوں کا مجمع ہواور سنت کے طریقے پر چلے جا کیں اور آرائش و نمائش گوترک کردیں – ناچ گاناہمر حال ناجائزو حرام ہے'۔)

(۱) ساچن کی رسم برات ہے ایک روز پہلے کی رسم ہے جس بین و دلہائے بال ہے والمن کے لئے منطانی گفل مفیری میوہ کی تمحلیا ال سہاگ برا مندی نیل اور جوڑے و غیر ہے جسے جا بالندر سمیں بین (فیروز للفات: ۷۶۲)

برا مندی نیل اور جوڑے و غیر ہ جھے جائے ہیں یہ سب جا بالندر سمیں بین (فیروز للفات: ۷۶۲)

(۲) بارات کی رسم دراصل ہندوؤل کی اجوار ہے جو تکہ سملے زمانے ہیں اس نہ تھاوین کی حفاظت کے لئے ایک جماعت کی ضرور ہے تھی اور اس وجہ ہے لی گھر ایک آوری ایک اور اب توام بن کا زمانہ ہے اب اس وجہ ہے لی گھر ایک آوری ایک اور اب توام بن کا زمانہ ہے اب اب جماعت کی سرور ہے ہیں جو کہا جائے تو ایک گھر میں ایک بی جائے ہوا ہوا ہے اور اب توام میں ویکر خرابیاں بھی آگئیں ہیں جن کی وجہ ہے برات کو منع کیا جا تا ہے اور اب را مولا تا اشر ف بی حماعت کی کیا جو پہلے ان بر اتوں میں جایا کر زافتا جب تک جمیری سمجھ عمیں یہ خرابیاں نہ تھیں اب میں ان رسومات کو بالکل حرام سمجھ عمیں یہ خرابیاں نہ اتی تھیں اب میں ان رسومات کو بالکل حرام سمجھ عمیں یہ خرابیاں نہ تھیں اب میں ان رسومات کو بالکل حرام سمجھ عمیں یہ خرابیاں نہ اتی تھیں اب میں ان رسومات کو بالکل حرام سمجھ عمیں یہ خرابیاں نہ آئی تھیں اب میں ان رسومات کو بالکل حرام سمجھ عمیں یہ خرابیاں نہ تھی جو پہلے ان بر اتوں میں جائے دو بالکل حرام سمجھ عمیں یہ خرابیاں نہ اللہ تھیں اب میں ان رسومات کو بالکل حرام سمجھ عمیں یہ خرابیاں نہ آئی تھیں اب میں ان رسومات کو بالکل حرام سمجھ عمیں یہ خرابیاں نے تک میں جو پہلے ان بر اتوں میں جو پہلے کی جو پہلے ان بر اتوں میں جو پہلے ان بر اتوں میں جو پہلے ان بر اتوں میں جو پہلے کی بر ان کی بر کی بر ان کی بر ان کی

(٣) (حواله كرشته رد المحتار مع الدر: ٢٥/٩ أ ط سعيد)

(١٦) تقرر تاريخ نكاح

تقرر تاریخ نکاح کے موقع پر بعض غلط رسومات

الف' نائی کے ہاتھ خط تاریخ شادی سرخ گوٹہ دار بھیجنا-ب 'مشورہ تاریخ کے لئے مرد عورت کنبہ والول کا جمع ہونا-ج 'دوخوان شکرانے کے تیار کر کے نائی اور ڈو منی کو کھلانا-د' نائی کو جوڑ ااور نقذرو پبہ دیکر رخصت کرنا-ہ' نائی کا جوڑ اولین کے گھر میں مستورات کود کھانا-

(جواب) الف' سرخ خط کا التزام درست نہیں- تاریخ کی اطلاع ضروری ہے-ب کنیہ کا اجتماع بلا ضرورت بطور رسم کے درست نہیں-ج' یہ بھی التزام مالا بلزم ہونے کی بناء پر قابل ترک ہے-و'اسی طرح یہ بھی-بال اس کے کام کی اجرت کے بقدر دینا جائز ہے-ہ'ریاؤسمعہ کے طور پر ہو تاہے اس لئے دکھانا نا جائز

(۱۷) تیاری نکاح

تیاری نکاح کے وقت کی بعض رسومات

الف "كنبه والول كاجمع مونا-ب" كهانا كهلانا-ج" مستورات كي دُوليول كاكرابيه ذينا-

(جواب) الف-بقدر حاجت وضرورت اجتماع کا مضا کفته نهیں-ب 'ضروری مهمانوں کو کھانا کھلانے میں جرج نہیں(۱)-ج 'مستورات کازیادہ اجتماع احچھا نہیں- قرمیجی رشتہ دار آئیں تو کرایہ کامضا کفتہ نہیں-

(۱۸) بعد نکاح

نکاح کے بعد کی رسمیس

الف' چھواروں کا تقسیم کرنا-ب مٹھائی معرومال و تشتری تقسیم کر کے زیریار ہونا-ج 'نائی کوباربار کثیر رقم دینا-د 'کمینوں کاحق لینادینا-ہ 'شربت کا نیگ دینا-و 'شربت پلانا-ز 'دولها پرے نچھادر کرنا-ح 'بہنو ئیوں کو سرے کانیگ دینا-ط 'سر ابھیجنا-ی 'نائی کوچوٹی سہرے کاحق دینا-

(جو اب) الف 'جائزے (۲)-ب'اگر و سعت ہو اور ریا مقصود نہ ہو تو خیر مباح ہے مگر حیثیت ہے زیادہ کر کے زیریار ہونانا جائزہے -ج بس وہی بقد رعمل اجرت دینا جائزہے اور بطور پایندی رسم کے دینانا جائزہے -

<sup>(</sup>١) ( جواله گزشته رد المحتار مع الدر : ٢٥/٦ ، ط سعيد )

<sup>(</sup>۲) لا ینبغی التحلف عن اجابة الدعوة العامة کدعوة العرس و الختان و نحوهما ..... (هندید: ۳ ۲/۵ ط کوئله)
(۳) چھوارے تقسیم کرنا آگرچ جائز اور مباح ہے لیکن آج کل خاص طور پر چھواروں کو ضروری سجھنا اور خاص اس کا اجتمام کرنا اور بھش ووسری خاط میں کا اجتمام کرنا اور بھش ووسری خاط میں اور سے جوائی پر دوسری خاط کوئلا ہے جواب بیں تحریر فرماتے ہیں ایسے جوئی پر عمل کرنا کچھ غیروری نہیں آگرچ ایسالو ٹباور ست ہو گریہ روایت چندال معتبر نہیں اور اس کے فعل ہے اکثر چوٹ آجاتی ہے آگر مسجد میں نکاح ہو تو ہے لتخطیمی بھی ہوتی ہوتی ہے اور اس روایت کولو گول نے ضعیف لکھا ہے ۔ (فراو کی رشید سے ۱۲۲۱ طرب عید) اور مولا ناائر ف علی خانوی نے اسلامی شادی تای کرتا ہے۔

د 'بقد راجرت عمل کے دیناجائز ہے۔ ہے کی تک بطور پابندی رسم کے سب ناجائز میں اور داجب الترک ہیں - سهرا ہندوانی رسم ہے انہیں ہے گی گئی ہے وہ تارول کا بنانے ہیں مسلمانوں نے چھولو**ں کا بنانا شروع کر دیائے** گرر سم انہیں کی ہے اور قابل ترک ہے (<sup>(</sup>)

(١٩) سلامي دينا دولیے کوسلامی دینے کی رسم صحیح نہیں الف' دولها کوبر وفت سلام کرنے کے سوپیچاس روپے ہے لیکر ہزار روپے تک بالس ہے زیادہ نفذرینا- ب' خلعت يارچه دېيا-

( جواب ) دونوں کام الترام مالایلزم اور پابندی رسم کی وجہ سے ناجا بڑتا ہیں (۱)

(۴۰)منه د کھائی منه و کھانی کی رسم بھی در سے جنیں الف' دولهن کامنہ دیکھ کر کچھ نفذی دینا-ب'ایسے کنیہ کے مردول کابھی منہ دیکھ لینا جن ہے شرعا پر دہ جائز

﴿ جواب ﴾ الف-اس كا بھى وہى تقلم ہے-ب بيہ قطعاً ناجائزہے-

(۱۲) آری مصحف آری مصحف کی رسم غلط ہے

الف' آئینہ میں دولین کامنہ دولہا کو تر کھانا- 'ب نچھاور گرنا'ج ، ڈو منیوں کاناج گانا-د 'مستورات کا بے حجاب دولها کے سامنے آنا۔

( جواب ) - الف 'ب انهايت نَضول رسميس بين -ج 'د 'دونوں ناجائز اور واجب الترك بين -

(۲۲)جميز

جهيز بقدر هنينيت ديناجا بنئير

الف حیثیت ہے زیادہ نام کے لئے دینا ہے جیم کابازار میں گشت کرانا ہے 'بلاضرورت بہت ہے مز دورول کی مز دور ی دینا-

<sup>(</sup>۱) اس میں ہندہ وال کے ساتھ کلمل مشاہرے ہوتی ہے لہذا ترک شروری ہے قال النبی ﷺ من تشبہ بقوم فیھو عنہم ( مشکو ۃ:

<sup>(</sup>٢) قَالَ النبي ﷺ من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد (مشكوة: ٢٧/١)

﴿ جواب ﴾ الف بُقدر حيثيت جيز دينا جائج (١) حيثيت سے زيادہ دينانا جائز ہے - ب "شرت و نمو د کے لئے ﴿ كياجا تاہے اس لئے ناجائز ہے -ج 'بيہ بھی فضول ہے ایک روبید کی جگہ پانچ روپے خرج کرنااسر اف ہے -

(۳۳)وليمه

ولیمه کی وعوت اپنی حیثیت کے مطابق ہونی جانئے

الف ٹیر اور کی کا کھانا خیٹیبت ہے زیادہ دینا-ب 'قرض کیکر دعوت کرنا سے ' نام و نمو و کے لئے اسر اف کرنا – (جو اب) حیثیت ہے زیادہ اور نام و نمو د کے لئے کرنااور زیربار ہونانا جائز ہے،،

(۳۳) چو تھی

چو تھی کی رسم ناجائز ہے

الف.' مهمانداری - ب' مستورات کے سد ھیانے سلے جانے کا خرج - ج' دعوت - د' ترکاری سمہ ھیانے بھیجنا - ہ'ترکاری ایک دوہر ۔ سے کے مارنا - و'ترگاری مارتے وقت دولها ہے کچھ لحاظ ندر کھنا -(جواب) چو تھی کی رسم مع اپنے تمام لوازم کے ناجائز کیے - (۲)

> (۴۵)جالان کرنا جالے کی رسم بھی صحیح نہیں -

الف' دولهادلهن کوبلا کر دعوت کرنا-ب کنبه کے اور لوگوں کو بھی شریک گرنا-ج 'روپیہ زبور پارچہ دیکر ر خصت کرنا-

( جواب ) مروجہ چالے بطورر سم کے کرنے ناجائز ہیں-

(۲۲)بعد شادي

شادی کے بعد کی رسمیں

رسماً ابیالین دین رکھناجس ہے ہمیشہ زبرباری ہوتی رہے-

( جواب ) یہ بھی خیثیت کے موافق ہو ہو مضا کفتہ نہیں- حیثیت ہے زیادہ کرنااور زیریار ہو ناناجائز ہے-

(١) عن غمر بن الخطاب ۗ قال الا لا تغالو في صدقة النساء (مشنكوة: ٢٧٧/١)

<sup>(</sup>٢) إعلم الله أخلاص العبادة لله تعالى والجب والريا فيها حرام بالا جماع للنصوص القطعية وقد سمى عليه الصلوة والسلام الشرك الاصغر (رد المحتار مع الدر: ٢٥/٦ £ ط س )

<sup>(</sup>٣٠) بيدر شم رياتموه نموه به يرّو كي اور النزام مالا يلمزم كي وجه عنا جائز ہے -

<sup>(</sup>m) خِلَالِ كَارِ مِنْم بِيهِ ہے كہ نئى ڈلىمن كا سسرال ہے شاد مَّى نے بعد اول چار بار مَنْے جانا ،

(۲۷)مر د لی

ا وی کے مرجانے کے موقع پر بعض غلط رسومات

الف بنجینزو تکفین -ب مهمانداری کرنی جس میں مستورات لباس فاخرہ پہن کر آتی ہیں -ج 'پھول (سوئم) کرنااوراس میں عزیزوا قارب کا جمع ہونا کھانا کھلانا' د'زیور مرکان فروخت کر کے یا قرض کیکررسم اوا کرنااوراس کا لحاظ نہ رکھنا کہ وریز ہیں نابالغ بھی حقدار ہیں -ہ 'سوئم' چہلم 'برسی وغیرہ پر مهمانداری کرنااور کھانا کھلانا-خاکسارعاصی مرزامحدا ہوب 'دہلی

ر جواب)الف بہنجینر و سینفین اوسط در ہے کی مردہ کے ترکہ میں ہے ہوئی چاہئے۔(۱) ب' تنی کی مهمانداری جیسی کہ مروج ہے واجب الترک ہے (۱)۔ ج' یہ بھی پابندی رسم کی خاطر کرنانا جائز ہے۔ د' ناجائز۔ ہ' ایصال نواب جائز بلحہ مستحسن ہے (۱)۔ جس کی شرعی حیثیت صرف اس قدر ہے کہ جو کچھ میسر ہو خدا کے واسطے صدف کر دواور اس کا ثواب میت کو بخش دو۔ اس میں شریعت نے نہ کوئی خاص تاریخ مقرر کی ہے نہ کوئی خاص شروری یا مقرر تاریخ سے نہ کوئی خاص ہے۔ مقرر تاریخ کو ایصال ثواب کے لئے ضروری یا مؤثریا ذیادہ مفید سمجھنا درست نہیں ہے۔ خاص شحر کا ایسال تواب کے لئے ضروری یا مؤثریا ذیادہ مفید سمجھنا درست نہیں ہے۔

گزشتہ غلط ر سومات کے فتوی پر علماء کی نضد بقات :

(۱) اصاب من اجاب - محد عبدالله صدر مدرس مدرس المرسد المرفيد والى - (۲) بورالحن عفى عند صدر مدرس مرسه حبين الجش والى الله عنى المناب مفيد - مدرسه حبين الحش والى الله عنى عند مدرس مدرس مدرس حبين الحش والى الله عنى عند مدرس مدرس مدرس مدرس المينية والى (۲) أيصال ثواب مستحن لوراولى به يجوو غير مشروعه والى (۵) وحيد حبين عفى عند مدرس مدرسه المينية والى (۲) أيصال ثواب مستحن لوراولى به يجوو غير مشروعه براييز الازم ب - محمد عبد الغفور والموى مدرس مدرسه المينية والى (۵) وعده ما المينية والى (۵) وعده مدرس مدرسه المينية والى (۵) وحيد مسب صحيح بين - محمد شفيع عنى مدرس مدرسه المينية والى (۵) وواب سب صحيح بين - محمد شفيع عنى مدرس مدرس مدرس مدرس مدرس عبدالرب والى (۱۱) مين نظر موالات وجوابات كونما يت غور ب و يكها به جناب مقتى صاحب نجوجوابات و يكه بين وه تمام صحيح بين عادم العجام بين مدرس ويوم مدرس وم مدرس فتي يورى والى (۱۲) فلك المكتاب الا ديب فيه - حرره محمد مدرس ويوم مدرس وم مدرس فتي يورى والى (۱۲) عن قدر جوابات مولانا محمد كفايت الله صاحب خاص مدرس ويوم مدرس والود ين مين مدرس والمات مولانا محمد كفايت الله صاحب خاص مدرس والمات مولانا محمد كفايت الله صاحب خادم المعلم المين ويوم مدرس والمن قول بين كوئى الكراب فيه من قدر جوابات مولانا محمد كفايت الله صاحب خادم المينية والمين مين مراسة فتي يورى والمين كرك كا تووه ودارين مين ومواود لين مين والود ليل من والود ليل مين وكن المين كوئى المين كرك كا تووه ودارين مين ومواود ليل

 <sup>(</sup>١) يبندؤ من تركة الميت .....بتجهيز فا يعم التكفين من غير تفتير ولا تبذير (التبوير و شرحه: ٩/٦ ٥٧ طس)
 (٢) يكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت لأنه شرغ في السرور لا في الشرور (رد المحتار مع الدر ٢٤٠/٢ طسعيد)

سبيد) (٣) حرج علماتنافي باب المحج عن الغير بأن للانسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلوة او صوماً أو صفقة أو غيرها كذافي الهداية (رد المحتار مع الدر : ٢٤٣/٣)

ہونے کے لئے تیار ہوگا-اللہ نعالیٰ ہدایت دے -محد انتظم عفی عند مدرس مدرسہ منتخ پوری دہلی (۱۴) محمد عبدالقادر عفی عنه مدرس مدرسه فتح پوری د ہلی(۵۱)عبدالرزاق مدرسه فتح پوری(۱۲)اس احقر نے بھی تمامی سوالات وجوابات كوبنظر تعمق بزمط جمله جؤلبات صحيح بين بيه رسومات ناروا فابل تغيير بين حتى المقدور هر مشلمان يران كى تغيير حسب ارشاد ني كريم على من رائ منكم منكر ا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه موت کے موقعوں پر خودر سول کریم ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام ر ضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا طرز عمل نمایت صاف اور سچابلا نکلف نفاهبیب خدانی ہے زیادہ خدانتعالیٰ کے بعد کون صحابہ کرام کے لئے پیاراتھا-گر حال سے کہ بعضے 'زکاح کرتے ہیں گر رسول خداﷺ کو خبر تک نہیں کرتے اور حضور بعد میں مطلع ہوتے ہیں آج مسلمانوں نے بیاہ وغیر ہ کی رسومات کو جو کہ معصیات پر مبنی ہیں فرائض دواجبات پرتر جی دے رکھی ہے چنانچہ ان کے اہتمام میں نمازوں کا جانااور آنکھوں اور کانوں کا زنامیں مبتلا ہو ناو قوع میں آتار ہتا ہے خدا تعالیٰ مصلحین کواصلاح کی توفیق عطا فرمائے - فقط-ولایت احمد عفی عنه مدرس مدرسه عالیه مسجد فتح بوری د ہلی۔(۱۷) بیشک رسومات مذکورہ میں ہے اکثر توالیجی رسمیس ہیں جو ممنوعات شرعیہ میں داخل ہیں اور جن کائزک لازم ہے اور بعض رسوم مثلاً اہل ہر ادری کو ہدینۂ خوشی کے مواقع میں مٹھائی و غیرہ تفسیم کرنایاان کا اجتماع اینے مکان پر کرنا فقط اس لئے کہ از دیاد محبت کا باعث یا بطریق صلہ رحمی و ہدینة زوجین یاان کے متعلقین میں ہے کسی کو بچھے دینایا اپنے خدام ہے کسی کوبطر بین انعام واحسان بچھے دینا بالل برادری کی دعوت کر نایا دولہا کو بچول بہنانایا کسی جائز کام کے لئے بلاسود کے قرض لینا-یاسوم و چہلم وغیرہ کرنا-یہ سب امور اگرچہ فی نفسہ مباح ہیں - آدمی اظہار شکر کی غرض سے پائیے ہ<sup>متعل</sup>قین کے ساتھ احسان کرنے کے اپنی حیثیت کے موافق اگر ان افعال کو کرنا جاہے تو کر سکتا ہے لیکن اگر ان افعال سے محض تفاخر مقصود ہویا اہل بر ادری کے طعن کا خوف ہو جیسا کہ اکثر دیکھنے میں آتاہے کہ باوجود میکہ مقدرت نہیں رکھتے کیکن صرف نام کی خاطر اس قدر نقصان بر داشت کرتے ہیں جس کی تلافی بر سون نہیں کر سکتے بہال تک کہ بہت ہے غاندان انہیں نے اعتدالیوں کی ہدولت نتاہ وہر باد ہو بچکے ہیں بس الیبی صورت میں چونکہ تفاخر مٰد موم کاارادہ ان افعال کے ساتھ لاحق ہو گیا۔اس لئے ان افعال ہے بھی ممانعت کی جائے گی میرے نزدیک مقدرت والے اصحاب کو بھی چاہنے کہ وہ اگر اپنے متعلقین کے ساتھ کچھ احسان وسلوک کرناچا ہیں تواس طرح کریں کہ کسی کو کانوں کان خبرینہ ہواوران کے نکاح وغیرہ کی تقریبیں اس طرح سادگی کے ساتھ انسجام پائیں کہ ا کٹر غریاا نہیں تقریبوں کے ساتھ اپنی تقاریب کا موازنہ کریں توبہت زیادہ فرق نہ یا کیں۔ محمد مظهر الله غفر له امام مسجد فتح بوری دیلی(۱۸) الجواب صحیح محد کر امت الله غفر له 'باژه مند دراوّد بلی(۱۹) مواا نامظهر الله کی تُحریر سے جھے بھی اتفاق ہے محمد عبدالصمد عفی عنہ (پیرجی) کو چہ بپنڈت دہلی(۲۰) محمد شرف الحق محلّہ چوڑ بوالان دیلی(۲۱) محمد حبیب الرحمٰن محلّه چوڑ بوالان دہلی(۲۲)اس اوالعزم و ذی شان تحریک ہے اتناد ل

· سر ور ہوا کہ اگر اس ہیر مسلمانوں نے توجہ مبذول فیرمائی تو پھر ان کی دنیااور ان کادین دونوں در ست ہو جائیں ئے اس لحاظ ہے رسومات کفار ہے نج کر من تشبہ بقوم فھو منھی سے کیسو ہو جائیں گے اور اینے ہادی اور اییے پیشوا کے تابعد اربن کر جمال بھر کے لئے صحابہ کرام کا نمونہ بن جائیں گے نیز دین اور د نیاوی بمہو دی کی سرُ ک اعظیم پر آجائیں گے جو مسلمانوں کی انتائے معراج ہے انشاء اللّٰدوہ میسر ہو گی فقط محمد اسحاق عفی عنه یازار متبیا محل دبلی (۲۳)صورت مستوله میں جس قدرر سوم ہندوانیہ ہیں سب ناجا بَزییں مسلمانوں کو ان سے یر بیز کر نالازم ہے اور جو آپس کے سلوک اور دعو تیں اور لین دین مطابق شرع کے ہوں اس کے کرنے میں ہرج نہیں دعوۃ الخنان جائزے مثل دعوۃ عقیقہ کے -لیکن اور لوازمات جو ش<sub>ی</sub>رع کے خلاف ہیں گھوڑے کی سواری – مساجد کا سلام – ناج – باجہ اور مهملات جو بیچھ ہیں وہ ناجائز ہیں قبل شادی کے جانبین سے تخفہ تحا نُف اور دولیا کی طرف ہے زاور و کپڑا دولین کو دیا جائے در ست ہے گئیں ایسے رسومات مثلَّنی ہیں جو ہندوؤل کے مشابہ ہیں یااس کے لزوم سے زیرباری مسلمانو**ں کو ہے ب**ااس پر عمل نہ کرنے سے متکنی چھوٹ جاتی ہے زکاح میں افضان ہو تا ہے یہ سب ناجائز ہیں الحاصل جور سومانت کفار مشر کیبن کی ہیں یاان کا لزوم شر بعت ہے تابت شمیں کل ناجائز ہیں-قال النہی ﷺ من تشبہ بقوم فہو منہم وقال النہی ﷺ من احدث في امونا ما ليس منه فهورد- متفق عليه- حرره احمد الله صدرمدر سوار الحديث رحمانيه وبل ۱۹ ربیع الاول ۴ سیاه (۲۴) شبداله حمل عنفی عنه مدرس مدر سه رجمانیه د بلی (۲۵) عبداللطیف مدرس مدر سه رحمانیه و بلی (۲۲)عبدالغفور مدرس مدرسه رحمانیه و بلی (۲۷) جمال الدین صدر مدرس مدرسه نسرة الاسلام باڑہ ہندور اؤد ہلی (۲۸) نحمد ہ و نصلی سوال مذکور کے جوابات نفصیلی اور غیر تفصیلی ہے خاکسار کو اتفاق ہے اس نازک دور میں جوابات پر عمل کرنا موجب حصول فلاح دارین ہے اور اس کی مخالفت باعث خسر ان داری<u>ن ہے</u>۔ حررہ محمد عبدالغنی سابن مدرس مدرسہ انتخ بوری دیلی (۲۹) بندہ عبدالعلی غفر لیہ 'لیام کلال مسجد دہلی (۳۰)جور سوم جاہلیت اور کفار کی بیں اولاد جننے میں یا نکاح میں یا مرنے میں ان سب کو مثانا فرنس ہے جس طرح شریعت بتلایئے اسی طرح کرنا جاہئے عبدالرحمٰن عفی عند مدر س مدرسہ حاجی علی جال و ہلی (m1) محمد عثمان علی عفی عنه مقیم مسجد ر مضان شاہ بھاتک حبش خال دیلی (۳۲)صورت مر قومه میں واضح ہو کہ جولیات نمایت صحیح ومدلل ہیں-ہرایک انسان کوان کے اوپر عمل در آمد کرناواجب اورباعث فلاح ہے اور اس کے خلاف كرناباعث بربادى ونارا نعتكى خدااورر سول ﷺ بے والله اعلم سيد ايو الحسن عفى عنه (٣٣) هو المعوفق میں نے جوابات ند کورہ پڑھے جناب مفتی صاحب نے خلاصہ لکھ دیاہے جن امور کو ناجائز لکھاہے واقعی ناجائز ہیں صاحب موصوف نے تفصیل نہیں کی کہ بعض امور ان میں ہے بہت ہی تخت ناجائز حرام ہیں جیسے اسر اف بے پردگی وغیرہ - جناب مستفتی صاحب کو جلدی ہے ورنہ میں تفصیل کھے دیتا۔ نقط ابو سعید محمد شرف الدین صدر مدرس مدرسه میال صاحب مرحوم وہلوی (۴۳)سوال میں جن امور کاؤ کر کیا گیاہے بجز چند بانوں کے اکثر خرافات ور سوم ہندوانی ہیں جن کا ترک مسلمانوں پر واجب ہے نبی ﷺ نے حجت

الوداع میں فرمایا تھا کہ کل رسوم جاہلیت اسلام میں ناجائز ہیں لہذا مسلمانوں کو ان امور کی اصلاح کر کے کتاب و سنت کے مطابق عمل در آمد کرنا جا ہئیے ورنہ دین دونیا دونوں برباد ہو جائیں گے واللہ اعلم - محمد یوسف قریشی عفی عنه مدرس مدرسه حضر ت میال صاحب مرحوم د بلی (۳۵) عبدالرشید عفی عنه مدرس مدرسه سبل السلام دبلی (۳۶) ابو الحسنات محمد احمد میر عفی عنه مدرسه دار العلوم والتصوف زیر جامع مسجد دبلی (۳۷) ر سومات غیر مشروعه اور برباد کن کو ضرور ترک کرنا چاہئے فقط سید احمد آمام جامع مسجد دیلی ۲۸ ستمبر ۱۹۲۱ء (۳۸) محمد اسحاق عفی عنه مدرس مدر سه حسینیه دبلی (۳۹)جولبات سب بالکل قر آن وحدیث کے موافق اور اس مشم کے مشرات کے ازالہ کی سعی ہاتھ ہے ہویا قلم و قدم ہے موجب اجرا خروی ہے خدا تعالیٰ سب کو عمل کی نوفیق دے اشفاق الرحمٰن کاتب دہلوی مقیم سیختلی قبر دہلی (۴۰) کوئی شبہ نہیں کہ رسوم مروجہ مسلمانوں کی دینی اور دنیاوی تباہی کا باعث ہورہی ہیں افسوس کہ مسلمان اصول شرع سے واقف ہوتے ہوئے بھی اپنی جاہلانہ رسوم کونزک نہیں کرنے اورباپ داداکی رسموں کوشرعی زدے خارج سمجھ کر خود بھی برباد ہوتے اور آئندہ فسلول کے لئے بربادی کا نمونہ چھوڑتے چلے جاتے ہیں ان رسوم کے خلاف تلے شخ واہے درہے کوشش کرنابہت بڑا جہاد ہے علمائے کرام نے جو پچھ تحریر فرمایا عین حق و صواب ہے حررہ مشاق احمد عفی عند مقیم دہلی(۴۱) نبی پینٹ کی بعثت کے اغراض میں ہے ایک اہم غرض او گول کی آبائی رسوم اور ملکی د قوی بدترین پایند ایول ہے جھڑانا بھی تھا قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے ویضع عنہم اصر ہم والا۔ غلال التی کانت علیهم اس طرح رسول الله عظیہ نے جمتہ الوداع کے خطبے میں فرمایا زمانہ جاہلیت کی تمام رسوم میں نے منہدم کردیں حمل 'وضع حمل 'منگنی شادی 'موت 'میت رسول الله عظی کے زمانے میں بھی ہوتے تھے مگران تمام رسومات کانام و نشان بھی نہ تھا-الله تعالی فرما تاہے-یا بھا اللہ ین اُمنو الا تقدموا بین یدی الله ورسوله - ایماندارو! خدا و رسول ہے آگے ندبوطو - پس ان تمام ہندوانی رسوم اور آبانی طریقوں ہے جو قطعاً خلاف شرع اور موجب نارا ضگی رب ہیں احتراز کرنا چاہیے ان میں ہے اکثر امور حرام محض ہیں بعض ناجا نزاور سخت گناہ ہیں سوالات میں بعد از نکاح تقشیم چھواروں کے علاوہ باقی کل رسمیس ناجائز ہیں سچامسلمان وہ ہے جو ان خلاف شرع رسوم کو چھوڑ کر ایپنے کل مرنے جینے بیٹھنے اٹھنے شادی بیاہ ' موت میت دغیر ہ میں سنت رسول اللہ ﷺ کا تابعد ار رہے اور تمام بد عتوں ہے دور رہے بد عتی شخص کی تو کوئی عبادت قبول نہیں اللہ مسلمانوں کو سمجھ دے اور وہ ان رسومات کو تزک کر کے خدا کے بیارے اور دنیا میں عزت والے بن جائیں –الراقم محد بن ابر اہیم مدرس مدرسہ محد میہ وایڈیٹر اخبار محدی–اجمیری دروازہ دبلی (٣٢) جوعلائے كرام ذوى الاحترام نے تحرير فرمايا ہے جااور درست ہے يقال لله ابراہيم دہلوى (٣٣) مجھ کو علماء کی رائے ہے انفاق ہے ففیر محمد شفیع واعظ اسلام اناوی مقیم دہلی (۴۳۲) بلاشک و شبہ رسوم خلاف شرع اور باعث نقصان دین و دنیا ہیں ان کو ترک کرنا جائنے محمد سورتی حسینیہ ۲۶ ربیع الاول ۴<u>۶ سوا</u>ھ صدر مدرس جامعه ملیه قرول باغ د بلی (۴۵) قداصاب المجیب-عبدالغنی مدرس جامعه ملیه قرول باغ د بلی (۲۳)ان

نتمام رسوم کواسلام اور شریعیت و تحکمت توتمسی طرح جائز کر ہی نہیں سکتی بیہ مراتب توبہت بالاتر ہیں عقل انسان کو بھی ان ہے سخت نفرت ہے اور بیہ تمام بلائمیں اسلام کی نعلیم کو چھوڑ کر سلف صالحین کے طریقے ے منہ موڑ کر سر اسر کفار ہے لی تی ہیں اور نوے فیصد یہ سوم توبالکل ہنود کی ہیں جو گناہ کبیرہ کی حدے گزر کر کفر تک نوبت ہینچانے اور دین و دنیاد و نول کی تباہی وبر بادی کاباعث ہوتی ہیں۔ اس پر بھی مسلمانوں نے ان کونہ چھوڑا تو خدانخواستہ یہ سمجھا جائے گا کہ ان کے دلول پر مسر ہو گئی خداعمل کی تو فیق دیے مجیب مصیب نے سب جواب سیجے لکھے ہیں - جزاہ اللہ عنا خیر الجزاء محمہ شر ف الدین ٹونکی ( ۲ م ) مراسم کو داخل اسلام مسجھنااور جزودین قرار دیناسب ہے زیادہ تکروہ فغل ہے صحابہ اور اہل بیت کا انتاع کا فی ہے اسلام کی کمزور ی کا سب ہے بڑا سبب میں ہے کہ مراسم کو جزو اسلام قرار دیکر عام مسلمان نتاہی میں ایسے مبتلا ہوئے کہ نگانا و شوار ہو گیااگر آج عام مسلمان انتاع صحابہ اختیار کریں اور سادہ زندگی بسر کرناشر وغ کر دیں تو کل اسلام کو ہندوستان میں وہی تفوق حاصل ہو جائے گی جو آج ہے ہزار سال پہلے تھا نفظ حریرہ محمد ابوالحسن حقانی عفی عنہ (۴۸) مولانا کفایت اللہ صاحب نے جس تفصیل سے جولبات لکھے ہیں نمام سیجے ہیں خدامسلمانوں کو تو فیق دے کہ وہ ان تمام بناہ کن رسوم ہے بچیں اور سیجے معنول میں مسلمان ہوں۔ محمد عر فان (۴۶ م) بند ہ احمد سعيد واعظ د ہلوي ناظم جمعينه علمائے ہند (۵۰)إحمر على واعظ عفي عنه خبھروي تم الدہلوي (۵۱)مولوي كفايت الله صاحب نے جو جولبات لکھے ہیں در ست ہیں-احقر ضمیرالدین احمد عفی عنه (نواب مر زا آف لوہارو) دہلو ی (۵۴) مسیح الزمان کیرانوی (۵۳) عزیز الرحمٰن عفی عنه مفتی دار العلوم دیوبند ۱۵ جمادی لاً خر ۱۵ میل سابط (٣٥) محمد شفيع عفاالله عنه (٥٥) محمد انور عفاالله عنه (٤٦) عثيق الرحمُن عثاني معين مفتى دار العلوم ديوبند – محمداعزاز على غفرليه

وس محرم کوشر بت بلانا کھیمڑا بیکانا نیا کیڑا بہننا اور سر مدلگانابد عت اور بے اصل ہیں است ہے کھیڑا اس (سوال) زید کتا ہے کہ شر ست بلانا کھیمڑ و بیکانا نیا کیڑا بہننا آنکھوں ہیں سر مدلگانا ہے سب سنت ہے کھیڑا اس وجہ سے سنت ہواکہ حضر ت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر جاکر لگی تو کشتی سے انز کر کھیڑا ایکا بی دن عشر ہمر م کم کا تھا۔ المستفتی نمبر ۹ سید حاکم علی شاہ (مبر ٹھ) اار بیع الاول سوسیاھ دور کھیڑا بیکا نے کی کوئی سند نمیں بیبالکل ہے اصل ہے البتہ عاشورا کے دن روزہ رکھنالورا ہے المل و حیواب کھیڑا بیانے کی کوئی سند نمیں بیبالکل ہے اصل ہے البتہ عاشورا کے دن روزہ رکھنالورا ہے المل و عیال پر رزق لیمنی کھانے بینے کی اس روز فراخی کرنا مسئون سے سر مدلگانے کی روایت ضعیف ہے بعض نے میال پر رزق لیمنی کھانے بینے کی اس روز فراخی کرنا مسئون سے سر مدلگانے کی روائی شعیف ہے بعض نے میابہت اللہ سنت کو نمیں کرنی چاہئے (۲) محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ شاہبت الل سنت کو نمیں کرنی چاہئے (۲)

<sup>(</sup>١) وحديث التوسعة على العيال يوم عاشوراء صحيح (وفي الشاميه) وهو من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سند كلها آنل جابر؛ جربته اربعين عاماً فلم يخلف وحديث الاكتمال هو مارواه البيهقي وضعفه من اكتحل بالاثمديوم عاشور ۽ لم يردمد ابداً و رواه ابن الجوزي في المتوضوعات من اكتحل يوم عاشوراء لم ترمد عينه تلك السنةفتح (رد المحتار مع الدر ٢/ ٨١ ٢ ط سعيد)
(٢) قال رسول الله عليه من تشبه بقوم فهو منهم (مشكوة: ٢٧/١)

شادی کے موقع پرد لیے کوسر اڈالنے کی رسم

(سوال) بوقت شادی نوشہ کے سر پرجو سرہ ڈالتے ہیں جائز ہے بیاناجائز؟اور گلے ہیں سرہ ڈالا جاسکتا ہے یا نہیں؟المستفتی محمد صغیرِ خال میا نجی-مقام اوسیاضلع غازی پور-

(جُواب)سهراسر پرڈالا جاتاہے اگر اس کو گلے میں ڈال دیا جائے تووہ سرے کے تھکم میں نہیں رہتاسر پر سرا ڈالنانا جائزے کہ وہ ہندوؤں کی رسم ہے (۱) گلے میں ہارڈالنا جائزہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ'

اگر سرلاندھ کر نکاج کیا تو کیابعد میں تجدید ہائ ضروری ہے؟

(سوال) اگر نوشہ کے سرابندھا ہوااور بدھی طرہ پنے ہو تو نکاح طرہ بدھی سہرے کے ساتھ جائز ہوگایا تجدید نکاح لازم ہے؟ اور نکاح نہ ہونے کی حالت میں اگر نوشہ تجدید نہ کرے تواس عورت کو جس نے طرہ بدھی سہرے کے ساتھ نکاح ہواکسی دوسر ہے ہے نکاح کر لینے کاحق حاصل ہے یا نہیں اور بعض لوگ نکاح کے وفت سہرے کو وقت سہراکھول دیتے ہیں یہ فعل بھی نکاح کے واسطے احسن ہے یا بدہ ؟ اور بعض لوگ سرے کو سر

(جواب ٢٥) اصل بہے کہ سرلد ھی طرہ یہ کفار کی ہنود کی رسمیں ہیں جو آج تنگ ان میں بعض مقابات پر پائی جاتی ہیں وہ لوگ سنرے رو پہلے تاروں کاسرلبد ھی بناتے ہیں ہسلمانوں نے پھولوں کاسرلبانا اختیار کی جو اس اسل دسم آئیس سے ماخوذ ہے ہیں آگر کوئی شخص باوجود اس علم کے کہ سرابد ھی کفار کی رسم ہے اسے اچھالور بہتر باہد ضروری سجھے جیسا کہ اکثر جمانا کا خیال اور عمل ہے اور اس پر اصر ار کرے تو اس پر بوجہ رسوم کفرید کے بہند کرنے کے علاء نے کفر کا فتو کی دیا ہے کہ یہ شخص خواہ بوجہ رضا بالحقو یار ضابالرسوم اسموم کفرید کے بہند کرنے علاء نے کفر کا فتو کی دیا ہے کہ یہ شخص خواہ بوجہ رضا بالحقو یار ضابالرسوم اسمقر بید کا میں معلوم نہ بھی ضروری ہے لیکن آگر کمی شخص کو یہ معلوم نہ ہو کہ یہ پر چریں کفار کو سے پہنر کرے یا اصر اور کرے بعد حسرف اس وجہ سے کہ بہت سے مسلمان کرتے ہیں وہ کرے تو الیک سورت بیں ان اشیاء کا مر تکب آگر چہ ہو جہ اور تکاب بدعت گناہ گاریا کم از کم الترام مالا بلزم کرے گاناہ گار تو کہ بوت سے مسلمان کرتے ہیں وہ کرے گوائی گار قائم کا خراب کا فرید کمار کو تک گناہ گار تو کی صاحب ہو گائیکن کا فر نہ کمنا چا بھی آگر چہ اس فعل سے منع کر ناضروری ہے لیکن جب تک وجہ کفر مصر حنہ ہو بین نکاح کیا خرنہ کمنا چا بھی آگر چہ اس فعل سے منع کر ناضروری ہے لیکن جب تک وجہ کفر مصر حنہ ہو بین نکاح کیا خرنہ دینا احواج نکاح بی صرف اس فیصل خرید کا کہ اند سے جو کفر مصر حنہ ہو تھی مقدار ممن جو نکر میانہ ہو جائے مالا بدرک کلہ لایترک کلہ سیارات کا سبد عت کانہ ہو جائے مالا بدرک کلہ لایترک کلہ سے انگریا کم النداعلم

<sup>(</sup>١) قال رسول الله على ليس منا من تشبه بغير نا لا تشبهو باليهود ولا بالنصاري (ترمذي: ٩٩/٢)

<sup>(</sup>٢) وفي الخُلاصة: وغيرٌ ها اذا كان في المسَئلة وجوه تو جَبُ التَكَفير ووجه وأحد منعه فعلى المفتى ان يميل الى الوجه الذي يمنع التكفير تحسيناً للظن بالمسلم ( رد المحتار مع الدر المختار : ٢٤/٤ س)

۲۲رجی کے کونڈول کی شریعت میں کوئی اصل نہیں

(سوال ) رجب کی ہائیس تاریخ کو کونڈے کرنے جائز ہیں یا نہیں جو کونڈوں کو ناجائز اور کرنے والے کو بدعتی اور برا جائتا ہو تواس کو بدعتی کے مرکان پر کونڈے کھانے جاہئیں یا نہیں رشنہ داری یادوستانہ کی وجہ ے اس کے گھر پر جائے کھاناد رست ہے یا شیں ؟

( جواب ٦٦) یه کونڈول کی رسم ایک ایسی ایجاد ہے جس کے لئے شریعت مقد سه میں کوئی دلیل نہیں ہے لہذ ااسے نزک کردیناضروری ہے(۱) مگراس کی حقیقت ہے نہیں کہ وہ کھانا حرام ہوجا تاہے کھانا تو فی حد ذابعة مباج ہے ہاں منع کرنے والے کوان کو نڈوں کا کھانا جا گر کھانا مناسب نہیں کہ اس کے اس اقتدام ہے فی الجملہ ر سم کی بھی تا نئیہ ہوتی ہے رشتہ داری اور دوستانہ کی وجہ ہے بھی جاکر کھانا ہناسب نہیں کہ بیہ بھی ایک طرح كى مداہنت ہے فقط محمّه كفايت اللّه كإن الله له 'وہلى

. بچہ پیدا ہونے کی خوشی میں کھانا کھلانا جائز توہے مگراس میں دن کی تعیین صحیح نہیں ، رسوال ) بچہ پیدا ہونے کی خوشی میں بطور شکرانہ کھانا کھلانا کیسا ہے ؟اوروہ بھی اس وقت میں جب کہ عورت. نفاس ہے پاک ہو جائے اس سے بیلے نہیں کھلاتے-

(جوزاب ۲۷) بچه پیدا ہونے کی خوشی میں گھانا گھلانایاصد قبہ خیرات کرنا جائز ہے لیکن یہ تنخصیص کہ وہ گھانا پر : شکرانہ ہی ہویانفاش محتم ہونے پر گھلایا جائے بے اصل اور ہدعت ہے (r)

> خصتی ہے پہلے دلہا کی طرف ہے دلہن کی دعوت ۔ چیج نوہے مگراس کو ضروری نہ گر دانا جائے

ر مِسوال ) ہمارے پہال پر خصتی ہے پہلے عورت کوخاو ند کے گھر دس دن بطور خوشی کھانا کھلانے کی رسم ہے

رجواب ۸ ۳) دولین کی دعوت دولها کی طرف ہے رخصت سے پہلے کرنے میں مضا لَقعہ نہیں لیکن اس میں بھی بیہ شرط*ے ک*ہ قبود غیر شرعیہ اور التزام مالا بلزم نہ ہونا چا<u>ہئے</u> ورنہ دہ قیود اور التزام ہدعت اور ناجائز ہو گاد<sup>ہ</sup>)۔

> حيله اسقاط كامر وجبي طريقه بدعت إور واجب الترك ہے ً اور حیلہ اسفاط کے سیجھ طریقہ کی تفصیل

( سوال ) افغانستان و تجرات ہیں بیررواج ہے کہ جب کوئی مرتاہے تواس کے در ثابعد نماز جنازہ غربا کے

<sup>( 1 )</sup> قال النبي ﷺ: من احدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (مشكوة: ٢٧/١ ) (٢ ) والمتابعة كما يكون في الفعل يكون في الترك ايضا فمن واظب على فعل لم يفعله الشارع فهو مبتدع ( مرقات شوح مَشَكَبُونَةً : ١/١ ع ط كولتهن

منا کورن منهم کی من مورک کی مضا گفته نهیں لیکن آئی میں دیگر شروط اور جالمیت کی رسمیس ہیں لبندایہ عمل ان کی وجہ ہے بدعنت شار ہونگا (حوال كَرُشْته مر قات شرح مشكوة ج الله سي تاليفات أشر فيه ماناك)

ایک مجمع میں ایک چادر میں کچھ غلہ پیبہ اور قرآن شریف رکھ کریہ کنتے ہوئے پھراتے ہیں کہ یہ سب اس
کے فرائض وواجبات کے معاوضہ میں بطور فدریہ و کفارہ دیاجا تاہے بعد ازاں ان اشیائے نہ کورہ کوانہیں غربا کو
نیز دیگر مستحقین کو تقسیم کرنے ہیں اور اس رواج کو شرع شریف سے مستخرج جانتے ہیں اس کے متعلق
واقعی شرع شریف میں کیااحکام وارد ہیں ؟

( جواب ٦٩) نفس صدقہ بطورایصال ثواب کرنامتخس ہے بٹر طیکہ صدقہ کرنےوالااپے مال سے محض استغاء وجداللد کے ارادہ سے کرے پابندی رسم ورواج پاریاوسمعہ مقصود نہ ہوسوال میں جو صورت مذکور ہے سے اسقاط کے نام سے مشہور ہے اور کتب شریعت میں اس کی صرف اس قدر اصل ہے کہ اگر میت نے کوئی مال نہیں چھوڑااوراس کے ذمہ نمازوںاورروزوں کا فدیہ واجب بھاتو فقہانے اس کے اداکرنے کی یہ صورت بتائی ہے کہ فدیہ ہائے صوم وصلوۃ کی مجنوعی مقدار مثلاً سومن غلہ ہوتی ہے اور ولی میت کے پاس ایک من غلہ ہے جووہ تبرعاً اینے مال ہے اداکر تاہے یاس سے پاس سچھ نہیں مگر اس نے ایک من غلبہ قرض لے لیااور اس کو میت کے قضاشدہ نمازروزوں کے فذیہ میں ویناچاہتاہے تو یوں کرے کہ حساب لگا کر دیکھے کہ ایک من غلہ کتنی نمازوں کا فذریہ ہو تاہے جس قدر نمازوں کا فدریہ ہو تا ہو اتنی نمازوں کے فدیہ میں یہ علہ کسی فقیر کؤ د بیرے اور پھروہ فقیرا پنی جانب ہے اسی ولی میت کو ہبیہ کر دے اور ولی میت بھی قبضہ کرلے اس کے بعد پھر ولی میت اسی قدر نمازوں کے بدیے میں وہ غلہ فقیر کو دیدے اور فقیر پھرولی میت کو ہبہ کر کے قبضہ کرادے وہکذا یہاں تک کہ میت کے ذمہ جس فدر نمازیں تھیںان سب کا فدیدادا ہو جائے پھرای غلہ کواس طرح ر دزول کے بدلے میں دینارہے اور فقیر اسے واپس کرتا جائے جب روزے پورے ہوجائیں تو قتم کے کفاروں اور قربانی کے بدلے بیں اس طرح اول بدل کریں اور جب تمام حقوق واجبہے فراغت ہو تو آخر میں وہ فقیراس غلہ کولے جائے یااگر ولی میت کو آخری د فعہ بھی ہبہ کر دیاہے توولی میت کو مناسب نتیے کہ یہ کل غلہ پااس میں کوئی حصہ فقیر کو بھی دیدے ہیہ ایک حیلہ ہے جو میت کے مال نہ چھوڑنے اور اولیائے میت کے مختاج ہونے کی صورت میں میت کے اوپر سے حقوق واجبہ کابوجھ اتار نے کے لئے فقہاء نے تبویر فرمایا ہے ‹‹›کیکن فی زمانناجواسقاط ہے وہ چند صور توب ہے رائج ہے اور اس کی اکثر صور تیں مذکورہ صوبہت میجوزہ فقتما کے خلاف ہیں بعض مقامات میں یوں کرتے ہیں کہ ایک قرآن مجیداور اس کے ساتھ دو جار سیر غلہ اور ایک روپیدیاسواروپیه نفذ سامنے رکھ کرایک با چند مختاجول کو بٹھا کران ہے کہتے ہیں کہ یہ سواروپیہ اور یہ غلہ اور بیہ قر آن مجید جو تمام دنیاہے بیش قیت ہے اس شخص کے نماز روزے وغیر ہ کے فدریہ میں ہم تم کو دیتے ہیں تم نے قبول کیاوہ مختاج کہتے ہیں قبول کیااور ریہ چیزیں وہ لے کر چلے جاتے ہیں میہ صورت اس کئے صحیح نہیں کہ اس میں نمازوں اور روزوں کے فدریہ کی مقدار مسیح پوری نہیں ہوتی اور قرآن مجید کو محض بناوٹی طور پر تمام

<sup>(</sup>۱) لومات و عليه صلوات فانتة واوصى بالكفارة يعطى لكل صلوة نصف صاع من بر كالفطرة وكذا حكم الوتر والصوم وانما يعطى من للث ماله ولو قنم يترك مالا يستقر من وارثه نصف صاع مثلاً و يدفعه الفقير ثم يدفعه الفقير للوارث ثم و ثم حتى يتم (قال في الشاميه) ثم ينبغي بعد تمام ذالك كله ان يتصدق على الفقراء بشي من ذالك المال او بما اوصى به الميت ان كان اوصى ..... (ود المحمار مع المير المحمار: ٧٤/٢ طسعيد)

د نیاہے بیش قیمت کمہ دیتے ہیں اور خود ڈھونڈتے بھرتے ہیں کہ جھے سات آنے والا قر آن اس کام کے لئے مل جائے اگر ان کوان کی تسی رقم کے معاوضے میں قر آن مجید یہ کر دیا جائے کہ یہ تمام دنیا ہے بیش قیمت ہے اپنی رقم کے بدلے میں لے لو تو پھر دیکھویہ قبول کرنے میں کیسے کیسے رنگ بدیلتے ہیں اور ہر گز بھی قبول نہ کریں گے نیزاس فقیر کو بھی محض اس وجہ ہے مجبورا تبول کرنا پڑتا ہے کہ قبول نہ کرے توبہ چھ سات آنے کا قرآن مجیداوروہ غلہ اور ایک روپیہ بھی ہاتھ ہے جاتا ہے ورنہ حقیقی قبول اور اور دلی قبول ہر گزنہیں ہوتا - دوسری صورت رہے ہے کہ انہیں اشیاء کو اولیائے مبت رہے کہہ کر دیتے ہیں کہ میت کے ذمہ جس فدر<sup>ج</sup> شرعی مواخذے اور گناہ نتھے ان سب کے بدلے میں ہم دیتے ہیں اور میت کے اوپر کا تمام عذاب تم نے ا ہے ذمہ لیا؟اوروہ جاہل بیباک فقیر کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ہم نے تمام مواخذے اور عذاب اینےاویر لے لئے یہ صورت نمایت ہری اور شرعاً و اخلاقاً فتبیج ہے دینے والے بجائے اس کے کہ صرف اپنی میت کو عذاب خداد ندی سے بچانے کی تدبیر کریں ایک یا چند دوسرے مسلمان بھائیوں ( فقیروں ) کو عذاب الہی میں مبتلا کرنا جائے ہیں جو صرح شریعت واخلاق کے خلاف اور صاف طور پر لا توروازرة وزر اخوی کے منافی ہے اور جاہل وہیباک فقیر چند پیپوں یارو پیول کے لا کچ میں خدائے قہار کا مواخذہاور عذاب اینے او پر لینے کو تیار ہو جاتے ہیں جو استخفاف عذاب یا امن عن العذاب کی دلیل ہے لیعنی یا تووہ خدا کے عذاب سے پخوف ہو گئے ہیں یاعذاب کو ہا کااور بے فندر سمجھتے ہیں اور بید دونوں صور تنیں کفر ہیں تنیسری صورت بیہ ہے کہ دیئے والے اکثری حالت میں میت کے مال اور ترکہ میں ہے دیتے ہیں اور میت نے وصیت بھی نہیں کی ہوتی ہے اور دریثہ میں بعض نابالغ یاغائب ہوتے ہیں اور ان حالات بھی دینے والوں کو شرعاً دینے کا کوئی حق نہیں ہو تا گریا توانسیں اس کی خبر نہیں ہوتی یادہ اس کی پروانہیں کرتے - چو تھی صورت بیہ کہ بیہ تمام کارروائی محض یابندی رسم یاریاو نمود کی غرض ہے کی جاتی ہے۔اصل غرض سے نہ دینے والے باخبر ہوتے ہیں نہ لینے والے اور ظاہر ہے کہ محض یا بندی رسم یاریاو نمود کی غرض سے دینے پر کوئی ثواب مرتب نہیں ہوسکتا یا نبچویں صورت ہے ہے کہ اس اسقاط کو لازمی اور ضروری سبچھتے ہیں حالا تکہ شریعت میں اس کے لزوم کی کوئی وجہ نہیں جب کہ میت نے وصیت نہ کی ہو پاکوئی مال نہ چھوڑا ہو تووارث کے ذمہ بیہ لازم نہیں کہ میت کے نمازروزہ وغیرہ کا فدیہ دے اگر دے تو محض تبرع ہے اور تبرع میں جبریالزوم نہیں ہو تا تواہے ضروری یا لازم سمجھنا حدود شرعیہ ہے شجاوز کرنا ہے 🕥 اور ان کے علاوہ اور مفاسد بھی بھی عارض ہو جاتے ہیں ان 🔹 یا نچوں صور نوں میں ہے تبھی کئی گئی آپس میں منداخل بھی ہو جاتی ہیں بہر حال اکثر مروجہ صور تیں اسقاط کی ۔ غیبر مشروع اور ناجائز ہوتی ہیں اور ففنہا کی مجوزہ صورت عملی طور پرِ نادر الو توع ہے آگر مفاسد شرعیہ میں سے کوئی مفسدہ لاحن نہ ہواور صورت مجوزہ فقہا کے موافق عمل کیاجائے تو میاح یازیادہ سے زیادہ مستحب ہے

 <sup>(</sup>۱) و نص عليه في تبيين المحارم فقال لا يجب على الولى فعل الدور وان اوصى به الميت لا نها وصيت بالتبرع والواجب على الميت ان يوصى بما يفي بما عليه ... و الى ان قال ) و به ظهر حال وصايا اهل زماننا فان الواحد منهم يكون في ذمته صلوات كثيرة وغيرها من زكاة وأضاح و ايمان ويوصى لذلك بدراهم يسيرة (رد المحتار على الدر المختار : ٧٣/٢ ط س)

ان تمام امور کے لئے یہ نصوص فقہیہ دلائل بیں فی الدر المختار و لولم بترك مالاً يستقرض وارثه نصف صاع مثلا ويد فعه لفقير ثم يدفعه الفقير للوارث ثم وثم حتى يتم انتهى – وفي رد المحتار' قوله ولو لم يترك مالا اي اصلا او كان ما ارصى به لا يفي' زاد في الامداد' أو لم يوص بشي واراد الولى التبرع الخ واشار بالتبرع الى ان ذلك ليس بواجب على الولى و نص عليه في تبيين المحارم فقال لا يجب على الولى فعل الدوران اوصى به الميت لانها وصية بالتبرع والواجب على الميت ان يوصى بما يفي بما عليه ان لم يضقُّ الثلث عنه فان اوصى باقل وامر بالدور و ترك بقية الثلث للورثة او تبرع به لغيرهم فقد اثم بترك ما وجب عليه اه و به ظهر حال وصايا اهل زماننا فان الواحد منهم يكون في ذمته صلوات كثيرة وغيرها من زكاة واضاح و ايمان و يوصى لذلك بدراهم يسيرة الخ انتهى و فيه والا قرب ان يحسب ما على الميت و يستقرض بقدره بان يقدر عن كل شهر او سنة او يحسب مدة عمره بعد اسقاط اثنتي عشر سنة للذكر وتسع سنين للائثي لا نها اقل مدة بلوغهما' الى قوله' و لكل سنة شمسية ست عزائر فيستقرض قيمتها ويدفعها للفقير ثم يستوهبها منه ويتسلمها منه لتتم الهبة ثم يدفعها لذلك الفُقير او لفقير اخروهكذا الى قوله وينبغي بعد تمام ذلك كله ان يتصدق على الفقراء بشئ من ذلك المال او بما اوصى به الميت ان كان اوصي – انتهيٌّ و فيه واطال في المعراج وقال هذه الافعال كلها للسمعة والرياء فيحترز عنها لا نهم لا يريد ون بهاوجه الله تعالىٰ انتهى - على انه بحث في المنقول في مذهبنا و مذهب غيرنا كالشافعية والحنابلة استدلا لا بحديث جرير المذكور على الكراهة و لا سيما اذا كان في الورثة صغار او غائب، انتهى - والله اعلم

ایصال تواب کامسنون طریقه جو تمام رسومات اور خرافات ہے یاک ہو کون ساہے؟ (سوال ) مردے کی شب سوم کو چنے پڑھنا' دہم وچھٹم کرنااور چالیس روز تک ایک یادورونی متجد میں لاکر منبر برر کھنااور ہرایک نمازی کابا وازبلند کہنا کہ جار قل بایا کچ قل اللہ واسطے اور سب کوامام مسجد کے سپر و کر دینا امام مسجد كالبصال تواب كرنااور حضرت غوت الاعظم كى گيار هويس كرناادر جمعه كے دن برائے اعلان نماز نقاره بجوانا – آیا پیر سوم اور طریقے در زمانه سلف صالحین یتھے پانه تتھے اور عندالشرع جائز ہیں یابد عت ؟ ( جواب ۷۰) اموات کو صد قات و خیرات اور عبادات بد نیه کا تواب پہنچتا ہے اور تواب پہنچانا مستحسن تعل ہے (r) کیکن ایصال نواب کے لئے ایسی پر سوم اور شر الط مقرر کرنا جو شریعت سے ثابت مہیں ہیں ناجائزے شریعت مقدسہ نے سوم کو چنے پڑھنااور دسویں پاچالیسیوں تاریج کوابصال تواب کے لئے متعین نسیس کیااسی طرح چاکیس روز تک روزانه ایک رونی منبر پرر کھنااور چاریایا نج قل پڑھنایا پڑھوانااور اس کوایک

<sup>(1) (</sup>حواله گزشته رد المحتار: ٢/ ٧٣ ط س) و (٢) صرح علماء نا في باب الحج عن الغير بان للا نسان .... الخ (حواله گزشته رد المحتار ٢٤٣/٢)

رسم بنالینااوروصول نواب کی شرط قرار دینایا خاص این طریقه کو مفید سمجھنایہ سب غیر شرعی امور ہیں اور ناجائز ہیں (۱) ایصال نواب کی شرعی صورت این قدرے کہ جو شخص ایصالی نواب کر ناچا ہتاہے وہ اگر عبادت بالیہ کا نواب بہنچانا چاہتاہے تو جو بچھ اس کو میسر ہوبغیر کسی خاص دن کی تعیین اور کسی خاص چیز کی شخصیص یا کسی خاص ہینت کی تنظیل کے صدقہ کر دے یعنی فقر اؤ مساکین کو دیدے اور اللہ تعالی سے دعا کردے کہ یا اللہ میں نے جو بچھ صدقہ تیری راہ میں تیری رضا مندی حاصل کرنے کی غرض سے کیا ہے اس کا نواب پی النہ میں نے جو بچھ صدقہ تیری راہ میں تیری رضا مندی حاصل کرنے کی غرض سے کیا ہے اس کا نواب پی ار حمت سے قلال میت کو بہنچا دے اسی طرح کوئی عبادت بد نیہ اگر کرنی چاہتا ہے تو بغیر تعیین و تخصیص و نشکیل امور نہ کورہ کوئی عبادت بد نیہ اداکرے مثلاً نفل نماذ پڑھے یاروزہ رکھے یا قرآن مجید کی تلاوت کرے یا درود شریف پڑھے اور بقاعدہ نہ کورہ اللہ تعالی سے ثواب پہنچانے کی دعا کرے پس سے طریقہ ایصال تواب کا شرعی طریقہ ایصال کی دعا کرے ہیں ہیں غیر شرعی ہیں۔

غوث اعظم کی گیار هویں اگر بقصد ایصال تُواب ہو تو بغیر تعیین کسی تاریخ کے مصرحہ بالاطریقہ شرعیہ کے موافق کرنے میں مضا کفہ نہیں لیکن اگر غوث اعظم کی جناب میں تقرب حاصل کرنے یا اس کو براہ داست اپنی حاجات کے لئے مفید سمجھنے اور نہ کرنے میں نقصان اور آفتوں کا خوف ہونے کی وجہ سے کرتا ہے تو قطعاً ناجا کر اور موصل الی الشرک ہے۔

جمعہ کے روزاعلان نماز کے لئے نقارہ بجانا بھی ناجائزہ ہاں آگر نقارہ اعلان نماز کے لئے نہ ہواور اس کو اذان کا قائم مقام نہ بنایا جائے بلحہ آگر مسجد بوری ہے اور کی مؤذن اذان کہتے ہیں اور ان کے کھڑے ہوکر اذان کہنے کی جگہ میں اتنی دوری ہے کہ ان کو اذان کے وقت کی اطلاع دینے کے لئے نقارہ کی ضرورت ہوکر اذان کہنے کی جگہ میں اتنی دوری ہے کہ ان کو اذان کے وقت کی اطلاع دینے کے لئے نقارہ کی ضرورت ہیں ہو تو کہ سب مؤذن ایک ساتھ اذان شروع کر دیں اور سب کو وقت اذان کا علم ایک ہی دفعہ ہو جائے اور ایسی صورت میں بھی نقارہ مسجد میں نہ ہو تو کہی مناسب ہو۔ دیوان اللہ علم ایک ہی دفعہ ہو جائے اور ایسی صورت میں بھی نقارہ مسجد میں نہ ہو تو کہی مناسب ہو۔ دیوان اللہ علم

برادری اور قومی بنجائیت المجھی چیز ہے لیکن اس میں دین وشر بعت کا خیال ضروری ہے ۔
(سوال) زید وہر کی برادری ہے اور سب کام شادی غمی وغیرہ کے برادرانہ طریق پر انجام ہوتے ہیں قومی سے اور شادی غمی زیر تحت رسومات مروجہ قبیحہ انجام پاتے ہیں مثلا برادری میں سمنی بچہ کی ختنہ ہو تواس میں علاوہ اور سومات وغیرہ کے پاؤیاؤ بھر گڑئی گھر تقسیم ہو تاہے اور اس کی یسال تک

<sup>(</sup>۱) بدعات مِن شائل بين اورواجب الرّك بين : لقوله عليه السلام : من احدثّ في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد ( مشكوة: ۲۷/۱)

<sup>(</sup>٢) ثم يقول اللهم اوصل ثواب ماقرأ ناه الى فلان او اليهم النح وفى البحر من صام أو صلى أو تصدق أو جعل ثوابه لغيره من الاموات والاحياء جاز ويصل ثوابها اليهم عند اهل المسنه والجماعة كذافى البدائع (رد المحتار مع الدر: ٢٤٣/٢ س) (٣) ويثوب بين الاذان والا قامة فى الكل للكل بما تعارفوه (قال فى الشامية) بما تعارفوه كتنحنح أو قامت قامت الصلاة الصلاة ولو أحدثوا اعلاماً مخالفاً لذالك جاز نهر عن المجتبى ..... (رد المحتار المعارب الدر: ٣٨٩/١ ط س) الحظمة بي عبارت تصويب المعلوة كم معلق معاق معاور حضرت مقى صاحب تقاره للاذان كرجوان كافوى الدر مهم تين ندكم تصويب كا-

پاندی ہے کہ اگروہ نہ تقلیم کرے تواس کو اس جرم میں بر اوری ہے باہر کردیا جاتا ہے اور اگر اہل بر اوری میں سے کوئی شخص یہ حصہ نہ لے تواس کو بھی بر اوری ہے باہر کردیا جاتا ہے اور اگروہ اپناس قصور کے بعنی گر تقلیم نہ کرنے یا حصہ نہ لینے کی معافی چاہے تو بر اوری اس پر جرمانہ کرتی ہے اور ذر جرمانہ وصول کر کے پھر ان کو بر ادری میں شامل کر لیا جاتا ہے ذید کہتا ہے کہ رسومات مروجہ کو ترک کردو وہ بری ہیں بحر کہتا ہے کہ اگر ان رسومات کو ترک کردو وہ بری ہیں بحر کہتا ہے کہ اگر انظام بھو تاہے تو بھونے دو اگر ان رسومات کو ترک کرتے ہیں تو بر اوری کا نظام بھو تا ہے ۔ زید کہتا ہے کہ اگر نظام بھو تا ہے تو بھوں نے بحر کہتا ہے کہ بیہ حرام تو نہیں ہیں ذید کہتا ہے کہ اس میں بوجہ بدعات قوم کی تباہی ہے بر کہتا ہے کہ ان کو ہم دین میں تحوز ابھی داخل کر دہے ہیں –المستفتی نمبر ۳۲ سنتی محمد اختر خال (دبلی) کہ کر جب سات سے میں اور میں سے باعد

(جواب ۷۱) زیدکاخیال صحیح ہے اور جس قوم کی بنچایت قائم اور بنی ہوئی ہے وہ بڑی خوش نصیب ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے کہ کمی جماعت کاشر از ہدد ساہواہو مگریہ خوش نصیبی اور رحمت ای صورت میں ہے کہ بنچایت قوم کی دینی اور دینوی فلاح و بہود پر نظر رکھے اور فیصلے شریعت کے مطابق کرے (۱) بیشک فضول اور تباہ کن رسمیں اگر چہ فی حد ذائة مباح بھی ہوں مگر ان کے التزام کی وجہ سے قوم اور بالخضوص قوم کے بے مایہ افراد تباہ اور زیر بار ہوتے ہوں واجب الترک ہیں قوم بہود کے نقطہ نظر سے ان کو ترک کرانا ضرور کی ہے اور نظام کیوں جو بے لگا؟ جب بنچایت کا فیصلہ ہوکہ فلال رسم نہ کی جائے اور قوم اس فیصلے کر انا ضرور کی ہے اور نظام کیوں جو یہ تو نظام کی زبر دستی اور خونی ہوگی اس کو نظام کا نگاڑ ناکون کہ سکتا ہے کہ متحت اس رسم کو ترک کردے تو یہ تو نظام کی زبر دستی اور خونی ہوگی اس کو نظام کا نگاڑ ناکون کہ سکتا ہے کہ کھایت اللہ کان اللہ کہ ' و بلی

بر ادری اور پنچائیت کے جاہلانہ رسومات سے احتر از ضروری ہے

(سوال) ہماری برادری خیاطان میں خلاف شرع رسومات دنیوی شادی بیاہ میں نمایت پایندی کے ساتھ مروج ہیں اور جو شخص ان رسومات کی مخالفت کرتاہے اس کووہ برادری سے علیحدہ کردیتے ہیں اور مثل پھار بھنگ کے اے سمجھتے ہیں چندر سوم درج ذبل ہیں۔

(۱) سودی روپیہ قرض کیکر شادی میں برادری کے مقرر کردہ بھاجی بائنۃ لیعنی کھانے وغیرہ برادری کو کھلانے ضروری ہیں جو شخص برادری کو اپنے فرزندیاد ختر کی شادی میں مقررہ کھانے نہ کھلائے اس کو اہل برادری اپنی جماعت سے علیحدہ کردیتے ہیں۔

(۲)ایک رسم نیویة دینے کی قائم ہے آگر کسی کے ذمہ نیویة کاایک روپیہ واجب الادامووہ دوروپے اواکرے آگر بچائے ایک روپے کے دوروپے ادانہ کرے تواس کابائیۃ یعنی جو حصہ شیرینی کھانے وغیرہ کابر اوری کامقرر کر دہ ہے وہ بند کر دیاجا تاہے کسی تقریب میں اس کو شریک نہیں کرتے تاو فٹتیکہ وہ نیویۃ ادانہ کرے۔

 <sup>(</sup>١) قال الله تبارك تعالى والصلح خير ( سورة النساء : ١٢٨) وقال عليه الصلاة والسلام : كل صلح جائز فيما بين المسلمين الاصلحاً :احل حراما أو حرم حلالاً (هداية كتاب الصلح: ٢٤٥/٣ مطبع شركة علميه ملتان)

(۳) فیل از نکاح عین وفت پر پیٹے والے سے نان و گوشت پختہ کی بھاجی جس کا نام میز بانی رکھا ہے طلب کی جاتی ۔ ہے اس وفت نوشہ کے باپ کا یا سر پرست کا فریش منصی ہوگا کہ میز بانی کی تمام اشیا مہیا کی ہوئی بر اور ی کو و کھائے تاکہ بر اور ی میز بانی کے ملنے کا یقین کا مل حاصل کرے اور مطمئن ہو جائے تب نکائ ہونے و دیے ہیں اور اگر یہ اطمینان حاصل نہ ہو تو دو سر کی صورت یہ ہے کہ کسی صاحب حیثیت شخص کو خامن لاوے اور مبلغ پچیس روپ یا اس سے بچھ کم و بیش رقم نقد اس وقت چود ھری صاحب کے پاس بطور حنانت جمع کر دے تب اہل پر اور کی نکاح پڑھانے کی اجازت دیتے ہیں۔

(۴)اہل پر ادری یا چود نفری صاحب ہر گزاس کی غریبی پر توجہ نہیں کرتے خواہ وہ کتنا ہی غریب و نادار کیول • ۴۰ –

(۵) برادری ہے جولوگ ان رسومات گی وجہ ہے علیحدہ ہو جاتے ہیں تواہل پر ادری ان کو حقالات کی نظر ہے دیکھتے ہیں بلتحہ سخت سے سخت الفاظ ان کے متعلق استعال کرتے ہیں بھسٹی جمالہ ہے بدتر سجھتے ہیں اور اس پر اکتفائمیں کرتے بیں بلت متفقہ طور پر ایک پنچاہت بلاتے ہیں اور اسٹامپ کا غذیر دستخط کر اکر یہ عمد و بیان کئے جاتے ہیں کہ ہماری پر ادری ہے جولوگ دست پر دار ہو گئے ہیں ان سے کوئی شخص نہ ملنے پائے اور ندان ہوگئے ہیں ان سے کوئی شخص نہ ملنے پائے اور ندان سے کوئی شخص نہ ملنے پائے اور ندان سے کوئی رشتہ قرارت کرے اپنی لڑکی ندان کو دواور ندان کی لڑکی پر ادری میں لوندان کی موت و حیات میں شریک ہواگر کوئی شخص اس کی خلاف ور زی کرے گا تو مبلغ پچپس رو ہے بطور جرمانہ پر ادری اس سے جبر اوصول کی سے اس کی خلاف ور زی کرے گا تو مبلغ پچپس رو ہے بطور جرمانہ پر ادری اس سے جبر اوصول کی سرگی۔

(۲) جو رشتے اس معاہدے ہے پہلے ہو چکے ہیں ان کا ہر گز لحاظ نہ کیا جائے وہ یک لخت اس طرح مسدود کرد نئے جائیں کہ اگر ان کی بیٹی ہر اور ی میں شریک ہے تواسے اس کے والدین سے ہر گزنہ ملئے دو آگر والدین میں ہے کوئی فوت بھی ہوجائے تو جنازہ پر بھی نہ جانے دو کیو تکہ وہ بر اور ی سے مجتنب ہونے کی بنا پربر اور ی کے مجرم ہیں ان کی بھی مزاہے کہ ان کی اولاد کو تادم مرگ نہ ملئے دو-

(2) بیشی والا شادی کے موقع پر بر اور کی کو مقررہ کھانے نہ کھلائے تو اہل بر اور کا سے طعنہ ذکی کہتے ہیں کہ میاں تم نے اپنی وختر کو اتنا جیز سیگر وال روپ کا دیدیا سکر بر اور کی کے واسطے ایک پیسہ خرج شمیں کیا جمال ہے وختر کے جیز و غیرہ کا بند وہست کیا تھا وہیں سے سودو سورو پے بر اور کی کے کھلانے کے واسطے بھی فراہم کئے ہوتے ای طرح بینے والا اگر اپنی مجبور کی کی وجہ ہے بر اور کی کو میز بانی اور دیگر بائنة نہ دے سکے تو اس بر بھی بھی اواز ہے کے والی بر بھی بھی اور اپنی ہوتے ہیں بہر کیف وہ غریب ہوتے اس طعن و تشنیع کی بھر مارے تنگ آکر سودی روپ ہوتے ہیں۔ اور اپنی جائداوگر وی رکھ کر اہل بر اور کی کو کھانے کھلا کر سر خرد ہوتے ہیں تب بر اور کی والے خوش ہوتے ہیں۔ باوجود ان رسومات کو جاری رکھنے کے اہل بر اور کی کامید و عومی بھی ہے کہ ہم متبع شریعت ہیں ہماری

شادی بیاہ شرع کے موافق ہونے ہیں الی پر اوری میں رہنا جائز ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۲۰۴مجد حسین جاند پوری الجمادی الثانی سم ۲۰ اھ (جو اب ۷۲) سوال میں جتنی با تیں ند کور ہیں ہے۔ خد ااور رسول بی کے احکام کے خلاف ہیں ان باتوں کے کرنے والے شریعت کے مجرم اور خد ااور رسول ہی کے کا فرمان ہیں (۱) فرزندیاد ختر کی شادی میں برادری کو دعوت یا بھا تی بیانہ وینے کو لازم قرار دینااور اس کے لئے سودی قرض لیمنا قطعاً ناجا کڑے ایسا کھانا و بناہمی گناہ اور کھانا بھی گناہ اور جو غریب کھانا نہ دے اس کو مجبور کر نااور بغیر بھائی کاسامان دیکھنے کے یا ضانت مجتم کرانے کے نکان کوروک دینا ظلم ہے جس کی وجہ سے بیالوگ محصد ان الا لعند اللہ علی المطالمین خدا بحت اور پھٹکار کے مستحق ہوتے ہیں اور جو غریب کہ ان ظلم کی باتوں سے بچنے کے لئے براوری سے علیحدہ ہو جائے اس کا کلی طور پر مقاطعہ کرنااور اس کی شادی غنی کی شرکت روک دینا حتی کہ اس کی اولاد سے بھی اس کو چھڑ او بناخد اتعالیٰ کا غضب مول لینے اور اس کی رحمت سے محروم رہنے کا سامان ہے بیہ قطع رحمی بھی اس کی مرزا بہت سخت اور مغفرت ربانی سے حرمان ہے بیہ شرعی تھلم کا بیان تھا اور اقتصادی حیثیت ہمی بیبات آج کل مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کا سب ہے قوم کے سمجھدار آد میوں کا حق ہے کہ وہ ان جب بیبانہ درسوم اور حماقت آد چزرواجات کو چھڑ انے کی جان توڑ کو شش کریں (۲) خد الور رسول ہو تا تھی کی رحمت و طام مدی بھی حاصل کریں اور قوم کو جاتی وہربادی کا سب ہے قوم کے سمجھدار آد میوں کا حق ہے کہ وہ ان رضامندی بھی حاصل کریں اور قوم کو جھڑ انے کی جان توڑ کو شش کریں (۲) خد الور رسول ہو تا تھی کی دھت و

جس وعوت میں منکرات ہوں وہاں جانے میں احتیاط کی جائے (سوال) کیاجس بارات میں باجہ ہو تووہاں کھانادرست نہیں؟ المستفتی نمبر ۱۰۱۹ یم عمر صاحب انصاری (ساران) ۳ ربیح الثانی ۱۹۵۵ اھم ۲۴ون ۲۳۹ اء ( جواب ۷۳) کھانے کے لئے وہاں جاناجب کہ دعوت کے مقام پریہ منکرات نہ ہوں مباح ہے(۲) لیکن مقتد ااور پیٹیواؤں کے لئے نہ جانا ہی بہتر ہے(د) محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ 'دہلی

(1) قال الله تعالى الالعنة الله على الظالمين (سورة الاعراف: 25)

٣) عن ابي سعيدن الخدري عن رسول الله ﷺ قال : من رأى منكم منكوا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه وفان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه و ذالك اضعف الايمان ( صحيح مسلم : ١ / ٠ ٥)

وقال رسول الله يَنْ لا يعمل لرجل ان يهجر احاه فوق ثلاث ليال ( مشكوة ٢٧/٢ ٤)

 <sup>(</sup>٢) عن عائشية قالت قال رسول الله ﷺ الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلنى وصله الله ومن قطعنى قطعه الله و عن جبير بن مطعم قال : قال رسول الله ﷺ لا يدخل الجنة قاطع (مشكوة ٢٩/٢٤)

<sup>(</sup>٤) دعى الى وليمة و ثمه لعب او غناء قعد وآكل لو المنكر في المنزل فلو على المائدة لا ينبغي ان يقعد (اى يجب عليه ) بل يخرج معرضاً لقوله تعالى فالا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين فان قدر على المنع فعل والا يقدر صبران لم يكن ممن يقتدى به فان كان مقتدى ولم يقدر على المنع خرج ولم يقعد لان فيه شين الدين..... وان علم او لا باللعب لا يحضر اصلاً ( الدر المختار مع الرد : ٨/٦ )

<sup>(</sup>٥) وَهذا اذا لم يكن مقتدي فان كان ولم يُقدر على منعهم يخرج ولا يقعد لان في ذالك شين الدين٬ و فتح باب المعصية على المسلمين (هداية كتاب الكراهية : ٤/٥٥ £ ط شركة عليميه ملتان))

(۱) بڑے پیر صاحب کے نشانات گھر گھر بھر نااوران کی نذر ما نٹلد عت ہے دیر جوار سال کے میں ا

(۲) چهل لېدال کې فاتحه کې رسمېد عت ہے

. (سوال) (۱) حضرت سیدناعبدالقادر جیلانی قدّس اللّه سر ہالعزیز صاحب کے نشان آئندہ ماہ کی گیار ہویں تاریخ کواکٹر نکالے جاتے ہیں تو یہ نشان گھر گھر لے کر جانااور رفاعی کھیلنا' نیازبڑے پیر صاحب کی کرنی یہ سب کیساہے-

رجو اب ۷۶) بڑے پیرصاحب ؓ کے نشانات کیا ہیں اور ان کی اصل کیا ہے اس کا بھی ثبوت در کارہے تا ہم ان لوگوں کو گھر گھر پھر نااور میلہ بنانا اور بڑے ہیر صاحب کے نام کی نذریں ماننامیہ سب ناجائز

بے(۱)

(۲) یہ جبل لبدال کا فاتحہ اور کھانا پکانااور کھانا کھلانااور حال کھیلٹالور ای قتم کے تماشے کرنا یہ سب ناجائزاور بدعات قبیحہ ہیں مسلمانوں کوان کا مول ہے بچنااور توبہ کرنالازم ہے(۱۰)

> (۱)میت کا تابوت اٹھا کر گھمانالوراس کے لئے نذر ما ننلدعت ہے (۲)شیرینی یا کھاناسا منے رکھ کر فاتحہ دینابدعت ہے

(سوال) (الف) شدے تابوت بھا کر اس کے سامنے جو اشیاء رکھ کر فاتحہ دلائی جاتی ہے ان کا کھانا اور استعال کرنا جائز ہے بیانا جائز (ب) شیر بی وغیرہ سامنے رکھ کر فاتخہ پڑھتے ہیں کیا یہ جائز ہے آگرنا جائز ہے تو استعال کرنا جائز ہے اگرنا جائز ہے آگرنا جائز ہے تو ایسا کرنے والا مشرک ہوگایا گناہ گار اور وہ چیز کھا سکتے ہیں یا نہیں -المستفتی نمبر ۴۳ ما محمد فضل اللہ خال صاحب ۱۲ رہیج الاول ۲۱ میں کے ۱۹۳۳ء

(جواب ۷۵) (الف) شدے بٹھانا تاہوت قائم کرنا اوران کے سامنے نذر نیاز فاتحہ دلانا یہ سب ناجائز ہے اوراس شیر بی وغیرہ کا کھانا بھی ناجائز ہے(۲۰)(ب) شیر بی پا کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ دیناد لانا بھی ناجائز ہے اگر چہ اس کھانے کا کھانا حرام نہیں مگر ریہ فعل ہدعت ہے(۴) محمد کھا بت اللّٰد کان اللّٰہ لیہ 'دہلی

 <sup>(</sup>١) واعلم أن النذر الذي يقع للا موات من أكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم والشمع ونحوهما الى ضرائع الاولياء الكرام تقريبًا فهو بالا جماع باطل و حرام ...الخ (رد المحتار مع الدر: ٤٣٩/٢)

<sup>(</sup>٢) قال البيمي تلك من احدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد و (مشكواة ١٧٧١)

<sup>(</sup>٣) (حواله گزشته رد المحتار مع الدر : ٣٩/٢) (٤) رحواله گزشته مشکواة ٢٧/١)

گناه میں پڑنے کا قوی اندیشہ ہو تور شوت دیکر نکاح کر سکتے ہیں

(سوال) آبک شخص کی زوجہ فوت ہو گئی اور اس شخص کا عین شاب کا زمانہ ہے بلاعقد ثانی عمر کا کشانہ ایت د شوار ہے بلحہ سخت خطرہ ہے کہ شدت جوش شاب کی مقتضا کی وجہ سے زنا کا عادی ہو جائے اور علاوہ گناہ کبیرہ کے خاندانی اعزاز بھی برباد کرے اور عبادات ضروریہ بھی ترک ہو جائیں۔

دوسرے پہلومیں صورت حال ہے ہے کہ شخص ندکور کی قوم میں ایک نمایت فتیج رواج کے مطابق دوسویا تین سورو نے کی رقم نددی جائے توشادی ہو ہی نہیں سکتی اور دوج ہر کی شادی تو بلار قم کثیرہ ہوتی ہی بنیں اور فقہی مسائل پر نظر ڈالنے ہے ہے امر ثابت ہو تا ہے کہ وار ثان لڑکی اس زر کثیر کوبلا کسی استحقاق شرعی لیتے ہیں اور یہ معصیت ہے اور رقم دینے والا معین فی المعصیت ہے۔

اس صورت بیں جواب طلب بیامرے کہ شخص مذکور کے بلا عورت رہنے ہے متعدد گناہ کبیرہ کے ارتکاب کا ظن غالب ہی شیں بلحہ تجربہ سے یقین حاصل ہو تا ہے اور رقم دے کے شادی کر لینا یہ اعانت فی المحصیت ایک گناہ ہے تو کیا شریعت ایسے مجبور کور تم خرج کر کے شادی کر لینے کی اجازت دے سکتی ہے جیسا کہ امر ناحق ہے رشوت دیکر بعض احوال میں نقصان سے جارہ کی اجازت پائی جاتی ہے - فقط المحسنفتی نمبر ۲۳۲۲ مولوی عبداللہ صاحب (گوڑگانوہ) کا ذی المحبہ کے ساتھ ۲۹ جنوری و ۱۹۳۹ء رجواب ) (از مولوی صبیب المر سلین نائب مفتی) شریعت میں علاج غلبہ شہوت کا روزوں کے رکھنے کا ہے عدم استطاعت کی صورت میں شرعا اس کی اجازت ہم کو ضمیں معلوم کہ نکاح کی وجہ سے حرام و ناجائز کے اور تکاب کی دخصت ہوتی ہے فقط و اللہ اعلم اجابہ و کتبہ حبیب المر سلین عفی عنہ نائب مفتی مدرسہ امینیہ 'د بلی اور جواب ۲۷) (از حضر سے مفتی اعظم آجا ہو کتبہ حبیب المر سلین عفی عنہ نائب مفتی مدرسہ امینیہ 'د بلی ہو جائے گا تو عورت کے ولی کو یہ رقم (جس کو فقما نے رشوت قرار دیا ہے کان) دے کر نکاح کر لینا مباح ہو جوائے گا تو عورت کے ولی کو یہ رقم (جس کو فقما نے رشوت قرار دیا ہے کان) دے کر نکاح کر لینا مباح ہو المبتد المبتد گا تو عورت کے ولی کو یہ رقم حکم کا ایت اللہ کان اللہ لہ درخے کی طاقت رکھتا ہو تواس اعانت علی المحصیت المبتد کے مقط محمد کا ایت اللہ کان اللہ لہ دوران

# چو تھاباب سلام مصافحہ اور معانقہ

(۱) آداب عرض کہنے سے سنت سلام اداء نہیں ہوتی البتہ ہند وکو کہ سکتے ہیں (۲) غیر مسلم کو آداب عرض پاسلام سلام کمنا۔ (سوال) مسلمان کامسلمان کوالسلام علیم کے بجائے آداب عرض وغیرہ کمناکیساہے ؟ ہند وکو آداب

<sup>(</sup>١) لا باس بالرشوة اذا خاف على دينه والنبي ﷺ كان يعطى الشعراء ولمن يخاف لسانه و كفي بهم المؤلفة من الصدقات دليلاً على امثاله (الدر المحتار مع الرد ٢٢/٦ ٢٤٠٤)

ع ِض و نبیرہ کہنامسلمان کے لئے جائز ہے یا نہیں ؟المهستفتی نمبر ۳۵ عین اللہ طرفدار (ضلع میمن شکھ) ۱۲ جمادی الاولی ۱۳۵۳ هه مهمتمبر ۱۹۳۳ ء

(جواب ۷۷) آداب عرض یاای قشم کے دوسرے الفاظ شرعی اسلامی تحییتہ کے قائم مقام نہیں ہول گے اور سنت اسلام ادانہ ہوگی (۱) غیر مسلم کوایسے حالات میں سلام کرنایا آداب عرض کہنا جائز ہے کہ اس کی تحیثیت ہندوہونے کے تکریم مقصودنہ ہو (۱)

(۱) فاست کے سلام کاجواب واجب نہیں جائز ہے

(۲)داڑھی منڈھافاسق ہے

(۳) فاسق معلن کون ؟

(۷)غیر مقلدین کے سلام کاجواب دیناواجب ہے

(سوال) (۱) فاسن کے سلام کاجواب شرعاً کس درجے میں ہے؟ کیونکہ شامی ص ۵۵۸ میں جوبیت (۲) کہ علامہ جامال الدین سیو طی کی نقل کی ہے اس ہے میہ معلوم ہو تاہے کہ جواب واجب نہیں ہے سوال میہ ہے کہ غیر واجب ہوتے ہوئے بھی جواب اولی ہو گایا کہ مکروہ اور پھر مکروہ بھی تجریمی باکہ تنزیمی ؟ (۲)جولوگ ڈاڑھی منڈاتے ہیں یا کی تبضے ہے کم رکھتے ہیں ہے بھی فاسق ہیں یا نہیں؟

(m) نیز شامی ص 2 2 میں ہے کہ فاسق معلن کو سلام کر نامکروہ ہے معلن اور غیر معلن میں فرق کیا ہے؟

(۴) غیر مقلدین اگر سلام کریں تو جواب کا کیا تھم ہے ؟ اور حنفی غیر مقلد کو سلام کر سکتا ہے یا نہیں ؟

المستفتى نمبرا ٢٢ حاجي حسبن احمد مثالا (مانڈ لے)٢٠ محرم شره سياھ ۾ ٥ مئي ۾ ١٩٣٠ء

(جو اب ۷۸) (۱) فاس کے سلام کا جواب دیناواجب نسیں کیکن جواب دیناجائزہے مکروہ نہیں(۲)(۲)جو لوگ داڑ ھی منڈاتے ہیں یا منڈی ہوئی مثل کترواتے ہیں وہ فاسق کی تعریف میں شامل ہیں(م)لیکن جولوگ ڈاڑھی رکھے ہوئے ہیں لیکن ایک قبضے ہے کچھ تم ہے انکو فاسق کہنے میں احتیاط کرنی چاہئے کیونکہ ایک قبضہ کی حد قطعی نسیں ہے اول الذکر اوگ چو نکہ فاسق کے تھم میں ہیںان کے سلام کا جواب بھی دہی تھم رکھتا ہے جو نمبرایک میں مذکور ہوا-

<sup>(</sup>١) ولفظ السلام في المواضع كلها السلام عليكم او سلام عليكم التنوين و بدون هذين كما يقول الجهال لا يكون سلاماً (ود المحتار مع الدر ١٦/٦ ؛)

 <sup>(</sup>٢) و يسلم المسلم على أهل الذمة لو له حاجة اليه والاكر ه هو الصحيح (قال في الشامية) المفهوم من المقام قال في
التاتار خانيه لان النهى عن السلام لتوقيره ولا توقير إذا كان السلام لحاجة إذا سلم على أهل الذمة فليقل السلام على من اتبع الهدى وكذالك يكتب في الكتاب اليهم (رد المحتارمع الدر : ١٢/٦ ٤ ط سعيد) ٣) والسلام واجب الاعلى من في الصلوة او باكل شغلاً ..... او سلم الطفل اوالسكران او شابه يخشي بها افتتان افاسق او

ناعس او نائم .... الخ رردالمحتار مع اللهر: ١٨/١)

<sup>(</sup>٤) واما الا خذمنها وهي دونغالك كما يفعله بعض المغاربة و مختثة الرجال فلم يبحه احد واخذ كلها فعل اليهود و مجوس الاعاجم ( الدر المختار مع الرد : ١٨/٢ ٤)

(m) فاسق معلن وہ ہے جو گناہ کبیر ہ علی الاعلان کرے (n)

(س) غیر مقلدین کے سلام کاجواب دیناواجب اور ان کو سلام کرنا جائز ہے محض غیر مقلد ہونے کی وجہ ہے۔ ان کاکوئی جداگانہ تھکم نہیں ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ '

غیر مسلم کوکن الفاظ کے ذریعیہ سلام کیا جائے اور جواب میں کیا کہا جائے؟ (سوال ) غیر مسلم کوالسلام علیم کہنا جائز ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبیر ۴۹ محمد انور (ضلع جالند ھر)۲۰ ربیح الاول ۱۳۵۳ اھ م ۲۳ جون ۱۹۳۵ء

﴿ جواب ٧٩) غير مسلم كو السلام على من اتبع الهدى بكي ياان كے سلام كے جواب بيس صرف وعليم كه دے(۱)

نماز فجر کے بعد مصافحہ کاالتزام بدعت ہے

(سوال) بعد فراغت نماز صبح تمام مصلیان منجد امام صاحب سے مصافحہ کرتے ہیں اور پھر آبس ہیں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں روزانہ بعد ختم دعا کے یہ دستور کر رکھاہے بعض اوگ اس کوبد عت کہتے ہیں۔ المستفتیٰ نمبر ۲۰۵۰ حافظ بشیر حسین (مالوہ) ۲ اربیع الثانی سوسیاھ م ۱۹ جو لائی ۱۹۳۵ء (جواب ۸۰) ہال نماز فجر کے بعد مصافحہ کرنے کا طریقہ آنخضرت نظیتے اور صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھااور اس کارواج دینااور التزام کرنابہ عت ہے (۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ له'

لذان یا افامت کے دوران مسجد میں داخل ہونے والاشخص سلام نہ کرے (سوال) اذان یا تکبیریا جماعت ہور ہی ہو نوسلام جائز ہے یا نسیں ادراس سلام کا جواب غیر مؤذن پریاغیر محبر پریاجولوگ جماعت میں نمیں ابھی دھنؤ کررہے ہیں واجب ہے یا نمیں ؟ المستفتی نمبر ۴ سامحہ یونس صاحب (متحر 1) کے ۲ ذیقتدہ ۱۳۵۵ اوم ۱۰ فروری کے ۱۹۴۳ء

(جواب ۸۱) اذان یا تکبیر یا جماعت ہور ہی ہو تواس وقت مسجد میں داخل ہونے والے کو چاہئے کہ سلام نہ کرے لیکن اگروہ سلام کرے تو جو شخص فارغ ہو لیعنی اذان یا تکبیر نہیں کمدرہاہے اور جماعت یا نماز نہیں

(٣) وموضع المصافحة في الشرع انتنا هو عند لقاء المسلم لاخيه لا في ادبار الصلاة فحيث و ضعها الشرع يضعها فينهي عن ذالك و يزجر فاعله لما اتي به من خلاف السنة (رد المحتار مع الدر : ٣٨١/٦)

 <sup>(</sup>١) وبكره السلام على الفاسق لو معلنا (قال المحقق) قوله معلناً تخصيص لما قدمه عن العيني و في فصول العلامي ولا يسلم على الشيخ الماز ح الكذاب واللا غي ولا على من يسب الناس او ينظر وجوه الاجنبيات و لا على الفاسق المعلن ولا على من يغني او يطير الحمام مالم تعرف تو بتهم ( رد المحتار مع الدر: ١٥/٥١٤)

<sup>(</sup>٢) اذا سلم على اهل الذمة فليقل السلام على من اتبع الهدى وكذالك يكتب اليهم ولو سلم يهزدي او نصراني او مجزسي فلا باس بالرد ولكن لا يزيد على قوله و عليك كما في الخانية (الدر المختار مع الرد : ١٦/٦ ك) (٣) وموضع المصافحة في الشرع انما هو عند لقاء المسلم لاخيه لا في ادبار الصلاة فحيث و ضعها الشرع يضعها فينهي

پڑھ رہا۔ ہوہ جواب دیدے (۱) محمد کفایت اللہ کان البلہ له و بلی

غیر مسلم کے سلام کے جواب میں کیا کہاجائے؟

(سوال) اہل ہنود یاغیر مسلم کوئی بھی سلام کرے تواس کو جواب کس طرح دیناچاہئے۔ المستفتی نمبر ۲۳۲۵ حافظ محمد صدیق صاحب(سہار نپور) ۹ اربیع الثانی سے ۱۳۵۰ھ م ۹ اجون ۱۹۳۸ء نیمیل سے سال

(جو اب ۸۲) غیر مسلم سلام کرے تو جواب میں صرف وعلیم کمیہ دیا جائے یاالسلام علی من انتج الہدیٰ یا یہد کیم اللّٰہ کہہ دیا جائے(۱۰) محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ 'وبلی

## کیامصافحہ کرتے وقت انگوٹھے بکڑناسنت ہے؟

(سوال) (۱) جب دو شخص مصافحہ کریں تو کیا ہرا یک پر دوسرے کے دونوں انگوٹھے پکڑنا سنت ہے یا صرف ایک ہاتھ کاانگوٹھا بکڑناہرا یک کوسنت ہے-

(۲) زیرکا قول ہے کہ ہرایک دو سرے کے دونوں انگوشے کو پکڑے درنہ سنت کے خلاف ہوگا اور دلیل لاتا ہے کہ در مختاک اس عبارت لیخی و فی القنیة السنة فی المصافحة بکلتا یدیه و تمامه فیما علقته علی المملتقی کی شرح میں علامہ شامی تحریر فرماتے ہیں و نصه و هی الصاق صفحة الکف بالکف و اقبال الوجه بالوجه فاخذ الا صابع لیس بمصافحة خلافا للووافض و السنة ان تکون بکلتا یدیه و بغیر حائل من ثوب و غیره عند اللقاء بعد السلام و ان یاخذ الا بھام فان فیه عرقا بنبت المنحبة کذا حائل من ثوب و غیره و القهستانی و غیره – اه جلد خامس کتاب الحظر و الا باحه ص ۲۵۲ مطبوعه معربة الکبری – تووریافت طلب امریہ ہے کہ اس عبارت ہے دونوں انگو ٹھول کا پکڑنا ثابت مطبوعه معربة الکبری – تووریافت طلب امریہ ہے کہ اس عبارت ہے دونوں انگو ٹھول کا پکڑنا ثابت ہوتا ہے۔

(٣) أيك شخص كمتائب كم الكو تُلطا بكرنا نهين جائبي خواه ايك بهوياد واور علامه شاى كى عبارت خود متنا قض به اس لئے كه پيلے به فرماتے بين كه فاخذ الا صابع ليس بمصافحة اور پھر فرماتے بين وان ياخذ الا بهام تو اس كئے كه پيلے به فرماتے بين كه فاخذ الا صابع ليس بمصافحة اور پھر فرماتے بين وان ياخذ الا بهام تو اس كا كيا جواب ہے - المستفتى نمبر ٢٥٢٢ ظهور بيك صاحب (بريلي) ٢ جمادى الثاني ١٩٣٨ اله مطابق ٢٥ جولائي ١٩٣٩ء

(جواب ۸۳) (۱) انگوٹھول کا بکڑنا مصافحہ کے مفہوم میں داخل نہیں ہے اس کے معنی ہاتھ ملانے کے ہیں نہ ایک انگوٹھا بکڑنا مسنون ہے نہ دونول-

(۲) شامی نے یہ عبارت قبستانی ہے نقل کی ہے قبستانی نے مصافحہ کے ذکر میں یہ عبارت لکھی

 <sup>(</sup>١) وصرح في الضياء ..... وحاصلها انه اثم بالسلام على المشغولين بالخطبة والصلاة او قراء ة القرآن او مذاكرة التعليم
او الاذان اوالا قامة وانه لا يجب الرد في الاولين لانه يبطل الصلاة والخطبة كالصلوة و يردون في الباقي لا مكان الجمع
بين فضيلتي الرد وما هم فيه من غير أن يؤدى الى قطع شئى تجب به أعادته
(ردالمحتار مع الدر: ٦/٦)

<sup>(</sup>٢) (حواله كرشته رد المحتار مع الدر: ١٢/٦)

ے هي سنة قديمة متواترة وقال ﷺ من صافح اخاه المسلم و حرك يده تنا ثرت ذنوبه و هي الصادق صفحة الكف بالكف واقبال الوجه بالوجه كما قال ابن الاثير فاخذ الا صابع ليس بمصافحة خلافاً للروافض كما في الصلوة المسعوديه والسنة فيها ان يكون بكلتا يديه كما في المنية وبغير حائل من ثوبه و غيره كما في الخزانة و عند اللقاء بعد السلام كما في الشرحة وان ياخذالا بهام قال عَنْ الله المحتم فخذوا الابهام فان فيه عرقا ينشعب منه المحبة - انتهى -اس سے تابت ہے کہ آخری لیعنی ابہام کو بکڑنے کی انہوں نے نسبت نسی کتاب کی طرف نہیں کی اور جو حدیث ذکر کی ہے اس کی بھی کوئی سند شمیں بتائی اور خود صلوۃ مسعود سے پہلے میہ نقل کر چکے ہیں کہ احداد الا صابع ليس بمصافحة ١١،

(m) میں قول راجے ہے کہ انگوشھے بکڑ نادر ست نہیں ہے - فقط محمہ کفایت اللہ کان اللہ لہ'

سلام کے بجائے رام رام کہنا گناہ اور کفار کا شعارہے 🔍 (سوال) ایک شخص باہرے آیااور بجائے سلام مسنون کے رام رام کما-اس کا کیا علم ہے؟ المستفتى نمبراا ۷ اـ ۲۳ جمادیالثانی ۲۵ ساه م اسالست یر ۱۹۳۰ ء (جواب ۸٤)رام رام كهناسلام شرعي كى جَكَه كناه ہے كه بيه كفار كاشعار ہے(۱) محمد كفايت الله كان الله له

> سلام کن کن مواقع پر ممنوع ہے ؟۔ (الجمعية مور خه ۴ ۲اکتوبر ۱۹۳۳)ء) (سوال) (۱) سلام کن کن مواقع پر نہیں کرناچاہئے؟

(جواب ٨٥) يول وبراز كرنے كى حالت ميں -ذكر كرنے والے كو-نماز پڑھنے والے كو- تلاوت كرنے ً والے کو-لہو ولعب میں مشغول شخص کو- کھانا کھانے والے کو-اذان کہنے والے کوسلام نہ کرناچاہئے (۲) محمد كفايت الله كان الله له'

> مصافحہ کب سنت ہے؟ (اجمعینهٔ مور خه ۹ جنوری یو ۱۹۳۶) (سوال) مصافحہ اینے مسلمان بھائی ہے ہر حالت میں ملانا سنت ہے یا نہیں؟

(جواب ۸۶) مصافحہ ابتدائے ملا قات کے وقت کرناسنت ہے(۴) محمہ کفایت اللہ کان اللہ لہ'

<sup>(</sup>١)( ردالمحتار مع الدر : ٣٨٢٬٣٨١/٦) (٢)ولفظ السلام في المواضع كلها السلام عليكم أو سلام عليكم بالتنوين وبدون هذين كما يقول الجهال لايكون سلاما

<sup>(ُ</sup>٣ُ)سلامكَ مَكروهُ على مصل وتال و ذاكر ومحدث خطيب جالس لقضاته أموذن لعاب شطرنج الخ (ردالمحتار مع الدر:

<sup>(</sup>٤)وموضع المصافحة في الشرع انما هو عند لقاء المسلم لأخيه لا في أدبار الصلوة فحيث وضعها الشرع يضعها (رد المحتار مع اللر: ٣٨١/٦)

# بانجوال باب اجتماعیات ومعاشر ہ

جماعت سے خارج کرنا کن گناہول کی وجہ سے ہو تاہے؟ (سوال) جماعت سے خارج کرنا کن گناہول کی وجہ ہے ہو تاہے؟ المستفتی نمبر ۵۳ شخ بھائی جی (خاند لیس) ۱۹ جمادی الاخری ۱۳۵۳اھ م ۱ اکتوبر ۱۹۳۳ء۔ (جواب ۸۷) جماعت سے خارج کرنالن گناہول کے ار نکاب ہے ہو تاہے جو قطعی حرام ہیں اور جن سے مسلمانوں کی سوسا نٹی پربر ااثر پڑناہے (۱) محمد کفاہت ایندکان اللہ لیہ '

(۱) مسجد تمیٹی کے اراکین نیک ہونے جا ہئیں (۲) سیرت النبی ﷺ کے نام پر مروجہ مشاعروں میں مسجد کی رقم خرج کرنالور شرکت جائز نہیں

(۳) الی جلس اور مشاعرہ کورو کنا فرض ہے جس میں شریعت کی تضحیک کی جاتی ہو رہ اسوال) کیجے مسلمانوں نے تبلیغی واتحادی مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک المجمن قائم کی جو چندہ جح کر کے اپنے بڑوس کی مجد کی خدمت اور تبلیغی کا مول نیز مسلمانان علاقہ میں اتحاد و تنظیم قائم کرنے کے لئے خرچ کرتی ہے اتفاق ہے گزشتہ اسخاب میں چند مبران ایسے منخب ہو گئے بلکہ عمدہ دار بھی ہناد یئے گئے جو جمعہ کی نماذ کے علاوہ بھی محبد میں یا کسی دوسر می جگہ نماذ بڑھتے نہیں دیکھے گئے نماذ اور ڈاڑھی اور دیگر شعائر اسلامی کاند اق اڑات ہیں گئے ہیں نماذ پڑھنااور ڈاڑھی رکھنا تو چورڈاکووں کا کام ہے جو نماذ ڈاڑھی سے الوگوں کودھوکہ دیتے ہیں ان لوگوں ہے تنگ آکر حتی پرست جھزات نے انجمن کے اجلاسوں میں شرکت بچھوڑ دی جس کا بتیجہ یہ ہوا کہ بغیر دوسرے ممبران کی رضامندی حاصل کئے یہ لوگ خلاف شریعت بچھوڑ دی جس کا بتیجہ یہ ہوا کہ بغیر دوسرے ممبران کی رضامندی حاصل کئے یہ لوگ خلاف شریعت باتوں میں قوم کارو پید برباد کرنا چاہتے ہیں چنانچہ اب انہوں نے مور حہ ۱۸ امار چ میں مکہ کورہ میں ممبرو مناخرے کے لئے مثاغرہ کااعلان کیا ہو دریافت طلب امور یہ ہیں کہ (۱) ان لوگوں کو تجمن نہ کورہ میں ممبرو عمد دارر گھا جائے یا نہیں ؟ (۲) ان کے اعلان کردہ مشاغرے میں مسلمانوں کو شریک ہونا چاہتے یا نہیں کہ دارر گھا جائے یا نہیں بی کورہ بین کرے تو حق پر ست حضرات کو کیا کرنا چاہئے جیواتو جروا

(جواب ۸۸) (۱) نماز تو فرائض قطعیہ میں ہے ہے اور ڈاڑھی رکھنابقد را یک نبضے کے واجب ہے تارک

<sup>(</sup>۱) سوال وجواب میں کچھے ابرام ہے جماعت ہے سر او جمعیۃ العلماء ہواور یہ بھی ہو سکتاہے کہ مطلق مسلمانوں کی جماعت مراد ہو جیسا کہ محبد میں مسلمانوں کااجماع ہو تاہے اس لئے تخ تج میں و شواری ہور بی ہے اور ہند و کے خیال میں نخر تنج ضرور کی بھی نسیں ہے۔

نماز اور ڈاڑھی منڈانے والے فاسق ہیں اور جو لوگ نماز کو فرض نہ مستجھیں یا ڈاڑھی کا نداق اڑا کیں یا نماز پڑھنے والوں کو چوریاڈ اکوبتا کیں وہ مسلمان ہی شیں ایسے لوگ کسی اسلامی انجمن کے رکن یاعمدے دار بنانے کے لاکق نہیں ہیں()

ر) اگرچہ آنخضرت ﷺ کی مدح و ثناء نظم میں کرنا جائز ہے لیکن مروجہ مشاعرے اور ان کا نظم و نسق غیر شرعی امور پر مشتمل ہو تاہے بیزا کثر شعر اءبوجہ علم شریعت نہ ہونے کے مدح میں ایسے مضامین شرعی امور پر مشتمل ہو تاہے بیزا کثر شعر اءبوجہ علم شریعت نہ ہونے ہیں مشاعروں کی شرکت بسالو قات مضر اور موجب وبال ہو جاتی ہے نیز مسجد کی رتم اس مشاعرے پر خرج نہیں کی جاسکتی۔ موجب وبال ہو جاتی ہوں تو روکنا وروکنا فرض ہے اس شریعت کی تفخیک واستہزاء کیا جاتا ہو اور اہل مجلس اے ردک سکتے ہوں تو روکنا فرض ہے اور نہ روک سکتے ہوں تو روکنا فرض ہے اور نہ روک سکتے ہوں تو روکنا فرض ہے اور نہ روک سکتے ہوں تو روکنا فرض ہے اور نہ روک سکتے ہوں تو اس مجلس سے کنارہ کشی لازم ہے دی محمد کفایت اللہ کان اللہ لو

گناہ کبیرہ سے مسلمان کا فرنہیں ہو تا

(سوال) طوائفیں جوزناکا پیشہ کرتی ہیں یار قص کا، تمام عمران کی ایسے پیشے میں گزرتی ہے اور اپنی اولاد کو بھی نہی تعلیم دلواتی ہیں اور بظاہران کا خاتمہ بھی ای حالت میں ہو ناہے اور پھر دعویٰ مسلمان ہونے کا کرتی ہیں تواہل اسلام کوان سے میل ملاپ ر کھنا در ست ہے یا نہیں ؟ان کی تقریبات میں اور طعام میں اہل اسلام شریک ہو سکتے ہیں یا نہیں ؟

(جواب ٨٩) جوانسان كه توحيدورسالت كاليقين ركھ اور اقرار كرے اور ضروريات دين ميں ہے كئى كامنكر نه ہووہ مسلمان ہے اعمال سيئه كے ار تكاب ہے وہ كافر نہيں ہو تااگر چه ذيااور رقص حرام ہيں اور فواحش ميں واخل ہيں اور ان كامر تكب فاسق اور سخت گناہ گارہے تاہم اس كے كفر كا تحكم نہيں ديا جاسكنا(٢) ان لوگول كے ساتھ ميل ملاپ ركھنا اور ان كی تقريبول ميں شامل ہو نااور ان كے يمال كھانا بينا تو اختيار كرنا نہيں چا بئي ليكن ان كو داخل اسلام سمجھنا چا بئي اور ہميشه كوشش كرنى چا بئي كہ وہ اس برے كام سے باذ آكر درست راہ اختيار كريں اور آكر ان ميں سے كسى كا انقال ہو جائے تو اس كی تجييز و تنفين مسلمانوں كے طريق ہے كرنی چا بئي - محمد كفايت غفر له '

<sup>(</sup>١) قال الله تبارك و تعالى انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاة وأتى الزكوة ولم يخش الا الله فعسى اولنك الديكونوا من المهتدين (سورة التوبة ١٨)

<sup>(</sup>٢)عن أبي سعيد النَّحدري عن رسول الله تَنِيَّة قال من راي منكم منكراً فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذالك اضعف الايمان (صحيح مسلم: ١/٠٥)

<sup>(</sup>٣) والكبيرة لا تخرج العبد المؤمن من الآيمات لبقاء التصديق الذي هو حقيقة الايمإن ولا تدخل العبد المؤمن في الكفر ر شرح العقائد ٤٨ الكهنؤ)

قادیا نیول کے ساتھ کھانے چنے کا کیا تھم ہے؟ (اخبارالجمعیتہ مور خہ ۸اجون کے ۱۹۲ع)

(سوال) قادیانیول کے ساتھ کھانا بینا جائز ہے یا نہیں؟

(جواب ۹۰) کھانا پینا توجب کہ کوئی ناجائزاشیا اور ناجائز طریقے سے نہ ہوغیر مسلم کے ساتھ بھی جائز ہے ہائے ہاں میل جول رکھنا اور الیں معاشرت جس سے عقائد واعمال نہ ہیہ پر اثر پڑے ناجائز ہے جمہور علائے ہندوستان کے فتوک کے بموجب قادیائی کا فر ہیں انکے ساتھ کھانا پینا آگر احیانا اتفاقا ہو تو مضا گقہ نہیں لیکن ان کے ساتھ میل جول اور اسلامی تعلقات رکھنا ناجائز ہے۔ محمد کھایت اللہ غفر لہ ' کسی مسلمان کو دوسر ہے مسلمان ہے قطع تعلق پر مجبور کرنا جائز نہیں (اخبار الجمعیة مور حد ۱۸ /اگست کے 191ء)

(سوال) ایک حنفی مولوی صاحب این مقتد یول کو طف اٹھانے پر مجبور کرتے ہیں کہ میرے مخالفول سے بائیکاٹ کر وجولوگ طف اٹھانے سے انکار کرتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ تم ہماری جمباعت سے خارج ہو ہماراتا تم سے بائیکاٹ ہے وجہ صرف ہے کہ وہ مولوی صاحب کو بچھ دیتے نہیں ہیں۔
(جو اب ۹۱) مولوی صاحب کا یہ فعل اگر محض اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ مولوی صاحب کو بچھ دیتے نہیں ہیں توبالکل غلط اور نامناسب با تحہ ناجا ترہے () ہاں اگر کوئی اور دینی وجہ مقاطعہ کی ہو تو اسے بیان کیا جائے تاکہ اس کا حکم بتایا جاسکے -محمد کفایت اللہ مخفر لہ '

سفر سے والیسی پر محرم عور تول سے گلہ ملانے کا تھم (سوال) سفر سے آکر جس طرح کوئی مردول سے گلے لگنااور معانقنہ کرتا ہے ای طرح محربات عور تول مال بہن و غیرہ سے گلے لگنا جائز نے یا نہیں ؟ بینوا تو جروا (جواب ۹۲) محربات عور تول مال بہن بھو بھی خالہ ہے آگر گمان غالب ہو کہ دونول میں سے کسی کے دل میں بد خیالات پیدلنہ ہوں گے یا معانقنہ کرنے والے یوڑھے ہول تو معانقنہ کرنا جائز ہے لیکن اجتناب بہتر ہے(،)

(۱) دست بوسی اور قدم ہوسی کا تفصیلی تھم (۳) والدین کی قبر کوبوسہ دینے کا تھم (سوال) نفس قدم ہوسی میں علاء کا ختلاف معلوم ہو تاہے ایک جماعت اس کے جواز کی قائل ہے

<sup>(</sup>١) ان رسول الله يمين قال لا يحل لمسلم ان يهجرا خاه فوق ثلاث ليال (صحيح مسلم: ٣١٦/٢) (٢) وما حل نظره مند مو من ذكر او انثى حل لمسه اذا امن الشهوة على نفسه و عليها لا ته عليه الصلاة والسلام كان يقبل راس فاطمة وقال عليه الصلاة والسلام من قبل رجل امه فكانما قبل عتبة الجنة وان لم يأمن ذالك اوشك فلا يعظّل له النظر والمس كشف الحقائق (رد المحتار مع الدر: ٣٦٧/٦)

دومرى جماعت اس كو منع كرتى بعالمكيرى اور اشعة اللمعات بين عدم جوازك قول كو مقدم ذكر كياكيا بها حيالمكيرى ص ١٠٠٣ ج ٥ ين بعطلب من عالم او زاهد ان يدفع اليه قدمه ليقبله لا ير خص فيه ولا يجيبه الى ذلك – اشعة اللمعات ص ٢٣ ج ٤ بين بها الى ذلك – اشعة اللمعات ص ٢٣ ج ٤ بين بها الى ذلك المعات ص ٢٣ ج ٤ بين بها الله عند البعض و ذكر بعضهم يجيبه الى ذلك – اشعة اللمعات ص ٢٣ ج ٤ بين بها أركب المعات ص ٢٣ ج ٤ بين بها أركب المعات من عالم الالمعات من عالم الوزاهد ان يدفع اليه قدمه و است اور در مخارين جوازك تول كو مقدم ذكر كيا به - طلب من عالم اوزاهد ان يدفع اليه قدمه و يمكنه من قدمه ليقبله اجابه و قيل لا ير خص كما في القنية مقدما

للقبل- انتھی- علامہ شامی نے اس کے جواز کے بارے میں ایک حدیث نقل کی ہے -احوج الحاکم ان رجلا اتى النبي ﷺ فقال يا رسول الله ارنى شيئاً ازدا ديد يقينا فقال اذهب الى تلك الشجرة فادعها فذهب اليها فقال ان رسول الله علي يدعوك فجاء ت حتى سلمت على النبي على فقال لها ارجعي فرجعت قال ثم اذن له فقبل راسه و رجليه وقال صحيح الاسناد – قال العيني في شرح الهداية و تعقبه الذهبي فقال عم بن حبان متروك بعض تزندي كاس مديث كو پيش كرتے ہيں جو ترندی کی جلد روم <sup>میں</sup> ہے۔ان قوماً من الیھو د قبلوا ید النبی ﷺ وراسا و رجلیہ وقال الترمذي انه حسن صحيح قال العيني في شرح الهداية قال النسائي حديث منكر و قال المنذري وكان انكاره له من جهة عبدالله بن سلمة فان فيه مقالاً قال العيني فعلم من مجموع ما ذكرنا اباحة تقبيل اليد والرجل (شوح هدايه ص ٤٠٠ ج ٤) اور بعض اس عديث ہے وليل اللتے بين جو مشكَّاوة كي باب المصافحة والمعانقة مين ب- عن زراع وكان في وفد عبدالقيس قال لما قدمنا المدينة فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يدرسول الله الله الله ورجله رواه ابوداؤد اسكي شرح بس صاحب مظاہر جن ص ١٣ ج ٣ ميں تحرير فرماتے ہيں ظاہر اس حديث ہے معلوم ہوا كہ چو مناياؤل كاجائز ہے کیکن نقہااس کو منع کرتے ہیں پس اس حدیث کی توجیہ وہ بیہ کریں گے کہ بیہ خصائص آنخضرت ہے ہویا ابنداء میر امر ہوا ہو یاوہ لوگ ناوا قف تھے۔ یااضطرابی حالت میں ان ہے ریہ فعل صادر ہوا ہو فقها کے اس اختلاف کی بناکس امریرہے ؟اوراس بارے میں قول صحیح کیاہے ؟ بالتفصیل مع الدلائل تحریر فرمایاجائے۔ (۲) اگر قدم ہوی بلا کراہت جائز ہو تو سر جھاکا کراگر چہ محدر کوع یا مجود ہو جائز ہے یا نہیں ؟اس بارے میں ہمارے اس دیار کے علماء میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ جب قدم یوسی جائز ہے تواگر چہ بصورت رکوع و جود انحنائے راک ہے ہوتب بھی جائز ہے اور ایک جم غفیر علماء کہتے ہیں کہ قدم ہوسی اس صورت میں جائز ہے جب کہ انحنائے راس بہنیت رکوع و سجود نہ ہواور بیالوگ اس بارے میں اس حدیث کو بیش کرتے ہیں جو مُنْكُونة كِ بابِ المصافحة والمعانقة مين إلى عن انس قال قال رجل يا رسول الله الرجل منا يلقى اخاه او صديقه اينحني له قال لا رواه الترمذي - مرقاة شرح مشكوة جلد چهارم ص ٧٦٥ مير مر قوم ہے (اینحنی له ) الانحناء هو امالة الرأس والظهر تواضعاً و خدمة ( قال لا ) ای فانه فی

معنى الركوع وهو كالسجود من عبادة الله تعالى - و في شرح المسلم للنووي حتى الظهر مكروه للحديث الصحيح في النهي عنه ولا تعتبر كثرة من يفعله مُمن ينسب الي علم و صلاح اشعة اللمعات ص ٤٤ ج ٤ والجناء ماكل كروانيدن سرويشت است وظيَّى از محى السنة نَقَل كرده كه الخناكِ ظ<sub>هر</sub> مکروه است از بهت ورود محدیث صحیح در نهی ازال اگرچه بسیارے از آنها که منسوب بعلم وصلاح اند آل رامی كنندامااعتبار داعتاد بدال نتؤال كر دودر مطالب المؤمنين ازينج ابو منصور نقل كرده كه گفت اگربوسه دید کیے پیش یکے زمین رایا پیشت دو تا کندیاسر نگول گرداند کا فرنه گر د دبایحه آثم است زیرا که مقصود تعظیم است نه عبادت و بعض مشائخ ورمنع ازال تغليظ وتشديد يسيار كروه و گفته كاد الا نحناء أن يكون كفوالى طرح مظاهر هن کی جلد جہارم ص ۲۱ میں نہ کورہ ہے اور مجمع الانسر ص ۴۴ ۵ ج ۲ میں ہے –وفعی انقصیستانی الابیماء فبی السلام الى قريب الركوع كالسجود و في العمادية و يكرد الانحناء لانه يشبه فعل المجوس و في ملتقى الابحر في المجتبي الايماء بالسلام الي قريب الركوع كالسجود والا نحناء مكروه اورروالجتار كتاب الكرابمة ميں ہے۔ في الزاهدي الايتماء بالسلام الى قريب الركوع كالسجود و في المحيط الله يكره الانتجناء للسلطان وغيره - اور جامع الرموزيس ب-في الزاهدي الانجناء في السلام الى قريب الركوع كالسجود و في المحيظ انه يكره للسلطان وغيره انتهيٰ- اك عبار تول ہے ظاہر وہو بداہے کہ الحناء کے طور پر قدم یوسی ناجائز ہے اور عالمگیری کے اندر تقبیل رجل میں جوبه روايت م كم طلب من عالم او زاهد ان يدفع اليه قدمه ليقبله اور در مخاريس جوبير وايت م كه طلب من عالم أو زاهدان يدفع اليه قدمه و يمكنه من قدمه ليقبله أورعاية الاوطار جلد چارم س ۲۱۹ میں جواس کا ترجمہ لکھاہے کہ "ایک شخص نے عالم بازاہر سے اس کی در خواست کی کہ اپنا قدم اس کی طر ف بره صادے اور اس کو چو منے دے " بیر بآ واز بلند بتاتی ہے کہ بیہ قدم ہو ی بطر بق انحناء وامالہ نہیں اب کس فریق کا قول حق اور احق بالا تناع ہے-

(۳) تقبیل قدم کے کیامعنی ہیں ؟ آیا قدم کوبوسہ دینایا حجرامود کی طرح ہاتھ سے قدم کو مس کر کے اس ہاتھ کوبوسہ دینایاعام معنی لئے جائیں؟

. (۴) حضرت آدم علیہ السلام کو ملا نگہ نے سجدہ کیا تھااس پر قیا*س کرے جواز سجدہ تعظیم*ی بادشاہ وغیرہ پر دلیل پکڑناکیساہے ؟

(۵) والدین کی قبر کی تقبیل میں یہاں کے علمادو فریق ہو گئے ہیں بعض اس کے جواز میں اس عبارت کو پیش کرتے ہیں و لا یوسیح القبر و لا یقبلہ فان ذلک من عادة النصاری و لا باس بتقبیل قبر والدیه کذافی الغرائب اور علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ تقبیل قبر والدین جائز نہیں ہے سائۃ مسائل ص کے ایس ہوال ۔ بوسہ والدین جائز است علی اسے موال ۔ بوسہ وادن قبر والدین جہ تحکم وارد ۔ جواب -بوسہ دادن قبر والدین ناجائز است علی اسے جو ایس و وربوسہ وادن قبر راو سجدہ کرون آن راوکلہ نمادن حرام و ممنوع است ووربوسہ دادن قبر

والدین روایت فقهی نقل می کنندو سیجیج آنست که لا بجوزانتهی اور مجموعه فآوی مولانا عبدالحی لکھنوی ش ۲۲ج سویل بیس ہے سوال اور سه وادن فبروالدین جائزاست بانه ؟ جواب -حرام است کذاصر سی علی القاری و غیره اور فریب کتاب سے فتوی دینا جائز نہیں ہے در مختار ص ۵۲ شامیں ہے۔ فلا یجوز الا فتاء هما فی سحت الغریب اب کس فریق کا قول قابل تشاہم ہے اور کس کا نہیں ؟

(۱) بعض کہتے ہیں کہ در مختار میں آیک حدیث نقل کی گئی ہے کہ من قبل رجل امد فکانما قبل عتبہ الجنہ انتھی اور فرآو کی حاوی میں آیا ہے کہ ان رجلاً جاء الی النبی ﷺ فقال یا رسول اللہ افی حلفت ان اقبل عتبہ باب الجنہ والحور العین فامرہ النبی علیه السلام ان یقبل رجل الام و جبھہ الاب انتھی ہے دونوں روایتیں حدیث کی کس معتبر کتاب میں آئی ہیں یا شمیں جاور سنداوہ تا سی ہیں یا شمیں اور سنداوہ تا سی ہیں یا شمیں اور سنداوہ تا سی ہیں یا شمیں اور اس پر شمل کرنا جائز و درست ہوگایا نہیں ۔ ہیوا تو جروا

(جواب ۹۳) قدم ہوئی حد ذاتہ جائز ہے تقبیل یدوقدم میں بحیثیت نئس تقبیل کے کوئی فرق نہیں اور دست ہوئاور قدم ہوئی حد ذاحادیث سے نامت ہے ادعائے تخصیص غیر موجہ ہے مجوزین نے اس تعلم اصلی کی بناء پر جواز کا فتو کی دیا مانعین نے قدم ہوئی کو تجدہ کا ذریعہ اور دواعی قرار دیکر سد الاباب ممانعت کا تھکم لگا دیا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ عوام ایسے معاملات میں اکثری طور پر حدسے تجاوز کر جائے ہیں پس اور غوام کو اجازت بند دینا ہی احوط ہے (۱) میں مضا کھہ نہیں اور عوام کو اجازت بند دینا ہی احوط ہے (۱) والٹد اعلم

(۲) قدم ہوی کے لئے جھکنااور قدم موضوع علی الارض تک منہ لے جاکر چومنا جائز ہے اور یہ انحناء یا خروم چونکہ خود مقسود نہیں بائحہ قدم ہوی کا ذریعہ ہے اس لئے انحناء ورکوع کی ممانعت اس طرف متوجہ نہیں کیو نکہ منوع وہ انجناء یارکوئی شخص کی نیت سے کیا جائے ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کے پاؤل میں دوالگانے کے لئے جھکے تو یہ انحنا تو ضرور ہے مگر اس کو کوئی بھی ناجا ترکھنے کی جرائت نہیں کرے گا کیو نکہ بھنر ورت اور غیر مقصود ہے در مختار کی عبارت ان یدفع الیہ قدمہ و یمکنہ من قدمہ لیقبلہ اور غلیہ الاوطار کی عبارت "اپنا قدم اس کی طرف بو ھادے" سے یہ سمجھنا کہ قدم چومنے کی اجازت بغیر الحناء و اللہ آئے ہے صبح نہیں ہے کیو نگہ درفع قدم اور قدم برا ھاد سے یہ مراد نہیں کہ اگر قدم ہوسی کا ارادہ کرنے والا کھڑ ابہو تو جس بررگ کا قدم چومنا ہے وہ اپنا قدم اس کے منہ تک اٹھا کر چومنے کا موقع دے دفع قدم اور قدم برا ھاد ہے اور اس صورت میں لا محالہ چومنے والا قدم برا ھاد ہونے والا قدم برا ھاد ہونے والے کی طرف پاؤل کھیلا دینا مراد ہے اور اس صورت میں لا محالہ چومنے والا قدم برا ھاد ہونے والے گی طرف پاؤل کھیلا دینا مراد ہے اور اس صورت میں لا محالہ چومنے والا قدم یا بیٹھے ہونے کی حالت بیش قدم تک جھک کر بی چومے گا۔

(۳) چومنے سے خود قدم کا چومنامراد ہے قدم کو ہاتھ لگا کر ہاتھ کو پوسہ دیناایک غیر ثابت اور غیر معقول نعل ہے حجراسود کی تقبیل پر قیاس سیجے نہیں-

<sup>(</sup>۱) ظلب من عالم اوزاهد يدفع اليه قدمه ليقبله لا يرخص فيه ولا يجيبه الى ذالك وكذا اذا استاذن ان يقبل راسه او يديه كذافي الغرانب ( هندية : ٣٦٩/٥)

(۱۳) شریعت مقدسه میں سجدہ تحیت کی نئی صراحة موجود ہے اور امم سابقه اور شرائع قدیمه میں سجدہ کاجواز شریعت محمد بیا علی صاحبہاالصلوۃ والسلام نے باقی نہیں رکھالیس منسوخ اور منہی عنه پر قیاس نہیں ہو سکتا۔

(۱-۵) تقبیل قبر والدین بقول راج ناجائز ہے روایات منقولیہ مختاج تصحیح ہیں - محمد کفایت اللہ منفزلیہ مدر سه امینیه ،س دیکی

تالیاں بجانالہودِ لعب اور کفار کی مشاہبت ہے

(سوال) فتوی متعلق تالیال بجانے کے پہنجا خوب جواب ہے مگر آیت و ہا کان صلو تھم عند البیت الا مکاء و تصدید ہے اگر بچھ استدلال ہو سکتا اور وہال ہے بچھ تالیول کی قباحت اور براتی ثابت ہو سکتی ہو اپنے اور آپ کے خیال میں صحیح ہو نواس کو لے کر تقریر فرماہے تفسیرول ہیں ملاحظہ فرما کر تکلیف فرماہے اور بچھ لکھئے اور آپ سے بچھ ثابت نہ ہو تا ہو نوجانے و بیجئے اس لئے اس خط میں فتو کی واپس بھیجتا ہوں تا کہ مکمل فرما کر روانہ فرمائیں اور کہیں کوئی عبارت نے نووہ بھی اور نشبہ کی بچھ تفصیل اور تالی کے لہوو لعب میں واخل ہونے کی دلیل (مولانا مولوی حکیم محد ایر اہیم صاحب راندیری ازر گون) ۲۲ دسمبر ۱۹۹۹ء۔ دیمن درخل ہونے کی دلیل (مولانا مولوی حکیم محد ایر اہیم صاحب راندیری ازر گون) ۲۴ دسمبر ۱۹۹۹ء۔ دیمن درخل ہونے کی دلیل (مولانا مولوی حکیم محد ایر اہیم صاحب راندیری ازر گون) ۲۴ دسمبر ۱۹۹۹ء۔

( جواب ع. ٩) تالیان بجانالہوں لعب میں داخل ہے(۱) شریعت مقدسہ نے عور تول کو جب کہ وہ نماز پڑھ رہی ہوں اور کوئی ضرورت پیش آئے اجازت دی ہے کہ ہاتھ کوہاتھ پر مار کر اپنا نماز میں مشغول ہونا ظاہر کردیں کیٹنہا تھ کوہاتھ کو ایک ہاتھ کی ہشیلی دوسرے ہاتھ کی پشت پر ماریس کیونکہ ہشیلی کو ہشیلی پر مار کر بجانالہوں لعب کی صورت اور رقاصوں کا فعل ہے نیز اظہار مشرت کے ماریس کیونکہ ہشیلی کو ہشیلی پر مار کر بجانالہوں لعب کی صورت اور رقاصوں کا فعل ہے نیز اظہار مشرت کے لئے مجامع میں تالیاں بجانا گفار بورپ کا خاص طریقہ ہے لہذا اٹل اسلام کواول اس وجہ سے کہ لہوں لعب کی صورت ہوں وہ اس وجہ سے کہ گفار بورپ کا مشابہت ہے تالیاں بجانے ہازر ہناچا بنے یہ کہنا کہ شریعت میں اس کی ممانعت نہیں آئی لا علمی پر مبنی ہے حضور سرور عالم ﷺ کا صاف ارشاد موجود ہے کہ "جو شخص میں اس کی مشابہت پیدا کرے گاوہ اس میں صورت لہو نہیں اور نہ اب وہ کی قوم کا فرکا خاص لباس ہے ۔ واہنہ اعلم انجمد کھایت اللہ غفر لہ 'مدرس مدرسہ امینیہ 'دیلی

عوامی پارگ میں مسلمانوں کو تراوی کاور دیگر مذہبی رسومات کی ادائیگی ہے رو کنا صحیح نہیں (الجمعینة مور خد۲ ۴ نومبر کے 191ء)

(سوال ) ایک بارک میں مسلمان عرصہ درازے نماز تراوی اور میلاد شریف سالان پڑھتے آئے ہیں

 <sup>(</sup>١) وكره كل لهو اى كل لعب و عبث ..... والا طلاق شامل لنفس الفعل واستماعه كالرقص والسخرية والتصفيق و ضرب الاوتار فانها كلها مكروهة لانها زى الكفار (رد المحتار مع الدر : ٩٥/٦)

موجودہ صورت میں ہندو ممبران ہور ڈنے اپنی اکٹریت سے پارک میں نماز تراوی کو رمیلاد شریف کو پتد کر دیاہے کیااس مقام پر مسلمانوں کو بخیثیت پبلک نے افراد ہونے کے مذکورہ بالانڈ ہبی مراسم کواد اکر ناچا بنئے یا نہیں ؟

( جواب ۹۵) جب کہ پارک میں پبلک کے مشتر کہ حقوق ہیں اور مسلمان عرصہ درازہے اس میں نماز اور ند ہبی تقریب اداکرتے آئے ہیں تواب ان چیزوں ہے روکنے کی کوئی وجہ نہیں مسلمانوں کواپنے قائم شدہ حن کے بقاکی سعی کرنی چاہئے۔ محمد کفایت الله غفر له'

> شر ابلی' قمار باز اور بے نمازی لو گول ہے تنبیھاً علیحد گی اختیار کرنی چاہئے (الجمعینة مور نعه ۱۴ فروری ۱۹۲۸ء)

(سوال) شراب پینے والے تمار بازی کرنے والے اور بے نماز مسلمان کے ساتھ میل جول رکھناکیساہے؟ (جواب ۹۶) شراب خور تمار بازاور بے نمازیوں ہے میل جول رکھنا احجھا نہیں ایسے لوگوں سے تنبیہ اور زجر کی نیت سے علیجدہ رہنا چاہئے(۱) محمد کفایت اللہ غفر لہ'

کسی کاشکریہ اداکرنے کے لئے آداب عرض کے بجائے جزاک اللہ کہناجا ہئے (الجمعینة مور ند ۲۰جولائی ۱۹۲۹ء)

(سوال) زید نے بحر سے پینے کے لئے پانی مانگاور پانی پی کر" آدب عرض" کماریہ جائز ہے یا نہیں ؟ اور کبی جواب کھانا کھانے پاپان کھانے کے بعد کہنا جائز ہے یا نہیں ؟

( جواب ۹۷) پائی پلانے والے یا کھانا کھلانے والے یا کوئی اور بھلائی کرنے والے کاشکریہ اواکر نااور اس کے لئے دعائے خیر کرنامرکافات کا کم از کم در جہ ہے آنحضرت کیا ہے نے فرمایا ہے ۔ کہ جوشخص تمہارے ساتھ کوئی احسان اور بھلائی کرے تو اول در جہ مرکافات کا بہ ہے کہ تم اس سے بہتر اور اس سے زیادہ احسان اور بھلائی کر واور نسیس تو انتابد لہ نو کری و واور اگر تمہاری مالی حالت اس کی متحمل نہ ہو تو کم از کم اس کے لئے دعائے خیر ہی کر دو اور جو اپنے محسن کا شکریہ او انہ کرے وہ خداکا شکر گزار بھی نہیں (۱) شکریہ او اکرنے یا دعا و ہے مثال جزاک اِنتہ یا اللہ تمہیس خوش رکھے یا ہی قشم کا کوئی دعائیہ جملہ کہنے سے احسان وخد مت کرنے والے کا ثواب باطل نسیں ہوتا بلعہ جس کو پانی پلایا گیا ہے اس کی انسانیت (و اخلاق و احسان شنای)

(1) قال الخطابي رخص للمسلم أن يغضب على انحيه ثلاث لبال لقلته ولا يجوز فوقها ألا أذا كان الهجران في حق من حقوق الله تعالى فجوز فوق ذالك ر مرقاة شرح مشكوة ٢٦٢/٩)

ر ٢) قال رسول الله ﷺ من لا يشكر الناس لا يشكر الله هذا حديث صحيح ترمذى ١٦/٢) عن اسامة بن زيدٌ قال قال رسول الله ﷺ من صنع اليه معروفا فقال لفا عله جزاك الله خير أفقد ابلغ في الثناء هذا حديث حسن جيد غريب ( الجامع لك مذى ٢٣/٢)

ظاہر : وتی ہے اور خود بھی شکر گزاری کے نواب کا مستحق ہو جاتاہے ہاں ہے دوسری بات ہے کہ اوائے شکریہ میں بیہ الفاظ بیعن '' آداب عرض '' گمنا کیسا ہے ؟ نواگر چہ آج کل کا عرف یہ ہو گیا ہے کہ ان الفاظ کو ادائے شکر رہے لئے کافی سمجھا جاتا ہے گمریہ اپنے مفہوم کے لحاظ ہے نہ ادائے شکریہ کے لئے کافی میں نہ دعائے خبر کے لئے اگر بجائے ان کے جزاک اللہ یا شکر یہ یادلی شکر یہ قبول فرما ہے کہا جائے تو زیادہ مناسب اور بہتر : وگا۔ محمد کفایت اللہ غفر لہ '

### ہیجڑے اور فاسق او گول ہے خرید و فروخت نہ کرناہی بہتر ہے (الجمعینہ مور نیہ ۲۰ اکتوبر ہی ۱۹۳۴ء)

(مسوال) شہر رپواڑی آجائے ہیں۔ ہندہ مسلم ضاد ہوالور ہندہ دگانداروں نے مسلمان ملاز مول کو اپنے بہاں سے بر طرف کر دیا مسلمانوں نے حلوائی کی دکا نیں کھولیں مگر اب چند مسلمان حلوائی مسلمان طوا نف اور مسلمان ہیجؤ کے کوسود اسلف منیں دیتے وہ کئے ہیں کہ ان کا بیبیہ حرام کا ہے مسلمانان ربواڑی اور مسلم الہو ہی ایشن اور دیگر اسلامی المجمنییں اس بات پر مضر ہیں کہ مسلمان طوا نف اور مسلمان ججڑے مسلمان الہو ہی ایشن اور دیگر اسلامی المجمنییں اس بات پر مضر ہیں کہ مسلمان طوا نف اور مسلمان ججڑے مسلمان کو انداروں سے ہی سوداخر بدیں جب کہ وہ مردم شاری ہیں اور رائے شاری میں اپنے آپ کو مسلمان کلمواتے ہیں۔

(جو اب ۹۸) جو د کا ندار که رند اول اور نیجڑول کے ہاتھ سودا فروخت نہیں کرتے ان کا بیہ فعل سیجھے ہے ۔ ا انجمن کو چاہئے کہ وہ اس معالی میں حدا عندال سے تنجاوزنہ کرے اور رنڈیول اور تیجڑول سے بھی تعرض نہ کرے کہ وہ ضرور مسلمان ہے تن سودا خریدیں انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیے جمال سے وہ چاہیں خریدیں ہے۔ سعی کریں کہ مسلمان عورت رندی نہ ہے اور کوئی مسلمان نیجڑانہ ہے۔

مُمّد كفايت الله كان الله ليه

(۱) سسر کوباپ کہ کر پکاریکتے ہیں (۲) مجذوم کے ساتھ کھانے پینے میں کوئی مضا کقہ نہیں (۳) مذاق کیسا! اور کن لو گول کے ساتھ جائز ہے؟ (الجمعیقہ مور خہ ۴۲ کتوبر ہیں 191ء)

اسوال ) (۱) کیاسسر گوباپ که کر پکار کتے ہیں ؟ (۲) مجذوم کے ساتھ بیٹھ کر کھائی کتے ہیں یا

رً ١) قال ابن عبدالبر اجمعوا غِلى انه لا يجوز الهجران فوق ثلاث الا لمن خاف من مكالمته ما يفسد عليه دينه او يدخل منه على نفسه او دنياه مغرة فان كان كذالك جاز و رب هجر جميل خير من مخالطة مؤذية (فتح الباري ١٠٤،١٤٠ تا ٢٠٠٠ مصر) مصر)

<sup>نو</sup>یں ؟(۳)نداق کن لوگوں سے جائز ہے ؟

(جواب ۹۹) (۱)جائزہے (۲)جائزہے(۱) (۳) دوستوں اور بے نگلف لوگوں سے -کیکن نداق فخش اور غیر مہذب اور جھوٹ پر مشتمل نہ ،و -(۱)محمد کھایت اللہ کان اللہ لیہ

> جے سے آنے والے کو مبار کباد دیتے ہوئے آیت پڑھنے کا حکم (الجمعینہ مور خد ۵ مئی ۱۹۳۳ء)

(سوال) کے لوگ بیجے لوگ بیجے کرے آئے ان کو مبار کباد پیش کرنے کے لئے جلسہ ہواایک صاحب نے مبارک باد پیش کرتے ہوئے کہا کہ "خدا تعالی نے داخلہ حرم کی بات اپنے رسول ﷺ کو لقد صدق الله رسوله الروّیا النح کہ کر مبار کباد دی ہے اس لئے ہیں بھی زائرین بیت الحرام کوان کی اس خوش فتمتی پر مبار کباد دیتا ہوں "قر آن کی آیت اس طرح بطور دلیل پیش کر کے مبار کباد دینا کوئی گناہ تو نئیں ؟ بوں "فر آن کی آیت اس طرح بطور دلیل پیش کر کے مبار کباد دینا کوئی گناہ تو نئیں ؟ (جواب ۱۰۰) کوئی گناہ نئیں "فر کفایت اللہ کان اللہ لا

(۱) نے گھر کی تیاری کی خوشی میں دعوت جائز ہے مگراس کو ضرور کی نہ سمجھا جائے (۲) ایصال تواب جائز مگر گیار ہویں شریف کی شخصیص بدعت ہے (۳) فضص الا نبیاءاور تذکر ۃ الاولیاء نامی کتابوں میں صحیح اور ضعیف قسم کی روابیتیں ہیں (الجمعیدۃ مور نہ ۱۳ اکتوبر ۱۹۳۴ء)

(سوال) نیا گھر تیار کرنے کے بعد اس میں رہنے ہے پہلے مولود خوانی کر انالور بحراذی کرکے لوگوں کو کھانا گھا انالور اس کام کو گھر کی محنڈ ک کما جاتا ہے یہ جائز ہے یا نہیں (۲) اگر کوئی مطلق گیار ہویں کے نام ہے کھانا گھا انالو ایسال کو اس کا کھانا جائز ہے یا نہیں ؟(۳) کتاب نڈ کر ذالا و ایسال دومصنفہ حضرت شنخ فریدالدین اور قصص الا نمیاء کلال متندلور صحیح ہے یا نہیں ؟ (۳) کتاب (جواب ۱۰۱) (۱) نظر کی خوشی میں کھانا کھلانا یا مجلس و عظ منعقد کرنا جائز ہے لیکن اس کونہ نو ضروری سمجھا جائے اور نہ بطور پابند ٹی رسم کے کیا جائے باہد محض بہ نبیت اوا نے شکریہ نعمت خداوندی کیا جائے (۲) ایسال ثواب کے لئے صدفہ خیر ات کرنا جائز ہے لیکن گیار ہویں شریف کی تخصیص اور اس نام ہے نہ کرنا چائز ہویں شریف کی تخصیص اور اس نام ہے نہ کرنا چائز ہویں شریف کی تخصیص اور اس نام ہے نہ کرنا چائز ہویں شریف کی تخصیص اور اس نام ہے نہ کرنا چائز ہویں شریف کی با تیں ہیں۔ محمد کھایت اللہ نام ہے نہ کرنا چائز ہویں شریف کی با تیں ہیں۔ محمد کھایت اللہ نام ہے نہ کرنا چائز ہویں شریف کی با تیں ہیں۔ محمد کھایت اللہ نام ہے نہ کرنا چائز ہویں شریف کی با تیں ہیں۔ محمد کھایت اللہ نام ہے نہ کرنا چائز ہویں شریف کی با تیں ہیں۔ محمد کھایت اللہ کو نام ہوئے کہ کہ کہ کو نام کی باتیں ہیں۔ محمد کھایت اللہ کی مصلح کھایت اللہ کیا جائے کہ کو نام کیا گھر کی باتیں ہیں۔ محمد کھایت اللہ کیا ہوئی کی باتیں ہیں۔ محمد کھایت اللہ کھر کو نام کے کہ کا کو نام کے کہ کا نیا کیا گھر کی کو نام کے کہ کو نام کو نام کیا کہ کو نام کی کھر کی کو نام کی کھر کھر کیا گھر کیا گھر کے کھر کر تا الزنہ کیا گھر کیا گھر کو نام کی کھر کے کہ کو نام کو کیا تھر کی کھر کیا گھر کیا گھر کھر کے کہ کو نام کی کھر کیا تھر کو کی کھر کیا گھر کیا گھر کو کے کہ کو نام کی کھر کی کو کر تا کیا گھر کی کھر کر تا کو کر ت

<sup>(</sup>١) عن جابر أن رسول الله تيك اخذ بيد مجذوم فاد خله معه في القصعة ثم قال كل بسم الله ثقة بالله وتوكلاً عليه ( ترمذى ٣/٣) (٢) و في هذا الحديث فوائد كثيرة منها جواز تكنيه من لم يولد له .... وجواز المزاح الخ (شرح بوزي لمسلم :٢/ ٢٠) (٣) قال الله واما بنعمة ربك فحدث آيت ندكوره بين كوني قيد تهين بهاداتمام شرائطه فيودت پاك أثر بون الموت: و تومضا قد تهين-

<sup>(</sup>١) صرح علماء نافي باب الحج عن الغير الخ (حواله گزشته رد المحتار مع الدر : ٢٤٣/٢)

سود خورول کے ہال کھانا کھانے کا حکم .....اوران کی رقم مسجد میں لگا سکتے ہیں . (الجمعینة مور خد ۵جون پر ۱۹۳۶ء)

(سوال) سود خوار کے ہال کھانا بینااور سود خوار کا پیسہ مسجد میں لگانا کیساہے؟

> چھٹاباب ماکولات د مشروبات

> > (۱) قبرول پر چڑھاوا حرام ہے

(۴) عرس جاکیسوال وغیر و دهوم درهام بدعت ہے۔

(سوال) جو نیروں پر کھاناو غیرہ کا چڑھاوا آتاہے خادم لوگ وہ کھانا طلبا کو دید ہے نہیں ریہ کھانا طلبہ کو کھانا جائز ہے یا نہیں ؟ (۲) جو شخص گیار ہویں 'عرس' چالیسواں وغیرہ کرے اور قبروں پر جو دھوم دھام ہوتی ہے اس کواچھا تنجھ کرشر یک ہوا ہے شخص کا کیا تھم ہے ؟

( جنواب ۳۰۳) قبرول کا چرٔ هاوا حرام ہے(۱) گیار ہویں' عرس' جپالیسوال اور قبرول پر د هوم دهام کرنا ہیے سب بدعت ہے(۲) محمد کفایت اللہ غفر ایہ' سنمری مسجد' دہلی

فرقه مهدو مير كافرے ان كاذ يحد حلال نهيں

(سوال) جو کتے ہیں کہ توبہ کاؤروازہ ندیمو گیاائے ہاتھ کافتخہ جائزے یا نہیں؟

( جنواب ٤٠٤) فرقه مهدویه جواطراف د کن مین پایاجا تا ہے کا فرہے اس کے ہاتھ کافتہ جائز شمیں 🛪

اہل کتاب کافیۃ اوران کی لڑ کیوں سے نگاح کا کیا تھم ہے؟

(سنوال ) عیسائیوں اور بہود اول کے ہاتھ کافتحہ اور قربانی کیسی ہے ان لوگوں ہے رشتہ کرنااور ان کے

<sup>(</sup>١) اكل الربا و كاسب الحرام اهدى اليه او ضافه و غالب ماله حرام لا يقبل ولا يؤكل مالم يخيره ان ذالك المال اصلة حلال ورثه او استقرضه وان كان غالب ماله حلالاً لا بأس بقبول هديته والا كل منها كذافي الملتقط (فتاوي هنديه : ٣٤٣/٥ ط كوئنه)

<sup>(</sup>٢) وأعلم أن النذور الذي يقُع للا موات من اكثر العوام وما يوخذ من الدراهم والشنمع والزيت ويحوها الى ضرائع الإولياء الكرام تقربا اليهم فهو بالا جماع باطل و حرام ( رد المتحتار مع الدر ٣٩/٢ )

<sup>(</sup>٣) ولا يجوز ما يفعل الجهال بقبور الاولياء والشهداء من السجود والطواف حولها واتخاذ السواج والمساحد اليها ومن الاجماع بعد الحول كالاعياد و يسمونه عربها (تفسير مظهري : ٢/٢٥ ط كونيه)

<sup>(\$)</sup> و شَرط كؤن السذابح مسلمة (اللبر المختار مع المرد: ٢٩٦/٦)

ساتھ بیٹھ کر کھانا کیساہے؟

( جواب ۱۰۵) عیسائیوں اور بہود بول کے ہاتھ گافتہ جائزہے(۱) لیکن قربانی ان کے ہاتھ ہے کر انامکروہ ہے ان کی لڑکیوں سے شادی کر لیناان کے ساتھ بیٹھ کر کھاناہٹر طیکہ ار تکاب ممنوعات نہ ہو جائزہے(۱)

یانی میں مرک ہوئی مجھل کا کھانا جائز نہیں ....!

(سوال) جو مجھلی مرکریانی میں تیرنے گے اس کا کھانادرست ہے یا نہیں؟

(جزاب ۱۰ ، ۱) جو مجھی مرکریان پر تیر نے گے اور اس کے مرنے کا سبب معلوم نہ ہو اس کا کھانا جائز نہیں ولا یحل حیوان مائی الا السمك غیر الطافی علی وجه الماء الذی مات حتف انفه و هو ما بطنه من فوق فلو ظهره من فوق فلیس بطاف فیو كل كما يو كل ما فی بطن الطافی النج (در مختار مختار مختصراً) قال العلامة عبدالبر الاصل فی اباحة السمك ان مامات بافة یؤ كل و مامات بغیر افة لا یؤكل (رد المحتار) رم)

(۱) کیافاسق و فاجر مسلمان ہے قطع تعلق جائزہے؟ (۲) بازاروں اور میلول ہیں رکھے ہوئے گھڑوں سے پانی پینا (۳) کسی پر دباؤڈال کر چندہ و صول کرنا جائز نہیں

 <sup>(</sup>١) وكره ذبح الكتابي الخ بالاعز لا نها قربة و لا ينبغي ان يستعان بالكافر في امور الدين ولو ذبح جاز لاند من اهل الذبح بخلاف المجرسي ( رد المحتار مع الدر : ٣٢٨/٦)

 <sup>(</sup>۲) وصح نكاح كتابية وان كرة تنزيها مؤمنة بنبى مرسل مقرة بكتاب منزل... وكذا حل ديبحتهم ، ، والدر المدر مع الرد ٣/٥٤)

<sup>(</sup>٣) (رد آلمحتار مع اللر : ٣٠٧/٦)

(۲) جب تک یفینی طور پریا گمان غالب کے ساتھ متحقق نہ ہو جائے کہ اس پانی میں کوئی ناپائی بہنے گئی ہے۔ اس کا استعمال جائز ہے۔ (۱) ہاں آگر کو ئی احتیاط اور تقویٰ کی بناء پر نہ ہے اس کو اختیار ہے ایس خور دہ مسلمان کا تو کیا کا فرکا بھی پاک ہے متقی پر ہیز گار آدمی کو مسلمان کا ایس خور دہ خواہ وہ کیسا ہی ہو استعمال کرنا جائز ہے اس میں کوئی مضا اُفتہ نہیں بلعہ نا جائز ہمجھنا احکام شرعیہ کی خلاف ورزی ہے۔ (۲)رو المحتار میں ہے واللہ جمعی مکرم وان کان تکافوا –

( سو) صورے مسئولہ میں ان ہے اس صورت ہے چندہ و صول کرنا جائز خسیں خواہ وہ دیں یانہ دہیں ( ۲۰۰۰) اولا اعلم

کفار کے ہاتھوں سے بنبی ہوئی اشیاء کے استعمال کا حکم ، (مدوال ) (۱) جہاں مسلمانوں کو کوئی چیز جڑ گھی اور دودھ کے مسلمانوں کی بنائی ہوئی نہیں ملتی تو مسلمانوں کو ہندوؤں کی بنبی ہوئی چیز مثلا مٹھائی دغیر ہ لینی یا کھائی جائز ہے یا نہیں ؟

(۴) قنڈ داندوالی کھانی جائز ہے انہیں؟ ( جو اب ۸ ۰ ۱) غیر مسلم کئے ہاتھ کی بنبی ہو کی پاس کی چھوئی ہو گئ تر چیزیں مسلمانوں کو لینااور کھانا فی

ر ١) قال الطبرى: قصة كعب بن مالك اصل في هجران اهل المعاصى ﴿ انما لم يشوع هجرانه ( اى الكافق) بالكلام تعدم او تداعه بذالك عن كفره بخلاف العاصى المسلم فانه ينزجر بذالك غالبا ( فتح البارى لابن حجر ١٠ /٥١٥ ظ مفير)

<sup>(</sup>٢) اليقين لا يزول بالشك ( الاشباه و النظائر ١٥ ه ط بيروت)

<sup>(</sup>٣) فسورالا دمي مطلقاً ولو جنبا او كافرا الَّخ (الدر المحتارِ مع الرد : ٢٢٢/١)

رَ ﴾ عن ابي حرة الرقا شي عن عمه قال قال رسُولُ الله ﷺ الآلا لا تظلموا الا لا يحل مال اموءِ الا بطيب نفس منه رواه البهيقي (مشكوة ٢٥٥/٢ ط قرآن محل كزاچي)

حد ذانۂ جائز ہے کیونکہ اسلام نے انسان کے بدن کوپاک قرار دیاہے خواہوہ مسلمان ہویا کا فر(۱) یہ دو سری نات ہے کہ مسلمانوں کواپنی اقتصادی حالت درست کرنے کی غرض سے نیز اسلامی غیرت کی بناء پر ایسے کا فرول ئے ہاتھ کی چیزیں کینی اور کھانی نہیں جاہئے جو ان کے ساتھ نمایت بے عزتی گابر تاؤ کرتے ہیں آگر کوئی مسلمان مجبوری کی حالت ہیں ایسا کرے توبقدر مجبوری معذور ہو گاور نہیے شرم اور قوم کابد خواہ متصور ہو گا-(۲) دانه والی قند جب که اس کی نجاست کا یقین یا ظن غالب نه هو فی صد ذاینهٔ جا نزیج – محمر کفایت الله

(۱) انگریزی دواؤی کااستغال جائز ہے

(۲)ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرناجائز ہے (۳) کپورے ' گردے اور حرام مغز کا حکم

(سوال ) (۱) کیادہ دواجس میں شراب پڑی ہولیکن نشہ آورند ہو پینی جائز ہے یا نہیں جب کہ حرمت شراب کی وجہ محص نشہ آور ہونا ہی ہے (۲) ڈاکٹری دواؤں میں اکثر تھوڑی بہت شراب ہوتی ہے ان کا استنعال کیساہے ؟ای خبال کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈاکٹری کی تعلیم پڑھنااور پڑھوانا کیساہے ( m )بجرے کے خصیے حرام مغزاور گردے کھانا جائز ہیں یا شیں ؟ المستفتی نمبر ۱۴ ابابو محدر شید خان قرول باغ د ہلی ۲۶ رجب ۱۹۳۳ه هم ۲ انومبر ۱۹۳۴ واء

( جواب ۱۰۹ ) انگریزی دواگااستعال جائزے (۲) پشر طبکہ اس میں نشہ لانے کی صلاحیت نہ ہو (۲) تھوڑی بہت آمیزش شراب اس وجہ ہے موجب ممانعت شیں کہ وہ شراب جونایاک ہے ان دوآؤل میں تہیں ہوتی ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرنا جائز ہے (r) (m) کپورے کھانا مکڑوہ ہے گردے جائز ہیں جرام مغز محمر كفايت الله كان الله له ' نه حرام ہے نه نکروه او منی پچار هبد نام ہو گیا-( ۱۰

آب زمزم کھڑے ہو کر بینامستحب ہے کھڑے ہو کر بینا جا بننے ؟

ہر سے اب ۱۹۰) آب زمز م کو کھڑ ہے ہو کر بینا مشخب ہے بیٹھ کر پینے میں کوئی گناہ نسیں ہے(د) متمد ( جواب ۱۹۰) آب زمز م کو کھڑ ہے ہو کر بینا مشخب ہے بیٹھ کر پینے میں کوئی گناہ نسیں ہے(د) متمد كفايت الله كان الله له '

<sup>(</sup>١) لا بانس يطعام اليهود والنصاري كله من الذبائح وغير ها ولا باس بطعام المجوس كله الا الذبيحة فان ذبيحتهم حرام ر هنديه ۷/۷ ۳۴ ط كوئته)

<sup>(</sup>٢) اليَّقين لا يزول بالشك ( الاشاه و النظائر : ٥٦ ط بيروت ) (٣) قال في تبيين المحارم : واما فحرض الكفاية من العلم فهو كل علم لا يستغني عنه في قوام امور الدنيا كالطب والحساب الخ ( مقدمه رد المحتار مع الدر ١ ٢٠٤)

<sup>(</sup>٤) كرد تحريما و قيل تنزيها والا ول او جد من الشاة سبع الحياء والخصية والغداة المثانة والمرارة الخ ( الدرالمحتار مع

ردًى ومن اراد بدان يشرب بعده من فضل وضوئه كما ، زمزم مستقبل القبلة قائماً او قاعداً و فيما عداهما يكره قائماً تنزيها ( الدر المختار مع الرد ١٣٩/١)

افیون کی خریدو فرو خت جائز ہے

(سوال) افیون کی خریدو فروخت کا کیا تھی ہے؟المستفتی نمبرا ۲۷ حاجی حسین احمد مثالا (مانڈ لے)۲۰ محرم ۳۵۳اھ م۵ مئی ۱۹۳۴ء

(جو اب ۱۱۱) افیون کی خرید و فروخت شرعاً جائزے گو قانون و فت اس کو لائسنس کے ساتھ جائز رکھتاہے مگر شرع میں یہ قید نہیں ہے اس کی قیمت کے پہیے جائز اور حلال ہیں -(۱) محمد کفایت اللہ

کیا جھینگا حلال ہے؟

(سبوال) (۱) جمینظ مجھلی تازی یاسو کھی یالور کوئی مجھلی سو کھی ہوئی جس میں کچھ بدیو ہو کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ (۲) کھاری مجھلی بینی مجھلی بکڑ کر اور شکم جاک کر کے آلائش نکال کر نمک بھر کر اور نمک میں مل کر سکھاتے ہیں جس میں حدیث زیادہ بدیو ہوئی ہے وہ مجھلی مدراس سے آتی ہے کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ المستقتی تمبر میں جس میں حدیث زیادہ بدیو ہوئی سرہ ساتھ میں اکتوبر نہ ۱۳۳ ہے۔

( جو اب ۱۱۲) چھیٹگا مجھلی مختلف فیہ ہے(۱)جو علماءاسے مجھلی کی قشم سیجھتے ہیںوہ حلال کہتے ہیں سو کھی مجھلی کھانی جائز ہے(۲) کھا کتے ہیں جو کھا سکے لور ہدیو سے متاثر نہ ہواس کے لئے حلال ہے (۲) مخمہ کفایت اللہ

ناڑی میں اگر نشہ ہو تواس کا بینا حرام ہے

(صوال ) ناڑی قبل طلوع آفتاب اناری جائے تواس کا بینا کیساہے ؟المستفتی نمبر ۳۳۲ غلام ربانی ۱۱ رمضان سره سیاھ م ۳۴ دسمبر سیسواء

مدت رضاعت کے بعد عورت گادود ھے بیناحرام ہے (سوال ) زیدا پی بیوی کادود ھے بیناجائز سمجھتاہے – المستفتی نمبراالا حکیم محمد قاسم (ضلع میانوالی)

 <sup>(</sup>١) وضح بيع غير الخمر ممّا مر و مفاده صحة بيع الحشيش والا فيون ( قال في الشامية ) اى عنده خلافا لهما في البيع و الضمان لكن الفتوى على قوله في البيع و على قولهما في الضمان الخ ( الدر المنختار مع الرد : ١/١٥٤)
 (٢) ولا يحل حيوان مائي الا السمك ( الدر المختار مع الرد ٢/٦)

<sup>(</sup>٣) واللحم أذا التن يحرّم اكله والسمن واللبن والزيت واللهمن اذا التن لا يحرم ( هندية ٣٩/٥ ٣ كوليته )

<sup>£\$)</sup> الشزاب ما يسكر والمحرم منها اربعة انواع الأول الخمر وهي النئي من ماء العنب؛ والثالث السَّكر وهو النئي من ماء الرضب اذا اشتد و قذف بالزبد \_ والكل حرام اذا غلي واشتد والا لا يحرم اتفاقا الخ (التنوير و بشرحه ٨/٦ £ ٢ تا ٢٥٤)

(جو اب ۲۱۴) ہیوئی کادود ہے بینا حرام ہے سوائے مدت رضاعت کے عورت کادود ہے استعمال کرناخواہ شوہر · کرے یا کوئی اور خرام ہے(۱) ۔ محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ '

## حالت جنابت میں کھانے پینے کا تھم

(سوال) حالت جنامت میں کھانا بیناور ست ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۱۱۱ تحکیم محمہ قاسم (ضلع میانوالی) \* ۱-اجهادی الثانی ۱۳۵۳ اصم ۱۲ تنبر ۱۹۳۶ء

(جواب ۱۱۵) جنامت میں کھانا ہینا در ست ہے بہتر ہے ہے کہ وضؤ کر کے کھائے 'پے اور بغیر وضو کئے صرف ہاتھ اور مند دھوکر کھالی لے توبیہ بھی ناجائز نہیں خلاف اولی ہے (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ

شراب کی حرمت قرآن وحدیث اور اجماع سے ثابت ہے

رسوال) بعض ضاحبان کتے ہیں کہ کام پاک میں شراب کو حرام کہیں نہیں لکھاہے صرف ممانعت آئی ہے آیا یہ صحیح ہے اور حدیث شریف میں اسکے لئے کیا حکم ہے -المستفتی نمبر سے ۹۴ منشی شفیق احمہ (بمہنی) ۲ربیع الاول ۱۳۵۵ اصم ۲۴ مئی ۱۳۹۷ء

( جواب ۱۱۶) خمر یعنی شراب کو قرآن مجید میں رجس فرمایا ہے اور رجس کے معنی پلید اور ناپاک کے بین اور ناپاک کے بین اور پلید اور ان فرر کثرت سے بین اور پلید اور ناپاک جرام ہے اور اصادیت صحیحہ میں صراحتہ خمر کو جرام فرمایا گیاہے اور اس فدر کثرت سے حدیثیں مروی ہیں کہ شراب کی حرمت متواز کے درجے تک پہنچ گئی ہے اور امت محدیہ مرحومہ کا حرمت خمر پراجماع ہو چکاہے اس لئے شراب کی حرمت کا انکار کرنا کفر ہے (۲) محد کفایت اللہ کا ان اللہ ل

ذر مح شدہ جانور کے فوطے 'عضو تناسل' آنت اور او جھٹری کا تھم (سوال) جمڑے وہیل و بھینے ذرج شدہ کے فوطے و عضو تناسل و آنت واو جھٹری بلا کرانہت کے مذہب حنی میں کھانا جائز ہے یا نمیں – المستفتی نمبر ۲۴۰۱ حافظ اکرام الدین صاحب (بی این آر) ۱۱رہیج الثانی هم ۱۳۵۵ ہے م کے جو لائی ۱۹۳۷ء

 <sup>(</sup>۱) ولم يبح الارضاع بعد مدته لانه جزء الادمى والا نتفاع لغير ضرورة حرام على الصحيح ( الدر المختار مع الرد ۲۱۱/۳)

<sup>(</sup>٢) ويكره له قراء ة توراة والجيل و زبور ..... لا قراء ة قنوت ولا اكله و شربه بعد غسل يدو فم ..... النح ( رد المحتار مع الدر ١/٥٧١)

<sup>(</sup>٣) والثالث ان عينها حرام غير معلول بالسكر ولا موقوف عليه ومن الناس من انكر حرمة عينها ..... وهذا كفر لا نه جحود الكتاب فانه سماه رجساً والرجس ماهو محرم العين وقد جاءت السنة متواترة ان النبي عليه السلام حرم الخمر و عليه انعقد الاجماع الخ ( الهداية ٤٩٣/٤ شركت علميه ملتان)

(جواب ۱۱۷) مذیوحہ جانور کے نیسیے اور عنه ؤیتا سل کھانا مکروہ تحریمی ہے ۱۰۰او جھٹری بلا کراہت حلال ب مُنمر كفابيت البِّد كان الله له 'و مل

## ناڑی میں آگر نشہ آ گیا ہو تو بینادر ست ضیں

(سوال) تاڑی کا پینامطلقا جائز ہے یا آفتاب نکلنے ہے قبل جواتاری جاتی ہے اس کا پینا جائز ہے کیونکہ اس 

( جواب ۱۹۸) آفتاب نظفے سے بہلے اس میں نشہ اور سکر نہیں ہو تااس لئے جویانی کہ آفتاب کے نظفے سے پہلے در خت پرے اتار لیاجائے اس کا بینا حلال ہے (r) محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰہ لیہ ، دہلی

## طوا نف کے گھر کا کھانا پینااستعال نہیں کرناچاہئے

(سوال) طوائف کے گھر کا کھانایا کوئی چیز مبحد میں آئے رمضان شریف میں تواس ہے روزہ افطار کرنا جائز ہے یا نہیں – المستفتی نمبر ۷۸ سائٹ اعظم شیخ معظم (مغربی خاند لیس) ۲۷زی الحجہ ۱۵ ساڑے ماا

( جواب ١١٩) طوائف کے گھر کی کوئی چیز لینی اور کھانی بینی نہیں چاہئے۔(۶) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ

شر ان اور دیگر نشه آور اشیاء کااستعال.....

(سوال) شراب اوردیگر مسکرات بغر مش سکر حرام ہیں یا کوئی اور وجہ ہے آگر بغرِ مض سکر حرام ہیں تو بغر مش دوااسنعال کی کیوں اجازت دی گئی حالا نکہ حدیث میں ممانعت موجود ہے نیز لا شفاء فی المحوام – المستفتی نمبر ۱۳۴۳ اڈاکٹر ایس ایم عبدالحکیم صاحب (مسلع مونگیر) ۹ ربیع الاول ۱۹ سالھ م ۴۰ مس

( جو اب ۲۰) شراب اور دیگر مشکرات حرام بین ان کوبغر ض سکر استعال کرنا بھی حرام ہے اور بغر ض دوا بھی استعمال کرنا حرام ہے لیکن ایس حالت میں کہ تمسی کو مرض مہلک لاحق ہواوروہ تمام صور تیں دوانلاج کی حتنم کر چکاہواور کسی طبیب مسلم حاذ ق نے بیہ بنایا ہو کہ اب تیراعلاج شراب یا ناڑی کیسوالور پچھ نہیں نواس کو

١٠) كوه تحريماً و قيل تنزيها والا ول إوجه من الشاة سبع : الحياء والخصية والغداة والمثانة والموارة والدم المسفوح ·

والذكر الخ ( الدرالمختار مع الرد : ٧٤٩/٦) ٢١) والثالث السكر وهو النبي من ماء الرطب أذا اشتد وقذف بالزبد..... والكل حرام أذا غلى واشتد والا لا يحرم اتفاقاً (رد المحتار مع الدر ٩/٦)

رُمُّ) عن رافع بن خُديج ان رسول الله ﷺ قال كسب الحجام خبيث و مهر البغي خبيث و ثمن الكلب خبيث (ترمذي

شراب باتاڑی کا استعال کرنامباح ہوجاتا ہے جیسے کہ معظر کو خزیر کھالینایا شراب کے ذرایعہ سے حلق میں پینساہوالفلہ جب کہ جان کا خوف ہوا تارلینامباح ہوجاتا ہے (۱) حدیث جو سوال میں ندکور ہے اس کا مطلب بیہ ہے کہ بغیر الین ضرورت کے شراب کو دواء استعال کرنا حرام ہے اور جب کہ شفا کا نحصار شراب میں ہوجائے تو وہ حرام نہیں رہتی بلعہ مباح ہوجاتی ہے لہذا لا شفاء فی المحوام اس پرعائد نہیں ہوتا اور بعض منافع کا شراب میں ہونا قرآن سے خامت ہے قل فیصما اٹھ کہیر و منافع للناس مگر غلب مصرت کی وجہ ہے اس کو عام حالات میں حرام فرمادیا ہے اضطرار وانحصار شفائی حالت مستقل ہے جیسے خزیر عام حالات میں حرام مگر اضطرار میں مباح ہوجاتا ہے ہیں میر اجواب ان تمام قیود کے ساتھ جو میں نے لکھی خشیں صحیح ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ وجاتا ہے ہیں میر اجواب ان تمام قیود کے ساتھ جو میں نے لکھی خصیں صحیح ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ و بیا

بيره ى اور سگريث پينے كا حكم.

(سوال) کیا بیر ی سگریٹ پیناحرام ہے؟ المستفتی نمبر ۱۵۲۲ خواجہ عبدالمجید شاہ صاحب ۱۲ریج الاول ۱۳۵۲ هے ۲۲جون کے ۱۹۳۳ء

( جواب ۱۲۱) بیزی سگریٹ بینا فی حد ذانۃ مباح ہے بدیو منہ میں رہ جانئے توبدیو کی وجہ ہے کرانت پیدا ہوتی ہے(۱) محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لہ ' دہلی

بطور علاج افيون كهانے والے كى لمامت كا تحكم.

(سوال) ایک شخص کی عمر انتصر سال کی ہاور وہ اب سے سولہ سال پیشتر مرض پیچش میں مبتلا ہوا آتھ ماہ تک علاج کرایا مگر صحت نہ ہونی اس وجہ سے حکیم صاحب نے فرمایا کہ تجھ کو افیون کھانی چاہنے اس کے استعمال سے انشاء اللہ ضرور صحت ہوجائے گی چنانچہ اس وقت سے اب تک وہ شخص افیون کھانارہا ہے اب عرض ہے کہ ایسا شخص مسجد کی پیش امامی کر سکتا ہے یا نہیں یمال پر آیک مولوی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں ان کے سامنے یہ مسئلہ پیش ہواانہوں نے فرمایا تھا کہ پیش امامی کر سکتا ہے انکے فرمانے کو بھال کے باشندول نے نہیں مانا اس پر مولانا صاحب نے فرمایا ہیں سفر میں ہول میرے پاس کتابی نہیں ہیں سے مسئلہ کتاب شامی میں ہارہ کرم اس بارے میں فتو کی دیا جائے کہ افیون کھانے والا پیش امام رہ سکتا ہے مسئلہ کتاب شامی میں ہے الدین باراہ کرم اس بارے میں فتو کی دیا جائے کہ افیون کھانے والا پیش امام رہ سکتا ہے انہیں ؟ المستفتی نمبر کے ۱۹۹۸ء رائد برالدین بلیا پور (جاندہ) کم رمضان الا ۳۵ اوم مر کو میں اور مبر کے ۱۹۹۰ء ۔

 <sup>(1)</sup> وجوزه في النهاية بمحرم اذا اخبره طبيب مسلم أن فيه شفاء ولم يجد مباحاً يقوم مقامه ( الدر المختار مع الرد : ٣٨٩/٦)

۲٪) ومن اكل مايتاذي اي برانحته كثوم و بصل ريق خذمنه انه لو تاذي من رانحة الدخان المشهور له منعها من شربه ( رد المحتار مع الدر ۲۰۸/۳)

( جو اب ۲۲۲) اگر افیون کھانے کی وجہ ہے جرگات و سکنات اور شعور واحساسات میں نفاوت آتا ہو تو امامت ناجا تزہے اوراگر میں بات نہ ہو اور کھانا بھی ہر بنائے علاج ہو توامامت جانز ہے۔ محمد کفایت اللّیہ کان اللّہ ا۔

(۱) افیون کی شجارت جائز ہے

(۲) جس مسجد میں افیون کی کمائی خرج ہوئی ہو .

(۳)جوامام افیون کی تجارت کو جائز کهتا ہواس کی امامت در ست ہے

(سوال) (۱) افیون کی تجارت شمیک وغیره شرعاً درست ہے یا شیں (۲) ایک مسجد میں آکیس سوروپ صرف ہوئے ہیں تین سورروپ افیون کے خرچ ہوئے کیااس مسجد میں نماز درست ہے (۳) جوام افیون کی تجارت کو درست کو درست کہتا ہے اس کی امامت شرعاً جائز ہے یا نہیں - المستفتی نمبر ۱۹۵۷ محمد سلیمان صاحب (مسلع لود صیانہ) ۲ اذیقعدہ ۲۵ سام ۱۹ جنوری ۱۹۳۸ء

ر جواب ۲۲۳)(۱) افیون کی تجارت جائز ہے(۱)(۲) اس متجد میں نماز درست ہے(۳) وہ ٹھیک کہتا ہے اس کی امامت درست ہے تجارت شراب کی حرام ہے افیون ناپاک نہیں ہے اس کا کھانا بطور عادت کے پیشک حرام ہے۔ محد کفایت اللہ کان اللہ لا ڈوہلی

(۱) گانجا'افیون'چرس وغیره کی شجارت مباح ہے۔

(۲) تمباکومیں اگر حرام شیر ہاستعال ہوا ہو تو حرام ورنہ مکروہ ہے

(سوال) (۱) گانجا افیون چرس بھنگ ان چاروں کے متعلق شریعت گاکیا تھم ہے حرام یا مگروہ جب کہ سے چیزیں بنوتی ہیں اور لوگ نمازاد اکرتے ہیں (۲) تمبا کو نوشید نی ہے جس وناپاک نہیں لوگوں کی جیبوں بین سے چیزیں ہوتی ہیں اور لوگ نمازاد اکرتے ہیں (۲) تمبا کو نوشید نی ہمتان کیا تھم ہے جس بین گڑکا شیرہ ملاکر حظہ بیاجا تا ہے اور شیرہ جمال تیار ہوتا ہے باہر حوض میں بھر ارہتا ہے اس بین کتے بی گر کر اٹھ نہیں سکتے ہیں سڑجا تی ہی وہی شیرہ تمباکو پینے کے کام بین آتا ہے۔

(۳) سوال نمبر اے محکمہ میں ما زمت کرنا ان کے پیپول کے ذریعہ جو آمدنی ہوائی سے صد قات ذکوۃ انتی مساجد خیرات کفن وغیرہ میں صرف کرنا جائز ہوگا اور ثواب ہوگا یا نہیں۔ السستفتی نمبر ۲۵ کا ۲۴ کی حافظ یار محمد صاحب ۲۰ عفر ۲۵ میں صرف کرنا جائز ہوگا اور ثواب ہوگا یا نہیں۔ السستفتی نمبر ۲۵ کا ۲۴ کی حافظ یار محمد صاحب ۲۰ عفر ۲۵ سے الی فی ۱۹ کا میا

( جواب ۲ ۲ ) گانجا بچرس انیون بھنگ بیرسب چیزیں ناپاک نہیں ان کا کھانا تو حرام ہے اس کئے کہ نشہ الانے والی ہیں یا نشہ جیسے آثار و نتائج پیدا کرتی ہیں ناپاک نہ ہونے کی وجہ سے نماز کی حالت میں اگر ریہ

<sup>(</sup>١) وصح بيع الخمر و مفاده صحة بيع الحشيش والا فيون ( الدرالمختار مع الرد ٢/١٥٥)

جیب بیں رتھی ہوں تو نماز ہو جائے گی (۱)

(۲) اگر کسی خاص تمباکو کے متعلق بیہ یقین ہو کہ اس میں پڑا ہواشیر ہ ناپاک تھا تواس کااستعال حرام ہو گا اور محض اس اخمال ہے کہ شیرہ ناپاک ہو جاتا ہے تمام بازار کے تمباکو کو ناپاک قرار نسیں دیا جاسکتا اور ناپاک نہ ہونے کی صورت میں تنسا کو کا بیبابد بو دار ہونے کی بناء پر مکروہ ہو تاہے --(۱)

( m )ان چیزوں کی تنجارت مباح ہے اور اسکی آمدنی کا استعال حلال ہے - m, محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ' د ہلی

· افیون ٔ چرس کو کین و غیر ه کی تجارت جا تز ہے

(سوال ) مسلمان کوافیون جرس کو کین کی تجارت کرنالوراس ہے منافع حاصل کر کے اپنی ضروریات. زندگی میں صرف کرنا شریعت محدی ہے جائز ہے یا شیں اور اگر کوئی ای تنجارت میں ہے کسی دوسرے مسلمان کی و عوت کرے، اس میجنص کو باوجود علم ہونے کے و عوت کھانا جائز ہے یا نہیں ؟ المهستفتی نمبر ۲۵۵۲ عبدالحمير صاحب متعلم مدرسه امينيه ۱۶ ذيقعده ۱۳۸۵ه ۲۶ دسمبر <u>۱۹۳</u>۹ء

ا <mark>''''ا</mark> فیون'چرس'بھنگ کو کین 'یہ تمام چیزیں پاک ہیں اور ان کادوامیں خارجی استعال جائز ہے نشہ کی غرض سے ان کو استنعال کرنا ناجائز ہے - مگر ان سب کی تجارت ہوجہ فی الجملہ مباح الاستعال ہونے کے مباح ہے · تجارت نوشر اباور خنز بر کی حرام ہے کہ ان کا استعال خارجی بھی ناجا ئزہے( ۲۰۰۰ محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ له 'و ہلی

مشر کین' چمار' کنجر' خاکروب وغیرہ کے گھر کے کھانے کا حکم .

(مسؤال ) مسلمانوں کو مشر کوں کے ہاتھ کا پکایا ہوا کھانا جائز ہے اور مشر گول میں خاکروب مخجر اور پہمازاہل بنوداور يهودي نصر اني وغيره سب شامل بين− المستفتى نمبر ٢ ٥٥ ٣١عجاز الدين ولداسلام الدين قصبه لوني (مير څه) ۳۴ نيقعده ۱۳۵۸ م ۳ جنور کا ۱۹۳۰ ع

( جواب ١٣٦) مشركين كے ہاتھ كا پكا ہوا كھانا جب كه يكانے والول كے ہاتھ كسى حقيقى بليدى اور نجاست سے ملوث نہ ہوں مسلمانوں کے لئے حلال ہے دلیل میہ ہے کہ قرآن مجید میں نصاریٰ اور یہود کو مشرک فرمایاہے اور پھر بھی اہل کتاب کے کھانے کو مسلمانوں کے لئے حلال فرمایاہے -(a) اور رسول-

<sup>(</sup> إ ) ويحرم اكل البنج والحشيشة والا فيون لانه مفسد للعقل و يصد عن ذكر الله و عَلَ الصلوة (الدر المختار مع الرد يز

<sup>(</sup>٢) ومن اكلُّ ما يتاذي اي برانجته كثوم و بصل ويؤ خذ منه اله لو تاذي من رائحة الدخان المشهور له منعها من شربه (رد . المتحتار مع اللبر : ٢٠٨/٣)

<sup>(</sup>٣) وصبح بيع غير الخمر و مفاده صبحة بيع الحشيش والا فيون الغ ( الدر المختار مع الرد : ٣/٤٥٤)

<sup>(1)</sup> وصبح بيع غير الخمر مما مرو ملاده صحة بيع الحشيشة والإفيون المغ (جواله گزشته 7/101) (٥) قال الله عزو جل اليوم احل لكم الطيبت و طعام الذين او تو الكتاب حل لكم و طعامكم حل نهم ( سوره المالدة ٥)

> تنج الهسن اور بیاز کھا کر مسجّد میں نہیں آنا جا ہئے در ال کی گالہ منتق میں اور کیالہسن کھاکہ مع

(سوال) کیا گیالہسن کھانا منع ہے اور کیالہسن کھا کر مسجد میں آئے کی کسی جدیث میں ممانعیت آئی ہے۔ المستفتی مبولوی محدر فیق دہلوی

( جواب ۱۲۷) کیچالسن بیاز کھانا گناہ نہیں مگر جب تک اس کی بدیو منہ میں رہے متجد میں آنامنغ ہے بیہ جدیث صحیح ہے کہ سمچالسن پیاز کھاکر متحد میں داخل نہ ہورہ) محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰد لہ '

گانا بجانے والی عور تول کے ہال گھانے پینے کا تھم (مسوال) یہ جوعور تیں گانے بجانے کا پیشہ کرتی ہیں ان کے یہاں کھانا بینا پیسہ وغیرہ لینا کیساہے؟ ( جواب ۲۸۸) گانے بجانے کا پیشہ کرنے والی عور تول کے یہاں کھانا بینا ناجائز ہے۔(۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ

 <sup>(</sup>١) فسور الادمى مطلقاً ولو جنبا اوكافراً وما كول اللحم طاهر الفم قيد للكل طاهر طهور بالاكراهة ( الدر المختار مع الرد ٢/١٦)
 (٣) قيل لانس ما سمعت النبي ﷺ في النوم فقال من اكل فلا يقربن مسجدنا – وايضناً أن النبي ﷺ قال من اكل ثوما أو

بصلاً فلّیعتنز لنّا او لیعتنزل مسجّد نا ( صحیح البخاری ۱۹/۲ ۵ ط سعید ) (۱۳) اکیل الربا و کا سب الحرام اهدی الیه او اضافه و غالب ماله حرام لا یقبل ولا یاکل مالم پخبره ان دالك المال اصله حلال ورثه استقرضه ( هندیة ۳۲۵)

### جس کی کمائی کاذر بعیه حرام ہواس کا ہمیہ قبول نہیں کرنا چاہئے (الجمعیة مور خد ۲۹اکتوبر ۱۹۲۵ء)

رسوال) ایک ہندو ٹھیکیدار نے جرکاواحد ذریعیہ معاش خنزیر کا گوشت پچنا ہے ایک خوشی کی تقریب میں للاو پیواکر ہازار کے عام ہندو مسلمان کو تقسیم کئے ہیں کیاالیس حرام کمائی کی مٹھائی کھانا مسلمانوں کو مانز سے ۔ '؟

ر جواب ١٢٩) جس شخص کی کمائی حرام ہو وہ آئر کسی دوسرے شخص سے قرض لے کہ مسلمانوں کو اوٹی چیز تقشیم کرے تواس قرض لی ہوئی چیز کولیے لینااور استعال کرنا جائز ہے لیکن ایسے شخص سے جو خنر بر کی چیج و شراء کرتا ہے مسلمانوں کو علیحد گی کرئی جائے اور اس کی چیزیں مسلمانوں کو استعال کرئی ہمتر انہیں سے حکم مسلمانوں کا ہے مگر سوال میں ند کورہ کے کہ وہ شخص ہندوہ تو ہندوؤں کے مذہب میں اگر بیچ خنز بر جائز ہے تو مسلمانوں کو ان کی شخصیل محاش بذریعہ جے خنز بر پر لحاظ کرنا ضروری نہیں (۵ محمد کفایت اللہ غفر له ا

غیر مسلم اگر خوشی ہے کوئی چیز دیں تواس کا کھانااور دوسر ول کو کھلانا جائز ہے (اجمعیتہ مور خہ ۱۴ جنوری کے ۱۹۲۶)

رسوال ) ایک غیر مسلم نے ایک مسلم کوسو کھادانہ آثاد پریااور چاول میٹھاسو کھے دید ہے کہ تم اپنے ہاتھ سے رکھار مسلم نے کھار مسلم نے کفیل رکھانا کو کھلا دواور اس کا نواب چیر صاحب سید عبدالقادر جیلانی کو بہنچانا مقصود ہے مسلم نے کفیل جو کر کھانا بگوایااور مسلمانوں کو کھلایااور خود بھی کھایا بچھ حصہ غیر مسلم بچوں نے بھی لیاآیا کوئی گناہ نوشیں ؟ کہانا کی مسلم کی گئاہ نوشیں کے دیا ہے۔

کیونکہ غیر مسلم کی کمائی ہے ایک تخص کا خیال ہے کہ ایسا کھانا کھاتے وقت بسم اللہ تنہیں پڑھنی چاہئے۔
(جن اب ، ۲۳) غیر مسلم ہے سو کھا وانہ غلہ آٹا وغیرہ لے کر کھانا پکانا اور کھانا جائز ہے جب کہ غیر مسلم نے اپنی خوشی ہے دیا ہے تواس کو لینے اور کھانے میں کوئی قباحت نہیں، ، اور جب کہ کھانا جائز ہے تو بسم اللہ پڑھ کر کھانے میں کیا نقصان ہے بسم اللہ پڑھ کی قباحت نہیں ناجائز ہوتی ہے جب کہ وہ فعل جس پر بسم اللہ پڑھ کر کھانے میں کیا نقصان ہے بسم اللہ پڑھ کی اس صورت میں ناجائز ہوتی ہے جب کہ وہ فعل جس پر بسم اللہ پڑھی جاتی ہے نثر عانا جائز ہو مثالیا شر اب بسم اللہ کہ کر بینی حرام ہے کیونکہ شر اب بینا خود حرام ہے اس پر بسم اللہ پر بسم اللہ خمد کھایت اللہ غفر لہ '

کھجور اور تاڑی کاعرق جب تک نشہ آورنہ ہو تواس کا استعمال جائزہے (الجمعیة مورند ۲۲ جنوری ۱۹۲۸ع)

(سوال) تھجور کے شیرہ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ کوری بینی رات کولگائی جائے اور علی الصباح

(١) (حواله گزشته هندية ٥/٣٤٣ كولئه)

رً ٧) قَالَ الله عزّوجل اليّوم احل لكم الطّيبات و طعام الذين او تو الكتاب حل لكم و طعامكم حل لهم ( سورة المالدة ٥) ٣) شرب المخمر وقال بسم الله او قال ذالك عناه الزنا او عنداكل الحرام المقطوع بحرمته او عند اخذ كعبتين لفود كفر لانه استخف باسم الله( فتاوي بزازيه على هامش هنادية ٣٣٩/٦)

استعال کی جائے نو جائزہے اور تاڑ کی تاڑی کے بارے میں بھی نہی کہتے ہیں۔

(جواب ۱۴۹) بھوریا تاڑ کے درخت میں ہے نگلنے والا عرق اگر پاک برتن میں لیاجائے اور صبح کو آفتاب نگلنے سے پہلے اتار لیاجائے تواس میں نشہ شمیں ہو تااس کا بینا جائز اور حلال ہے ہاں جب رکھنے ہے اس میں جھاگ۔ پیدا ہونے لگیں اور نشہ پیدا ہو جائے تو پھر بینا حرام ہے (ابواللہ اعلم محملہ کفایت اللہ غفر لہ

> تحجوراور تاڑی کاعرق جب تک نشهر آورنه ہو تواس کااستعمال جائز ہے۔ (الجمعینة مور خدم عجولائی ۱۹۲۸ء)

> > (سوال) الينبأ

(جواب ۱۳۲) جوازادر عدم جواز کامدار نشر لانے لورنہ لانے پرہے اگر تاڑ کاعرق مٹی کے کورے بر شن میں لیاجائے اور اس کا بینا میں لیاجائے اور اس کا بینا جوائے ہورائی وفت پی لینے سے نشر پیدانہ کرے تواس کا بینا جائز ہے جوور کے درخت سے شرائط مذکورہ کے ساتھ حاصل کیا ہوا عرق تو نشر نہیں لاتا مگر تاڑ کے درخت سے نکلے ہوئے عرق کے متعلق بعض صاحبوں کا بیان ہے کہ اس میں نشر ہوتا ہے اگر یہ بیان درست ہوتواس کا ستعال جائز ہوگا۔ محمد کھایت اللہ غفر لہ'

ہِّری چِوسنااور دِانتول سے نو چِناجائزے (الجمعیۃ مور حدیم ۲جولائی <u>۱۹۲۹</u>ء)

(سوال) ہڈی جس پر گوشت بھی نہ ہویا ہو منہ ہے چوسنایا دانتوں ہے گوشت جھڑ انا جائز ہے یا نہیں ؟ (جواب ۱۳۳۴)ہڈی منہ ہے چوسنالور دانتول ہے گوشت جھڑ اکر کھانا جائز ہے(۱) مجمد کفایت اللہ غفر لہ

> جس کے گھر کے خور دونوش کا سامان حرام ہواس کی دعوت کھانا جائز نہیں. (الجمعید مورخہ ۵اگست ۱۹۳۵ء)

(مسوال) ایک مسلمان شخص نے کسی مسلمان کو کھانے کی دعوت دی مگراس مسلمان کے گھرییں جو خور و ونوش ہے سب حرام طریقے سے کمایا ہواہے وھو کہ بازی سے پیسہ حرام کا جمع کیا ہواہے اور بیاج سود پر ہند دؤل سے روپیہ لیا ہواہے از حد مقروض ہے۔

( جواب ۱۳۶) جس شخص کے گھر میں خور دنوش کاسامان حرام طریقے سے حاصل کیا ہوا۔۔۔اس کے

<sup>(</sup>١) والثالث السكر وهو النتي من ماء العنب اذا اشتد وقلاف بالزبد..... والكل حرام أيّا غليّ واشتد والا لا يحرم اتفاقأ (الدر المختار مع إلرد ٤٩/٣ ٤٤، ٥٠٠)

<sup>(</sup>٢) يَمَنَ ابن عَبَاسَ كَالَ تعرق رسول اللَّهُ عَلِيَّةً كَنْفَا لَمْ قام فصلى ولم يتوضا (صحيح البخاري ٢/٢ ٨ مل سعيد،

گھر وغوت کھانا جائز خہیں ہےں، محمد کفابیت اللہ کان اللہ لہ '

تاڑی کی خمیرہ کی روٹی کا تھم ...... (الجمعیته مور نده ۲۰ جنوری ۱<u>۹۳</u>۱ء)

(سوال) تاڑی کی روٹی کھانا جائز ہے یا نہیں ؟اگر نا جائز ہے تؤاس کا پیبہ حرام ہے یا حلال؟ (جواب ۱۳۵) تاڑی کے خمیر کی روٹی مختلف فیہ ہے احتیاط یہ ہے کند نہ کھائی جائے مگر اس کے پیسے کو حرام کہنا مناسب نہیں۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ '

> (۱) کیا چینی کزصاف کرنے میں حیوانات کی ہڈیاں استعمال کی جاتی ہیں ؟ (۲) بناسپتی تھی میں خبز ریکی چربی کااستعمال ثابت نہیں ،

(سوال) (۱) چینی کے متعلق بعض اصحاب و ثوق کے ساتھ کیتے ہیں کہ اس کو صاف کرنے کے لئے مر دار حیوانات کی بڈیاں استعمال کی جاتی ہیں اس لئے مسلمانوں کو اس کا استعمال کرنانا جائز ہے آپ کے نزدیک اس کی کیا حقیقت ہے ؟

(۲) بنا سپتی تھی کے متعلق میہ سنا ہے کہ اس کے بنانے میں خنز پر کی چربی شامل کی جاتی ہے سگریٹ کے تمباکو میں شراب کی آمیزش ہوتی ہے جائے کی پتیوں میں افیون کی آمیزش ہوتی ہے۔ شخر شیداحمہ سوداگر صدربازار' دبلی

(جواب ۱۳۶) (۱) ہمیں نواس کے متعلق معلوم نہیں پھر ہڈیاں اگر جلا کران کی راکھ یا جلی ہوئی ہڈیاں صاف کرنے کے لئے ڈالی جاتی ہیں نووہ ناجائز نہیں ہیں(۱)(۲) پیہ نو یوں ہی مشہور ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ محد کفایت اللہ کان اللہ لیے

> ساتوال باب حلال وحرام جانور اور ان کے اجزاء

گر تھی کا دورھ اور گوشت حرام ہے

(سوال) جند جہلاء نے گدھی کی پیوی (کھیس) کھائی اس نبال سے کہ اس کے کھانے سے آگھے نہیں دکھتی ہے۔ آیااس کا کھانا حلال ہے یا حرام جبینو انو جروا

( جواب ١٣٧) گدهي کا گوشت اور دوده عاجائز اور حرام برايه خيال كه است آنگيم نهيس د تحتی اول تو

(١) اكل الربا وكاسب الحرام الخ (حواله تكرشته هندية ٥/٣٤٣

<sup>﴿</sup>٢﴾ ولا يكُونَ نجساً رَمادِقلُو والا يلزَم نجاسة الخَبَرَ فني سائر الامصار ولا ملح كان حماراً او خنزيراً ولا قفر وقع في بنر فصا ر حماة لا نقلاب العين به يفتي ( اللمر المختار مع الرد ٢٢٧/١ )

ایک افوائی بات ہے دوم یہ کہ اگر تشکیم کر بھی لیا جائے تاہم حرام چیز کا استعمال اس وقت جائز ہے جب کہ حرام کے سواطال دوانہ ملے صورت مسئولہ میں تو مرض سے پہلے ہی استعمال کیا گیاہے جس کے جواز کی گرو جہ نسیں واھا الحمار الاھلی فلحمہ حرام و گذلك لبند (ھندید) (۱)

کنیا کے دودھ سے بلے ہوئے بحری کے پیچے کے گوشت کا تھم (سوال) ایک بحری کا بچہ ہے اس کو ایک کنیا ذودھ پائی ہے آیا اس بچہ کا کھانا جائز ہے یا حرام ؟ بینوا بُوجرہ (جواب ۱۳۸) یہ بچہ حلال ہے اس کے کھانے میں کوئی مضا کفہ نہیں المجدی اذا غذی بلبن المحنذیو

حل اكله لصير ورته مستهلكًا لا يبقى له اثر (درمختار مختصراً) ٢٠٠٠

و هیل مجھلی عنبر ہی ہے حلت میں کوئی شبہ نہیں

(سوال) و محیل سمندر کا ایک بہت بڑا جانور ہے چو ہتر فٹ تک لا نبااور ایک ہزار سات سوچو نسٹھ مین تک وزنی پایا گیاہے بہت طاقتور ہو تاہے اور جھوٹے جہازوں کو تکرمار کر توڑ دیتاہے اردو میں بھی اس کوو جیل مجھلی کتے ہیں کیا یہ جانور مسلمانوں کے لئے حلال ہے ؟

ر جواب ۱۳۹) جس جانور کو موجودہ زمانے کی انگریزی میں و هیل (whale) کما جاتا ہے قدیم انگریزی میں اس کو وصال (whal) کہتے ہے اور جر منی زبان میں اس کا نام وال (wal) ہے انٹر نیشنل ڈکشنری کے فاصل مصنف و بیسٹر نے اپنی ڈکشنری کے ص ۱۹۳۲ میں لکھاہے۔

WHALE OLDENGLISH WHAL GERMAN WAL WAL FISCH

(WEBSTER,S INTER NATIONAL DICTIONARY-1642)

اس جر منی لفظوال کو معرب کر کے عربی زبان میں بال کر انیا گیاہے اس کی سند رہے ہے-

البال حوت عظیم من حیتان البحر و لیس بعربی کما فی الصحاح یدعی جمل البحر و هو معرب و ال کما فی العیاب قال شیخنا و هی سمکة طولها خمسون ذراعاً ( تاج العروس شرح قاموس جلد هفتم ص ۲۳۷) ایمن ایل سمندر کی مجھیابوں بیست ایک برای مجھیلی ہے یہ لفظ عربی المیمن عرب ہے جیسے کہ صحاح جو بری بیس اس کی تقر سے اس کو جمل البحر بھی کما جاتا ہے یہ لفظ وال کا معرب ہے مارے شخ نے کما کہ بال ایک مجھیل ہے جو بچاس ذراع (۵۵ فٹ) لمی دوتی ہے " اس متعدد کتا ول اور متعدد کتا ول اور مشراوں بیس بال کار جمدو ایمل اور د جمل کار جمدو ایمل کور جمدو ایمل کار جمدو ایمل کار جمدو ایمل کار جمدو ایمل کار جمدو ایمل کور کی کیا ہے ۔ حوالجات یہ ہیں۔

(۱) القاموس المدرس مطوعه تام وتا الواء بال- عوت whale (1)

 <sup>(</sup>١) وفتاوي هنديه الباب الثاني في بيان مايؤكل من الحيوان ومالا يؤكل : ٢٩٠/٥)
 (٢) والدر المختار "كتاب الحظر والا باحة : ٦ / ٣٤١)

## (۲) انگاش عریب و کشنری مؤلفه جرجین پرسی باجر ص ۱۲۱۵ اسک بونس-جمل البحر بال جوت

(2) WHALE 3ENGLISH ARABIC LEXICON, GEORGE PERCY BADGERISSI.

(۲) قاموس انگلیزی ص ۲۸۵ بال-جوت (۲) (3) whale (3)

(سم) الفرائد الدربية مؤلفه جي تي ماوام طبوعه بير وت <u>191</u>0ء الفرائد الدربية مؤلفه جي تي ماوام طبوعه بير وت <u>191</u>0ء

(۵)القاموس العصري مؤلفه الياس انطون الياس ص ٩ ٨ ٨ مطبوعه قاهره حوت بال-نوك Whale (5)

(۲) الفِ سَنْكُس دُّ كَشَنْرِي صَ سَمَ 1 مطبوعه مِي ١٨٨ علياء WHALE F.STEINGASS.DICTIONARY (6)

ان تمام حوالجات سے نامت ہواکہ و جمیل وجی جانور ہے جس کو عربی ہیں بال کماجا تا ہے اور بال کے متعلق صحاح جوہری اسان العرب تاج العروس دائرة المعارف فرید و جدی - المنجد حیوة الحیوان میں تصر ت کے یہ لفظ اصل میں عربی ضمیر کی عبارت کے یہ لفظ اصل میں عربی ضمیر کی افظ سے معرب کیا ہوا ہے اور تاج العروش کی عبارت منقولہ بالاسے یہ نامت ہو گیا کہ بال افظ وال کا معرب ہے اور وال جر منی زبان کالفظ ہے جسکو جدید انگریزی منتولہ بالاسے یہ نامت ہو گیا کہ بال افظ وال کا معرب ہے اور وال جر منی زبان کا لفظ ہے جسکو جدید انگریزی میں وقت مندر کی بری مجھلی (حوت عظیم – سمکة میں وقت بالے کی منافر کی بری مخصلی (حوت عظیم – سمکة علیظة) کما گیا ہے اس کا طول ہو اس ذراع (۵۵ فٹ) میں بالی کو سمندر کی بری مؤلف انٹر میشنل و کشنری سوفٹ یا بھول قزو نی بانچ سوذراع (۵۵ فٹ) تک تایا گیا ہے –

یوة الحیوان اور فتحااباری شرح صحیح مخاری اور فراندالدریه میں بال کادوسر انام عنبر بھی بتایا ہے اور اسان العرب اور تناج العروس اور انگلش عربک لیحسکن (ڈیشنری) میں اسکا تیسر انام جمل البحر بھی ذکر کیا ہے۔ ان امورکی اسانیدید میں -

(١) البال – حوت عظيم من حيتان البحر قد يبلغ طوله ٥٠ و ٦٠ قد ماوا لكلمة غير عربية (المنجد ص ٥٢ مطبوعه بيروت <u>١٩١٥</u>ع)

(۲) البال سمكة غليظة تدعى جمل البحرو في التهذيب سمكة عظيمة في البحر قال
 وليست بعربية - قال الجوهري البال الحوت العظيم من حيتان البحر وليس بعربي
 ( لسان العرب جلد ۱۳ ص ۷۸)

(٣) البال - الحوت العظيم من حيتان البحر وليس بعربي (صحاح جوهري جلد ٢ ص ٩٥) (٤) البال سمكة يبلغ ظولها امتارا عديدة وليس اسمها بعربي قال الجواليقي كانها عربت ( دانرة المعارف فريد و جدى جلد ٢ ص ٣٢ مطبوعه ١٤٣٤ها)

(٥) البال - الجوت الغظيم من حيتان البحر و ليس بعربي كما في الصحاح يدعى جمل البحر
 ( تاج العروس جلد ٧ ص ٣٣٧)

ر٦) البال سمكة في البحر يبلغ طولها خمسين ذراعاً يقال لها العنبر (حيوة الحيوان للدميري جلد اول ص ٩٨) (۷) جمل البحر بسمكة يقال لها البال عظيمة جداً (تاج العروس جلد هفتم ص ٣٦٣) (٨) العنبو SPERMACETI WHALE بيعنى عبر سپر ميسشى و بيل ہے(فرائدالدريہ ص ١٩٠ مطبوعہ هاواء)

سپر میسشی و تمیل کامطلب بیہ ہے کہ غنبر و تمبل کی ایک خاص قتم ہے جس کاسر بہت بڑااور موٹا ہو تاہے اورائس میں ایک سفیدر و غنی کھر مجر امادہ بھر امو تاہے -

(٩) العنبر - قال الازهرى العنبر سمكة تكون بالبحر الاعظم يبلغ طولها خمسين فراعاً يقال
 لها باله (فتح البارى شرح صحيح بخارى)

واضح ہو کہ وہمل کی تھوڑے تھوڑے فرق سے بہت ہی قشمیں ہیں جن ہےبارہ تیرہ فشمیں انٹر نیشنل ڈکشنری کے فاصل مصنف ویبسٹر نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہیں اور ان کی تصویر ہیں دہی ہیں -انٹر سیشنل ڈکشنری کے فاصل مصنف ویبسٹر نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہیں اور ان کی تصویر ہیں دہی ہیں -

اس متمام تحقیق ہے تابت ہو گیا کہ بال اور عمبر اور جمل البحرا یک بڑی مجھلی ہے جس کو آنگریزی میں وصیل Whale اور جرمنی میں وال Wal کہا جاتا ہے ہیں مجھلی ثابت ہوجانے کے بعد حفی ند جب میں بھی اس کو حلال سمجھنے میں کو تی اشکال نہیں کیو نکہ حفیہ کے نزدیک مجھلی (باوجود ہزار ہاصور نوں اور شکلوں بھی اس کو حلال سمجھنے میں کو تی اشکال نہیں کیو نکہ حفیہ کے نزدیک مجھلی (باوجود ہزار ہاصور نوں اور شکلوں پر مشتل ہونے کے ) حلال ہے جرید میں کا استثنااس بنا پر ہے کہ ان کا مجھلی ہونا مشتبہ ہے آگر مجھلی تسلیم کیاجائے تو وہ بھی مشتنی نہیں۔

۔ فینچی ہے شیں لگا۔

امام بخاری نے بیر روایت تصحیح بخاری کی کتاب الشریحة ص ۲۳ ساور کتاب البجهاد کے باب حمل الزاد علی الرقاب ص ۱۹ م اور کتاب الغزوات کے باب غزوة سیف البحرص ۲۲۲ اور کتاب الذبائنج والصید کے باب قول الله احل لکھ صید البحرص ۲۲ میں جابر بن عبد الله شدے روایت کی ہے(۱)

اس حدیث سے صراحتہ خامت ہو گیا کہ صحابہ کرام سنے اس عظیم الجنہ سمندری جانور کو حوت اور عظیم الجنہ سمندری جانور کو حوت اور عظیم لیعنی عمر نام کی مجھلی بتایااور اس کا گوشت کھایااور آنخضرت بھلے نے ان کے اس فعل کی تصویب فرمائی اور اس کورزق اخوجہ الله لکم فرمایا اور خود بھی تناول فرمایا ایس عزیر کے مجھلی ہونے اور اس کے حلال ہونے کی یہ مخصوص صر بڑو لیل ہے اور اوپر ہم خامت کر چکے ہیں کہ عزیر اور بال ہم معنی یا عزیر بال کی آیک فتم ہے اور بال اور وہیل ہم معنی یا عزیر بال کی آیک فتم ہے اور بال اور وہیل ہم معنی اور آیک ہی جانور کے نام ہیں ہم اور شیل کے حلال ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہا۔

کتبه الفقیر الی مؤلاه محمد کفایت الله کان الله له و جعل اخراه خیراً من اولاه و افزی قعده ۱۳۳ اله م لانومبر ۱۹۳۴ الجواب صحیح محمد شعیب عفاالله عنه رکن مجلس علماء بھوپال-الجواب صحیح محمد شعیب عفاالله عنه رکن مجلس علماء بھوپال-الجواب صحیح ننگ اسلاف حسین احمد غفر له-جواب صحیح بے غبرالحی ناظم و بینیات جامعه ملیه اسلامیه و بلی-جواب صحیح بے معید الدین ۴۳ میں ۱۱۲ ا

#### خزر کی حرمت کااصل سبب کیاہے؟

( سوال ) خزری حرمت کا سبب سوائے اس کی پلیدی اور نجاست کے اور پچھ ہے یا نہیں ؟

( جواب ۱۹۴۰) خزری کی حرمت بسبب اس کی نجاست خوری اور سبعیت اور ذناء ت و پیجیائی کے ہے وہ
خود نجس العین ہے اور اس کی عادات ذمیمہ کی وجہ ہے کھانے والوں میں انہیں عادات ذمیمہ کے پیدا
ہو جانے کا خطرہ تھااور اس کی ای طبعی خبائت کی وجہ ہے اس کی صورت خبیثہ پر مستح بھی واقع ہو اسے (۱۰واللہ
اعلم - محمد کفایت اللہ غفر لہ '

جیمینگے کا حکم . (سوال ) جمینگا مجھلی حلال ہے یا نسیں ؟ المستفتی نمبر ۱۰۵ عبدالرزاق صاحب (جھانسی ) ۲۱ رجب ۳۵۳اھ م اانو مبر ۱۹۳۳ء منابع میں انو مبر سیستر میں استفاد میں شاہد میں استفاد کا کہ ایک میں ساتھ کے ایک میں سیستر کا کہ میں میں استفاد

( جواب ۱۶۱) جھینگا گرمچھلی کے اقسام میں داخل ہو تو حلال ہے اور مچھلی کی اقسام میں داخل نہ ماناجائے

<sup>(</sup>١) عن جابر بن عبدالله قال خرجنا و نحن ثلاثما لة نحل زادنا .... حتى اتينا البحر فاذا حوت قد قذفه البحر فاكلنا منها ثمانية عشر يوماً ما اجنا ( صحيح البخاري كتاب الجهاد ١٩/١ ٤)

رً ٣) والسرقيّه الله طبعية لهذه الا شياء مذَّمومة شرعاً فيخشي الله يتولد من لحمها شئى من طبا نعها فيحرم اكراما لبني دم كما الديجل ما احل اكرامًا لد ( وذ السحتار مع الدر : ٣٠٤/٦ )

تو حنفیہ کے نزدیک حرام ہے اس کے منعلق علماء میں بھی اختلاف ہے کہ وہ مجھلی کے اقسام میں داخل ہے۔ نہیں جولوگ کہ اسے مجھلی کہتے ہیں وہ حلال سبھتے ہیں۔ اور جو مجھلی نہیں سبھتے وہ حرام کہتے ہیں میرے خیال میں وہ مجھلی کے اقسام میں داخل نہیں ہے (۱)۔ ناہم علماء کے اختلاف کی وجہ ہے اس میں تخق کرنے کو میس لیند نہیں کر نا۔ محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لہ'

کیا غراب ہندی حلال ہے؟

(مسوال ) غراب لیعنی جو کوابلاد ہندو پنجاب و غیبرہ میں کثرت سے پایاجا تاہے جو گھرو**ں میں ا**کثراتیہ تار ہتا ہے اور خوراک اس کی مر دار بھی ہے دانہ رو ٹی بھی غرض حرام بھی کھاتا' حلال مبھی کھاتاہے حضرت شاہ ولی اللّہ نے تجت اللہ البالغہ میں مطلق کو ہے کو حرام چیزوں میں شار کیا ہے حضرت عا نَشَدٌ ہے بخاری شرافیب میں مدیث سروی ہے گے پانچ جانور موذی ہیں ان کو حرم شریف میں مارنا جائز ہے جس سے معلوم ہوا کہ کوا مطلقاً ترام ہے لیکن جب فقہ کی کتاوں کو دیکھا جاتا ہے۔ اس میں کوے کی تین قشمیں تحریر کرتے ہیں زرت کوا مطلق حلال اور شکاری کوامطلق حرام اور جو دانه مر دار دونول کھائے وہ امام ابو حذیفہ کیے نزد یک حلال اور الم او الوسف کے نزر کی عمروہ جس کو لفظ عفعت سے بیان کیا۔ لا باس ماکل العقعق (هدایة ج ع ص ٥٢٤) اور ينجي بين السطور بين لكما حرقك اكلها رسول الله ﷺ كذافي النهاية جوهره جلد ٢ ص ٩ ٤ ٢ ليكن آگے جوہر ولكھنائے كل غواب يخلط الجيف والحب لا يوكل ليكن مر فى اور جائ از موز جلد ۳ مس ۵۱ میں لکھاہے کہ جو جیف اور حب کھاوے جلال ہے اور ترجمہ فیآوی عالمگیری ن ۳ ص ۲۱۸ میں لکھاہے کہ جو کوادانہ جیف کھاوے امام اعظم ہے مروی ہے کہ اس کے کھانے میں کوئی حریقہ منیں غریض آپ حضرات کتب حقیہ کو دکھی*ے علیے ہیں اور لفظ منتمق کے ترجے میں اختلاف کرے ہیں کتب* حنفيه عفعق ہے حلال حانور مراد ایااور کتاب لغت عقعق کو حرام لکھتے ہیں اور حدیث میں مطلق کوا حرام ان ستنب حنینیه میں تبن منتمہیں سرویں اور جو دلنہ و مر دار کھا تاہے وہ صفت میرے مزد کیا۔ اس ولیس کوے ایجنی جو بلاد ہند میں موجود ہے اس میں پائی جاتی ہے مهربانی فرماکر اس منظے کو وضاحت کے ساتھ تحریر کریں۔ المستفتى نمبر ٢٣٣ مواوى محمد عمر صاحب خطيب جامع مسجد سر گودها ۹ اذيقعد و ٣<u>٩٣ ا</u>ده ۲ مارچ ٣<u>٦٣ ا</u> ١٠ ( جواب ۱۶۲) کسی حدیث بین کوے کی حرمت کی نظیر تئے نظرے نہیں گزری حرم میں یا پنج جانوروز یے قبل کرنے کی حدیث حرمت کی دلیل نہیں ہے کیونکہ اس میں زیادہ سے زیادہ افاق کا اطلاق الز جانوروں برہے اور ان کی حرمت کے تکم کے لئے یہ کافی شیس ورنہ تو کبوتر پر شیطان کا اطاباق ہمی حدیث ہیں آیاہے اور قلل کئے جانے گی وجہ ان کا جرام ہو نانہیں ہے بلعہ ان کااضرار اور ایذاہے اور ایذا نمام قشم کے کووں میں شیں ہے کیونکہ غراب زرع اتو آبادی میں آتا ہی شیں وہ تو تھینوں میں رہتاہے اور کوے کی ہے

و٧) ولا يحل حيوان ماني الا السمك الخ و الدر المختار مع الرد: ٣٠٦/٦)

قشمیں جو فقہانے کی ہیں ایک امر واقع اور مشاہدہے اس کے ثبوت کے لئے تشی دلیل کی سوائے مشاہدہ کے ضرورت نہیں اور ان کے احکام کامختلف ہو نااصول شرعیہ کے ماتحت ہے غراب زرع جو صرف دانہ کھا تا ہے نجاست بالکل نهیس کھا تااس کی حرمت کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی وہبالا تفاق حلال ہے دن رہاائقع وہ <sub>ج</sub>و نکہ وانہ اور نجاست دونول کھا تاہے اس لئے اس میں اختلاف ہو گیاریہ کواجوعام طور پر آباد یوں میں پایا جا تا۔ ہم بھی وہ ہے جس میں اختلاف ہے امام صاحب کے قاعدہ کے بموجب اور مرغی پر قیاس کر کے یہ حلال ثابت ہو تاہیہ کیو نگہ نجاست خوری میں نہ صرف مرغی بابحہ بھیڑ اور گائے بھی نجاست خور ہے اور بیہ سب حلال ہیں تاہم حضریت عائشہ وابن عباس کے بھی کراہت یا ممانعت منقول ہے۔۱)اور اس لینے اختیاطا میں اس کے جواز کا عام فتوئ دینا بہند خبیں کر تا کیو نکہ اٹارے فتنہ ایک ایسے امر میں جس میں دوسرا قول بھی موجود ہے مناسب نهين- فقط محمر كفايت الله كان الله له

یں سوال ) ایک شخص کہناہے کہ میناحلال ہے دوسر اکہناہے کہ حرام ہے یہاں ہم نے عالموں سے پوچھا ق کوئی حلال کہناہے کوئی حرام- آپ انصاف سیجئے المستفتی نمبر ۲۰۲ خافظ گل محمد (پٹاور) ۱۰ جمادی الثانی <u> ۱۹۳۸ ه</u>م وستمبر ۱۹۳۵ ه

( جو اب ۴۴۳ ) میناطال ہے اس کے حرام یا نکروہ ہونے کی کوئی وجہ شیں – محمد کفایت البَّدِ گان اللّٰہ ایہ '

مسلمان کے لئے خنز برکی خرید و فروخت حرام ہے (مسؤال) ایک شخص مسلمان خنز بر کی خرید و فروخت کر تاہے یہ پیشہ جائز ہے یانا جائزاگر ناجائز ہے تواس پر کیاعائد ہوتا ہے۔المستفتی نمبر سماااشاہ واجد علی صاحب (صلع پور نبیہ) نے اجمادی الاولی هرہ سااھ م اگست (۱۹۳۲ء

( جواب ١٤٤) مسلمان کے لئے خزر سے کی بیٹے وشر اکا پیشہ حرام ہے۔ ۲۶ محمد کفایت اللہ کان اللہ ا۔

فقہ حقیٰ میں چھواحرام ہے

رسوال) زید نے کچھوا کھایا ہے اور کچھوا کھانے پر تمام بر ھانے زید کو مطعون کیا کہ توحرام چیز کھا تا ہے لهذا أثم تجھ كو كافر سجھتے ہيں زيد اس پريہ والائل دينائے كه الله پاک قرآن مجيد ميں فرما تاہے احل لكم

<sup>(</sup>١) وحل غراب الزرع الذي ياكل الحنب إقال في الشامني ) وهو غراب اسود لم ياكل الأ الحب .. ..المخ (رد المحتار مع الدر: ٢٩٨٦ ط سعيد) (وهندية ٥ ٢٩٨)

٢٠) والعقعق وهو غراب يجمع بين اكل جيف و حب والا صح حله ﴿ قال في الشامية ﴾ والا صح حله اولي ال يقول على الاصح وهو قول الامام وقال آبو يوسف يكره (٨٠٦٠ هط سعيد) (وهندية ٢٩٨/٥)

٣١ ، وقسدان كاتبه على خمر وخنزير لعدم ماليته في حق البسلم «الدر المختار مع رد المحتار : ١٠٠/٦ ط سعيد)

ر جواب ہ کا کہ ) آیت کریمہ بیں صیدالبحرے صرف مجھلی مراد ہے حفیہ کا ند ہب یمی ہے کہ دریائی جانوں مراد ہے حفیہ کا ند ہب یمی ہے کہ دریائی جانوں مراد گئے جائیں تو بھر تو دریائی جانوں مراد گئے جائیں تو بھر تو دریائی خزر راور دریائی کتااور دریائی ہا تھی اور گھڑیال سب حلال ہو جائیں گئے بھوے کو قرآن او حدیث نے حلال نسیں بنایا (۱) ہاں بعض او گوں نے اسے حلال سمجھاہے مگرائے تول و فعل کو دلیل حلت قرار دینا حفیوں پر ازم نہیں آئر کھانے والا جنی نہیں ہے اور حسن یا عطاقہ کے قول پر عمل کرنے کامدی سے تو ہمیں اس سے بعث نہیں۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لا

كياكواحلال ہے؟

رسوال ) گوا مینی زائع کئی قشم کا جو تاہے اور ان میں سے گون طلابہ اور کون حرام اور کون مکروہ ہے بستی میں جو گوار ہناہے وہ حلال ہے یا نہیں – المستفتی نمبر ۱۱۹۳ محمد اور لیس صاحب (صلع مو تگیر ) ۴۶ بهادی الثانی ۵۵ سامے مے کا ستمبر ۲۳۹ ء

ر ١ )ولا يحل ذوناب . ولا الحشرات ....والضبع والثعلب .... والسلحفاة برية او بحرية النج (الدر المختار مع الرد : ٢ / ٤ · ٣ · ٥ · ٤ ط سعيد)

(جواب ٢٤٦) غراب زرع طال ہے اور بستی کے کوے بھی بقاعدہ فقہیہ حرام نہیں (۱) تھ کفایت اللہ .

کوے کی کئی اقسام ہیں

(سوال) کومے کا گوشت حلال ہے یا جرام -المستفتی نمبر کے ساکا محمد صدیق چنگی قبر (دہلی) کے / رجب ۱۹۵۲ اص ۱۳۵۳ میر کے ۱۹۹۴ء

(جواب ۱۶۷) گوے کی گئی تشمیس ہیں غراب الزرع کھیتی کا ایک کواہے جو صرف دانہ کھا تاہے وہ اتفاقا ملال ہے دو سر اشکاری کواجو بنجہ ہے شکار کر تاہے وہ اتفاقاً حرام ہے تیبر اکواپانی پر رہتا ہے دہ بھی شجاست خور مہیں ہیں ہے۔ وہ حلال ہے دو حلال ہے چو تھا یہ کواجو بستی میں آتا ہے یہ نجاست بھی کھا تاہے یہ امام او حذیفہ کے قاعدہ کے ماتحت مرغی کی طرح حلال ہے کہ وہ باوجود نجاست خوری کے پاک چیزیں کھانے کی وجہ ہے خالص نجاست خور مہیں اور حلال ہے اور بعض علماء اس کو نجاست خوری کی بناء پر حرام کہتے ہیں کی وجہ ہے خالص نجاست خور مہیں اور حلال ہے اور بعض علماء اس کو نجاست خوری کی بناء پر حرام کہتے ہیں دوری کھیا تھا ہے۔ اللہ کان اللہ لہ وہ بلی

تنفذ (سلبه) حرام

(سوال) کی کاگوشت که عربی میں اس کو قنفذ اور فاری میں خار بشت کتے ہیں حلال ہے یا حرام کیکن داشتے ہوں خال ہے یا حرام کیکن داشتے ہوں کہ قنفذ کی دو قسمیں ہیں ایک چھوٹا ہے اور اس کا تھکم قاضی خان نے لکھا ہے کہ حرام میں داخل ہے باسحہ دریادت طاب وہ ہڑا قسم ہے - المستفتی نمبر ۲۵۱۷ عبد الهنان طالب علم مدرسه فتح پوری دہلی ۲۰ جمادی الاول ۸۵ سامے م مورسه فتح پوری دہلی ۲۰ جمادی الاول ۸۵ سامے م مورس کی و ۱۹۳۱ء

( جنواب ۱۶۸ ) قنفذ کی دو فقیمیس بین چھوٹی اور دونوں حرام بین کیونکہ دونوں خبائث بین داخل جین قاضی خان 'ر دالمحتار وغیر ہ بین قنفذ کو حرام جانوروں بین شار کیاہے اور چھوٹی بڑی قسم کی تفصیل تہیں کی جس سے بیہ سمجھا جاتا ہے کہ دونوں فقیمیں حرام بین اگر ایک قسم حلال اور دوسری حرام ہوتی تو ضرور تفصیل کردی جاتی(۲) اور حیوۃ الحیوان د میری ص ۲۱۹ج۲ بین ہے۔

 <sup>(</sup>۲) وحل غراب الزرع وهو غراب أسود صغير يقال له الزاغ لم ياكل الا المحب (رد المحتار مع الدر ۲/۱ ۳۰ ط سعيد)
 (۳) فهو انواع ..... النخ ( حواله بالا )

<sup>(</sup>٣) ولا الحشرات واحدها حشرة بالتحريك فيهما كالفارة والوزغة وسام ابرص والقنفذ الغ (ردالمحتار سع الدر: ٣٠٥/٦)

#### حلال جانور کا چیز ابھی حلال ہے

(سوال) حلوال جانوروں میں مثلا گائے اور بحری کا چہڑا کھانا حزام ہے تو پھر گائے اور بحری کے پائے عام لوگ استعال کرتے ہیں ان پایول کے کھروں کے قریب چہڑا ہو تاہے جو کھایا جاتا ہے حلال ہے یالوگ خلطی سے استعال کرتے ہیں -المستفتی خمبر ۲۷۲۸ محمد جذیف قریشی معرفت حافظ حبیب الرحمٰن لمام جامع مسجد کا اکا ۲۳ جادی الثانی الآیا احدم ۸جولائی ۲۷۴۶ء

رجواب ۱۶۹) حلال جانوروں مثلاً گائے بڑی وغیرہ کا چیز ابھی حلال ہے چیزے کو حرام بتانا غلطی ہے اگر کوئی شخص صرف کھال ہی گو پگاکر کھانا چاہے نو بچھ ممانعت نہیں ہے۔(۱)

جھنگے میں احتیاط رہے کہ نہ کھایا جائے

(سبوال) جھنٹگا جسے بعض مجیلی اور بھن کیڑا کہتے ہیں اس کے متعلق آپ کاذاتی مسلک کیا ہے ؟المستفتی نمبر یہ ۲۸۰-۴ شوال ۱۵ میا صاحد

ر جواب ، • 1) جھنگا کٹر علما کے نزدیک مجھنلی کے تھم میں ہے مجھلی کیا لیک قشم قرار دے کراہے کھائے والے کھاتے ہیں اور بعض علماء اسے مجھلی کی قشم قرار نہیں دیتے وہ اسے ناجائز کہتے ہیں بہر حال اس ہیں اختلاف ہے احتیاط رہے کہ نہ کھایا جائے -(۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ '

خزیر کے گوشت سے تیل نکالا جائے تواس کی خریدو فروخت ناجائز ہے

(سوال) خزریک گوشت کو کمیاوی طریقے سے بھورت تیل تحلیل کر کے پھراس تیل کوایک دھات
میں شامل گیاجا تا ہے اوراس دھات سے زیورو غیرہ منایاجا تا ہے تو کیااس آخری مرحلے میں تیار شدہ اشیاج ن
میں خزری کے اجزائو کلول کر کے مخلوط گیا گیا ہے یادر میانی مرحلے میں جب کہ خود خزید محلول شدہ ہے جیسے
میں خزری اجزائو کلول کر کے مخلوط گیا گیا ہے یادر میانی مرحلے میں جب کہ خود خزید محلول شدہ ہے جیسے
اس کا تیل و غیرہ نوان کی خرید و فروخت یا ایسی چیزول کا استعال شرعاً جائز ہے یا نہیں اگر جائز نہیں تو تبدیلی
جنس سے (جیسے گدھا تمک کی کان میں جائر نمک بن جائے) تو حلت و حرمت کے احکام بدلتے ہیں اس کا کیا
مطلب ہے؟ المستفتی نمبر ا ۲۵ ۲ میدالعزین - کو نفیہ بلوچیتان - ۲۰ دی الحجہ اے سواھ
مطلب ہے؟ المستفتی نمبر ا ۲۵ ۲ میدالعزین حو ایس جن کی طریق سے تیل بنالیا جائے تو ہو ہو تیل بھی ناپاک ہو گاد ہا کے گوور ہو تیل ہو گاد ہائے گا یا فنا ہو جائے گالور
اس جیل کو اگر دھا تو ل کا زیور بنانے میں استعال کیا جائے تو جیل باتی ندر ہے گااڑ جائے گا یا فنا ہو جائے گالور
آگر اس دھات کو پاک کر دے گی اس جیل کی خرید و فروخت ناجائز ہوگی اور اسی طرح ان چیزوں کی خرید و
فروخت ناجائز ہوگی جن میں وہ تیل موجود ہے گدیھے کا تیل بناناور اس کا نمک کی کان میں گر کر نمک بن
فروخت ناجائز ہوگی جن میں وہ تیل موجود ہے گدیھے کا تیل بناناور اس کا نمک کی کان میں گر کر نمک بن

ر ١ ) إذا ما زكيت شاة فكلها سوى سبع فيهن الوبال فحاء ثم خاء ثم غين و دال ثم ميماً و ذال الخ (الدر المختار مع الرد: ٩/٦)

 <sup>(</sup>٢) ولا يبحل حيوان مائي الا السمال (الدر المختار مع الرد : ٣٠٦/٦)
 (٣) قال في القنية الكميت المدبوغ بدهن الخنوير اذا غسل يطهر ولا يضر بقاء الاثر و في الخلاصة واذا دبغ الجلد بالدهن النجس يغسل بالماء ويطهر والنشرب عفو (رد المحتار مع الدر : ٣٣٠/١)

جانا علیجدہ علیجدہ صور تیں میں اور ان کے احکام جداجد اہیں - محمد کفایت اللہ کال اللہ لیہ'

نتمام طلال جانوروں کی کھال دہاغت سے پاک ہو جاتی ہے (الجمعینة مور نعہ ۳۹مار ج<u>ی ۱۹۲۸</u>ء)

' (سوال) مسلمانوں کے لئے جانوروں کی کھال کا استعال جائزہے یا نسیں؟ ( جواب ۲۵۲) سوائے آدمی اور خزر رکی کھال کے باقی تمام جانوروں کی کھالوں کا دباغت کے بعد استعال جائزے -(۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ

> خنز بر کے بالوں کی تجارت کا حکم (الجمعینہ مور ندے ۲۲جو لائی ۱۹۲۸جاء)

(مسوال) ایک مسلمان شخص خنز رہے کے بالوں کی تجارت کر تاہے ان کو مشرک مااز مین چھوتے ہیں خود ، ہاتھ شمیں لگا تالیکن نفع کاروپیہ حاصل کر تاہے اور اس کے لئے خط و کتامت کر تاہے تواس تجارت کا نفع حاصل کرنااس کو جائزہے یائم میں ؟

(جواب ۱۹۳۳) خنزیر کے بال ظاہر روایت اور ند بب مفتی بہ کے موافق بجس اور نا قابل انفاع ہیں اس لئے ان کی تجارت بھی ناجائز ہے ہاں امام محد کی ایک روایت کے جموجب اس میں اتنا شبہ پیدا ہو گیا کہ امام محد کے ضرورت کے وفت اس سے انفاع کو جائز فرمایا ہے اس لئے حرمت تجارت میں خفت آئی ہے تا ہم تھم حرمت بی ارتج اور احوط ہے وہ اللہ اللم محمد کفایت اللہ غفر لہ

سوسار کے جبڑے کا حکم

(الجمعينة مورخه ١٣ نومبر ١٩٢٩ء)

(سوال) نتجارت چرم سوسار جس کوعربی میں ضب کتے ہیں جائز ہے یا نہیں؟ (جواب ٤٥٤) اگر سوسار (ضب) کو سم اللہ اللہ اکبر کہ کر نے کر کے اس کا چرڑ انکالا جائے تو بغیر دباغت کے بھی اس کی بیع وشر اجائز ہے اور اس کے خلاف ہو تو پھر اس کو دباغت کے بعد پتج اور خرید سکتے ہیں قبل دباغت ناجائز ہے، دباغت کے لئے اس کو ہاتھ ہے چھونااور نمک لگاناسب جائز ہے۔ محمد کفایت اللہ

ر ١ ) كل اهاب دبغ وهو يحتملها طهر خلا جلد الختزير فلا يطهر (قال المحقق) اي لاته نجس العين بمعنى ان ذاته بجميع اجزانه نجسة (الدر المختار مع الرد : ٣/١ ، ٣/١)

 <sup>(</sup>۲) وشعر الخنزير لنجاسة عيند فيبطل بيعه ابن كمال وان جاز الا نتفاع به لضرورة الخرز حتى لو لم يوجد بلا ثمن جاز الشراء للضرورة وكره البيع فلا يطيب ثمنه و عن ابى يوسف بكره الخرز به لانه نجس ..... ولعل هذا في زمانهم واما في زماننا فلا حاجة اليه الخ ( رد المحتار مع الدر : ٧٢٧١/٥)

رَ ٣) ولا بيع جلود الميتة قبل ان تذبّح ﴿ وَلا باس ببيعها والانتفاع بها بعدالدياغ لانها طهرت بالدباغ … . الخر الهداية باب بيع الفاسد ٣/٥٥ شركت علميه ملتان )

(۱) کیپورے حرام اور او جھٹری حلال ہے (۲) مکرزوہ تنزیمی اور طبعی میں فرق .

(سوال) (۱) کپورے کھانے کی ممانعت تحریمی ہے یا تنزیمی (۴)اوجھٹری کا کیا تھکم ہے (۳) مکروہ تنزیمی یا طبعی ہونے کی صورة میں کھانا گناہ ہے یا نہیں ؟

( جواب ۱۵۵) (۱) بظاہر کپورے کھانے کی کراہت تحریمی ہے، (۳) او جھڑی کھانابلا کراہت جائز ہے (۳) مگروہ تنزیمی کاار تکاب بھی گناہ ہے، ۲) مکروہ طبعی کوئی ففنہی اصطلاح نسیس ہے۔ محد کفایت اللہ کان اللہ لیہ '

## آتھواںباب تمیاکو کا استعال

تمياً كو 'زرده گانجه 'حقه اورافيون وغير ه كانحكم .

(سوال) تمباکو اور کر شان اور زردہ اوگانجہ اور افیون اور چرس اور سگریٹ اور بھنگ و جقہ وغیرہ نہے سب چیزیں ازروئے شرع محمدی طال بیں یا حرام ؟ واضح رہے کہ حدیث نبوی ﷺ اشیاء مذکورہ کی حرمت پر شہادت و بی ہے وہ حدیث نبوی ﷺ عن کل مسلک و مفتو وغیرہ اور اگر اس حدیث ہے دی ہے حدیث میں مدیث میں حدیث حدیث سے حرام عابث نہیں تو حرام کا نقابل جو لفظ حلال سے ہوہ ثابت ہونا چاہئے تو اس حالت میں حدیث مشرح و کیل ہوئی چاہئے باتی اور دو شقیں ہیں مکروہ اور مباح کیا ہے کوئی خاص اصطلاح ہے یا حلال اور حرام میں داخل ہے آگر خارج ہے تو کس حدیث سے ہیں جانتا ہوں جو مکروہ ہے وہی حرام ہے اور جو مباح ہے وہی حدال ہے ۔ بین جانتا ہوں جو مکروہ ہے وہی حرام ہے اور جو مباح ہے وہی حوال ہے ۔ بین اور جو مباح ہے وہی حوال ہے ۔ بین جانتا ہوں جو مکروہ ہے وہی حرام ہے اور جو مباح ہے وہی حوال ہے ۔ بین اور جو مباح ہے وہی حوال ہے ۔ بین جانتا ہوں جو مکروہ ہے وہی حرام ہے اور جو مباح ہے وہی حوال ہے ۔ بینوائو جروا

(جواب ۴ ہ ۴) سوال ند کور کی بعض چیزیں حرام اور نا قابل استعال ہیں اور بعض حال اور جائز اور بعض کروہ مناسب ترک مثلا گانچہ افیون چرس بھنگ ان چیزوں کا استعال حرام ہے کیونکہ ان سے نشہ ہو تاہے، ۴) کا استعال حرام ہے کیونکہ ان سے نشہ ہو تاہے، ۴) اور بھی چیزیں حدیث ند کورہ نھی رسول اللہ عظیہ عن کل مسکو و مفتو میں داخلہ ہیں کیونکہ ان میں سے بعض مسکر ہیں اور بعض مفتر تمبا کواور زردہ کھانا مبارح ہے حقہ بینابدیو کی وجہ سے مکروہ ہے اور جس قدر بدیو زرادہ ہوگی کراہت پر حقی جائے گی۔

زیادہ ہوگی کراہت پر حقی جائے گی۔

<sup>(</sup>١) كره تحريباً و قبل تنزيها والا ول اوجه من الشاة سبع الحياء والخصية (رد المحتار مع الدر: ٣/٩٩) (٢) قال في البحر : والمكروه في هذا الباب نوعان احدهما ما يكره تحريماً و ثانيهما المكروه تنزيها و مرجعه الى ما تركه اولى - (رد المحتار مع الدر ٩/٩) (٣٩) (١) اولى - (رد المحتار مع الدر ٩/٩٥) (٣) (١) مصد للعامل و يصا. عن ذكر الله و عن الصلوة (الدر الماحتار مع الرد ٥٣/٩) (٣) ويحرم اكل المنج والمعشيطة والا فيون لاله مفسد للعامل و يصا. عن ذكر الله و عن الصلوة (الدر الماحتار مع الرد ٥٣/٩)

حقه اوربیر ی کا حکم

(سوال) حقد اوربیر ی وغیرہ کے متعلق شریعت کا کیا حکم ہے آبا کوئی صریح حدیث بھی اس کے عدم جوازہ حرمت پر صادر ہے یا نہیں ؟المستفتی نمبر ہم ہم سیٹھ لیعقوب (کامٹی)•اربیح الاول س<u>وس</u>اھ

م ۲۳جون ۱۹۳۳ء

(جواب ۱۵۷) حقہ اور بیڑی بینابد ہو کی وجہ ہے مکروہ ہے اور بد ہو گی بیشی کی بناپر کراہت میں خفت اور شدت ہوتی ہے اس کی حرمت کی کوئی دلیل نہیں ہے (۱) محمہ کفایت اللہ کان اللہ له ' (جواب دیگئر ۱۵۸) حقہ بینا اگر اس قدر احتیاط کے ساتھ ہو کہ منہ میں بد ہونند ہے توبلا کراہت مباح ہے اور بد ہورے ' مگروہ ہے اور بد ہو کی کمی زیادتی پر کراہت میں خفت اور شدت ہوتی رہے گی کل مسکو حوام میں داخل نہیں ہوگہ دوسرے اوگ محسوس کریں اور تکلیف یا کیس تو متجد میں آنا بھی مکروہ ہوگا۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ کان اللہ کا

حقه اوريان كالحكم .....

(سوال) (۱) حفہ کا کیا مسلمہ ہے یہ بینا شرع کی روہے کیساہے (۲) پان میں ذروہ کھانایایان کھانا کیساہے۔ المستفتی نمبر ۲۳۷ محد صدیق (چنلی قبر دہلی) کا رجب الاسلام مساسمبر کے ۱۹۳۱ء ( جواب ۹۵۹) (۲٬۱) حقہ بینااوریان میں زردہ کھانامباح ہے ان دونوں کوالیسی ہے احتیاطی ہے استعال کرنا کہ منہ میں بدیو ہوجائے مکردہ ہے (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دہلی

حقہ پینے والے کی امامت کا تھم

(سوال) زیدنای ایک شخص پیچاس باون برس کا معمر آدمی ہے متدین سنت نبوی کادلدادہ نیکی پرامر کرنے والابرانی ہے روئے والااہام مسجد ہے لیکن حقہ نوشی کر تائے البتہ برونت امامت صفائی دہن کی ہر ممکن تدبیر عمل میں لا تاہے اعتراض کرنے پر بیان کرتا ہے کہ چند حکما کے مشور سے سے چند خاص وجوہات کے باعث سمجوری قاصر ہول اور ایسا کرنے میں طبعیت میں استراحت پاتا ہول اور چند بلیات سے محفوظ رہتا ہول اور لا یکلف الله نفساً آیت قرآنی پیش کرتا ہے نیز حسب ذیل دلائل پیش کرتا ہے۔

(۱) اس بارے میں ائمہ اربعہ کے علماء کرام کے اقوال مختلف ہیں کوئی حرمت کا قائل ہے کوئی مکروہ تحریمی بیان کر تاہے اور کوئی مکروہ تنزیمی کا قائل ہے کوئی اباحت پر فتوئی دیتاہے گویاییہ متفق علیہ مسئلہ نہیں ہے اور

<sup>(</sup>۱) قبل لأنس ما سمعت النبي ﷺ في النوم فقال من اكل فلا يقربن مسجدنا (صحيح البخارى ١٩/٢) وقال الامام العيني في شرحه على صحيح البخارى قلت علة النهى اذى الملائكة واذى المسلمين ..... و يلحق بما نص غليه في الحديث كل ماله وانحة كريهة ماكولا او غيره ..... وانقا خص النوم هنا بالذكر و في غيره كالبصل والكراث لكثرة أكلهم لها (رد المحتار مع الدر ٢١/١) (حواله گزشته: صحيح المخارى ٢٩/٢) (د المحتار مع الدر ٢١/١)

علماء كرام الك ألك مسلك اختيار فرما كنة بين-

(۲) تنمباکو کابودا هفترت ﷺ ہے بہت بعد وجود میں آیا تقریباً گیار ہویں صدی میں بیہ بغداد پہنچاہے اور سے زمانہ شہنشاہ ابراس کادورو ہندوستان میں ہواہے-

(۳) سیل دخان حوام کی نبست جے عام طور پر حدیث شریف باناجاتا ہے زید نہیں بانباکہ حدیث ہے بیدے سی صوفی کا قول اور حوالہ میں فقاو کی عبد العزیز صاحب و مولوی عبد المحکی صاحب کے فقاو کی کی تحریبی بیس بیس سے اور یہ حدیث بھی پیش کرتا ہے مجامیر سے الموق یعنی عود وطیب بہ شیدوں کے لئیر ہے بہت میں انگیز شیوں میں آوے گی تو گویا ہم آلہ عذاب کا استعمال منع نمین حضرت نوح کی قوم پر پائی کے طوفالن کا عذاب نازل ہوا تھا لیکن باوجوداس کے پائی کا استعمال منوع نہیں اور یہ مفسوم فقاو کی عزیزیہ کا ہے اور اگر کل عذاب نازل ہوا تھا لیکن باوجوداس کے پائی کا استعمال منوع نہیں اور یہ مفسوم فقاو کی عزیزیہ کا ہے اور اگر کل استدلال ہے آیت یوم تاتی السماء بلد خان مبین یعشی الناس هذا عذاب المہم کی ہی تردید کر تاہے۔ استدلال ہے آیت یوم تاتی السماء بلد خان مبین یعشی الناس هذا عذاب المہم کی ہی تردید کر تاہے۔ ہیں تو کہتا ہے کہ مسر فیمن و مبذرین میں و مبذرین کی شرح ہیہ ہے کہ جن اشیاء کے استعمال کے بغیر زندہ رہنانا ممکن ہووہ تو مسر فیمن و مبذرین میں واخل نمین ہیں اور جن اشیاء کے استعمال کے بغیر زندہ وہ الذکر کی تمثیل میں شامل ہیں مثال اول الذکر کی تمثیل پائی یارو ٹی گی کہ ان کے بغیر زندگی تا ممکن ہو وہ الذکر کی تمثیل میں شامل ہیں مثال اول الذکر کی تمثیل پائی یارو ٹی گی کہ ان کے بغیر زندگی تا ممکن ہو وہ الذکر کی تمثیل میں شامل ہیں مثال اول الذکر کی تمثیل میں شامل ہیں مثال اول الذکر کی تمثیل ہیں شامل ہیں مثال ہو سکتا ہے توحقہ کئی بھی داخل امراف ہو گیا تھوں تو ہو تھی اگر میں۔ اسر اف بیں داخل ہو سکتا ہے توحقہ کئی بھی داخل امراف ہو گیا ہو سکتا ہے توحقہ کئی بھی داخل امراف ہو گیا ہو سکتا ہے توحقہ کئی بھی داخل امراف ہو گیا ہو سکتا ہے توحقہ کئی بھی داخل امراف ہو گیا ہو سکتا ہو توحقہ کئی بھی داخل امراف ہو گیا ہو سکتا ہو توحقہ کئی بھی داخل امراف ہو گیا داخل امراف ہو گیا ہو سکتا ہو توحقہ کئی بھی داخل امراف ہو گیا داخل استدال کے داخل امراف ہو گیا ہو سکتا ہو توحقہ کئی بھی داخل امراف ہو گیا کہ داخل امراف ہو گیا کہ داخل امراف ہو گیا کہ داخل امراف ہو گیا گیا کہ داخل امراف ہو گیا کی داخل امراف ہو گیا کہ داخل امراف ہو گیا کی میال کی کی در خوا کی کی داخل امراف ہو گیا کہ داخل کی کی در خوا ک

(۵) سچوالہ عبارت ہر دو فقاد کی متذکرہ روئیدگی کی وجہ ہے خرام ہوتی ہے ورنہ حرام کسی صورت میں شمیل ہوگئی ہو سکتی آگر چہ مکروہ کا جوازاس پر عابت ہو سکتیا ہو تو ہو ، یا تووہ روئیدگی منشی ہو بینی نشہ آور ہو جیسے بھنگ یااز قسم سمیات جیسا کہ در هنورہ نوتمبا کو نہ تو سمیات ہے ہور نہ ہی منشی اور نہ ہی بذات خود تمبا کو میں جواز حرمت کا عابت ہو تا ہے البت ہو تا ہے البت ہو تا ہے البت ہو تا ہوتی ہے آگر مختاط رہا علی ہو تا ہوتی ہے آگر مختاط رہا ہوئی ہے آگر مختاط رہا ہوئی ہے آگر مختاط رہا ہوئی ہے آگر مختاط رہا ہوئے تو بر ہوئے و ہن بھی نہیں رہ سمتی جس کی امام صاحب ہر طرح کی احتیاط مد نظر رکھتا ہے مثلا منہ صاف سے بید میں بھی نہیں رہ سمتی جس کی امام صاحب ہر طرح کی احتیاط مد نظر رکھتا ہے مثلا منہ صاف

ر كھنايامنه ميںالا پنجي رڪھنا-

(۲) اور یہ بھی کنتا ہے کہ حرمت بھی اس چیز کی شارع علیہ السلام ہے ثابت ہوتی ہے جس کا امتناعی تعلم صادر ہو چگا ہو مثلا پیاز ولہسن و غیرہ کھانے کی قطعی ممانعت نہیں ہے البتہ بیہ باعث کراہت طبعی کے مکروہ ہے ایسے ہی تمبا کو نوشی کا بھلم ہے کیا لہسن و غیرہ کھاکر تو مسجد میں جانے کی مناہی وار دہے وہ عام لوگوں کی ہے ایسے ہی تمبا کو نوشی کا بھلم ہے کیا لہسن و غیرہ کھاکر تو مسجد میں جانے کی مناہی وار دہے وہ عام لوگوں کی کراہت طبعی کا ہاعث ہے وگرنہ کوئی جرام نہیں ہے بلکہ ہر امیر غریب کا من بھاتا کھانا ہے۔

(۷) علاوہ ازیں اندریں باب اور بہت کی کتب کے حوالجات لباحت پر پیش کرتا ہے اور ایک خاص رسالہ -الصلح بین الاحوان فی اماحة شرب الدخان مصنفہ علامہ عبدالغنی نابلسی حفیؓ پیش کرتا ہے جس میں بہت زیادہ واضح دلائل سے استباحت حقہ پر بحث کی گئے ہے لیکن ایک مسلمان جس کانام عبد الحلیم ملتائی ہے ۔

نے یہ فتوئی دیاہے کہ حقہ نوشی کرنے والے کی امامت بالکل ناجائز ہے لیکن اس پر کوئی قطعی دلیل یا نص تخریر نہیں فرمائی پس مؤدبانہ عرض ہے کہ حقہ نوش کی امامت کے متعلق فتوئی صادر فرمائیں۔
المستفتی نمبر ۲۰۴۹ مولوی محمد بحش صاحب (ضلع ملتان) ۵ ار مضان ۱۹۳۱ھ م ۲۰ نو مبر کے ۱۹۳۱ء (جواب ۱۹۰۰) بال حقہ بینائی حد ذات مباح ہے مگر بدیو کی وجہ ہے کر اہت آتی ہے حرمت کی کوئی دلیل نہیں ہے کل دخان حوام حدیث نہیں ہے اگر منہ میں بدیوباقی ہو تو بے شک معجد میں آناور امامت کرنا مکروہ ہے درنہ نہیں (۱) واللہ اعلم محمد کفایت اللہ کان اللہ له '

تمباکو ٔ حقه ' ہلاس کا تھکم ..... (الجمعیقه مور خه ۲ فرور ی ب<u>ے ۹۲</u>اء)

رسوال ) تمباکو بان میں کھانایا حقد میں بینایا ہائی سو کھنا جائز ہے یا نہیں تینوں کی حیثیت ایک ہے یا فرق ہے ؟

ر جواب ۱۹۱۱) تمباکو کے استعال کی کراہت اس کی بدیو کی وجہ سے جس صورت میں بدیوباقی ندر ہے یہ ہوت کم رہے استعال کی کراہت اس کی بدیو کی وجہ سے ہم میں کراہت نہیں ہوگ یا کم ہوگ ہلاس کی صورت سب سے ہلکی ہے اور حقہ کی سب بے زیادہ۔ (۲)

تمباكوپينے اور كھانے كا حكم. (الجمعية مور خه كم أكست ١٩٢٨ء)

رسوال ) ما تقولون ايها العلماء السادات الكرام في ما يقول رجل بإن الدخان حرام كيف ما كان من اكله و شربه لانه نبت من قذورات ابليس اللعين ولا يشفع النبي الله له له استعمله - و يدعى بالحرام شربة لبن بقرة التي اكلت من تبن قبر من استعمله

(ترجمہ)کیا فرماتے ہیں علائے دین اس بارے میں کہ ایک شخص تمباکو کے استعال کو حرام کہتاہے کھانے کی صورت میں ہو کیونکہ تمباکو کا پودااہلیس کے فضلے سے اگاہے اور کہتاہے کہ نبی کریم ایک تعباکو استعال کرنے والے کی شفاعت نہیں فرمائیں گے اور کہتاہے کہ جس گائے نے تمباکو پینے یا کھانے والے کی شفاعت نہیں فرمائیں گے اور کہتاہے کہ جس گائے نے تمباکو پینے یا کھانے والے کی قبر پرسے گھاس کھائی اس گائے کا دودھ بینا بھی حرام ہے۔۔

<sup>(</sup>۱) (حواله گزشته رد المحتار مع الدر ۲۱۱۱ - صحیح البخاری ۸۱۹/۲)

<sup>(</sup>٢) (حواله گزشته بالا )

رَجُوابِ ١٦٣) القول بحرمة الدِّحَان قول لا دليل عليه من الكتاب والسنة وكذا القول بحرمة لبن بقرة اكلت من تبن قبر شارب الدِّحان قول باطل مردود - نعم يكره شرب الدِّحان لرائحة الكويهة- مُحَدِّ كَفَايِتَ اللَّهُ غَفَر لـ "

(ترجمہ) تنمیا کو کے استعمال کی حرمت کا قول ہے دلیل ہے جس پر قرآن وحدیث ہے کوئی دلیل موجود تنمیں ای طرح میہ کہنا کہ جس گائے نے تنمیا کو استعمال کرنے والے کی قبر پرسے گھاس کھائی ہواس کا دورھ بینا حرام ہے میہ قول بھی باطن اور مردودہ البتہ تنمیا کو بینابدیو کی وجہ سے مکروہ ہے() محمد کفایت اللہ غفر لہ'

سگر بیٹ اور تمباکو کی تجارت جائز ہے .

(سوال ) میں نے ایک د کان فی الحال کھولی ہے جس میں متفرق اشیاء ہیں ارادہ ہے کہ سگریٹ اور بینے کا تمیا کو بھی رکھ لوں میہ ناجائز تو نہیں ہو گا؟

( جواب ۱۶۳) سنگریٹ اور تمباکو کی تجارت جائز ہے اور اس کا نفع استعمال میں لانا حلال ہے (۱۰) محمر کفایت اللہ کان اللہ له'

# نوال باب طب اور ڈاکٹری فصل اول دوا و علاج

جن دواؤل میں اسپر شہوان کا استعال مباح ہے

(سوال ) جن دواؤں میں اسپرٹ ہوان کا استعمال کیباہے ؟اور شراب سمس حالت میں دواء ًاستعمال کی جاسکتی ہے - المستفتی نمبر ۲۰۶ حافظ نور جمال امام سمجد سمرالہ ضلع لود صیانہ سے ۲ شوال ۲۰۵۳ ایھے ۱۲ فرور کی بڑے ۱۹۳۶ء

( جواب ١٦٤) اسپر ش(٢) كى دوائيس علاج كيليّ مباح بين شراب بوقت ضرورت جب كه

<sup>(</sup>١) (حواله گزشته رد المحتار مع الدر ٢٦١/١ - صحيح البخاري ١٩/٢)

<sup>(</sup>٢) وصح بيع غير المحمر و مفاده صحة بيع الحشيشة والا فيون الخ ( رد المحتار مع الدر : ٢/٤٥٤) (٣) ايپرث كيارے بين تخفيل بيت كه اليجو بر شؤايا ہے البنداس بين زهر كے اجزاء بحي پائے جاتے بين چونكہ اس كا استعال كثرت

ر مہر ہے جارہ کے بارے کی سے کہ تیے ہوئی ہوئی ہوئی ہے البتاری ہیں جہرے ابراہ میں پانے جائے جی ہوئی وظ میں کا بستان عزت سے ہورہاہے مثلاً کپڑوں کے رنگنے میں دوائی دوشاؤی خو شبود غیرہ میں 'اس لئے اس کے استعمال سے پچنا مشکل سے ابتلاء عام کی وجہ سے اس کے حکم میں تخفیف آتی ہے اور دوسر ایپ کہ اسپرٹ دوائی دغیرہ میں بڑنے کے بعد اپنی جقیقت کھود پتاہے اور اس کی اصل بدل جاتی ہے اور ناپائٹ چیز جب اس حد تک بدل جائے کہ اس کی بہلی حقیقت ہی ہاتی نہ رہے اس کے بعد دہ ناپاک تمیں رہتی ( مخص از جدید فقہی مسائل )

# طبیب حاذق کمہ دے کہ اب علاج بی ہے جائز ہوتی ہے () محمد کفایت اللہ کال اللہ لہ '

انگریزی د واؤل کی خرید و فرو خت اور ان کااستعمال جائز ہے

( جواب ۱**۹۵**) انگریزی دواؤل میں اسپرٹ میتھی لیٹڈ کی آمیزش ہوتی ہے جوروغنوں اور رنگوں میں ڈال کراستعال کی جاتی ہے اوروہ شراب نہیں ہے اس لئے اس کی آمیزش سے دواؤں کی بیع وشر اعرنا جائز نہیں ہوتی (۴) محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ'

مویشیوں کوانحکشن لگانے کا تحکم

(سوال) حفظ ما تقدم کے طور پر وہائے زمانے میں تندرست مویشیوں کے ٹیکالگوایالیاجائے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۲۳ کے نور محمد صاحب ہیڈماشر (صلع کرنال) کے اذیقعدہ ۱۹۳۳ھ ماافروری ۲۳۹اء (جواب ۱۹۶۸) ٹیکالگانا تجربے سے مفید ثابت ہوا ہو توجائز ہے۔محمد کفایت اللہ کالن اللہ لیہ'

حرام چیز بطور دوااستعال کرنا ۔

(سوال) حرام جانور مثناً گرگٹ کیکڑا مینڈک کیجواوغیرہ اور حرام اشیاء مثلا شراب وغیرہ دوائے طور پر کھانا کیساہے – المستفتی نمبر ۱۹۳۴ محمد مقصود احمد فحالت (تانبوے) ۲۹صفر ۱۹۵۳ اصم ۱۲مئی ۱۹۳۱ء ۶ جواب ۱۶۷۷) حرام جانور اور حرام اشیاء دواء استعال کرنااس وقت جائز ہوتا ہے جب کوئی مسلمان طبیب حاذق بیہ کمہ دے کہ اب اور کوئی دوانا فع شیس رہی دی محمد کفایت اللہ کان اللہ لیا

 <sup>(</sup>۱) وجوزه في النهاية بتمحرم اذا اخبره طبيب مسلم ان فيدشفاء و لم يجد مباحاً يقوم مقامه ( رد المحتار مع الدر : ٣٨٩/٦)

<sup>(</sup>٢) ﴿ حواله گزشته رد المحتار مع الدر : ٣٨٩/٩)

<sup>َ</sup>رْ٣) ُوجِوْزِه في النهاية بمِحرمُ اذاً اخبرُه طبيب مسلم ان فيه شفاء ولم يجدمباحاً يقوم مقامه ( الدر المختار فع الرد : ٣٨٩/٦)

كيابطور علاج شر اب استعمال كريكتي بين ؟

(سوال ) حمریض کوحالت نازک ہونے کی صورت میں شراب دواؤدی جاسکتی ہے یا نہیں ؟ المهستفتی نمبر ۲۷ ۱۳ سیداکبر علی صاحب صادق (گجرات) ۲۸ بیج الاول ۲<u>۹۳ اه</u>م ۸جون <u>۱۹۳۶</u> و ( جواب ۱۶۸) جب که نهمی طبیب مسلم حاذق کی به رائے ہو که سوائے شراب کے اور کوئی دوامریض کے لئے ناقع نہیںاور مربض کی حالت نازک ہو کہ ہلاکت کا ندیشہ ہو توالی حالت میں اس کو شراب دیدینا جِائِز ہے ۔ يجوز للعليل شرب الدم والبول واكل الميتة للتداوى اذا اخبرہ طبيب مسلم ان شفائه فيه ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه وان قال الطبيب يتعجل شفاء ك فيه وجهان هل يجوز شرب القليل من الخمر للتداوي اذا لم يجد شيئاً يقوم مقامه فيه وجهان كذافي التمر\_ تاشي ﴿ فتاوي عالمگيري ، ، ج ٥ باب في التداوي والمعالخات ، محمر كفايت الله كان الله له ' د ملي

علاج كى غرض سے شراب جسم پرلگانے كا حكم . (بسوال ) دوا کے طور پر شراب کا استعمال بینالور جسم پر لگانا جائزے کہ نسیں المستفتی مولوی محمد رفیق

ر جواب ۱۹۹) شراب کابطور دوا کے استعال کرنااس وفت جائز ہے جب تمام دوسری ذوائیں استعال میں آ کیلی ہوں اور نفع نہ ہوا ہواور شراب ہے نفع کی امید ہوں مگریدن پر لگانے کے بعد اس کو دھوڈ الناچاہئے۔ ﴿ محمر كفايت الله كان الله له و بلي

ڈاکٹری سیمھنے اور بے ہوش کرنے والی دواؤں کے استعمال کا حکم .

(صوال) علم ڈاکٹری سکھناشر عاجائز ہے کہ شہیں اور علاج ڈاکٹری کرانا والایتی دوابینیا جائز ہے باشیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ولایتی دواؤں میں ملاوث شراب کی ہوتی ہے لبنداا حتراز ضروری ہے بلیحہ یونانی کرانا جاہئے حالا نکہ طبیب بیونانی بھی اکثر ولایتی دوائیاں استعمال کرانے لگتے ہیں کیونکہ دواولایتی زوداثر ہونے میں مشہور ہو چکی ہے اور رواج ڈاکٹری کا بختر ت ہو گیاہے خبر اتی ہینتال عام کھلے ہوئے ہیں اکثر لوگ علاج ڈاکٹری کرانے ہیں اختیاط ناممکن ہے کم از کم کو نمین کا استعمال نو ہر خاص وعام کرتاہے اور ایک ماہر ڈاکٹر صاحب سے دریافت کیا گیا کہ آیا ہر دوائی والایتی میں ملاوٹ شراب کی ہوتی ہے یا نمیں جواب دیایہ غلط شرت ہے ملاوٹ بنهیں ہوتی ایجہ علیحدہ طور بربر انڈی کو علاجاً محالت اضطراری استعال کراتے ہیں۔الغرض دوا نیاں ولا بٹی

<sup>(</sup>۱) (فتاوی هندیة ۵/۵ م کوئنه) ۲۶) رحواله گزشته بالا الدر المبختار مع الرد ۳۸۹/۱) (۳) اس لنے کہ قران میں شراب کو "رجس "کما گیاہے کہ یہ حرام توضیح ساتھ بایاک بھی ہے: وحوم الانتفاع بھا ( قال (۳) اس لنے کہ قران میں شراب کو "رجس "کما گیاہے کہ یہ حرام توضیح ساتھ بایاک بھی ہے: وحوم الانتفاع بھا ( قال المحقق) كا منشاط المرأة بها ليزيد بريق شعرها أو الا كتحال بها ( رد المحتار مع اللَّار ٩/٦ لَمُ ٤)

حقیقت میں ہی یونانی دوائیں ہیں البند ترکیب دوسری ہے جیسا کہ نتگیر کارڈیم کوعرق الا پنجی کال اور منگیر فراتی پر کلورائیڈ عرق فوااد - ننگیر باوسائمس عرق اجوائن خراسانی ہے نیز بعض دوائیاں ڈاکٹری منوم ہیں جیسے کہ یوٹائی پر دمائیڈ وغیر ہالیک منوم استعال کرنا جائز ہے یا نہیں اور کلورو فارم کا استعال کرنا جائز ہے یا نہیں کلوروم فارم کے متعلق جناب ڈاکٹر صاحب ہے یوچھاگیا کہ کیا چیز ہے قرمایا کہ مرکب چونا ہے ہے اس ہیں منٹی کوئی چیز نہیں فقط اعضاء کو بے حس کرتا ہے - المستفتی نمبر ۲۱۲۳ غلام رسول معلم مدر سے احسن المدارس (ماتان) ۲۸ شوال ۲۵ سامے میم جنوری ۱۹۳۸ء

( جو اب و ۱۷ ) فن ڈاکٹری سیکھنا اور انگریزی ادویہ استعمال کر ا مباح ہے (۱) ہاں خالص بشر اب جیسے بر انڈی وغیر دیا وہ دواکیں جن میں شر اب کی آمیزش معلوم ہو جائے استعمال کرنامنع ہے منوم دواکااستعمال منوم ہو نے استعمال کرنامنع ہے منوم دواکااستعمال منوم ہونے کی وجہ نے ناجائز نہیں ہے کلورو فارم ہے ہوشی کے لئے استعمال کرناضرور ڈ مباح ہے (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ و بلی

آپریش کے ذریعے مال کے پہیٹ سے بچہ نکالنے کا تھم ،

(سوال) زچہ کے شکم میں زندہ پ کی بیاد بودوکو شش کے تسجے وسالم پر براہونے کا امکان نہیں تاد قتیکہ اس بچ کو ڈاکٹری آلات کے زراجہ گاٹ کرف نکالا جائے آگراس کو زندہ پیٹ بیس بچسوڑ دیا جا تا ہے اور تاخیر کی جاتی ہے تواب دو صور تیں ہیں یاتوزچہ شدت تکلیف سے سر جاتی ہے بچر نو نکہ اس مقام پر اس قتم کے آلات موجود نہیں ہیں کہ فوری شکم اور کو چاک کر کے اس بچہ کو زندہ اس مری: بوئی مال کے پیٹ سے نکال لیاجائے تواس صور سے میں زچہ کی جان بچائے مالی ہوتی ہیں آبالی صور سے میں ذچہ کی جان بچائے کی غرض سے بچہ کو کاٹ کر نکا لنا جائز ہے یا شمیں ؟ یا ہے کہ اول چہ شکم مادر میں سر جائے اور اس مردے کی غران بچائے سے میں اور سے بی کو کاٹ کر نکال لیاجا سکتا ہے یا نہیں ؟ان دونوں صور تو میں آگر بچہ کو کاٹ کر نکال لیاجا سکتا ہے یا نہیں ؟ان دونوں صور تو میں آگر بچہ کو کاٹ کر نکال لیاجا سکتا ہے یا رہوں اس دور سے بیں اور مال اور بچہ کو کاٹ کر نکال لیاجائے توزچہ زندہ اور صحیح سالم مرہ سکتی ہے ؟

د جو اب ۱۷۱۱) زندہ بچ کو نکالنے کے لئے پیٹ مال کا چیر کر نکالناجائز ہے کیو ڈل ایسے آپریش کا میائی کے جو جائے ہیں اور مال اور بچہ دونوں نہ نہ کر نکالناجائز ہے واخد اسے آپریش بھی بچہ بیٹ میں الولد فی بطن الحامل و لیم یعجدوا سبیلا لالے میں جو اب اکو لاد الا بقطع الولد اربا اربا و لو لیم یفعلوا ذلک یخاف علی الام قالوا ان کان الولد سے میں جو اب الولد الا بقطع الولد اربا اربا و لو لیم یفعلوا ذلک یخاف علی الام قالوا ان کان الولد سے میں ان کو کاٹ کر نکالناجائز ہے دونوں کان الولد سے میں اسے میں ان کان الولد سے میں اس کو کاٹ کر نکالناجائز ہے دونوں کان الولد الا بقطع الولد اربا اربا اولو لیم یفعلوا ذلک یخاف علی الام قالوا ان کان الولد

ر 1 ) قال في تبيين المحارم واما فرض الكفاية من العلم فهو كل علم لا يستغنى عنه في قوام امور الدنيا كالطب والحساب ( مقدمه رد المحتار مع الدر ٢/١ ٤ ) (٢ ) الضرورات تبيح المحظورات ( الاشباه والنظائر قاعدة خامسة ٨٥ بيروت )

ميتا في البطن لا بأس به وان كان حيا لم ترجواز قطع الولداربااربا– كذافي فتاوى قاضى خان (عالمگيرى)(١) مجمد كفايت الله كان الله له و بلي

چو لہے میں اسپر ش کااستعمال .....

(الجمعينة مور خد كيم اگست ١٩٣٢ء)

(سوال) آج پرائمس چولہابہت رائج ہے اس میں اسپرٹ بھی استعال کی جاتی ہے اور اسپرٹ شراب کاست ہے کیااس کااستعال جائز ہے ؟

(جواب) (از مولانا حبیب المرسلین صاحب) اگر اسپرٹ شراب کی حقیقت سے نکل جاتا ہے تواس کا استعمال کرنا جائز ہو گااور اگر اسپرٹ میں وہی نشہ وغیر ہاٹر شراب کاباقی رہتاہے تواستعمال اسپرٹ کانا جائز ہوگا فقط واللّٰد اعلم - حبیب المرسلین عفی عنه نائب مفتی

( جواب ۱۷۲)(از حضرت مفتی اعظم ؓ) میتھیلڈیڈ اسپرٹ جو چو کھے میں جلائی جاتی ہے اس جزء مسکر الکحل نے اس طرح ترکیب پائی ہے کہ میتھیلڈیڈ مسکر نہیں ہے اس لئے اس کا جلانے میں استنعال جائز ہے ۔(۱)

> شراب کے خارجی استعمال سے بھی پر ہمیز بہتر ہے (الجمعیقة مورجہ ۵ تمبر ۱۹۳۵ء)

(مسوال) آج کل شفاخانوں ہیں عام طور پر بچہ ہونے کے فور آبعد زچہ کویا تولال پر انڈی یا کسی اور قشم کی تیز شراب میں بٹھایا جاتا ہے یااس کے بٹھا ہے اندام نمانی میں رکھوائے جاتے ہیں مقصد اس سے یہ ہو تا ہے کہ رحم گامنہ سکڑ کر اپنی اصلی حالت پر آجائے کیا مسلمان عور تول کے لئے یہ علائے جائز ہے ؟ ( جو اب ۱۷۴) یہ نعل شراب کا خارجی استعمال ہے اگر اس فعل سے ڈچہ کو نمایاں فائدہ ہو تا ہو تو ہے حرام نہیں ہے البنداس ہے اجتراز اولی اور افضل ہے (۲) محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰہ لد'

### میبهجیت کی تبلیج کرنے والے ڈاکٹر سے بائیکاٹ فرض ہے (الجمعیة مورخه ۱۱اگست ۱۹۳۸ء)

(سوال ) ضلع چاڑگام کے مشرقی گوشہ ''رانگونیہ'' نامی ایک قصبے میں دامن کوہ پرایک انگریز نے عرصہ سے ایک ڈاکٹر خانہ قائم کرر کھاہے اس نے اول اول فیمٹی اور مفید دوائیس لوگوں کو مفت تقسیم کر کے خوب شہرت حاصل کرلی اور ڈاکٹر خانہ کو بھی عام مقبولیت حاصل ہو گئی چنانچہ اس کااٹر یہ ہواکہ لوگ مگال کے دور

<sup>(</sup>۱) (هندية كتاب الكواهية الباب الحادى والعشرون ۴۰/۵) (۲) اسپرك انتلائے تام اور تبديل حقيقت كي وجہ سے ناپاك نسين (حوالہ كر شنہ جديد نقة كي مسائل)

ر٣) وحرم الانتفاع بها ولو لسقى دوات اولطين او نظر للتلهي او في دواء اودهن او طعام وغيرذلك ( قال المحقق) كامتشاط المرأة بها ليزيدبريق شعرها اوالا كتحال بها وجعلها في سعوط تا تار خانيه ( رد المحتار مع الدر ٩/٦ ٤٤)

دور کے علاقوں اور بیر ون برگال ہے بھی جوت جوتی بیٹنجنے لگے قرب وجوار کے لوگوں کا تو کیا کہنا ہر وفت حد سے ذیادہ ہجوم اور برا ازد حام گویا کیک بازار لگار ہتا ہے اور اب ان سے خوب روپے پیے لوٹے جاتے ہیں اب وہ ہر موقع پر خاص و عام مر یض کو بھکا تار ہتا ہے اور اپنے عیسائی ند ہب کی تبلیغ کر تار ہتا ہے علاوہ ازیں اور کنی ایک مر دو عورت مبلغ رکھے گئے ہیں جو لوگوں کے گھر ول اور بازار میں جاکر عیسائی ند ہب کی تبلیغ کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ وہ ڈاکٹر محض ایک مازم تخواہ دارکی حیثیت رکھتا ہے اس کی کل آمدنی مشن میں جاتی ہے المستفتی سید احمد سند یہی نائب سیکر یٹری جمعیت علائے جاتا گام

( جواب ؟ ۱۷) اگر اس ڈاکٹر کا شفا خانہ بظاہر شفا خانہ ہے اور در حقیقت تبلیخ مسیحیت کا ذریعہ ہے او مسلمانوں کو لازم ہے کہ اس کابائیکاٹ کریں اور عوام مسلمین کو وہاں جانے اور علاج کرانے ہے بازر تھیں اور اس کے مبلغوں کوایے گھر میں نہ آنے دیں (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ کہ

#### ہو میو پینھک دواء کااستعال جائز ہے .

(سوال ) اکثر لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ ناسور کے لئے ہومیو پڑتھک کے ڈاکٹر تین چار ماہ کے لئے کھانے کی دواد ہے ہیں جس ہے مریض کوبالکل شفاہو جاتی ہے لیکن ان دواؤل میں اکثر کوئی نہ کوئی انشے کی آمیز ش ہوتی ہے آیا شرعاان دواؤں کے استعال کی کوئی گنجائش ہے یا نہیں؟ المستفتی مواوی عبدالرؤف خال جگن پور ضلع فیض آباد

( جواب ۲۷۵) ہومیو پڑنےک دواؤں میں اگر اسپرٹ یااور کوئی نشہ آور دوائی شامل ہو تاہم علاج کے لئے ان کا استعمال جائز ہے کیونکہ سوانے انگور کی شراب کے جو خمرہے اور شرابیں نایاک ضیں ہیں نشہ آور : و نے کی وجہ ہے حرام تو ہیں مگر ناپاک نہیں نوان کی اتنی مقدار جو نشہ آور نہ ہو نایاج کے لئے استعمال کرنے ک کے مخدار جو نشہ آور نہ ہو نایاج کے لئے استعمال کرنے ک کے ناخیات ملک کرنے ک

فصل دوم مریض کو خون دینا

ہو فت ضرورت بیمار کو تندر ست کاخون لگانا جائز ہے .

(سو ال ) آج کل ڈاکٹروں نے ایک علاج بلڈٹر انسفیو ژسن کی شخفیق کی ہے اور یہ علاج بہت ہی کا میاب ثابت ہوا ہے اور اس علاج کی حقیقت یہ ہے کہ کسی مریض کو کسی عارضہ کی وجہ سے بحد نقابت الاحق ہو جاتی ہے

ر ١ )قال ابوسعيد اما هذا فقد مضى ما عليد سمعت رسول الله ﷺ يقول من رأى منكم منكرًا فليغيّره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه و ذلك اضعف الايمان (صحيح مسلم ١ / ٠ ٥)

ر ٢ ) اذا قصد متعلق بيحل مقدرًا و في القيستاني فان قصد به استمراه الطعام والتقوى في الليالي على القيام أوفي الأيام على الصيام أو القتال لأعداء الاسلام أو التداوي لدفع الآلام فهو محل للخلاف بين العلماء الأنام( ودالمحتار مع الدر ٢/١٠٥١)

( جواب ٢٧٦) سي انسان كاخون علاج كى غرض بدو مرب انسان كے جم ميں داخل كرناجب كه اس كى شفايا كى اس پر بقول طبيب حاذق مسلم منحصر ہوگئى ہو مباح ہے ( ) سي شبه كه انسان كے اجزاء كا استعال ناجائز مسلم منحصر ہوگئى ہو مباح ہے ( ) سي شبه كه انسان كے اجزاء كا استعال ناجائز مسلم منحصر ہوگئى ہو مباح ہے مسترم ابائت ہو وہ ناجائز ہو اور جس ميں ابائت ند ہو تو ابند وہ استعال ناجائز نہيں جيسے رسول اللہ ﷺ كے موت مبارك كوپائى ميں دھوكر وہ پائى مريض پر جوزكا يا پلاياجا ناتھا حرمة الانتفاع باجزاء الادمى لكرامته (هدايه) (٢٠) لم يبح الا رضاع بعد مدته الانه جزء ادمى والا نتفاع به لغير ضرورة حرام ( درمختار) (٢٠) قال في الفتح واهل الطب يشبتون للبن المبنت اى الذى نزل بسبب بنت مرضعة نقعاً لوجع العين واختلف المشائخ فيه قيل لا يجوز وقيل يجوز اذا علمه انه يزول به المرمد النح ( رد المحتار) (٤) ورمختار كى عبارت سے معلوم ہو كہ اللہ الفتريك عبارى والے كوديا جانا اور دواك الفتريك عبارت ہو تو مباح ہو سائا ہوار وی الفتريك عبارت ہو تو مباح ہو سائا ہوار وی الفتريك عبارت ہو تو مباح ہو سائل ہوار الفتريك عبارت ہو تو مباح ہو سائل ہوانا اور دواك خورت كا دورہ كى آئھ كى يمارى والى رہے كى بحض مشائخ كے نزد يك جائز ، ہو حال اللہ دورہ بھى انسان كاجزوت اس سے آئھ كى يمارى جائى رہے كى بحض مشائح كے نزد يك جائز ، ہو حال اللہ دورہ بھى انسان كاجزوت اس سے آئھ كى يمارى جائى رہے كى بحض مشائح كے نزد يك جائز ، ہو حال اللہ دورہ بھى انسان كاجزوت اس سے آئھ كى يمارى جائى رہ جيسا كه حير نزد يك جائز ، ہو حال اللہ دورہ بھى انسان كاجزوت اس سے تو مبر ورت انقاع حرام ہو جيسا كه

 <sup>(</sup>١) وجوزه في التهاية بمحرم أذا احبره طبيب مسلم أن فيه شفاء ولم يجد نباحاً يقوممقامه ( رد التحتار مع الدر ٣٨٩)

٢٠) ( الهذاية كتاب الطهارة ١٠١ شركت علميه ملتال)

<sup>(</sup>٣) ( الدرالمحتار مع الرد ٢١١/٣)

رُغُىٰ رُ الْدَرُ المِنخِتَارُ مَعَ الَّذِد ٣١٠.٣)

در مخارکی عبارت سے ثابت ہو تا ہے خلاصہ بیسے کہ خون انسان کا جزء ہے اور اس سے بغیر ضرورت کے نفع اشان تو حرام ہے مگر علاج کے طور پر کسی مریض کی جان بچانے کے لئے ہو اور کوئی مسلمان ڈاکٹر جو حاذق بھی ہو یہ بنائے کہ اس مریض کی شفایا ٹی اب اس علاج میں منجصر ہے تو اس کے بدن میں انسان کا خون داخل کرنا مباح ہے۔ وہذا لان الحومة ساقطة عند الاستشفاء کحل الحمر والمیتة لعطشان والمجائع (ردالمحتار) ففی النهایة عن الذخیرة یجوز ان علم ان فیہ شفاء ولم یعلم دواء اخر (دالمحتار) در

اگر زوج کے بدن میں بیوی کا خون پاساس کا خون داخل کر دیا جائے تواس ہے حرمت زوجہ کا شبہ کرنا. درست نمیں کیونکہ حرمت رضاعی بھی دودھ کے مدت معینہ میں پینے سے پیدا ہوتی ہے اگر زوج بڑی عمر میں اپنی بیوی پاساس کا دودھ بھی پی لے تونیہ فعل تواس کا حرام ہوگالیکن بیوی اس پر حرام نمیں ہوجائے گ پس اس علاج کا اثر نکاح پر کسی صورت میں نہیں پڑے گا۔

یہ واضح رہے کہ میہ تحکم اس صورت میں ہے کہ کسی انسان کے بدن سے نکا ہوا خون دستیاب ہوجائے اوروہ اس کام میں لایا جاسکتا ہولیکن کسی مریض کے لئے کسی انسان کے بدن سے خون نکالنا بغیر اس کے کہ خوداس کے بدن کی اصلاح کے لئے نگالا جائے درست نہیں ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ ا۔'

آب بیمال عدم جوازگی دووجہ معلوم ہوتی ہے ایک میا کہ عمل تداوی بالنجش ہے اور دوسری وجہ انفاع بجزء الانسان ہے آبا یہ سیجے ہے یا سیں ؟ آگر کوئی ڈاکٹر ضرورۃ کیے علاج تبحویز کرے تواش قسم کا انفاع بجزء الانسان ہے آبا یہ سیجے ہے یا سیں ؟ آگر کوئی ڈاکٹر ضرورۃ کیے علاج تبحویز کرے تواش قسم کا انتفاع شرعاً درست ہو سکتاہے یا شہیں ؟ اور جہال جہال ڈاکٹر اور طبیب حاذق کے مشورے کو شرع شریف نے معتبر ماناہے وہال اس مشیر ڈاکٹر یا طبیب کے لئے اسلام اور عدالت یا مجھول الحال ہونا بھی ضروری ہے ؟ فیم میں داخل کرے تواس صورت میں ایک شبہ حرمت میں داخل کرے تواس صورت میں ایک شبہ حرمت ،

مصاہر ت کا پیدا ہو ناہے گیونکہ مصاہرت کا مدار علاقہ جزئیت پر ہے اور ایک قوی اور تنو مند تندر ست نوجوان کا خون جیسا کچھ اس عورت کا جزوبدن بن سکتاہے اظہر من الشمس ہے سوالی صورت میں حرمت مصاہرت نابت ہو گی یانہیں ؟

### د سوال باب لباس ومتعلقات لباس

ياجًامه نخنول سے ينچے ، و تووضو نهيں لو قبا.

' رسنوال ) بإجامه اگر تخنول سے نیجا ہو نوو ضونو نتا ہے یا شیں ؟ بعض آدمی کہتے ہیں کہ مسلم شریف و مشکوۃ شریف میں بیہ حدیث موجود ہے کہ پاجامہ ٹخنول کے نیچے پہننے سے وصوباطل ہوجاتا ہے لہذا رہے حدیث شریف ہو نواس سے مطلع فرمائیں ؟

( جواب ۱۷۸) اس امرکی کوئی معتبر دلیل نمیں کہ شخنے سے نیجایا جامہ پہننے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس میں شک نمیں کہ مخنے سے نیجایا جامہ رکھنا ہخت گناہ ہے ( ۲) کیکن ایسا کرنے سے وضو نمیں ٹوٹنا اور جو حدیث کہ ابو داؤد شریف ( ۵) میں ہے کہ آنخسرت بیجائی نے ایک شخص کو جو مخنے سے نیجا کپڑا پہنے ہوئے تھا وضؤ کرنے کا تکام دیا اول تواس میں انگ راوی ابو جعفر ہے جو مجمول ہے دو سرے اس سے یہ بھی خاہت نمیں کہ وضؤ ٹوٹ جانے کی وجہ سے تھم دیا تھا ممکن ہے کہ اس کے گناہ کے کفارہ کے لحاظ سے یہ بھم دیا ہو کیو نکہ وضو سے اعضا کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔

ر ١ ) ر هنديد كتاب الكراهية الباب النامن والعشرون ٣٥٤/٥)

<sup>(</sup>٢) (هندية كتاب الكراهية - ٥ / ٤ ٥٥)

٣٦) عن ابي هريرة عن النبي ﷺ قال : ما اسفل من الكعبين من الإزار في النار (صحيح البخاري ١١/٢)

 <sup>(</sup>٤) عن ابني هريرة قال بينما رجل يصلى مسبلاً ازاره فقال رسول الله ﷺ اذهب فتوضاً فذهب وتو ضاً (سنن ابي داؤد ۲۰۹/۲)

مر دول کے لئے سونے اور جاندی نئے بٹن کااستعال کیسا ہے؟ نند میں میں نازی کے سونے اور جاندی کے بٹن کااستعال کیسا ہے؟

(سوال ) مردول کوسونے جاندی کے بٹن استعال کرناکیساہے؟

( جواب ۱۷۹) چاندی کے بٹن توبلاتر دو جائز ہیں اور سونے کے بٹن بھی در مختار کی اس روایت سے جائز معلوم ہوتے ہیں لا باس ہاز را ر الدیباج و الذھب، کیکن مردول کے لئے سونے کے بٹنوں کے جواز میں خاکسار کوتر دو ہے۔

(جواب دیگر ۱۸۰) مرد کے واسطے سونے کی انگو تھی اور ریشین کپڑا پبننا حرام ہے احادیث بیں ضراحتۂ اس کی حرمت مذکورہ ریشین کپڑے سے وہ کپڑا مراد ہے جو خالص ریشین ہویااس کاباناریشم ہواور جس کپڑے میں کر نماز پڑھنے جس کپڑے میں تاناریشم اورباناسوت ہووہ جائزہے سونے کی انگو تھی یااور کوئی حرام لباس بہن کر نماز پڑھنے سے نماز تو ہوجاتی ہے مگر اشتمال حرام کی وجہ ہے مگروہ ہوتی ہے۔ (۱) والٹد اعلم

### مر دسرخ لباس استعال كريكتے ہيں .

(سوال) مردول کو مرخ لباس استعال کرنا جائز ہے یا نہیں ؟ اگر جائز ہے توبلا قیدیا مع قید - بینوا توجروا (سوال) مردول کے لئے سرخ کپڑااستعال کرنے میں فقهامختلف ہیں مگر رائج قول رہے کہ اس کا استعال مردول کے لئے سرخ کپڑااستعال کرنے میں فقهامختلف ہیں مگر رائج قول رہے کہ اس کا استعال مردول کے لئے بغیر کسی قید کے جائز ہے ہال زعفر الناور کسم کار نگاہوانہ ہو۔و عن ابی حنیفہ آلا باس بالصبغ الا حمر والا سود کذافی فتاوی فاضی خان (هندیه) م

۔ خوبصورتی کے لئے دانتوں پر سونے کاخول چڑھانا مکروہ ہے۔ مگروضؤو غنسل کے لئے مانع نہیں

( سوال ) اگر کوئی شخص بسحت و سلامتی اینے دانتول پر بغر ض زینت سونے کا پتر ہ اس طرح جڑھوائے کہ دویا تین دانتول اور مسوڑھوں کو ڈھانگ دے تو وضؤ اور عسل ہو جائے گایا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۹ سامِ مولوی ظہوراجمہ (کا ٹھیاواڑ) ۲ اربح الثانی سم ۳ ااچرلائی ۱۹۳۶ء

( جواب ٢ ١٨ ٢) دانتول كى تمى خرائى كى وجه سے سونے كاخول چر هوانا جائز ہے اور محض زينت كے لئے چڑھوانا مكروہ ہے اور ضرورةً چڑھایا ہوا ہو يابلا ضرورت بہر صورت عسل ووظؤ كے لئے مانع نميں كيونكه وه ايك جزء لازم كى حيثيت ركھتاہے - بخلاف آئے اور چئے ميل كے كه وہ جزء لازم نميں ہے - محد كفايت الله ولا يشد سنه المتحرك بذهب بل بفضة و جوزهما محمد الابصار و در محتار ولا يشد سنه المتحرك بذهب بل بفضة و جوزهما محمد الموسان و در محتار حيب المرسلين عفى عنه نائب مفتى

<sup>(</sup>١) (الدر المحتار مع الود: ٣٥٥/٦)

<sup>(</sup>٢) حدثناً ارم قال .....نهانا النبي ﷺ عن خاتم الذهب او قال حلقة الذهب و عن الحرير والا ستبراق والديباج والمثيرة الحمراء والفسي و نية الفضنة الخ (صحيح بخاري ١/٢ ٨٧)

<sup>(</sup>٣) (هنديّة كتاب الكراهية باب اللبس ٣٣٢/٥) (٤) (التنوير و شرحه مع رد المحتار فصل في اللبس ٣٦٢/٦)

سیاہ لباس بہن کرماتم ہااظہار افسوس کظانا جائز ہے .

(سوال) یوم مسجد شهید کتی کے سلسلے میں مندرجہ ذیل اشتمار شاکع ہواہے-

۲۰ ستمبر ۱۹۳۵ء وم جمعه کو ہر مسلمان اپنے گھر د کان ٹانگ موٹروغیر ہر سیاہ جھنڈے لگائے نیز سیاہ اباس پہنے یا ہینے پر سیاہ نشان لگائے اور جملہ مسلمان نماز جمعہ صرف جامع مسجد میں اداکریں اور کسی مسجد میں نماز جمعہ ادا نہ کی جائے۔ ہوںد نماز جمعہ جلوس میں شامل ہوں اور نصف دن چھٹی منائی جائے "

ند کورہ بالااشتہار پر عمل کرنا جائز ہے یا نہیں آگر جائز ہے تو محرم کے دنوں میں اہل شیعہ جو سیاہ لباس پہنتے ہیں اور سیاہ جھنڈ المرائے ہیں جائز ہے یا نہیں – الممستفتی نمبر ۲۱۴ شنخ نظہورالدین( ہو شیار پور) کے اجماد کی الثّانی سم ۳۵ سامھ ۱۳ سنبر ۱۹۳۵ء

( جواب ۱۸۳) ماتم یا اظهار افسوس دونول کا ایک بی مطلب ہے شریعت مقدسہ اسلامیہ نے سیاہ لباسیاہ نشان کے ساتھ ماتم کرنایا اظهار افسوس کرنا جائز ضمیں کیا اسی طرح تمین دن سے آگے ماتم شرعی ( لیمی ترک زینت ) کی کسی قرابت وارکی موت پر بھی عورت کو اجازت ضمیں دی صرف خاوند کے لئے چار مسینے دس روز لیمی مدت تعدت تک ماتم شرعی گی عورت مامور ہے اس میں تھی سیاہ بوشی ہے نیت ماتم منع ہوت زوجھا فوق الثلاثة ( در معتار) و فی التنار حانیہ سئل ابو الفضل عن المرأة یموت زوجھا وابو ھا او غیر هما من الاقارب فتصبغ ثوبھا اسو د فتلسه شهرین او ثلاثة او اربعة تاسفا علی المیت اتعذر فی ذلك فقال لا – وسئل عنها علی بن احمد فقال لا تعذر و ھی ثمة الا الزوجة فی حق زوجھا فانھا تعذر الی ثلاثة ایام حیا آئے ہیں۔

بان اس ساہ بوشی کو ماتم یا اظہار تاسف کے لئے نہ قرار دیاجائے نہ اس کو شرعی تھم سمجھا جائے باسمہ مسلمانوں کے اتحاد کے اظہار کے لئے ایک نشان کے طور پر کام میں لایا جائے تو لاحت کے درجے میں آجائے گا مگر اس کے لئے لازم تھا کہ سیاہ رنگ جھوڑ کر کوئی اور رنگ اختیار کیاجاتا تاکہ التباس اور غلط فہمی کا موقع پردانہ ہوتا۔ فقط محمد کھا بت اللّٰد کان اللّٰدلہ '

اگر ستر چھے جائے تو نماز ہو جاتی ہے .....

(سوال) اگر نموئی شخص د طوتی اس طرح باندھے کہ سنز عورت جھپ جائے لیجنی بطور شلوار کے اور اس حالت سے نماز بھی پڑھاکرے نوکوئی حرج ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۸۲۴ حبیب اللہ ضلع غازی پور ۸ نحرم ۱۹۵۵ مرکم اپریل استاء

( جواب ١٨٤) أكرستر جهب جائے اور اثنائے نماز میں ستر تھلنے كا خمال ندرہے تو نماز ہوجائے گی لیکن

یہ ہبیت مشاہبت ہنود کی وجہ ہے مکروہ ہے۔(۱) محمد کفایت اللّٰد کال اللّٰہ لیہ '

#### عمامه سنت ہے....

(سوال) صافه باند هناسنت ہے یاعادت نبوی ؟ المستفتی نمبر ۷۵۵ مولوی عبدالحلیم (ضلع بیّنادر) ۴ ريح الاول ١٩٥٥ إهرم ٢٧مئي ١٩٣٧ء

(جواب ١٨٥) عمامه سنت ہے(۱) محمد كفايت الله كال الله له '

ساہ لباس سے مشابہت مقصود نہ ہو تو کوئی مضا کقہ شیں .

(مسوال ) بغیر تعزیت کے صرف بطور علامت غرض سیجے کے لئے سیاہ یا نیلا لباس پہننا جائز ہے یا جسیں ؟ المستفتى نمبر ١١٢٣ شخ مولا بخش عبدالرحمن ( مانان ) ٢٣ جمادي الادل ١٣٥٥ إه م ١٢ أكست ٢٣٩١ ء (جواب ) (ازنائب امام مسجد فتخ بپوری دہلی) صورت ند کورہ میں جب کہ ایسے کپڑے ہے تعزیت مقصود نهيس توبلا كرابهت البيح لباس كااستعال جائز ہے فقظ والمله تعالى اعلم و علمه اتم و احكم مظفر احمد

غفر له نائب امام مسجد فتخ بوری ٔ دبل

(جو اب ١٨٦)(از حضریت مفتی اعظم ) ہوالمو فق-سیاہ لباس کااستعال تعزیت کے طور پر ہونے کے کوئی معنی نہیں ہے لباس بطور ماتمی نشان کے استعمال کیا جاتا ہے خواہ کوئی کپڑا سیاہ پہنا جائے مثلاً سیاہ شیر وانی پاسیاہ عمامہ وغیرہ یاایک سیاہ کپڑا عمامیہ پریابازویا کسی دوسرے موقعہ پر لگالیا جائے تو یہ صورت بہر حال ناجائز اور شعار ر دافض میں ہے ہے اور ماتمی علامت اور نشان مقصود نہ ہو توسیاد رنگ مثل دوسر ہے رنگول کے استعمال كرنے بيس كوئى مضا كقد نبين ١٠٠٠) فقط محمد كفايت الله كان الله له إدبلي

# كوث يتلون كااستعال اوراس ميس نماز كالحلم .

(سوال) موجودہ تہذیب و تدن کا لحاظ کرتے ہوئے کوٹ پتلون کا پہننا درست ہے اور اس لباس سے نماز پڑھی جائے تو جائز ہو گی یا نہیں ؟المهستفتی نمبر ۹ ۴ ۴ امحر فضل اللہ خال صاحب (بنگلور گیٹ) ۱۲ ربیع الاول ۱۳۵ ساھ ۲۳ مئی بر ۱۹۳۰ء

( جواب ١٨٧) كوٹ بنلون ابھى تك عام قومى لباس نہيں ہوابلىھە عيسا ئيوں اور ان كے نقل اتارىنے والول کا کباس ہے اس کتے ابھی تک اس میں تشبہ کی کراہت باتی ہے(c) باتی اس لباس میں نماز پڑھی جائے تو نماز ہو جائے گی-محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ له 'د ہلّٰی

<sup>(</sup>۱) قال رسول الله عَنِّتُ من تشبه بقوم فهو منهم (سنن ابی داؤد ۵۹/۲) (۲) عن جابر قال دخل النبی عَنِی مکة يوم الفتح و عليه عمامة سوداء ر عن ابن عمرقال کان النبی عَنِی اذا اعتم سدل عمامته من کتفيه قال نافع و کان ابن عمر يسدل عمامته بين کتفيه (ترمذی ۲/۱)

٣) وكرة لبس المعصفر والمزعفر الأحمر والاضفر للرجال ولا بأس بسائر الا لوان (تنوير الابصار ٥٨/٦)

<sup>(َ</sup> ٤ ) قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهُمْ مَنْ تَشْبُهُ بِقُومٍ فَهُو مَنْهُم (سَنِي ابِي دَاؤُد : ٢ / ٩ ٥ ٥)

سونے جاندی کی سلائی کا استعال ہوفت ضرورت جائزہے.

(سوال) اطباء آنکھوں کے لئے ایوں بھی اور بسلسلہ معالجات بھی سب سے زیادہ سونے کی سلائی اور پھر جست اور نانبہ کی استعال کرنامفید لکھتے ہیں شرعاً بھی بید استعال جائز ہے یا نہیں ؟ نیز تانبہ یا جست کی سلائی پر آگر نقرہ یا طابح ابترہ چڑھا لیا جائے تو اس کا استعال بھی جائز ہوگایا بنیں ؟ المستفتی نمبر ۱۲۵ مولوی تھیم محمد اساعیل صاحب بل بھش د بلی ۳۲ رہے الاول ۱۵ سام سجون کے ۱۹۳ مونے کی رجو اب ۱۸۸ کی سونے کی سلائی آگر آنکھ کے لئے مفید ہے تو اس کا استعال جائز ہے خالص سونے کی سلائی آگر آنکھ کے لئے مفید ہے تو اس کا استعال جائز ہے خالص سونے کی سلائی آگر آنکھ کے لئے مفید ہے تو اس کا استعال جائز ہے خالص سونے کی سلائی آگر آنکھ کے لئے مفید ہے تو اس کا استعال جائز ہے خالص سونے کی سلائی ہے بہتر ہیے گہ بیترہ چڑھو الیا جائے۔ (۱) محمد کھا یت اللہ کان اللہ لد و بلی

مر دون کے لئے سلک (کیڑے) کااستعمال کیساہے؟

(سوال) چیناسلک جوس یا کیڑوں سے پیدا ہو تاہے اسکا شملہ استعمال کرنے کے لئے احکام شرع شریف کیا بیں ؟ المستفتی نمبر ۲۰۸۵ شیخ عبداللہ مولا شخش چکی والے (بمبئی نمبر ۸)۲۲ر مضان الا ۱۳۵ الم سراھ میم دسمبر پر ۱۹۳۶ء

رجواب ۱۸۹) سلک جوس یا نباتاتی اجزاء سے بنا ہوا آگا کہ نبایا اشبہ جائزے البیتہ جو سلک کیڑے کا بنایا ہوا ہو وہ ریشم ہے اور مردوں کے لئے بشر اُئلا معتبرہ فی الحریر چائزیانا جائز ہوگا(۲) لیعنی خالص یا جس کا باناریشم ہو ناجائز اور جس گاتاناریشم ہووہ جائز۔فقط مجمد کفایت اللہ کا اِناللہ لیہ ڈوبلی

مرد کے لئے سونے کے بٹن یاانگو تھی اور انگو تھی کا تھم (سوال) مرد کو سونے کے بٹن یاانگو تھی اور سونے کا دانت جائز ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۱۳۱۸ اے ی منصوری صاحب میڈی ۵ اربیج الثانی بحرہ سراچ م ۵ اجون ۱۳۸۸ یاء (جواب ، ۱۹) کوئی ضرورت ہو تو سونے کے دانت لگوانے جائز ہیں انگو تھی سونے کی مرد کے لئے حرام ہے سونے کے بٹن مرد کے لئے ناجائز ہیں -۴۰، محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰہ لیہ 'دبلی

کشتی نماٹو پی کااستعمال جائز ہے۔ (سوال ) (۱) کھدر کی دلیں ٹو پی جو عام طور پر کائگر لیسی خیال کے لوگوں میں رائج ہے ازروئے شرع شریف اس کا پہننا جائز ہے یا نہیں ؟

(۲) بعض لو گوں کا خیال ہے کہ بیہ ٹو بی عام طور پر گاند تھی ٹو بی کے نام ہے موسوم ہے اس لئے اس کا پہننا مرد خلاف والدن والد خرری کردر دو والہ چر درویت میں فرولا جال والنہ اوراد والنصر و کذاللف الا کا معلققة اللف

(۱) قال في الجامع الصغير بكره مراده التحريم و يستوى فيه الرجال والنساء العموم النهى وكذالك الاكل بملعقة الذهب والفضة والاكتحال بميل الذهب والفضة (الهداية ٢/٤٥٤) الضرورات تبيح المحظورات (الاشباه والنظائر: ٨٥)
 (٢) حدثنا ارم قال "نهانا النبى عليه عن سبع عن خاتم الذهب او قال حلقة الذهب و عن الحرير والا سبتراق والديباج (صحيح البخاري ١/٢٧٨)

(٣) ولا يشد سنه المتحرك بذهب بل بفضة و جوزهما محمد (تنوير الابصار مع الدر : ٣٦٢/٦)

جائز نہیں کیایہ سیجھے ہے؟

(۳) چونکہ اس کارواج خاص کر بہال کے ہندوؤل میں پایاجا تاہے اس لئے بعض احباب اس کے پہننے والے کو ہندوؤل کا مشاہہ قرار دینے ہوئے حرام ہناتے ہیں آیاان کا یہ خیال درست ہےیا غلط؟

(۱۶) ایک پر د لیمی ٹوپی جو خاص کرا گلی وغیرہ ہے تیار ہو کر آتی ہے اور جسے عوام الناش ترکی ٹوپی کہتے ہیں اس کے مقالبے میں (گاند هی ٹوپی) منذ کر دبالا دلیمی ٹوپی بہننا اسلام کے لئے یا مسلمان کے لئے مفید ہو سکتا ہے یا مصر لیعنی دونوں میں کون می ٹوپی بہننا مشخسن ہے۔

(۵) فرنگی ٹوپی جسے عوام ہیٹ گہتے ہیں اور انگریزی تعلیم یافتہ لوگوں میں جو مقبولیت کے ساتھ رائج ہے اس کا پہننااسلام میں کیسا ہے اور اس میں نیبر قوم کی مشابہ نے آتی ہے یاشیں ؟

(۱) مسلمانوں کے پیننے کے لئے ہیٹ انجھی ہے یاد لیک گاند تھی ٹوپی یا دونوں ممنوع -المستفتی نصبر ۲۲ مسلمانوں کے پیننے کے لئے ہیٹ انجھی ہے یاد لیک گاند تھی ٹاولی یا دونوں ممنوع -المستفتی نصبر ۲۳۸۶ خلیفہ عبدالرزاق صاحب(مالاہار) ۴۶مادی الثانی کے ۱۳۸۵ ایس م ۱۳ اگست ۱۹۳۸ع

ر جواب ١٩١١) مد تو پي جيه آن کل عام طور پر گاند هي کيپ کماجا تا ۽ ہندو سال کي پراني وضع کي ٿو پي بي اس کا عام رواح تھابلت مسلمانوں ہيں زيادہ مروج آور بيند بيرہ تھي رہايت راميور اور امروب ضلع مراد آباد ہيں بخر ت نيار کي جاتی تھي اور امروب تواس کي منڈي تغيير پيم سے اس کے بلوں پر کام بنایاجا تا تھااور آم از آم ااروپ اس کی قيمت ہوتی تھي گا۔ اور پر تک باحد اس سے زيادہ قيمت بي تير ہوتی تھيں اس وضع کو سادہ اور آم قيمت بيس تبديل کر کے کھدر کي ٿو پي بائي گئي اور اس کو گاند ھي کي پيس اس ميں کوئي وجہ کراہت ياحر مت استعال ضيس ہو سکتی نہ بي کي جہ سے منائي گئي اور اس کو گاند ھي کي پيس اس ميں کوئي وجہ کراہت ياحر مت استعال ضيس ہو سکتی نہ بيہ کي وجہ سے قوم کي وضع تھي نہ کو گاند ھي کي طرف نسبت محض سادگي اور کھا بيت شعاد کي اور کم قيمت کي وجہ سے کی گئي ہے نہ کہ کسی نہ بی حیث گئي اور استعال کر نے والے کو کا فر کی ہے تہ کہ کسی نہ بی حیث گئي گئي استعال کر نے والے کو کا فر مردود کھنے والے سخت گئي گار ہیں۔ فقط محمد کھا بيت اللہ کان اللہ له د ہلی

مرد کو عور تول جیسالباس استعال کرنامکروہ ہے

(سوال) اگر جھوٹے گوٹے کناری کا بیوں ہے ٹو پی جو نایا کپڑامغرق (تمام بھر اہوا) ہو تو کیامر د کواس کا استعمال جائز ہے – المستفتی نمبر ۲۳۲۹ مولوی محمد ابراہیم صاحب گڑ گاؤں ۲۲ شوال بر<u>۳۵ ا</u>ھ م ۱۵ دسمبر ۱۹۳۸ء

۔ سب ۱۹۲) حرام تو نہیں ہے گر مرد کوالین چیزیں استنقال کرناجوعور توں سے تشبہ پیدا کریں مکروہ ہے () محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ ' د ہلی

<sup>(</sup>١) عن ابن عباس قال لعن النبي الله المتشبهين من الرجال بالنساء و المتشبهات من النسآء بالرجال (صحيح بخاري ٧٧٤/٢)

شیر دانی اور کوٹ پر زائد بٹن لگانے کا حکم .

(جواب ۱۹۳) آسین کے سرے پرجوبٹن لگائے جاتے ہیں وہ ایسے ضروری بٹن نمیں ہیں جیسے ساسنے سید کے ہوتے ہیں یہ بٹن محض ذینت کے لئے لگائے جاتے ہیں کپڑے کے ایک حصد کو دوسرے ت ملانے کے لئے نمیں یہ بٹن ندلگانا بہتر ہے لیکن بخصد زینت لگانا مباح ہے جیسے کا مدار جو توں پر سنسری رو بہٹل کلاہ اور پر سنسری راو بہٹل صرف کلاہ اور یہ سب قل من حوم زینة اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الحرزق (۱۰) کے ماتحت مباح کی حد میں واخل ہے ای طرح سامنے سید پر شیروائی کے دونوں پلوں کو ملانے کے لئے چار بٹن کائی ہو سکتے ہیں مراف کی تر نین کے سامنے بٹن لگانا مباح ہے فضاء نے مکان کی تر نین بلظم وف کو مباح فرمایا ہے لیمی مکان کے طاقوں میں بر تن قلعی داریا چینی کے چن دینا جس کی غرض صرف زینت ہوتی ہوتی ہوسکتے ہیں (۱۰) کو اسراف تیادر یہ ہوتی ہوسکتے ہیں (۱۰) کو اسراف ترارد یناور لگانے والے کو فاست سفیہ بتانا تعدی ہے ۔ محکم کفایت اللہ

ترک ٹویی 'بالدار ٹویی اور کوٹ پتلون کا تھکم! `

(سوال) (۱) آج کل بہت ہے مسلمان تعلیم یافتہ ترکی ٹوپی بیالدار ٹوپی کے ساتھ سوٹ ( یعنی کالر ٹائی

١) (سورة الإعراف: ٣٧)

رُ٣) وَ كُرَّهَ الا كُلُّ والشرب ..... من إناء وذهب و فضة ..... تعذا فيما يرجع للبدن واما لغيره تجملا باوان متخذة من ذهب او فضة و سرير ..... فلا باس به بل فعله السلف ( الدر المختار مع الرد: فصل في اللبس ٢/٦ ٢/٢)

ویسٹ کوٹ کوٹ اور پتلون) پہنتے ہیں ان کا خیال ہے کہ چونکہ ہم ترکی بابالدار ٹوپی ہے اپنے کو دوسری اقوام ہے متمبر کر لیتے ہیں اس لئے اس دور ترقی میں اس طرح سوٹ ( یعنی ترکی بابالدار ٹوپی کے ساتھ ) پہندا جائز ہے شرعی نقطہ نگاہ ہے ان حضر ات کا یہ قول کس حد تک درست ہے اور گیاا لیسے حضر ات کے بیچھے جن کے چرے پر داڑھی نو ہو لیکن ترکی ٹوپی کے ساتھ سوٹ میں ہوں نماز جائز ہے (۲) انگریزی بالول کے متعلق کیا ارشاد ہے – المستفتی نمبر ۲۳۸ عزیز اللہ صاحب عرب کب کا بی (دبلی ) کا رئیج الاول ۸۵ سیاھ م ۲۳ امریل میں 190ء

( جو اب ؟ ٩٩) شریعت مقد سدین لباس کی کوئی خاص وضع اور پیت متعین نمیں ہے صرف چند چیزیں (مرد کے لئے ریشین لباس نوریں لباس کسی کافر قوم کے مشابہ لباس اسبال ازار) منع ہیں اس کے بعد ہر لباس اور ہر وضع مباح ہے آپ نے جو چیزیں تحریر فرمائی ہیں ان میں وجہ کر اہت یا توریشین ہوتا ہوتی ہے یا مشاہبت بانصاری ترکی ٹو پی میں بید و ونول با تیں نہیں اس طرح بالول کی ٹو پی بھی غالباکسی کافر قوم کی ٹو پی نہیں ہے لہذا بید و ونول مباح ہیں اور الن و ونول میں نماز جائز ہے رہا ہوئے تو اس میں ایھی تک ہندوستان میں کر اہت ہے انگریزی وضع کے بال پر کھنا بھی مشابہت کی وجہ سے مکر وہ ہوجائے گی مگر تواب کم ہوجائے گا مگریزی وضع کے بال پر کھنا بھی مشابہت کی وجہ سے مکر وہ ہوجائے گی مگر تواب کم ہوجائے گا محمد کا ایسے شخص کی امامت جو سوٹ پئے ہو گا ہوئے ہوا وار انگریزی بال رکھنا ہو مکر وہ ہو گی لیعن نماز تواس کے پیچھے ہوجائے گی مگر تواب کم ہو جائے گا۔

مر دسر خرنگ کا کیڑااستعال کر سکتاہے .

(سوال ) سرخ رنگ کے کپڑے کا استعال بینی لباس مرد کے لئے کیا تھم رکھتا ہے جائز ہے یا ناجائز ازروئے حنی مذہب باستدال اقوال فقہاوا نمنہ حنفیہ توالہ جات کتب فقہ جواب مرحمت فرمائے المستفتی نمبر ۲۵۰۸ سیدر حمٰن علی صاحب ۲۲ بیج الثانی ۸۸ساھ م ۱۴جون ۱۹۳9ء

( جواب ٩٥٠) سرخ رنگ کا کپڑا (جب که وہ زعفر ان اور کسم کا رنگ ند ہو) پننا مباح ہے و عن ابی حنیفة لا باس بالصبغ الا حمر والا سود کذافی الملتقط ( فتاوی عالمگیری) ۲۰، و کرہ لبس المعصفر والممزعفر للرجل ولا باس بسائر الا لوان (تنویر الابصار) ۲۰، لین کسم اور زعفر ان کارتگا ہواکیڑا مر دول کے لئے مکروہ ہاتی تمام رنگ مباح بیں قالی صاحب الروضة یجوز للرجال والنساء لبس الثوب الاحمر والا بحضر بلاکو اھة (ردالمحتار) ۲۰، لینی مردول اور عور تول کو سرخ اور سنر رنگ کے کپڑے پہنابلا کرا، من جائز ہے اور شاکل ترندی شریف میں ہے عن ابی جحیفة قال رأیت

<sup>(</sup>١) قال رسول الله على : ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولابالنصاري ( توماني شريف ٢/٩٩)

<sup>(</sup>٢) ( هنديه باب الكراهيه باب في اللبس ٢/٥)

<sup>(</sup>٣) (تنوير الابصار و شرحه الدر المختار ٣٥٨/٦)

<sup>(</sup>٤) (رد المحتار مع الدر ٢٥٨/٦٠)

النبی ﷺ و علیه حلة حمراء النج ( شمائل ترمذی) ۱۱، لیمن ابو جیف فرمات بیل که بیس نے آتھ۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ له و بلی آتے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ له و بلی

ر جواب ۱۹۶۱) ان میں ہے ہر چیز تشبہ کے لئے گافی ہے مگر تشبہ کا تقلم اسی صورت میں ہو تاہے کہ دیکھنے والااسے دیکھ کراس شبہ میں پڑجائے کہ بیہ شخص اس قوم کا فرد ہے۔ مثلا ہیٹ لگانے والے کو کر شنن سمجھا جائے۔

. توجو چیزیں کہ غیر لوگوں میں بھی عام طور پر استعال ہونے لگی ہوں مثلاً ہوٹ ' پٹلون کوٹ توان میں تشبہ کی جہت کمز ورادر کراہت خفیف رہ جاتی ہےں، خمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ'

قراءت و تجوید کے لئے دانتوں کے خلاکوسونے سے پر کر سکتے ہیں ·

( سوال ) زیر نے علم قرآت و تبوید کی تعلیم کی بناء پر مخارج حروف کو پوری صحت سے اواکرنے کے لئے اپنے رباعیات والے دانت بنوائے والے دانت بنوائے اور سونے کا خول چڑھوایا خول نے کے در میانی خلا کو پر کرنے والے دانت بنوائے اور سونے کا خول چڑھوایا خول نے کور دانتوں میں ایسا چسپال ہے کہ بآسمانی از نہیں سکتا عنسل کے وفت اصلی دانیوں تک پانی نہیں پہنچ سکتا آیا عنسل جنایت اس طرح عنسل مکمل ہو جائے گا؟ اور مرد کو اس طریقے پر سونے کا استعمال جائز ہے یا خمیں ؟ عنسل جنایت اس طرح عنسل مکمل ہو جائے گا؟ اور مرد کو اس طریقے پر سونے کا استعمال جائز ہے یا خمیں ؟ المعسقة ہی نمبر ۹۰ ۲۷ وزیر معارف ریاست قلات (بلوچستان) ۲۲ ربیع الاول ۱۲۳ راھ

(جواب ۱۹۷) دانوں پر سونے کاخول چڑھانا اگردانؤں کے کسی مرض لاحق کی وجہ سے ضروری ہویا دانوں میں مرض پر اہونے کا اندیشہ ہواس سے محفوظ رہنے کے لئے خول چڑھانا ضروری ہو تو سونے کاخول چڑھانا مراح ہو ای خول چڑھانا مراح ہو تو سونے کاخول چڑھانا مراح ہو اگر ضروری نہ ہو محض زینت کے لئے چڑھایا جائے تو مکروہ ہے اور ہر صورت جب خول کا تار ناچڑھانا متعذر ہو تووہ دانتوں کے حکم میں ہوجاتا ہے اور وضؤو عسل میں کوئی نقصان نہ ہوگا۔للحوج المدفوع شرعاً۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ وہلی

<sup>(1)</sup> رشمانل ترمذي شريف باب ماجاء في لباس رسول الله على ص ٥)

<sup>(</sup>٢) العبر بمر حال بن عبر أقال النبي من تشبه بقوم فهو منهم ( سنن أبي داؤد ٢/٩٥٥)

<sup>(</sup>٣) الضرورات تبييح المحظورات : الاشباه والنظائر : ٥٥ (بيروت)

قربانی کے خون ہے ریکے ہوئے کیڑے کوبطور تنبرک استعال نہیں کر سکتے۔

(سوال) زید نے ہو قت قربانی ذیج کے دفت نکلتے ہوئے دم مسفوج سے گیڑار نگاہے اس گوبطور تیرگ پیچ کے گلے میں تعویذ کے طریقے سے ڈالناجا ہتاہے کیا ہے نجس کیڑا پہنانااس طرح جائز ہے -المستفتی نمبر ۲۸۱۳-۲۸۱۴ کی الحجہ الے سااھ

ر جواب ۱۹۸) اس ناپاک کیزے کو پہنایا پہنانادر ست نسیں ہے۔(۱) محمد کفایت اللہ کال اللہ لیہ '

سونے اور جاندی کے بٹن استعمال کرنے کا حکم.

(سوال) سونے چاندی کے بٹن کے متعلق جھڑے تھانوی نے الدادالفتاوی کا کاب الحظر والاباحقہ ص ۱۳۵ تی ۲ میں مردول کے لئے جواز کا فتو کی دیا ہے اور لکھا ہے کہما فی الملد المصنعتار فی المجلد المخامس فی کتاب الکو اہمة فی فصل اللبس و فی المتتار خانیة عن السیر المکبیر لا باس بازداد الله بیاج والد هب آئے تحریر فرماتے میں گھنڈی اور بٹن اول توصورة متقارب ہیں دوسرے اس قتم کی اشیا کے جواز کی دلیل تاہیہ کسی ہے یہ عات دونول میں مشترک ہے غرض گھنڈی اور بٹن صورة و معنی ای علقہ مادی ہیں جب ایک جائز ہے اور جب سونے کی نظر سے موجود ہے تو چاندی بدرجہ اولی مادی ہیں جب ایک جائز ہے اور جب سونے کی نظر سے موجود ہے تو چاندی بدرجہ اولی جائز ہے لا نہا اکثر منہ و خصافی ان ہی اس پر ایک دیندار نے پیر حضر سے تھانوی ہے استفسار کیا تھا تو اس فی خور سے تھانوی ہوا کہ مردول کو ناجائز ہیں ذیع پر حضر سے تھانوی نے تحریر فرمایا تھا کہ دیندار نے پیر حضر سے تھانوی ہوا کہ مردول کو ناجائز ہیں ذیع اپنی نماطی غاہر ہو گئی لہذار جو تکر کے ترجیج الراقج میں شائع کردیا تو عاصل ہے ہوا کہ مردول کو ناجائز ہیں ذیع کہ نام ہو تھی اس جگہ درسالہ المفتی ہیں جواز کا نتوی دیا ہے لین حضر سے تھانوی کے دجو تا سے ایکن حضر سے تھانوی کے دورا کی تو تو تا کا تعرب کی اس جگہ درسالہ المفتی ہیں جواز کا نتوی دیا ہو گئی دیا ہو گیا۔

ماحب دیو بیدی نے بھی کسی جگہ درسالہ المفتی ہیں جواز کا نتوی دیا ہے لیکن حضر سے تھانوی کے دجو تا سے بیر ایو گیا۔

ر جو اب ۹۹) سونے کے بٹنوں کو نوبیں پہلے سے ناجائز سمجھتا ہوں اور ناجائز ہونے کا فتو کی دیتا ہوں (۲) چاندی کے بٹنوں کو مباح سمجھتا ہوں اور اس کی زنجیر بقدر ضرورت لگائی جائے تو وہ اس کیے تابع ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دہلی

مر دخالص سرخ رنگ کے کیڑے استعال کر سکتاہے ،

(سوال ) یک رنگ لباس بیننے کے متعلق آپ کیا فرمائے ہیں ؟اور رسول اللہ ﷺ نے استعال فرمایا ہے۔ یانہیں؟ المستفتی نمبر ۲۵۳۳محمر ضیاء الحق متعلم مدرسہ امینیہ دہلی مور ندہ ۲۸ جمادی الثانی کرسیادہ م

 <sup>(</sup>١) قال الزيلعي ثم الرقيبة قد يشابه بالتديسة على بعض الناس و هي خيط كان يربط في العنق او في البد في الحاهلية لدفع المتدرة عن انفسهم على زعمهم وهو منهى عنه و ذكر في حددو الايمان الله كفر ( رد المتحتار مع المر : ٣٦٣/٦)
 (٢) قال في الجامع الصغير - يكره مراده التحريم و يستوي فيه الرجال والنساء و لعموم النهى وكذالك الا كل بملعفة اللهب والفضة والا كتجال بميل الذهب والفضة (الهداية ٤٠٥٤)

۱۱اگست ۱۹۳۹ء

( جواب و ۲۰) سرخ رنگ کالباس و دول کواستعال کرنا اگرچه مختلف فید ہے تاہم بہت ہے فقہا جواز کے فائل ہیں آنخضرت عظی ہے ہرخ حله کااستعال کرنا ثابت ہے دریت میں حللة حدواء کالفظ ہے بعض عاما نے اس میں یہ احتمال پیدا کیا ہے کہ یہ حالہ ڈوریہ کا تفاخالص سرخ نمیں ہوگا مگر حدیث کے اندریہ نفر تُ منیں ہوگا مگر حدیث کے اندریہ نفر تُ منیں ہوگا مگر حدیث کے اندریہ نفر تُ منیں ہے بہر حال سرخ رنگ کا استعال جائز ہے (۱) محمد کفایت انٹد کا ن اللہ له او بلی

# سونے اور جاندی کے دانت ہنوانے کا حکم .

(سوال ) رجل تحركت ثنيته العليا وخاف سقوطها فله ان يشد ها بغلاف الذهب بلا كراهة اولا؟ او سقط سنه فله أن يتخذه بالذهب بلا كراهة ام لا ؟ وما الفرق بين شد الا سنان واتخاذ\_ ها وماالاختلاف في هذه المسئلة بين الطرفين ً

(ترجمہ) کسی آدمی کے ایکے اوپر کے دانت اگر ہل جائیں تو کیاسونے کا خول چڑھاکران کوہاند ھنالیا کراہت جائزے ؟ یادانت گر جائیں تو سونے کے دانت بنوانا جائزے یا نہیں اور ہاندھنے اور بنوانے میں کیا فرق ہے ؟ اوراس مسئلہ میں امام اعظم اور دوسرے ائمہ میں کیاا ختلافے ہے ؟

المهستفتی نمبرا۳۰ مولوی محمد خلیل الرحمٰن لهام جامع مسجد نیجاؤل (بر ۱۸) الربیع الثانی ۵٫۵ سواه م ۴جو لائی از ۱۹۴۶ء

( جواب ٢ ، ١) شد السن المتحرك بالذهب واتجاذ السن من الذهب كلا هما جائز عند الامام محمد ولا يشد سنه المتحرك بذهب بل بفضة وجوزهما محمد (درمختار),، او سقط سنه فارادان يتخذ سنا اخر فعند الامام يتخذ ذلك من الفضة فقط و عند محمد من الذهب ايضاً اه (ردالمحتار)

(ترجمہ) بلتے ہوئے دانت کو سونے کے ساتھ باند ھنایا سونے کا دانت ہوانالمام محکم کے نزدیک دونول جائز بیں در بخناز میں ہے کہ سلتے ہوئے دانت کو سونے اور چاندی سنے باند ھنا درست مہیں لیکن امام محمد کے مزدیک دونول ساتھ جائز ہے۔ رد الجنار میں ہے کہ دانت کر جائے اور امام اعظم کے نزدیک صرف چاندی کا دانت بوانا جائز ہے اور الجنار میں ہے کہ دانت کر جائے اور جاندی کا بھی۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ ا

کیاعورت صرف لمباکر تابین سکتی ہے ؟ (کیمین میرون) میرون

(ایخمعینهٔ مورنچه ۱۹ اکتوبر <u>۱۹۳۵</u>ء)

رسوال ) زید کی عورت بانجامه نمیں پہنتی بلحدایک لمباکر تا پہنتی ہے اس کے متعلق کیا تھم ہے ؟

١١) قال صاحب الروضة: يجوز للرجال والنساء ليس ثوب الاحمر والاسود والاخضر بلاكراهة (رد السحتار مع الدر ٢٥٨/٦)

(٢) (رد المحتار مع اللهر : ٣٦٢/٦)

۱ جواب ۲۰۲۷) اگر عورت کے اس طرح رہنے میں کوئی بے پردگی نہیں ہوتی اور سترِ عورت کی احتیاط رکھتی ہے تواس میں کوئی گناہ ادر سز انہیں ہے اگر چہ عور تول کواس طرح ایک کپڑے میں رہنا مناسب نہیں ہے ۱۰۰ فند کفایت اللّٰہ غفر لہ '

د هو تی باند <u>صن</u>ے کا تھم .

(الجمعية مورند وادسمبر ١٩٢٥ع)

(سوال) وهوتی باند صناشر عاجائز ہے یا نہیں؟

( جواب ۳۰۳) وهوتی باند ھنے کی وہ صورت جس میں غیر مسلموں کی مشابہت ہویاستر کھلارہے یا کھلنے کا اخمال ہونا جائزے: ۲۰۶۰محمد کفایت الله غفر له

> گاندھی ٹوپی بہننا جائزے مگر نماز عمامہ میں ہی افضل ہے۔ (الجمعیة مور حد ۸ انومبر کے <u>۱۹۲</u>ء)

(سوال) ترک موالات کے زمانے ہے اکثر مسلمانوں نے گاند تھی ٹوپی کو عمامہ پرتر جیج دے کر قومی نشان قرار دے لیا ہے اور ہمیشہ اس کے پہننے کا خود کو عاد ی بنالیا ہے خصوصا نمازوں میں بھی کیالیبا کرنا شرعاً درست ہے ؟

ر جواب ٤٠٤) جس ٹوپی کانام گاند ھی ٹوپی یا گاند ھی کیپ رکھ لیا گیاہے وہ ہندوستان کی ٹو بیوں ہیں ہے ایک خاص وضع کی ٹوپی ہے جو مدت درازہ ہندوستانیوں میں مستعمل تھی وہ کوئی کفر کی علامت یا خاص کفار کی وضع نہیں تھی اور نہ ہے اب بھی زیادہ سے زیادہ اس میں قومیت کا نشان ہونے کا وصف آیا ہے تو اس کا استعمال نماز اور غیر نماز ہر حال میں جائزہ باتی ہے کہ نماز میں عمامہ افضل ہے یہ مسئلہ بحال خود قائم ہے اس میں کوئی فرق نہیں یعنی عمامہ باندھ کر نماز پڑھنا ٹوبی بہن کر نماز پڑھنے سے افضل ہے خواہ ٹوپی گاندھی کیس ہویاز کی بیاور کوئی وضع کی ۔والٹد اعلم محمد کفایت اللہ غفر لہ 'مدرسہ امینیہ 'د ہلی

لباس کے بارے میں اسلام کی کیامد لیات ہیں ؟ (الجمعینة مور خه ۴ ستبر ۱<u>۳۹</u>۱ء)

(سوال) کیا ندہباسلام میں لباس کی فیدہ؟ رجواب ۲۰۵) لباس کی صرف! تن قیدہے کہ مرد کے لئے ریشم کا لباس اور کفاروفساق کے مشابہ لباس

 <sup>(</sup>١) لبس السروايل سنة وهو من استر الثياب للرجال والنساء كذافي الغرائب (هندية ٣٣٣/٥)
 ٢) قال رسول الله ﷺ من تشبه بقوم فهو منهم (ابوداؤد ٢/٩٥٢)

اور مختول ہے۔ بیچاور عور تول کے متنابہ لباس منع ہے () مجمد کفایت اللہ عفر لیہ '

کوٹ ' بتلون ہیٹ و غیر ہٰ کااستعمال مکر وہ ہے (الجمعیتہ مور خد • ۴اکتوبر استاء)

(سوال) انگریزی لباس مثلا کوٹ پتلون اور پیٹ وغیرہ گاپیننا کیباہے؟ مستورات کو نصف آستین کی قبیش پیننا کیباہے؟

( جنواب ۲۰۶ ) انگریزی لباس کوٹ پنلون پہنیاہ جہ مشاہبت کفار کے مکروہ ہے، مستورات کو انسف آ سنین کی قبیص پہن کرا جنبیوں کے سامنے آنا حرام ہے، "مخد کفایت اللہ غفر له'

(۱)مرد کے لئے سونے کااستعال جائز نہیں .

. (۲) سونے کی زنجیراور گھڑی مرد نے لئے جائز شیس.

(المُمعينة مور نبعه ألاال المعينة مور نبعه ألال المعالم

(سنوال) (۱) مؤنااور رہیم مر دول پر جرام ہے تو کیا مطلقاً یا خالص واکٹر ؟اگر مرطلقاً حرام ہے تو گیا فقط انگو تھی کی ممانعت ہے یا ہزا گیا۔ چیز منع ہے ؟اگر ہر ایک چیز کی ممانعت ہے توسونے کے دانت یا دانتوں کے غلاف یاسونے کے تارول سے دانتوں کا استحکام کینے جائز ہو گیا ؟ (۲)اور یہ چوبعض لوگ سونے کی گئے ہی یا زنجیر رکھتے ہیں اس کا کیا تھکم ہے ؟

( جواب ۳۰۷) (۱) سونے کی انگو تھی اور کسی قشم کازیور مر و کے لئے حلال نہیں ہے سونے کے دانت یاد انتول پر سونے کاغلاف چڑھوانایاسونے کے تاریعے دانت بندھوانا جائز ہے(۲)سونے کی گھڑی یاز نجیر ناجائز ہے دہ، محمد کفایت اللہ نمفر لہ'

> مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کہ لباس میں اسلامی وضع قطع کا خیال رکھیں (الجمعینة مور خد ۱۲ استمبر ۱۹۳۷ء)

(مسوال) کیا ایک مسلمان جوہوٹ سوٹ اور ہیٹ بین لے (جنیسا کہ بالعموم تعلیم یافتہ مسلمان ہیننے گئے ہیں) نواجہ اسلام سے خارج ''مجھا جائے گا؟ گیامذ ہب کے راہتے میں لباس حائل ہو سکتا ہے؟ اُلر گرین

<sup>(</sup>١) قال رسويل الله ﷺ مِن تشبه نقوم هيو منهم ( ابوداؤد ٢٥٩/٢)

عن ابني هو أبرةً عن النبي ' عَلِي قال ٢ ما أسفل من الكعبين من الا زار في النار ١ صحيح بخاري ٢٠١/٢ ٨٦)

<sup>(</sup>٢) ( حواله گزشته مشكوة ٢/٥٧٦ - ابوداؤد ٩/٢٥٥)

 <sup>(</sup>٣) والرابخ ستر عورته ووجوبه عام ولو في خلوة على الصحيح وللحرة ولو خنثي جميع بدنها حتى الشعر النازل في
 الاصح (الدر المختار مع الرد ١ ٥٠٤)

 <sup>(3)</sup> حبرتنا ادم قال آتهانا اللبي الله عن سبع تهانا عن حاتم الذهب أو قال حلقة الذهب و عن الحربر و صحيح بجارى العدسن المتحرك شدسن المتحرك المتحرك المتحرك المتحرك المتحرك المتحرك بندسة المتحرك بذهب بل بقضة وجوزها محمد الخر الدر المختار مع الرد ٢٠/٦)

لینڈ (بڑ منجمد شالی) کار ہے والا اسلام قبول کرے ہو کیالا زی ہے کہ سمور کالباس ترک کرکے اسے عمامہ۔ وجب پہننالا زمی ہوگا ؟اگر ضرورۃ ان کو اجازت دی جاسکتی ہے تو کیا حصول ملازمت جیسی اہم ضرورت کے لئے یہ لباس ہم اختیار کر سکتے ہیں ؟

( جواب ۲۰۸ ) اسلام کا مدار عقائم واعمال پر ہے لباس کو حقیقت و ماہیت اسلام میں وخل ضیں لیکن اسلامی وضع اور ہیر جماعت کے لئے پچھ انتیازی خصوصیات ہوتی ہیں جن ہے وہ قوم پہپانی جاتی طرح مسلمانوں کے ڈاڑھی اور لباس اسلامی شعارہ ہو تحف ہوتی ہیں جن ہے وہ قوم پہپانی جاتی طرح مسلمانوں کے ڈاڑھی اور لباس اسلامی شعارہ ہو تحف اس شعار کو مثاتا ہے کوئی خاص کپڑا مثانا ہمور' پشید وغیر ہاسلام ہیں ممنوع شیں ان کی وضع اسلامی ہو تو کوئی جرح شیں کوٹ سوٹ بوٹ بوٹ بور پین اقوام کی وضع ہوئی وہ تو پین مسلمانوں کے لئے اس قدر ند موم شیس جس قدر غیر بور و پین افرام کو کیوں سلمانوں کے لئے کہ ان کی اپنی قوی وضع کے بھی خلاف ہے آخر ملازمت کے لئے ان چیزوں کو کیوں ضروری قرار دیا گیا؟ اگر ان محکموں شیام کے لئے کہوں جائز نہیں کہ وہ اپنے حلقہ بھو شول کے لئے اسام کی اباس اور تخصوس اور اسلامی وضع طروری قرار دیا ۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ'

حشتی نماٹو پی کا استعال جائز ہے .

. (الجمعية مور خد ٩ ستمبر مح ١٩٩٣ء)

(سوال ) کیا کھادی کی کشتی نماٹو پی جو گاندھی کیپ کے نام سے مشہور ہو گئی ہے مسلمانوں کے لئے ناجائز ہے ؟ من تشبہ بقوم فھو منھم (۱) ہے کیام ادہے ؟

ر جواب ۲۰۹) سنتی نماٹونی ہندوستال میں زمانہ درازہ مستغمل تقی اس کانام تحریک کے زمانے میں گاند سمی کیپ رکھ لیا گیا امروبہ نشتی نماٹونی کی منڈی تشی اور بیشمار ٹو بیال وہال بنتی تھیں اس کے لئے کھدر کا اند سمی کیپ جیسا کہ کریے اور بانجامہ بھی کوئی اپنے لئے کھدر کا متعین کرلے اس لئے کشتی نماٹولی بہننا جائزہ ہو اس کانام گاند سمی کیپ جو جانے سے وہ ناجائز نہیں ہوگئ - من تبشیدہ بقوم فھو منھم سے مرادیہ ہو کہ کسوس : ویا سے مرادیہ ہو تواس قوم کے ساتھ مخسوس : ویا اس کاخاص شعار ہو تواس قوم کے ساتھ مخسوس : ویا اس کاخاص شعار ہو تواہی مشاہدے ناجائزے - محمد کفایت انٹیکان انٹدلہ نا

طلائی گھڑی کااستعال مردول کے لئے جائز نہیں۔ (الجمعینة موزند ۴۲جون ۱۹۳۳ء)

(مسوال) ایک علم دین کے مدعی اور حافظ قرآن کو طلائی گھڑی کا آئی پرباند صنالورای کے ساتھ جمعہ وغیر ہ

ر ١ ) (حواله گزشته مشکوة ۲ ۱۰ ۲۷ – ابوداؤد – ۹۱۲ (۵۹ م

کی نماز پر بصناحیا کزیے بانسیس؟

( جواب ۲۰۰۶) طلانی گیزی جس کا کیس سونے کا ہو خواہ خالص سونا ہویا سوناعالب ہو اس کا استعمال مردوں کے لئے ناجائز ہے، اوراس کو بہن کر نماز پڑ سنامکروہ ہے۔ محمد کفایت اللہ عفاعنہ رہے!

مسلمان عور تول سير لئے ساڑھي كاستعال.

(بسوال) مسلمان عور نول کو ساژهنی پهنتایا مسلمان مروول کو دهوتی باند دهنا کیسا ہے؟ المفستفتی نمبر ۲۲۸۵ قاری محتمد نمر غازی پور ۲۹ رجب وقع سالھ ما ۱۳ آست ایم ۱۹

(جو اب ۲۱۱) جمال مسلمان عِور تول کے اپنے لبائ میں ساڑھی داخل ہو وہاں جائز ہے اور جمال مسلمانوں میں ساڑھی مروج نہ ہو ضرف غیر مسلم عور تول کے لباس میں داخل ہووہاں مکروہ ہے۔ ۱۰ محمد کفایت اللہ کان اللہ لیے '

عور توں کے لئے تهبنداور کلی داریانجامہ پہننا جائز ہے

(سوال) عور توں کو منبند بیجنی اُونگی بہننا جائز ہے یا نہیں ؟ اور کلی دار پاجامہ لیعنی پاپنچے والا بہننا جائز ہے یا نہیں ؟ اور کلی دار پاجامہ لیعنی پاپنچے والا بہننا جائز ہو شکتی ہے یا نہیں ؟ المستفتی مولوی عبدالرؤف خال جگن بور حنان فیض آیاد

رجواب ۲۱۲) عور تول کو ننه بندیاند هنا جائز ہے گلی داریا جامد بھی جائز ہے دوبوں سے نماز پڑھ سکتی میں (۴) محمد کفایت اللہ کان اللہ ا۔'

> گیار ہواں باب بالون کے اور داڑھی کے احکام

(۱)داڑھی شعار اسلام ہے

(۲)واڑھی منڈانے اور کنزوانے والا گناہ گارہے

(۳)داڑھی منڈھے کی امامت مکروہ ہے

(سم)داڑھی منڈھے کی اذان مکروہ ہے

(۵)فاسق کومؤذن بالهام مقرر کرنے ہے متولی کو گناہ ہوگا

(سوال) (۱) ڈاڑھی مسلمان کے لئے شعار اسلام ہے یا نہیں ؟ (۲) تارک اس کاعند الشرع کیسا ہے (۳)

١١) ( جواله گزشته صحيح البخاری ۸۷۱/۲)

٢١) قَالَ رَسُولُ الله ﷺ مَنْ تَشْبِه بِقُومِ فَهُو مِنْهِمٍ (مِشْكُوة ٣٧٥/٢)

<sup>(</sup>١) لبس السراويل سنة وهو من استر الثياب للرجال والنساء كذافي الغرانب ( هنديد: ٣٣٣/٥)

( جواب ۲۱۳) (۱) احادیث صحیح بین دار هی بردهانے کا حکم ہے اور آنجفرت کے القرون اوراس کے اور تمام صحابہ کرام اور تابعین اورائمہ دین اور تمام سلف صالحین نے داڑ هی رکھی ہے خیر القرون اوراس کے بعد بھی قرناُبعد قرن ڈاڑ هی رکھنا مسلمانوں کا خاص شعار رہا ہے اگر داڑ هی کو شعار اسلام (اس معن ہے داڑ هی نہ ہونے پر اسلام نہ ہونے کا حکم کر دیا جائے ) کہنا محل تامل ہو تو ہو گر سلف صالحین اور متدین داڑ هی نہ ہونے پر اسلام نہ ہونے کا حکم کر دیا جائے ) کہنا محل تامل ہو تو ہو گر سلف صالحین اور متدین مسلمانوں کا شعار ہونے میں تو کوئی تامل نہیں ہواور توی شعار کی حفاظت بھی ہر قوم کے لئے واجب الحظ ہم مسلمانوں کا شعار ہونے میں نو کوئی تامل نہیں ہوائے والا کہ جس پر ڈاڑ ھی بڑا ہے کا عرفا اطلاق نہ ہوسکے گناہ گار ہے کیونکہ وہ امر اعفو ا کی خلاف ورزی کرنے والا ہے جوالفا تاوجوب کے لئے ہے (۱۰) مستقل طور پر اس کو جائے دہ المام بنادینا کروہ ہے نماز اس کے بیجھے ہو تو جائے گی مگر اعادہ واجب ہو گاری طور پر اس کو جائے تھیں ہو نوجائے گی مگر اعادہ واجب ہو گاری شیک شور پر اس کو جائے ہو تا کے گئار اعادہ واجب ہو تو جائے گی مگر اعادہ واجب ہو تو جائے گی میر ہوتے ہوئے داڑ ھی میڈانے والے کو اہم ہامؤ ذان مقر رکرے گاتو مواخذہ دار ہوگا ہو محکم کفایت اللہ کان اللہ لہ '

داڑھی منڈانے اور کتروانے والا گناہ گارہ

رسوال ) جو شخص داڑھی کترواتا ہواور ایک مثنت سے کم رکھتا ہواور اس فعل پر مداو مت واصرار کرتا ہو ایسے شخص کو امام راتب مقرر کرنااور ہمیشداس کے پیچھے نماز پڑھنابلا کراہت جائز ہے یا نہیں جناب مواوی مفتی محد کفایت اللہ د ہلوی نے حسب ذیل فتوی دیاہے۔

ایسے شخص کے چیجے جو داڑھی منڈا تایا تنی کنزوا تاہے کہ دیکھنے میں داڑھی والا نہیں معلوم ہو تا نماز مکروہ ہے کیمشت ہے اگر قدرے کم ہو تو مکروہ نہیں کیمشت ناپنے میں تھوڑا بہت فرق ہو جا تاہے" مند کفایت اللّٰد کان اللّٰد لیہ"

<sup>(</sup>١) عن ابن عمرٌ قال قال رسبول الله ﷺ انهٰكو الشوارب واعفو اللحي ( صحيح بخاري ٣/٥٧٥)

<sup>(</sup>٢) وآما الا خذّ منها و هي دون ذالك كمّا يفعله بعض المغاربة و تختلة الرَّجال فلم يبحد احد واخذ كلها فعل يصور الهند و مجوس الإعاجم (الدر المختار مع الرد : ١٨/٢ )

رَ٣ بيحرم عَلَى الرجل قطع لحيَّته و يكره أيامة عبد واعرابي و فاسق واعمى واما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديسه بانه لا يهتم لا مردينه وبان في تقديمه للامامة تعظيمه وقد وجب عليهم اهانته شرعاً ( رد المحتار مع الدر ١٠/١٠)

<sup>(</sup>٤) ويكره اذان جنب و فاسق والو عالما النج ( الدر المختار مع الرد ٢/١ ٣٩٠)

کیاجواب ند کور سیمج ہے؟ المستفتی نمبر ۲۹۷ فاضی حاجی محدزمان (منگاور) ۱۵صفر ۱<u>۳۵۳ ه</u> م۳۰۰ منبی ۱<u>۹۳۶</u>

(جواب ۲۱۶) اشتمار واجب الاظهار بہی جو فتوی میرے نام سے چھپا ہے چو نکہ اس کی انتاں میر سے پھپا ہے چو نکہ اس کی انتاں مینے بہی موجود نہیں اس لئے بیں موجود نہیں اس لئے بیں طور پر نہیں کہ سکتا کہ آیادہ میر الکھا ہوا ہے یا نہیں بہر حال اس منئے بہی میر اخبال بہت کہ واڑھی منڈ لٹایا منڈ کی ہوئی کے قریب قریب کتر وانا مکر وہ تحریمی باحرام ہے کیو نکہ یہ ام اعفو الله الله جی کے خلاف ہے وہ اور الیک مشت رکھنا مسئون ہاں مقدار سے ذائد کو کتر واد بنا جائزت اس مقدار کو فرض باواجب آلا اور مشت کی مقدار کو فرض باواجب آلا اور ایک مشت کی مقدار کو بیں مسئون کہتا ہوں اور اس کے خلاف کو فسق کہ دیا جائے یک مشت کی مقدار کو بیں مسئون کہتا ہوں اور اس کے خلاف کو فسق کہ مشت سے اتن کی کہ وہ دور سے مشمیز نہ ہو سکے میر سے خیال بیں کر وہ اور ناجا نز ہونے کے باوجود اس قابل نہیں کہ اس کو موجب فسق اور مکروہ تحریمی قرار دیا جائے بال مکر وہ تھی کہتا ہوں تا بی بی اور خلاف سنت کہ سے بیا جود اس قابل نہیں کہ اس کو موجب فسق اور مکروہ تحریمی قرار دیا جائے بال مکر وہ نی میں است کہ سے بیا سے بیاں میں کہ اس کو موجب فسق اور مکروہ تحریمی قرار دیا جائے بال مکر وہ نام کی سنت کہ سے بیا ہو ہوں اس میں کہ اس کو موجب فسق اور مکروہ تحریمی قرار دیا جائے بیال میں کہ اس کو موجب فسق اور مکروہ تحریمی قرار دیا جائے بال مکر وہ نام کی اور خلاف سنت کہ سے بیال بیں کہ اس کو موجب فسق اور مکروہ تحریمی قرار دیا جائے بیال میں کہ اس کو موجب فسق اور خلاف سنت کہ سے سے بیا میں کہ اس کو موجب فسق اور میان خلاف سنت کہ سے سند کہ سے سند کہ سند کو سند کا میں مقد کو کو موجب فسور سے سند کی مقد کر سند کی مقد کر سند کو سند کی سند کو سند کو سند کو سند کو سند کی سند کو سند کر سند کو سند کر سند کو سند کر سند کو سن

اور اشتمار واجب الانلماريين اس صورت مين جويه لفظ ميري تحريرين شائع بويخ هين كه " تكروه نهين "أكر ميري تحريرك، موافق ہو نوان ہے مراديہ ہے كه " مكروه تحري نهيں" بالكل كرابت ك ننی نهيں اوراگر ميریاصل تحرير ميں "ككروه تحریمی نهيں" موجود ہو تو پھر كوئی شبه نہيں-

البنة اتنی کمی که وہ بین طورے میمشت کم ہویا منڈی ہوئی کے مثابہ ہوجائے وہ مکروہ تم یکی حد بیں پہنچ جاتی ہے جو عبار نیں کہ فقما کی نقل کی جاتی ہیں ان میں کمشت سے کمی کی ان صور آبان فا تعم ہیان کیا جاتا ہے جو بین اور منظم ہیان کیا جاتا ہے جو بین اور منظم کی جی اور جن کو مثابہت بالنساء کے تحت میں واخل کیا جاسکت ہے وہ لعنت کے مائنگ میں آئیں گی ہے بات میری اور ہر سمجھ دار شخص کی سمجھ سے باہر ہے کہ جس شخص کے بہر ہے کہ جس شخص کی سمجھ سے باہر ہے کہ جس شخص کے بہر ہے کہ جس شخص کی سمجھ سے باہر ہے کہ جس شخص کی سمجھ سے بادر کیمشت سے بقدر کم آلی کی کم ہے اس کو کوئی شخص مشبہ بالنسا قرار وے کر ملعوان قرار وے کر ملعوان میں ہیں ہے۔

یہ ظاہر ہے کہ حد بیٹ اعفوا اللحق ہے اعفایعی فرار میں بڑھانے کا حکم ثابت ہو تا ہے لیکن ہے ہیں انتیان ہے کہ اعفایت نیم محدود بڑھانا مراد تہیں ہے کیونکہ کیمشت سے زیادہ کو کتروانا بالا نفاق جائز ب بدھ طول فاحش کو بعض فقدا نے تکروہ اور خفت عقل کی دلیل بھی قرار دیاہے تو جب نیم محدود بڑھانا مراد منیں ہے تو تمس فقد ربوھانا اور سے آس کے لئے تحدید سے فرایک قبضے والی روایت ہے ہو سکتی ہے لیکن و منیں ہے کہ اس کو تحدید اعفا کے لئے دلیل بنایاجا سکے کیونکہ فعلی روایتیں ہے۔ بیکن و بین ماری کا مفاویہ ہو سکتی ہے اس کو تحدید اعفا کے لئے دلیل بنایاجا سکے کیونکہ فعلی روایتیں ہیں جن کا مفاویہ ہو سکتی اس مراج بین خوص ہے ایک رکھ کر زیادہ کو کٹوانا خارت ہے لیکن ایک قبضہ فرض ہے یا مسئوان یا

<sup>،</sup> ١) وإما الاخذ شها وهي دون ذالك كما يفعله يعض المغاربة و مختلة الرجال فلم يبحه احدا واخذ كلها فعل اليهود و مجوس الاعاجم (الدر المختار مع الرد ٢٠ ٤٨١)

٢٠ أَ رَوَى الطراني عنَّ ابن عبَّد لِمُ وَقَعد من سعادةُ السرء خفة لحنه واشتهر أن طول اللحية دليل على حفة العقل ( رد السحتار مع الدر ٢٠٧٦)

مستحب اس کا فیصله ان حدیثوں سے نہیں ہو سکنااس لئے سوائے اس کے جارہ نہیں کہ ایک قبضہ کی حد کو استحب اس کا فیصله ان حدیثوں سے نہیں ہو سکنااس لئے سوائے اس کے جارہ نہیں کہ ایک قبضہ کے مسئون قرار دیا جائے اور خلق یا قطع فاحش کو ہو جہ مشاہہت بالنسایا مشاہہت بالنجم کے مکروہ تحریٰ کی کہا جائے اور قطام ہے قطع بسیر غیر متمیز کو خلاف سنت یا مکروہ تنزیبی کہا جائے رہا استخفاف اور اصرار علی الصغیرہ کبیرہ تک بہنچادیتا ہے (۱)اور استخفاف سنت موجب فستی و کفر ہے (۱) فقط محمد کفائیت اللہ کان اللہ لہ ا

#### داڑھی کے احکام ۔۔۔۔۔۔۔۔

(سوال) قدمت بفضيلتكم مكتوبا استفهمت فيه عن حكم اللحية في المذاهب الاربعة و حتى الله يرد الى من جنابكم جواب والأن اكرر الا ستفهام فاقول التمس من فضيلتكم الا فادة الشافية عن حكم اللحية في المذاهب الاربعة هل يجوز حلقها ام يحرم ام يكره. وهل يجوز التخفيف منها او يحرم او يكره او الى اى حديجرم او الى اى حديكره و كذالك العارضين -

التمس فضلاً لا امراً تبا درون لنا بالافادة باسرع وقت مع التفصيل الواضح التام (ترجمه) ميں نے قبل ازيں ايک عرايفه آپ کی خدمت ميں بھيجانھا جس ميں دريافت کيا تھا کہ ندا بہاربعہ ميں ڈاڑھی کے بارے ميں کيا تھا مہے؟ اب تک آپ کی طرف ہے کوئی جواب نميں ملااب مکرراستفتا تھے کر آپ ہے در خواست کرتا ہوں کہ جھے تسلی مخش جواب مرحمت فرمائيں کہ ندا بہباربعہ ميں ڈاڑھی کے متعانی کيا دکام جیں؟ آياڈاؤھی کا منڈ انا جائز ہے يا حرام ؟ يا مکروه اور ڈاڑھی کا باکا کرنا جائز ہے یا نميں يا حرام ہے یا نکروه؟ اس طرح دونوں رخساروں کا کيا تھم ہے۔

براہ کرم توجہ فرماکر جلدے جلد تفصیل کے ساتھ جواب عنایت فرمائیں اور مستفید ہونے کا پیخش

المستفتى نمبر ۷۵ سطار اے باسم نمبر ۱۹۵ چکله اسٹریٹ بمبئی ۲ ربیع الثانی سوسیاھ م ۱۹۹ وال کی سیم ۱۹۳

(جواب ٢١٥) اعلم رحمك الله ان النبي عن قال اعفوا اللحي واحفوا الشوارب و في رواية و فروا اللحي و في رواية و فروا اللحي و في رواية الرخو رواية او فواو كلها متقاربة المعنى و هو انه ينظي امر بترك اللحية مرحاة موفرة و نهى عن قطعها وقصها واتفق جمهور العلماء على ان الاخذ منها بحيث يشبه فعل المجوس والا عاجم مكروه كراهة تحريم-

اما الإ خذ من طولها و عرضها فجوزه الاكثرون وقالوا لا بأس بقطع ما زاد على

ر١) قال ابن الكمال: ان الصغيرة تأخذ حكم الكبيرة بالا صرار زرد المحتار مع الدر ٤٧٣/٥) ٢) رقال المحقق ) لو مستخفأ كفر لما في البزازية لولم يرالسنة حقاً كفر لا نه استخفاف ( رد المحتار مع الدر

القبضة و منعه البعض وقالوا ترك اللحية على حالها ولا يتعرض لها بتقصير شئي اصلاً و اختاره البووي في شرح صحيح الا مام مسلم والاول اختاره اكثر الحنفية وقالوا يكره تطويل اللحية الى حد الشهرة و قطعها اي قطع مازاد على القبضة احسن من تركها على حالها-

ر جسد) جان او خدا تنہیں سااست رکھے کہ نبی تھی نے فرمایا ہے کہ ڈاڑھی بڑھا واور کہیں کترواؤا کی براہ ھا واور ایک معنی روایت میں اعفوا دوسر بی روایت میں و فو و الورا کی میں او خوا اور ایک میں او فوا ہے ان سب کے معنی قریب قریب کیسال ہی ہیں وہ یہ کہ آپ تھی نے ڈاڑھی کوبڑھا کر چھوڑ دینے کا تھم دیا ہے اور اس کو کتروانے اور چھوٹا کرنے جو فرمایا ہے اور تمام عامانے نداجب اس پر متفق ہیں کہ اتنا چھوٹا کرنا جو مجو سیول اور قریب ستوں کے مشابہ ہو جائے سروہ تحریب سے سے مشابہ ہو جائے سروہ تحریب ہے۔

لیکن لمبائی چوڑائی میں تھوڑا تھوڑا چھا نیٹنے کو اکثر علماء نے جائز قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ میشت ارکھ کو کتروانے میں کو کئروانے میں کو کئروانے جال پر چھوڑ دیا جائے اس میں کو نی کاٹ چھائٹ نہ کی جائے اور اس مسلک کو لہام نووی نے صحیح مسلم گی شرح میں اپند کیا ہے اور پہلے والے مسلک کو حنفی ائمہ میں سے اکثر نے پہند کیا ہے اور ترجیح وی ہے فرمایا ہے کہ ڈاڑھی کو اتنابر ہمانا کہ لمبی ڈاڑھی مشہور ہو جانے مکروہ ہے کیمشت سے زائد کو چھائٹ دینا غیر محدود بڑھانے سے بہتر ہے ۔ محمد کا بیت اللہ کان اللہ لہ ویلی مشہور ہو جانے مکروہ ہے کیمشت سے زائد کو چھائٹ دینا غیر محدود بڑھانے سے بہتر ہے ۔ محمد کا بیت اللہ کان اللہ لہ ویلی

کیمشت ہے کم ڈاڑھی کتروانا گناہ ہے

(سوال) ڈاڑھی منڈانے اور کنزوانے ہیں کچھ فرق ہے یا نہیں ؟ یادونوں صور توں ہیں ایک جیسا گناہ ہے ؟ المستفتی تمبر ۱۱ تحکیم محمد قاسم ( صلع میانوالی ) کا جمادی الثانی سم ۱۳ سیاھ م ۱۱ سمبر ۱۳۹ ء المصد الله تعلیم الله تحکیم محمد قاسم ( صلع میانوالی ) کا جمادی الثانی سم ۱۳ سیاھ م ۱۱ سمبر ۱۳۹ ء المحد (جواب ۱۳) جب ایک مشت ہے کم کردی جائے تو شرعی الزام تو قائم ہو گیااس کے کنزوانے اور منڈان بین جو فرق ہے بھی محمل میں بھی ہو گاکہ منڈان سخت گناہ ہو گالور کنزواناس سے کم در کہ کا بات اللہ

(۱) ڈاڑھی منڈ انالور کتر دانا مکروہ ہے۔

(۲) داڑھی منڈ ھے اور کنز وانے والے کے بیچھیے نماز مکروہ ہے .

(سوال) (۱) وار هی مندانا یا کترواناشر عاکون سا گناه ہے (۲) وار هی مندے کے پیچھے نماز پڑھنا گیسا ہے۔ اور جو وار هی مندوانے کو منع کرنے ہے گئاہے کہ کوئی حرج نہیں جائزے ؟ المستفتی تمبر ۲۲ اغلام ربانی عبای صاحب (ضلع غازی پور) ورجب ۵ سااہ م۲۲ ستبر ۲۳ اواء

 <sup>(</sup>١) وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كمايفعله بعض المغاربة ومختثة الرجال فلم يبحه أحداو أخذكلهافعل يضور الهندو منجوس الأعاجم (الدر المختارمع الدر: ١٠٨/٢)

( جنواب ۲۱۷) (۱) داڑھی منڈانالورا تنی کنزوانا کہ ایک مشت ہے کم رہ جائے مگروہ تحریمی ہے،(۲) داڑھی منڈانے والے اورا تنی کنزوانے والے کے بیجھے نماز مکروہ ہے کہ ایک مشت کی مقدار ہے کم رہ جائے (۶) محد کفایت اللّٰد کان اللّٰہ لہ 'دہلی

داڑھی منڈانے سے فاسق ہوگا کافر نہیں۔

(سبوال) کیا مسلمان صرف ڈاڑ بھی منڈانے سے خارج ازاسلام ہو جاتا ہے۔المستفتی نمبر ۱۳۳۳ خواجہ مصلح الدین (مغربی خاند کیں الاول ۱۳۵۱ ھے سجون سے ۱۹۳۰ء مسلح الدین (مغربی خاند کیں) ۱۳۳۰ء سے خارج الاول ۱۳۵۱ھ سجون سے ۱۹۳۰ء (جو اب ۲۱۸) ڈاڑھی منڈانے سے خارج ازاسلام نوشیں ہو تا مگر فاسق ضرور ہوجا تاہے، ۲۰) محد کفایت اللّٰد کان اللّٰہ لیہ ' دبلی

داڑھی منڈانااور کیمشت سے کم کرنا گناہ ہے

(سوال) کیا داڑھی کا بھٹوانایا منڈوانا گناہ کبیرہ ہے اور قر آن وحدیث کے اندرایک مٹھی(مقدار معین) داڑھی رکھنے کی کوئی دلیل ہے - المستفتی نمبر ۱۵۱خواجہ عبدالمجید شاہ صاحب (بنگال) ۱۲ریع الاول ۱۳۵۴ اصم ۲۲جون بر ۱۹۳۳ء

( جو اب ۲۱۹) داڑھی کتروانا یا منڈوانا حرام ہے (۱۰) کتروانے سے یہ مراد ہے کہ آئی کتروائے کہ آیک مشت سے کم رہ جائے ایک مشت کی مقدار حدیث سے ثابت ہے۔ جمد کفایت اللّٰد کان اللّٰدلہ'

داڑھی رکھناواجب ہے

(سوال) واڑھی رکھنا کیساہے سنت یاواجب اور واڑھی منڈوانے والا کون سے گناہ کامر تکب ہے اس کے بیجھے نماز پڑھنا کیساہے۔المستفتی نمبر ۲۰۲۱ محمد مقبول الرحمٰن (سلمٹ) بیجھے نماز پڑھنا کیساہے۔المستفتی نمبر ۲۰۲۱ محمد مقبول الرحمٰن (سلمٹ) (جواب ۲۲۰) داڑھی رکھناواجب ہے (۵) داڑھی منڈوانے والا فاسق ہے اس کے بیجھے نماز مکروہ ہے

۔ (۱۰) محمد کفایت الله کان الله که و ملی

<sup>(</sup>١)الدرالمختار مع الدر: ١٨/٣

<sup>(</sup>٢) ويكره امامة عبد وأعرابي وفاسق وأعمى الخررد المحتار مع الدر ١٠/١)

<sup>(</sup>٣)والكبيرةلاتخرج العبدالمؤمن من الإيمان لبقاء التصديق الذي هو خقيقة الإيمان ولاندخله العبد المؤمن في الكفر (شرح عقاند: ١٤٨ لكهنؤ)

<sup>(</sup>٤) ﴿ حواله كَرْشته الدر المنحتار مع الرد : ١٨/٢ ٤)

<sup>(</sup>٥) (حواله گرشته الدر المختار مع الرد ١٨/٢ ٤)

<sup>(</sup>٦) (حواله گزشته رد المحتار مع الدر ١/٠١٥)

کیمشت داڑھی رکھناواجب ہے

(سوال) حضرت نی کریم بینی که می این کے مطابق داڑھی مسنونہ کی مقدار کتنی ہے اور جو شخص کے خلاف سنت داڑھی منڈائے یا کتروائے اوراس کا مقیدہ بھی ہے ہو کیے حضرت نبی کریم نیکی ہے داڑھی کی کوئی مقدار معین نہیں ہے نوعندالشری ایسا شخص کس تحکم کا مستحق ہے۔المستفتی نمبر ۲۰۲۳ منظفر خال (لا : ور) اار منہان الات سالھ میں اور بحر بحراء

رجو اب ۲ ۲ ۲) حدیث بین تو دار تھی پڑھائے کا تھم اور تاکید آئی ہے اور اس کی مقد اربتانے کے لئے کوئی قولی روایت آنخضرت نظیفے سے مروی نیم ہے ہاں فعلی روایت صحابہ کرام کابیہ طرز عمل مروی ہے کہ ایک مشت ہے زیادہ داڑھی کو کنزواد بیٹے بخے اور ایک مشت کے اندر کنزوانے کی کوئی سند نہیں

ے اس لئے فغنمائے کرام نے ایک مشت داڑھی رکھنے کو واجب قرار دیاہے اور اس سے کم رکھنے والے کو تارک واجب جونے کی۔ناپر فائل کہاہے۔ ۱۱۰ وانڈ اعلم بالصواب محمد کھایت اللّٰہ کال اللّٰہ لیہ 'وہلی

داڑھی کی توہین کفر ہے

رسوالی آج کل بعض اورگ وارسی رکھنے والے مسلمانوں کو داڑھی میجریا سائن دو ڈرکھا ہوایا بحرے کی داڑھی رکھی ہوئی یاسب ڈاڑھی والے ہے ایمان ہوتے ہیں کہ ڈالھی کا بین اور بھی اور نہ ہی اس کی لمبانی چوڈ اٹی کی کوئی صحیح مقدار واندازہ مقرر سے کا بھی اور نہ ہی اس کی لمبانی چوڈ اٹی کی کوئی صحیح مقدار واندازہ مقرر سے بعض نو کہتے ہیں کہ خدا قرآن ہیں کہتا ہے۔ کلا صوف تعلمون (آیت صور ہ تکائی) ترجمہ کا اصاف رکھو ملی بھی اور دائر میں کہتے والا سنت نی کر یم چھی کی تو بین کرنے والا ہوایا نہیں اور دائر میں رکھنی فرض ہے یا واجب یا سنت مؤکدہ اور کئی کی کی بھی کی ہوئی تی حد تک نبوری چھی کی مقدار ہوا کہتے ہوئی ہوئی کہتے والا سنت نی کر یم چھی کی تو بین کرنے والا ہوایا نہیں اور دائر میں رکھنی فرض ہے یا واجب یا سنت مؤکدہ اور کئی کی می اور کوئ تی حد تک دائر میں اور دائر میں معیار ہے کم کر نااور منڈوانادونوں کا ایک ہی تھی ہوئی والوں ہے بازے ہیں ہوالی کے میں اور دائر میں اور دائر میں والوں کے بارے بی سے اقوالی بیان کرنے والے اشدور جہ کے خت گناہ گار (جواب) (از نائب سنتی) واڑھی کا میڈانا نامت کرنا بہت ہوئی گرائی ہوئی ایسے لوگوں کے لیے زوال ایمان کا بھی صوف تعلمون ہے واڑھی کا منڈانا نامت کرنا بہت ہوئی گیسے اور احاد ہے ایسے لوگوں کے لیے زوال ایمان کا بھی میں کو اپنی رائے ہے ہر گربیان نہ کیا کر بیں۔ فقط واللہ اعلم اجابہ و کہتہ حبیب الرسلین تھی عنہ نائب مفتی میں میں۔ منظ واللہ اعلم اجابہ و کہتہ حبیب الرسلین تھی عنہ نائب مفتی میں کر دولی ایک کی آیات و گھی سے میں کو اپنی رائے ہے ہر گربیان نہ کیا کر بیں۔ فقط واللہ اعلم اجابہ و کہتہ حبیب الرسلین تھی عنہ نائب مفتی میں کر دولی اور سامینیہ ویک

<sup>,</sup> ١ ), حواله گزشته الدر المختار مع الرد ١٨/٢ ع)

(جواب ۲۴۲) (از حضرت مفتی اعظم ) داڑھی رکھنا واجب اور منڈانا حرام ہے 'رکھنے کی مقدار ایک مشت تک ہے ایکمشت سے زیادہ ہو جانے تواس بڑھی ہوئی مقدار کو کترواد یتا جائز ہے داڑھی کی توہین کرنا اور سکلا سوف تعلمون کے بید معنی بیان کرنا کہ خدا تعالی فرما تا ہے کہ کلاصاف رکھو کھلی ہوئی گر ابی اور جمالت ہے الیی باتوں سے ایمان بھی جاتار ہتا ہے کیونکہ سنت نبوی کی توہین گفر ہے (م)اور آ بت کریمہ کے جمالت ہے الیی باتوں سے ایمان بھی جاتار ہتا ہے کیونکہ سنت نبوی کی توہین گفر ہے (م)اور آ بت کریمہ کے بید معنی بیان کرنا قرآن مجید کی تحریف ہے اور ریہ بھی گفر ہے۔ (م)عافرنا الله مند محمد کفایت اللہ کان اللہ کے

والرهى ركهناوأجب اور مندانا حرام

(سوال ) داژهی رکهناسنت به یا فرض ؟ اور داژهی واسلے کا استهزا کرنے والا کیسایته ؟ المستفتی تمبر ۲۰۳۳ مولائی ۱۳۵۰ مورخه ۱۳۳۳ مولوی عبدالحق امام جامع مسجد دوحد ضلع پنج محل مورخه ۱۳ جمادی الثانی ۱۹۵۹ م ۲۰ جولائی ۱۹۳۰ م

سے (جواب ۳۳۳) داڑھی رکھناواجب ہے اور منڈانا مکروہ تحریمی ہے جس کو حرام بھی کہہ سکتے ہیں۔(۲) محر کھابیت اللہ کان اللہ لیہ'

داڑھی منڈانےوالانا قص مسلمان ہے

(سوال) اگر داڑھی ندر کھی جائے ہو کیا مسلمان کا اسلام خطرے میں پڑجاتا ہے یا نہیں ؟ اور اسلام کے دائر ہے سے نکل جاتا ہے یا نہیں ؟

(جواب ٤ ٣ ٢) یہ سوال اس نوعیت کا ہے جیسے کوئی پوچھے کہ آگر انسان کی ناک کوادی جائے تو کیاانسانیت فظرے میں پڑجاتی ہے اوروہ انسانیت کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے یا آدمی کا ہاتھ پؤل کا شخصے کیاات کی جان جاتی رہتی ہے اوروہ انسانیت کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے یا آدمی کا ہاتھ پؤل کا شخصے کیاات کی جان جاتی رہتی ہے اوروہ مر دہ ہو جاتا ہے تو جواب یہ ہوگا کہ نہیں ناک کوانے باتھ پاؤل کے بھی زندہ تورہ انسانیت کے دائرے سے تو نہیں نگانا مر دہ ہو جانا ضروری نہیں ہے ناک اور بے ہاتھ پاؤل کے بھی زندہ تورہ سکتا ہے گرنا قص اور عیبی اس دلرح داڑھی منڈ انے والا اسلام کے دائرے سے تو نہیں نگانا مگر وہ اسلام کے دائرے سے تو نہیں نگانا مگر وہ اسلام کے دائرے سے تو نہیں نگانا مگر وہ اسلام کے خاط سے ایسا مسلمان نہ جسمان انسان ایعنی نا فرمان اور فاسق مسلمان 'رسول کر بم پیلائے کا حکم ہے خالفو المعشو کین او فروا اللہ حی واحقوا الشوارب (مشکلوة) مسلمان 'رسول کر بم پیلائے کا حکم ہے خالفوا المعشو کین او فروا اللہ حی واحقوا الشوارب (مشکلوة) مسلمان 'رسول کر بم پیلائے کا حکم ہے خالفوا المعشو کین او فروا اللہ حی واحقوا الشوار ب (مشکلوة) مسلمان 'رسول کر بھی پائے کا حکم ہے خالفوا المعشو کین او فروا اللہ حی واحقوا الشوار ب (مشکلوة) میں سے می ماتھت داڑھی رکھنا واجہ ہے جس کو فرض عملی کیاجا تا ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ اس حکم کے ماتھت داڑھی رکھنا واجہ ہے جس کو فرض عملی کیاجا تا ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ ا

<sup>(</sup>١) لو لم يرالسنة حقاً يكفر لانه استخفاف (رد المحتار مع الدر ٤٧٤/١)

<sup>(</sup>٢) قَالَ رَسُولِ الله ﷺ من قال في القرآن برائدٌ فليتبوأ مُقْصِدُهُ من النار ..... مُشكوة ١/٥٣)

<sup>(</sup>٣) ( حواله گزشته حديث ابن عصر .. ... الدر المختار مع الرد ٧/٩ . ٤)

<sup>(</sup>٤) ﴿ مَشَكُونَةَ بَاسِ التوجل ٧ ۗ ٥ ٣٨ ايضاً صحيح فسلم ١ /٩ ٢ ٢)

مُو تجِیس فینچی ہے کتروانا بہتر ہے

(الجمعينة مورنحه ١٨ استمبر ١٩٢٥ع)

(سوال) مو تچھوں کواسٹرے سے بالکل صاف کراو بناگیرہاہے؟

(جو اب ۲۲۵) مو بچھوں کااسترے سے مونڈ نابھی جائز ہے کیکن بہتر بیہے کہ قیبچی سے کتروائے۔ ﴿ محمد کفایت اللّٰہ غفر لہ 'مدرسہ امینیہ 'ویلی

> کیمشت داڑھی ر کھنا تکس حدیث ہے ثابت ہے؟ (الجمعینہ مور خدیماانو مبر ۱۹۲۷ء)

ایک قبضه واژهی رکھناضروری ہے۔

(الجمعية مورخه ١٩٢٧ يريل ١٩٢٤)

(سوال) واڑھی رکھنے کے لئے کیا آل جھنرت ﷺ نے تھم فرمایاہے 'اور 'س قدر کمبی رکھنے کا تھم ہے؟ (جواب ۲۲۷) ہاں حضور انورﷺ نے داڑھی رکھنے کا تاکیدی تھم فرمایاہے(۲)حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے منقول ہے کہ وہ ایک قبضہ سے زیادہ داڑھی کتروادیتے تھے۔(۴)محمد کفایت اللہ خفر لہ

<sup>(</sup>١) والمختار في الشارب توك الاستيصال والا قتصار على ما يبدوبه طرف الشفة (نووى شرح مسلم ١٢٩/١) (٢) عن عمران بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي على كان ياخذ من لحيته من عرضها و طولها (ترمذي:٢/٥٠١)

٣) عن ابن عمر "قال قال رسول الله ﷺ انهكو الشوارب واعفو االلحي .. ....... صحيح بحاري ٥٧٥/٢)

<sup>(</sup>٤) قال لا له صبح عن ابن عمر .... انه كان يا خذ الفاصل عن القبضة (رد المتحتار مع الدر ١٨/٢)

انگریزیبال رکھنا مکروہ ہے

(الجمعية مورخه ۴۴ ستمبر ۱۹۳۱ء)

(سوال) کیا انگریزی بال رکھنا جائز شیں ہے؟

(جو اب ۲۲۸) انگریزی بال رکھنا مکروہ ہے۔(۱) محمد کفایت اللہ عفر لیہ '

داڑھی کی توہین گفرہے

(الجمعينة مور خه ۱۳۰ کتوبر <u>۱۹۳۱</u>ء)

(سوال) موجودہ زمانے میں داڑھی منڈانے کاعام رواج ہو گیاہے خود مسلمان اپنی داڑھی والے بھا نیوں کا مُداق اڑاتے ہیں اور تؤ ہین کرنے ہیں اب اس بارے میں نشر عی حکم کیاہے ؟

ٔ سیاہ خضاب لگانے کا تھکم

(الجمعينة مور خه ۲۴جون ۴ ۱۹۳۶)

(سوال) ساہ خضاب کرنا شرعاً کیا ہے؟

(جواب ۲۳۰) سیاہ خصاب لگانا مکروہ ہے ایسا خضاب لگانے والے مکروہ کے مرتکب بین۔(۱) محمد کھایت البُّد کان اللّٰہ لیـ'

<sup>(</sup>١) قال رسول الله علي ليس منا من تشبه بغير نالا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى .... ترمذي ٩٩/٢)

<sup>(</sup>٣) لولم يُر السنة حقاً يكفر لآنه استحفاف (رد المحتار مُع اللَّر : ٢/٤/١)

رُ٣) قال الله تعالى : النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم وازواجه الخ (سورة الاحزاب : ٦) (٤) واما الخضاب بالسواد فمن فعل ذالك من الغزاة ليكون اهيب في عين العدو فهو محمود منه تفق عليه المشاتخ ومن فعل ذالك ليزيد نفسه للنساء او لحبب نفسه اليهن فذالك مكروه و عايه عامة المشائخ و بعضهم جوز ذالك من غير كراهة (هندية ٥/٥٣)

سیاہ خضاب لگانا مکروہ ہے

## (الجمعية مور خه تَمْ فروري ١٩٣٥ء)

(سوال) جالیس سال کی عمر میں سیاہ خضاب لگانا کیساہے؟

(جواب ۲۳۱) سیاہ خضاب تمسی شرعی مصلحت ہے لگانا مثلاً جماد بیں شرکت کے لئے یادوڑھے شوہر کو ۔ جوان بیوی کی خوشتودی کے لئے جائز ہے اور اگر کوئی شرعی ضرور ت نہ ہو تو خالص سیاہ خصاب مکروہ ہے (۱) البیتہ اول مهندی لگا کربعد میں بال بھورے کر لئے جائیں یا مهندی اور وسمہ ملا کر لگایا جائے جس سے خالص سیای نہیں آتی توبہ جائزے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ'

میند ھی اور نیل ملا کربالوں کورنگ دے <del>سکتے</del> ہیں

(سوال، ) نزله کی وجہ ہے داڑھی سفید ہو جائے تو میندھی ونیل وغیرہ لگا سکتا ہے یا نہیں ؟المستفتی نمبر ۱۲۹۔ کارمضال ۱۳۵۳ اے ۲۵ دسمبر ۱۹۳۳ء

(جواب ۲۳۲) مهندي اور نیل ملاکر سفیدبالول میں لگاناجائز ہے۔(۱)محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ'

اییا خضاب جس سے بال بالکل کالے ہو جائیں ..... مکروہ ہے:

(سوال) مهندی کا ایبا خصاب جس سے بال بالکل کالے ہوجائے ہیں اور دس بارہ روز کے بعد سرخی ظاہر ہو جاتی ہے لگانا جائز ہے یا نہیں ؟المستفتی نمبر ۱۲۱۴ کریم اللہ خان (ضلع بلاسپور) کے ارجب، ۵۵ سالے م

(جواب ۲۳۳) میندهی کا خضاب جس ہے بال بالکل سیاہ ہو جائیں مکروہ ہے(r)میندهی اوروسمہ ملاکر لگانے سے خالص سیاہی خمیس آتی وہ جائز ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ' .

سیاد خضاب نگاناً مکروہ ہے

(سوال) سراور داڑھی نے سفیدبالول کو خضاب سے سیاہ کرناکیساہے؟ اور کیاحدیث وفقہ بیس خضاب کی سرخ دسیاہ تشمیں اوران کاجواز وعدم جواز مذکورہے ؟المستفتی نمبر ۲۲۸۵ قاری محمد عمر (غازی پور) و ۲ رجب و ۲ ساله م ۲۲ اگست ا ۱۹۴ و ا

(جواب ۲۳۶) فرادي عالمگيري ليسې(۱)تفق المشانخ رحمهم الله تعالى ان الخضاب في حق الرجال بالحمرة سنة وانه من سيماء المسلمين و علاماتهم – نيخي مشائخ اس امر پر متفق بيس كه

<sup>(</sup>۱) (حواله گزشته بالا) (۲) و عن الامام آن المختصاب حسن لكن بالحناء والكتم والوسنمة (هنديه : ۹/۵) (۳) (حواله گزشته هندية كتاب الكراهية ۹/۵) (٤)ز حواله گزشته بالا)

مردول کے لئے سرخ خصاب (میندهی لگاتا) سنت ہے اور مسلمانول کی پیچان اور علامت ہے ساہ رنگ کے خصاب خضاب کو مجاہدین کے لئے محمود اور مستحسن فرمایا ہے مگرزینت کے قصد سے خالص ساہ رنگ کے خصاب کو مکروہ تاباہ و و من فعل ذالك (اى المحضاب بالسواد) ليزين نفسه للنساء و ليحبب نفسه اليهن فذلك مكروه و عليه عامة المشائخ و بعضهم جوز ذلك من غير كراهة (عالمگيرى) (۱) البت ميندهي اور وسمد ملاكر لگانا جس ميں خالص ساہ رنگ نميں ہوتا جائز ہے بلحہ حديث شريف ميں اس كو حضور عظیم نے بہترين خضاب فرمايا ہے۔ محمد کفایت اللہ كان الله له

# بار هوال باب زیورات

نوسال سے کم عمر لڑکی کوزیور پہنا سکتے ہیں . (سوال) نوسال کی عمر سے کم عمروال لڑکی کوزیور پہنانا مکروہ ہے یا نسیں ؟المصنفقتی نمبر ۱۲۶۲ امولوی محمد ابرا جیم صاحب نیوسلیم (مدراس)ااشوال ۱۳۵۵ ارھ م یہ ۶ سمبر ۱۹۳۷ء (جو اب ۴۴۵) نو سال کی عمر ہے کم عمروالی لڑکی کوزیور پہنانا مکروہ نسیں۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ دبلی

> انگو تھی کی مقدار کیا ہونی چاہئے ؟ (سوال ) متعلقہ انگو تھی

(جواب ۳۳۶) ڈیڑھ ماشہ سونے اور ۹ ماشہ جاندی کی انگو تھی مر د کے لئے استعال کرنا جائز نہیں۔(۱) محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ 'د ہلی

> عورت زینت کے لئے زیورادر مسی ہلدی استعمال کر سکتی ہے (الجمعینة مور نعہ ۹ جنوری بح ۱۹۳۶ء)

(سوال) عورت کواپنی زینت کے لئے کچھا بنگڑی پہننا مسی ہلدی لگانا جائز ہے یا نہیں ؟ (جواب ۲۳۷) مسی ہلدی لگانا عور تول کو جائز ہے اور زیور پہننا بھی جائز ہے(،) لچھا اور بنگڑی کے معنی ' ہم نہیں سمجھتے۔محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ'

(١) ( حواله بالا گزشته )

 <sup>(</sup>۲) و يكوه للرجال التختم بما سوى الفضة كذافي الينابع والتختم بالذهب حرام في الصحيح و ينبغي ان تكون فضة الخاتم المئقال و به ورد الأثر كذافي المحيط ( سندية ٢٣٥/٥)
 (١) ولا باس للنساء بتعليق الحزز في شعور هن من صفر و نحاس او شبه او حديد و نحو ها للزينة والسوار منها (هندية : ٩/٥٥٥)

# ز بور کے متعلق ایک تفصیلی مضمون زیور کے متعلق ایک تفصیلی مضمون (منقول ازر سالہ القمر ماہنامہ دہلی مارچ سوسور روسالہ 1910ء) ازر شحات قلم حضرت مفتی اعظیم

آج کل زاور کے متعلق رسالوں اور اخباروں میں مضامین شائع ہورہے ہیں اگرچہ مضمون نگاروں کی نیت اور غرض جیچے ہے وہ چاہئے ہیں کہ مسلمان عور تول ہیں زیور پوشی کی وجہ سے جوباطنی امر اض تکبر' نفاخر' حسد بخل وغیرہ پیدا ہو گئے ہیں ان کی اصلاح ہو جائے ہیں خواہ ہو جہ فصور نظر یابوجہ تشدد و تو غل بعض مضمون نگار زبور کوبالکل خلاف شرخ و خلاف عقل بناتے ہیں اصلاح کسی چیز کو حداعتدال پر الانے کانام ہے اور جب کہ اصلاح سے اعتدال تائم نہ رہتا ہو تواس کو اصلاح نہیں کہا جاسکتا۔

باری تعالیٰ جل شانه قر آن مجید میں ارشاد فرما تا ہے۔ قل من حوم زینة الله التی اخرج لعباده ( اعراف ) لیمنی السی المور ہے کہو کہ خدا کی پیدا کی بو کی زینت جواس نے اینے بندوں کے لئے پیدا کی ہے کس نے حرام کی ؟ اور تفییر خازان میں ہے والقول الثانی فاکرہ الاهام فحر اللدین الوازی انه یتناول جمیع انواع الزینة فید خل تحته جمیع انواع الملبوس والحلی النح لیمنی اس آیت کی تفییر میں قول تانی وہ ہے جوامام فخر الدین رازئ نے ذکر کیا ہے کہ آیت

میں زینت سے مراوز ینت کے تنام اقسام ہیں ہیں اس ہیں ہر قشم کا لباس اور زبوروا خل ہے اور دوسر ی جگہ باری تعالی عور تول کوار شاو فرما تا ہے لا یبدیس زینتھن لیعنی وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں تفسیر خاذان ہیں ہے۔ واراد بالزینة المخفیة مثل المخلحال والمخصاب فی الرجل والسوار فی المعصم والقوط فی الاذن والقلائد فی المعنق فلا یجوز للمرأة اظهارها المنے لیمنی زینت سے زینت و بے والی پوشیدہ چیزیں مراد میں جیسے پاؤل ہیں خلوال (پازیب) اور میندھی کارنگ اور ہاتھ میں کنگن اور کان میں بالیاں اور گلے میں ہارکہ عورت کوان جیزوں کانا محرمول پر ظاہر کرنا جائز تمیں۔

ُ اور صحیح بخاری میں آنٹے شرت ﷺ کے زمانے میں عور بوّل کا کان میں بالیاں اور انگلیوں میں انگوٹھیاں پہننا ثامت ہے دیکھو سیح خاری جلد اول س ۲۰ فجعلت المهراة تلقی القرط والمحاتم تزمدی اور ابو داوّز میں عہد نبو می میں عور تول کا خلخال اور کنگن پہننا ند کور ہے گلے میں ہار پہنناا کثر کتب حدیث ہے نامت ہے دیکھو صحیح بخاری جلد اول س ۲۳ ساحد بیث افک۔

عاصل ہے کہ کان بین ہاتھوں میں پاؤل میں گلے میں زیور پہنناشر عا جائز ہے۔ اور عور تول کو چونکہ فدرتی اور فطری طور پر زینت کی ضرورت ہے اس لئے شریعت نے ان کے لئے جاندی سونے کے زاور کی بھی اجازت دی ہے حالا نکہ مردول کو جاندی سونا پہننے کی اجازت نہیں کانوں میں بالیال جب کہ عمد نبوی میں بہنی گئیں اور شرعاً اس کو جائز رکھا گیا تو کانوں کو چھید نے کو مثلہ یا مثلہ کے مثلبہ خیال کرنا بھی غلطی ہے (اس سے اگار سالہ دستیاب نہیں ہوا)

# تیر هوال باب ظروف

لوہے کے بر تنوں کا استعمال جائز ہے

(سوال) خالص لوہ کابر تن بلا قاعی جس میں پانی ذبک آلود ہونے سے متغیر اللون ہوجاتا ہے جائز ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ٣٣٥ (دبلی) الربیح الثانی ہو اللہ ما الجولائی ١٤٠٥ و استعال کرنا خورد (جواب) ( ازنائب مفتی صاحب) تا ہے اور پیتل کے بر تنوں کا جو کہ قلیمی شدہ نہ ہوں استعال کرنا خورد ونوش میں آگرچہ مکروہ ہے ہوجہ مضر ہونے ان کے ذبک کے لیکن لوہ ہے کے بر تنوں کا استعال کرنا عموماً جائز ہے۔ وفی المجوهرة و اما الانیه من غیر الفضة والذهب فلا باس بالا کل والشرب والا نتفاع بھا کالحدید والصفر والنحاس والرصاص والحشب والطین اللہ کہ والمشرب والا نتفاع بھا کالحدید والصفر والنحاس والرصاص والخشب والطین اللہ دو المحتار جلد خامس صدی کرموہ اس اللہ کا مسالہ میں اس کی استعال مردہ اس اللہ کا والشرب کی شریعت میں اس کی مسابہت پائی جائی ہواوہ ہوئی ہو یوہ مضر اثر النہ رکھتے ہوں یا کئی کا فر توم کی مشابہت پائی جاتی ہوا وہ ہے ہر تنوں میں اس کی کوئی وجہ ممانعت یا کراہت کی نمیں ہے۔ اس میں اس کی کوئی وجہ ممانعت یا کراہت کی نمیں ہے۔ اس کا استعال کروہ اس وقت ہوتا ہے کہ شریعت میں اس کی کوئی وجہ ممانعت یا کراہت کی نمیں ہے۔ ان کا استعال کراہ اللہ کان انتہ لہ کہ کرائیں اللہ کان انتہ لہ کان انتہ لہ کہ کرائیں کی نمیں ہے۔ ان کی سے المی کان انتہ لہ کان انتہ لہ کی کرائیں کی کوئی و جہ ممانعت یا کراہت کی نمیں ہے۔ اس کان انتہ کی نمیں ہے۔ ان کی کوئی وجہ ممانعت یا کراہت کی نمیں ہے۔ ان کوئی کوئی کی کرائیں کرائیں کی کرائیں کی کرائیں کی کرائیں کی کرائیں کرائیں کرائیں کرائیں کی کرائیں کر کرائیں کر کرنے کرائیں کرائیں کرائیں کرائیں کر کرائیں کرائیں کرائیں کرائیں کرائیں کرائیں کرائیں کرائیں کرائیں کرائیں

# چود هوال باب قدر تی بیداوار س

خودرو گھاس کا تحکم .

(سوال) زید نے اپنی زمین تحض گھاس کے لئے مقرر کرر تھی ہے اور سر کاری محصول بھی اواکر تاہے اور

۱۰)( رد المحتار مع الدر ۲٬۳۴ طاسعيد) ۲) ولا باس استعمال أنية الرصاص والزجاج والبلور والعقيق

<sup>..</sup> ط كراچي (الهداية : ٤/٤ ٣٨)

اس زمین کا اعاطہ بھی لکڑی یا خارے کرر کھاہے اس زمین پر جو گھاس بارش ہے اگ آئی ہے زیراس کا مالک ہے یا نہیں ؟ اوراس گھاس کی بیع و شر الوراجارہ کر سکتا ہے یا نہیں ؟ ترفدی شریف کی حدیث جو باب فی بیع فضل الماء میں فرکورہ اس پر شخ عبدالحق محدث وہلوی لکھتے ہیں و کا ذلك حكم الكلاء الا ان یحمیه الوالی کیس بیاناطہ افراد حمایت ہونے پر این الہمام کا بیہ قول دلالت کر تاہے و كذا او حدق حول ارضه و هیاها فلانبات حتی نبت القصب صار ملكاله بیس کام محدث اور فتح القد رہے زید کا مالک ہوناصر احد ثابت ہوتا ہے یہ صحیح ہے یا نہیں ؟ بینوا توجروا۔ محمد اسمعیل محدث اور فتح القد رہے زید کا مالک ہوناصر احد ثابت ہوتا ہے یہ صحیح ہے یا نہیں ؟ بینوا توجروا۔ محمد اسمعیل حسن مدرسہ انجمن اسلام لا کھورہ ضلع سورت

(جواب ، ؟ ٧) کلاء کیجی خودرو گھائی مباح الاصل ہے خواہ مملوک زمین بیل ہویا غیر مملوک بیل لقوله علیه السلام الناس شو کلاء فی الفلٹ المعاء والکلا والنار (کھایه) وفی روایة الطبوانی المسلمون شو کلاء فی الفلٹ النج (شامی) (۱) بال اگر مملوکہ زمین بیل کوئی پائی دے گر گھائی اگئے اور اس کی پرورش کرے تواکش فقهاء کے نزدیک مالک ہو جاتا ہے اور اس کی پروش اجائز ہو جاتی ہوائی دفتر الفلدوری کیو کلہ فقاما کے نزدیک پائی دیتے اور تربیت کرنے سے بھی مالک شیل ہوتا و ھو صفتار الفلدوری کیو کلہ حصول ملک کے نزدیک چیازہ نمیں پی ان او گول کے قول پر گھائی کاٹ بین اس اسموز المعاء بالاستقاء فی نیه والکلا بقطعه او گول کے قول پر گھائی کاٹ بینے سے مملوک ہوگی امااذا اسموز المعاء بالاستقاء فی نیه والکلا بقطعه جوز حین ناز بیعه لانه بذلک ملک انتہی (فتح القدیر) (۱) پس صرف باڑہ بندی اور دی شیس رہی فتح جوز گوراگ آنے کے بعد جیسا کہ متعارف ہے کسی کے نزدیک بھی حصول ملک کے لئے کافی شیس رہی فتح القدیر کی منقولہ سوال عبارت تواس بیس بھی جملہ و ھیا للانبات اس امر پرداالت کر تاہے کہ انبات بیس القدیر کی منقولہ سوال عبارت تواس بیس بھی جملہ و ھیا للانبات اس امر پرداالت کر تاہے کہ انبات بیس سے فول نشیس ہے اور دائی بینی سامان کا حی منتقی ہے کو نکہ وہ بیت المال کے لئے ہوس میں بنامہ مسلمین گافا کہ مد نظر ہے واللہ العلی سلطان کا حی منتقی ہے کو نکہ وہ بیت المال کے لئے ہوس میں بنامہ مسلمین گافا کہ مد نظر ہے واللہ العال کا حی منتقی ہے کو نکہ وہ بیت المال کے لئے ہوس میں بنامہ مسلمین گافا کہ مد نظر ہے واللہ المال کے لئے ہوس میں بنامہ مسلمین گافا کہ مد نظر ہے واللہ العال کا حی منتقی ہے کو نکہ وہ بیت المال کے لئے ہوس میں بنامہ مسلمین گافا کہ مد نظر ہے واللہ العالی کا حی منتقی ہے کو کہ وہ بیت المال کے لئے ہوس میں بنامہ مسلمین گافا کہ مد نظر ہے واللہ العال کے دور بیت المال کے لئے ہوس میں بنامہ مسلمین گافا کہ مد نظر ہے واللہ العال کے دور بیت المال کے دیں میں بیار میں کوانوں کیا کیا کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کیا کو کو کیا کو ک

خودرو گھاں کی بیچ وشراء کا تھم.

(سوال) حشیش غیر مقطوع زمین سے انگل یا ندازہ کر کے فروشت کرنادر ست ہے یا نہیں؟ (جواب ۴۶۱) گھاس زمین میں اگر خود اگی ہو تواس کی تیج زمین میں گئے ہوئے جائز نہیں و لا یجوز بیع الکلاء و اجارته وان کان فی ارض معلو کہ النج (هندیه «س ۱۵۱ ج ۳)(۲)

<sup>(</sup>١) (رد المجتار مع الدر المختار كتاب احياء الاموات فصل في الشرب ٢٠ . ٤٤)

<sup>(</sup>٢) (فتح القدير مع الهداية ١/٦ و ط كونته)

<sup>(</sup>٣)( شندَية )

تالاب کایانی اور هیچهلی ز مبیندار کی مملوک نهیس

(سوال) آیک شخص جوایک گاؤل کاز میندار ہے اس کی زمین میں تالاب ہے اس کی مجھایال اس کی مملوک جن یا نہیں لیعنی دوسرے کو مجھلیال بکڑنے ہے روک سکتا ہے یا نہیں خانگی مصارف کے لئے ان تالاہول کا بیانی مشترک ہے لیکن آگر وہ رعایا کے لوگ ان تالاہول کے بانی کواپنے کھیتوں میں پہنچاتا چاہتے ہیں توان ہے اس کا معاوضہ لیا جاتا ہے کیا یہ صحیح ہے آگر زمیندار معاوضہ نہ لے تو گور نمنٹ رعایا پر محضول لگادی ہے اس کا معاوضہ لیا جاتا ہے کیا یہ صحیح ہے بعض او قات ان تالاہول میں سنگھاڑے کی بیل بھی جس میں وہ وہ زمیندار بھی شریک ہوتا ہے کیا یہ صحیح ہے بعض او قات ان تالاہول میں سنگھاڑے کی بیل بھی فالے ہیں آیاوہ اس کی مملوک ہے یا نہیں اور وہ اسے چنے کا مجاز ہے یا نہیں۔المستفتی نمبر ۱۲۱۳ کر بم اللہ فان صاحب (صلح بلا سپور) کے ارجب ہوں الے م ما کتوبر بر ۱۲۱۳ کی اللہ فان صاحب (صلح بلا سپور) کے ارجب ہوں الے م ما کتوبر بر ۱۲۱۳ء

(جو اب ۴۶۲) تالاب کاپانی اور مجھامیاں زمیندار کی مملوک نہیں ہاں پانی تالاب میں ہے لے لینے اور مجھلیاں بگڑ لینے کے بعد ملک ہو جاتی ہیں اور سنگھاڑے کی بیل جو ڈالی جائے وہ ڈالنے والے کی ملک ہے اور وہ اسے فروخت کر سکتاہے(۱)۔محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ ' دہلی

> يندر هوال باب لهو ولعب (گانا مجاناوغير ٥)

> > شطر نج کھیلنااور خنز رہے خون سے ہاتھ ریکنے کا حکم

(سو آن) ایک شخص میر ادوست تھاوہ شطر نج کھیلا کرتا تھا چند مرتبہ اے منع کیا کہ تم اس کھیل کو ختم کرو سخت گناہ ہے ایک روزیکا یک اس سے کہا کہ جس وقت تم کھیلتے ہو تو تنہاد ہے ہاتھ خون خزیر میں ڈوب جاتے ہیں اس لفظ پروہ مجھ سے نالال ہو کر مجھ سے دشمنی کرلی اور یہ کہا کہ وہ مسئلہ کون ساہے جس سے تم نے یہ الفاظ نکالے یا تو علمائے دین اس مسئلے کو تحریر کریں ورنہ تم پردعویٰ کروں گا آپ مسئلہ تحریر فرما ہے کہ میں سے ہموٹا جھوٹا جیوا تو جروا

﴿ بَوْابِ ٣٤٣ ) شَمَر فَى كَ مَشَابِهِ اللِكَ تَصِلَ ہے فَتَ نَرُوكَتَ بِينَ اسْ كَ بارے بين حديث شريف مين بيد لفظ آخ بين كه جس نے نروكے ساتھ تھيل كيا توياس نے خزرير كے گوشت و خون مين اپنم انتھ رئگ لئے مسلم شريف بين روايت ہے۔ من لعب بالنو د شير فكانما صبغ يدہ بدم خنزير (۱) اور ويلمى نے روايت كيا ہے اذا مروتم بھؤلا ، الذين يلعبون بھذہ الإزلام و الشطرنج و النود و عاكان من هذه

<sup>(</sup>١) لا يجوز بيع الماء في بنرد و بهره هكذا في الحاوى فاذا اخذه و جعله في جرة او ما اشبهها من الاوعية فقد احرزه فصار احق به فيجوز بيعه والتصرف فيه كالصيد الذي يا خذه كذافي الذخيرة واما بيع ما جمعه الانسان في حوضه ذكر شيخ الاسلام المعروف بخواهر زاده ان الحوض اذا كان مجصصاً او كان الحوض من نحاس او صفر جاز البيع على كل حال وكانه جعل صاحب الحوض محرز الماء يجعله في حوضه (هندية ١٢١/٣)
كل حال وكانه جعل صاحب الحوض محرز الماء يجعله في حوضه (هندية ١٢١/٣)

فلا تسلموا عليهم وأن بسلموا عليكم فلا تودوا ليتن جب تم ازالام اور شطر كاور تروكيلنے والول ير ً تزرونو انسیں سلام ند کرواگروہ علام کریں توجواب نہ رو( گذافی البصائز)لور هفیہ کے بزدیک شطر سیج کھیلنا حرام ہے در مختار میں ہے و کرہ تحریما اللعب بالنود و کذا الشطونج انتھی اور رہ المحتار میں ہے لان من اشتغل به ذهب عناء ٥ الدنيوي وجاء ٥ العناء الاخروي فهو حرام كذا الشطرنج عناء الخ ١٠٠ (والله تعالى اعلم) كتبه محمد كفايت الله عفر له ' (شائع شده اخبار الجمعية مورجه ١٣ استمبر سيسواء)

ریہ کہنا کہ ہم قرآن وحدیث کو نہیں مانتے گفرہے.

(سوال) ایک مقام پر ہتر یب شادی مجمله دیگرامل اسلام کے چند علما بھی جمع منصے جب و کمن کے مکان پر ، و لوی صاحبان تشریف لے گئے اور راگ وہاہج سے منع فرمانے لگے **تومالک، م**کان نے کہا کہ ہم ہر ابر راگ و بإجاجوا نیل گے علمانے کہا کہ قر آن و حدیث میں راگ وباجہ کی سخت ممانعت آئی ہے بیہ فعل ہم کزنہ کروا س کے جواب میں ان مسلمانوں نے کہا کہ ہم قرآن وحدیث کو نہیں مانتے ہم راگ دباجابر ایر جوائیں گے بعد ہ و ہی تخص دوسرِ ہے گاؤں شادی کرنے گیااور ہاجا ہمراہ لے کر دولمن کے مرکان پ<sub>یر سینچ</sub> کرباجا بڑا انے لگا ولمن کے والد نے کہا کہ باجامت جواؤیہ رسم کفار کی ہے تواس کے جواب میں کہنے لگا کہ ہم کا فر ہیں کا فر ہیں گافر ہیں تین ہاراور جو کوئی ہم ہے رشنہ داری اور میل رکھے گاوہ بھی کا فرمے لہذا شریعت میں ایسے اشخانس کے

(جواب ع ۲۶۶) کسی شخص کایه کهنا که جم قرآن وحدیث کوبالکل نهیں مانتے یا کسی ایسی بات کا زبان ہے . نکالناجس ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسل و کتب کی حقارت ہوتی ہو صرح کفرہے ایسے الفاظ استعمال کرنے ہے مسلمان مرتد ہو جاتا ہے ایسے لوگول ہے الل اسلام جیسابر تاؤر کھناد رست نہیں فتاوی پرازیہ میں ـــــــاذا وَصَفَ الله بِما لا يليق به او شخر باسم بن استناله او بامر من اوامرة اوانكر وعداً ووعيلا كفر ولو قال من خدايم يكفر انتهى (١) والتداعلم\_

و لیمہ نکاح یانسی اور خوشی کے موقع پر دف بجانے کا حکم ،

(مسوال) شادی یاولیمه کے کھانے میں اور خوشی کی مجلس میں گانا مجاناراگ ہے عور تول کا مثمل ؤ هول وہر بط ونه و مشربوق و شابه رباب وسرووالي و طنبوره وجعر النابر كانا مجانا جائز ہے یا شیس اور جولوگ جائز کہتے ہیں الن کے لئے شرع شریف سے کیامزاہ ؟

(جواب ٥٤٦) وليمه يا نكاح ياكس اور خوشي بين أكر دف بجاكز اليسے لؤگ گاليں جو محل شهوت شيں ہيں نو یہ جائز ہے لیکن دف کے علاوہ نہ کوئی باجہ جائز ہے اور نہ عور تول کا گاناو اما غیر ہما من الطنبور و البربط

ر ۱ ) ( رد المحتار مع الدر ۳٬ ۳۹٪) (۲) (فتاری بزازیة علی هامش هندیة ۳۲۳٪)

والرباب والقانون والمزمار والصبح و سائر المعازف والا و تارفهو حرام ( مجموعه فتاوی مولانا لکهنوی ص ٢٥٦ ج ٢) ای طرح خوش الحان یا خوصورت لرکول کا گانایاان لوگول کا ختاجو قواعد غناور اصول مو سبق کے موانق گائے ہیں سناحرام ہے ۔ وفی السراج و دلت المسئلة ان الملاهی کلها حرام و یدخل علیهم بلاا ذنهم لا نکارا لمنکر 'قال ابن مسعود صوت اللهو والغناء ینبت النفاق فی القلب کما ینبت الماء النبات (درمختار ٣) ۱، قلت و فی التاتار خانیة عن العیون ان کان السماع سماع القرآن والموعظة یجوز وان کان سماع غناء فهو حرام با جماع العلماء ( د المحتار ۱۰) و قیل ان تغنی و حده لنفسه لدفع الوحشة لا باس به و به اخذ السرخسی و ذکر شیخ الاسلام ان کل ذلك مکروه عند علماء نا ( رد المحتار ج ٣) قال فی الملتقط و ذکر شیخ الاسلام ان کل ذلك مکروه عند علماء نا ( رد المحتار ج ٣) قال فی الملتقط الغلام اذا بلغ مبلغ الرجال ولم یکن صبیحا فحکمه حکم الرجال وان کان صبیحا فحکمه حکم الرجال وان کان صبیحا فحکمه حکم النساء النج (رد المحتار ص ۲۹۸ ج ۱) ۔

#### کبوتربازی حرام ہے.

(سوال) ایک امام صاحب نے اپنے وعظ میں کو تربازی کے بارے میں بہت خت ست کمااور زید کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کما کہ وہ مسجد کے نزدیک کبو تربازی کر تاہے اس کو توبہ کرنی چاہئے اور اس فعل فتی کی وجہ سے کہلی قومیں غارت کی گئی ہیں اور و کیھو قر آن پاک میں اللہ تعالی فرما تاہے و ما کان صلاتھ معند البیت الامکاء و تصدیعہ فذو قوا العذاب بما کنتم تکفوون (ترجمہ) اور ال کی نماز نہ متی اللہ کے گھر کے فریب گر صرف سیٹیال جائی اور تا ایال بیٹنی ہو ہم الن کو اس کفر کا عذاب دیں گے۔ سواے مسلمانو! کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے کہ جس قوم پر اللہ کا غصہ ہواہ وہ یک فعل کرتی تصیل۔ کیا تم کبوتر بازی میس تالیال نہیں پیلتے سیٹیال نہیں جاتے ؟ اے کبوتر بازو! یہ جو تم کلیج بچاڑ بچاڑ کر چیختے ہو تمماری اس آواز کو اللہ پاک کیا فرمار ہا ہے خدا کی قتم کہلی قومیں اسی فعل میں ذال ہیں ڈائی تیم کہلی قومیں اسی فعل سے عذاب میں ڈائی گئی ہیں۔

کبوتربازوں نے کہا کہ امام نے پر جھوٹ ہولائے کہ کبوتربازی سے پہلی توموں پر عذاب آیا ہے سو کبوتربازوں نے اس امام کے بیچھپے نماز پڑھنی چھوڑ دی ہے اور فساد کرنے پر آمادہ ہیں لہذاجو کچھ قر آن وحدیث کا حکم ہے اس سے ہم کو آگاہ کیا جائے۔المستفتی نمبر ۱۸ محمد نذیر مؤذن (بازار ایل کنوال دہلی) ااشوال سر سے اس سے ہم کو آگاہ کیا جائے۔المستفتی نمبر ۱۸ محمد نذیر مؤذن (بازار ایل کنوال دہلی) ااشوال

(جواب)(ازنائب مفتی صاحب) کبوترول کالڑانااور کھیلنااییا ناجائزے کہ جس کی وجہ ہے کبوتر بازئی گواہی مقبول نئیں ہوتی اور مسجد کے تریب نماز کے وفت از انا ہوت ہی سخت گناہ ہے نماز بول کو چاہئیے کہ کبوتر بازول

<sup>(</sup>١) (رد المحتار مع الدر ٣٤٨/٦) (٢) (حو اله يالا)

کو منٹ کر دہیں کہ مسجد کے قریب ہر گز کبوئز نہ اڑا گئیں۔ فقط والٹداعلم۔ حبیب البر سلبن نائب مفتی مدرسہ امیدنیہ 'دہلی

(جواب ٣٤٦) (از مفتی اعظم ) کبوتربازی جس طرح که آن کل کی جاتی ہے یہ ہے تہ کہ کرنا ہو ترام ہے کہ اس میں کتنی ہی ہا تیں شریعت کے خلاف ہیں () اول کو ٹھول پر چڑ ھنااور پڑوس کی ہے پر دگی کی پروانہ کرنا و اس میں کتنی ہی ہا تیں شریعت کے خلاف ہیں () اول کو ٹھول پر چڑ ھنااور پڑوس کی ہے کرنا ہخت گناہ ہے دوسرے نالیال، بجانا ہو شور شور نیجانا اور شور نیجانا کو اپس نہ کرناباعہ پڑے کراپنے کام میں لانا یہ بھی حرام ہے چو تھے اپنے شور و شخب ہے جماعت اور نمازیوں کی نماز میں خلل ڈالنااور ان کے خیالات کو پریشان کرنا ہے بھی سخت معصیت اور گناہ ہے اور ان سب باتوں کا مجموعہ خدا کا عذاب بازل کرنے کے لئے سب بن سکتا ہے دنیا میں نہ آئے تو آخر سے میں مواخذہ ہونا شرعی قاعدہ ہے ثابت ہے۔ محمد کھا یت اللہ کان اللہ لہ

(۱) گراموفون میں قرآنی آیت اور اشعار سنناجائز نہیں

(۲) گرامونون میں قرآنی آیات بھر ناقر آن کی توہین ہے .

(سوال) (۱) "وردول" کے نام ہے لیا مجنول کے عشق کے منعلق گرامونون کے ریکارڈول ہیں کچھ ایسے ریکارڈ تیار کئے گئے ہیں جن ہیں مندر جو ذیل اشعار گائے گئے ہیں ان اشعار ہے تمام البیائے کرام کی شان ہیں عموماً حضور اکر م پیچنے کی شان ہیں خصوصاً گستاخی ہے یا نہیں ؟

> اد مک وتنكب مبنكر تشريف 3. آئے كهال میری محشر آراسته هوكا IJ, الأثني وبال عشاق کی کے لئے رہتے تھے ونيا واور من<sub>دس</sub> بہت کی مليل د نیا مبن

ر ١ ) ولا شهادة من يلعب بالحمام يطيرهن ( هندية : ٣/٣ ٪ ٤ )

(۲) گراموفون کے ریکار ڈول میں قرآن پاک کی آینوں اور سور توں کو بھر نااور قرائت کرنے والوں کا قرأت کر کے اس کی فیس لینااور الن ریکار ڈول کا سننار کھناخر بدناجائز ہے۔ یا نہیں ؟

(۳) کسی واقعہ کو خواہ وہ فرضی ہویا کچھ اصلیت ہو ڈرامہ بنانااور سینماؤں اور تھیٹروں میں تماشا کرنا یاگر اموفون کے ریکار ڈول میں بھر نا بھراس قسم کے ڈراموں کانام "شان اسلام" یانورو حدت یااورای قسم کے مقدس الفاظ میں ان کانام رکھنا جن ہے نہ ببیت کا ظہار ہو تاہو جائز ہے یا نہیں ؟

(۴) گراموفون کی حیثیت ان باجوں کی ہے یا نسیں جن کا شار آلات غناو سرور میں ہے ؟ المستفتی نمبر ۲۸۲ مخراحسان الحق(بہر انچ)۲۸ محرم ۱۳۵۳اھ م ۱۳۱۳مئی ۱<u>۹۳۹ء (شائع شدہ اخبار سہ</u> روزہ الجمعینة مور خه ۱۳ جون ۱۹۳۴ء

(جواب ۲۶۷) گراموفون میں قرآن مجید کی آیات اور سور تول کو ہمر نانا جائز ہے کہ اس میں اللہ کی مقدس کتاب کی توجین ہے اور قاری کواس غرض ہے قرآت کر کے اس کی اجرت لینا حرام ہے الن ریکارڈول کو خرید نااور استعال کرنا بھی جائز نہیں گو بظاہر یہ قرآن پاک کی قرآت کو سنزاسانا ہے لیکن یہ طریقہ استماع قرآن کے احرام کے منافی ہے اور چو نکہ عام طور پر گراموفون کا استعال لیوولعب اور تفری کے لئے کیا جاتا ہے اور اس کی مجالس عناعام تماشا کیوں اور ہر قتم کے بےباک آو میوں کی مجالس ہوتی ہیں اس لئے اس باب کا تعلم بھی عام آلات عناکا تھم ہے اس مناپر واقعہ نہ کورہ جو ایک فرضی ڈرامہ کی صورت میں تر تیب دیا گیا ہے تو ہین نہ ہب اور تو ہین انبیاء کا ایک مرقع ہے (۱) اگر واقعی ہو تا تو مجنوں کے جنون کے ماتحت قابل ور گزر ہو تا لیکن اب نو بنانے والے کا مقصد کی ہو سکتا ہے کہ وہ مجنون کے عشق کی آڑ لے کر منکر نکیر 'سوال قبر حضر ہے جن کے مامیانوں کو ایسے ریکارڈوں کے خلاف قوی احتجاج کرناچا ہئے۔ محمد کا تیت اللہ خلاف قوی احتجاج کرناچا ہئے۔ محمد کا تیت اللہ خلاف قوی احتجاج کرناچا ہئے۔ محمد کا تیت اللہ

 <sup>(</sup>۱) وفي السراج و دلت المسألة ان الملاهي كلها حرام ( الدر المختار مع الرد ۴٤٨/۳) قلت و يظهر من هذا ماكان دليل الاستخفاف بكفر به ( رد المحتار مع الدر ۲۲۲/۳) والا ستهزا بشي من الشرائع كفر ( الدر المختار مع الرد ٥٤٧٤)

ڈھول باہے کے ساتھ قوالی سننانا جائز ہے .

(سوال) جولوگ قوالی گواول ہے مع باجہ ڈھولک وغیرہ سنتے ہیں اور اس کام کے لئے چندہ بھی مانگتے ہیں ان کا کیا حکم ہے ؟المهستفتی نمبر ۵۴ سرحاجی عبدالغفور 'مسلم یو نیورسٹی علی گڑھ •اربیج الاول سر<u>ہ سرا</u>ھ م

(جواب ۲۶۸) ڈھول باج کے ساتھ قوالی جیسی کہ مرون ہے ناجائز ہے اس میں شریک ہونالور چندہ د پنااور کسی فشم کی امداد و پناسب ناجائز ہے۔(۱) محمد کفایت الله کان الله که

گراموفون میں قرآئی آیات سننا قرآن کی توہین ہے۔

(مسوال کراموفون باہے میں جور بیکارڈ بھر ہے جائے ہیں جس میں قرآن شریف کی آیات اور تعتیہ کلام اور عا ثقانه غزلين موتى بين ان كاسنا ساناجا رُنب ياشين؟ المستفتى نمبر ٨٣ ه حافظ مظفر الدين (مير تُكُ ) ۱۸ جمادی الاول مهره سواهه م ۱۹ اگست ۱۹۳۹ء

(جواب ٢٤٩) (از حضرت مغنی اعظماً) گراموفون میں قرآن مجید کی آیات اور سور تول کا بھر نا ناجائز ہے کہ اس بیں کتاب مقدس کی تو بین ہے اور قاری کواس غرض ہے قرأت کر کے اس کی اجرت لیناحرام ے ان ریکار ڈول کو خرید بنالور استعمال اگر نابھی جائز شمیں گوبطاہر سے قرآن پاک کی قرائت کو سنٹاسنانا ہے البکن ہیہ طریقہ" استماع" قر آن کے احترام کے منافی ہے اور چو نکہ عام طور پر گراموفون کااستعال لہوولعب اور تفریخ کے لئے کیاجا ناہے اور اس کی مجالس غنا عام تماشا ئیوں اور ہر قشم کے بےباک آد میوں کی مجالس ہوتی ہیں اس لئے اس باجے کا حکم بھی عام آلات غنا کا حکم ہے (۱) مسلمانوں کو ایسے ریکار ڈول کے خلاف قوى الحقباج كرناجيا بننيه محمد كفايت الله كان الله له

(جواب)(از نائب مفتی صاحب)گرامونون کاسنیا-نانالهوولعب بین داخل ہے اور لہوولعب کو فقهامطلقاً حرام لکیتے ہیں ان الملاهی کلھا حرام ( شامی ) نیز مستورات اور پیول کے اخلاق پر بھی شر کی حیثیت سے اس كابر لاثريرٌ ناہے اس لئے اس كااسنعال كرناجائز نهيس۔ فقط دانلداعلم بندہ محمد بوسف عفی عنبہ مدرسدامين بيہ ' و ہلی'الجواب' صحیح حبیب المرسلین عفی عنه 'المجیب مصیب نور الدین بہاری عفی عنه 'الجواب سیجیج محمد عظمت الله كان الله له الجواب سواب احفر محمد المحقّ عفي عنه بقلم خود مير تنفي ثم الدخلوي

تضير إدر سينماد يكهناكسي حال مين بھي جائز نهيس

(سوال) تضیر یا سینماہر حالت میں دیکھناجب کہ اس ہے خود کو نصیحت حاصل ہواور وہ کھیل نصیحت آمیز ہواس کی نصبحت کااثر۔ قلب پر ہڑنے ہے وہ شخص راہ راست پر آجائے جائز ہے **یانا جائز ؟اور کس حالت، می**ں

 <sup>(</sup>١) وما يععله متصوفة زمانيا حرام لا يجوز القصد والجلوس اليه ومن قبلهم لم يفعل كذلك والحاصل اله لا رخصة في
السماع في زمانيا لا ن الجنيد تاب عن السماع في زمانه (رد المحتار مع الدر ٣٤٩/٦)
 (٢) وفي السراج : و دلت المسألة ان الملاهي كلها حرام الخ ( الدر المختار مع الرد ٣٤٨/٦)

جائزے ؟ المستفتی نمبر ۱۹ اخداخش (صلع جانون) ۱۹ جمادی الثانی سم سیاھ م ۱۸ ستمبر ۱۹ بی ۱۹ (جو اب ، ۲۵) ممکن ہے کہ تخییز کے بعض قصے اور ڈرامے مفید ہوں اور ان ہے کسی کو عبر ت اور فاکدہ حاصل ہو جائے لیکن عام طور پر تخییڑوں اور تماشوں کے اندر منکرات اور نقصانات زیادہ ہیں اخلاتی حالت زیادہ تر خراب ہو جاتی ہے اور نا معلوم اور غیر محسوس طریق پر انسان کے مکارم نسبی اور مآثر خاندانی اور فضائل ند ہی اور محاس معاشرتی زائل اور مصمحل ہو جاتے ہیں بعض حالات میں بعض فوائد کا ترتب تسلیم کرتے ہوئے بھی ہمو جب اصول و اٹم ہما اکبو من نفعہما کے اس کے عدم جواز کا حکم دیا جائے گا (۱) اور مفاسد کہیرہ اکثریہ غالبہ کی بنا پر بعض حالات میں بعض معمولی فوائد کے حصول کو نظر انداز کر نالازم ہو گااور نفیق حق وہدایت شامل حال ہو تو اجتناب میں کوئی دشواری اور کوئی مضرت نہیں۔ محمد کفایت اللہ

**قمار ہازی کے لئے کسی کو گھوڑادینا جائز نہیں .** 

۔ (جواب ۱ ۲۵) ہاں گھوڑے کامالگ جو خودبازی نہیں لگا ناوہ قماربازی کا گناہ گار نہیں ہے مگراس میں کوئی شبہ نہیں کہ بیر لیں محض قماربازی کے لئے گزائی جاتی ہے اوروہ بھی اس کے اندرایک قسم کی شرکت کرتا ہے پس بحیثیت و لا تعاونو علی الاثم و العدوان (۴) وہ اس فعل میں شرکت کی وجہ ہے کراہت کا مرب تکب ہے۔محد کفایت اللّٰدُکان اللّٰدلہ'

<sup>(</sup>٢) ( حواله گزشته رد الماحتار مع الدر المنحتار ٣٤٨/٦)

<sup>(</sup>٢) (سورة المائدة (٢)

بینڈ باجہ ہار مونیم وغیر ہباہے ہی کے تحکم میں ہیں .

(سوال) بینڈیا مثلک کاباجہ یاد بگرتر تی یافتہ باجہ بجانے والے منہ لگا کر جوباجہ بجانے ہیں تواندر ہی اندر بجھ راگ بھی گانے ہیں اس قشم کا گانا جو باہیج کے اندر گایا جاتا ہے گانا تصور ہو گایا محض ناج گانا جیسا کہ طوا نف وغیہرہ ناچ گانا کرتے ہیں ریہ ناچ گانا تصور ہو گابعض باجے مثلاً ہار مونیم 'ستار سار تکی وغیر ہ انگلیوں ہے بجاتے ہیں اس میں بھی کچھ گانا بجائے والے اشارات انگلیول ہے بجانے ہیں گوایسے گانے کو عوام بغیر منہ سے گائے نہیں سمجھ کیتے ممکن ہے ماہر موسیقی سمجھتے ہوں ایسے گانے جوباہ جے کے اندر ہی اندر گائے جاتے ہیں ناچ گانے کے حکم میں سمجھے جائیں گے یا نہیں اور خوش الحانی گلوے مر دبغیر باجہ یا جوباہے کے ساتھ نعت مناجات قوالی وغیر ہ گائے تو جائز ہے۔ یاشیں ؟المستفتی غبر ۷۸ حاجی علیم الدین (نارنول) ۵ ذی الحجہ المره سياهه وم فردري لا سواء

(جواب ۲۵۲) باہے کے اندرجو گاناگایاجا تاہے وہ دوقتم کا ہے ایک نوگر اموفون کے رئیکار ڈول کا گاناہے یاریڈ بو کا بیہ تو گانے کا تھم رکھتے ہیں اگر چہ اصل گانے ہے ان کی حقیقت مختلف ہے مگر تھلم ایک ہے دوسر ہے وہ گانے جو کسی آواز کے حامل اور نا قل نہیں ہیں بائھ باہے کی آوازے الفاظ پیدا کئے جاتے ہیں وہ عام طور پر مستجھے نہیں جاتے موسیقی ہے مناسبت رکھنے والے لوگ ہی انہیں سمجھ سکتے ہیں وہ گانے کا تھم نہیں رکھتے بلحہ باہے کا حکم رکھتے ہیں۔ ﴿)ہار مونیم ستار سار نگی اس دوسری قشم میں داخل ہیں بردی عمر کے مر داگر خوش الحانی ہے بغیر رعایت قواعد موسیقی کے جائزو صحیح مضمون کے اشعار پڑھ لیں اور مجلس بھی مجلس لہوو لعب نه ہو <u>سننے والے بھی اہل دل ہو</u>ں تؤیہ مباح ہے۔ محمر کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ '

گراموفون باجه ہی ہے اس میں قرآن بھر ناجائز نہیں .

(سوال) مونوگراف جو مشہور عام باجہ ہے جس میں ریکارڈ بجائے جاتے ہیں اسکا بجانااور سننا جائز ہے یا جمیں ہ ر یکار ڈول میں نعتبہ نظمیں اور کلام ربانی کے رکوع جو بجائے اور سنائے جاتے ہیں ان کا سننا کہال تک جائز ہے المستفتى نمبر ٩٦ ٤ سلامت احد (على گڏھ) ٨ ذي الحجه ٣٥ سارھ ٣ ٣٩١ع ۽ (جو اب ۴ ہ ۲) گرامونون باجاہی ہے اور اس کوبطور لہوولعنب کے ہی استعال کیا جاتا ہے اور اس بیس قر آن

مجید کابھر نالور سننانا جائزہے (۲) بھر نا اس لئے ناجائزے کہ ریکارڈجس پر قرآن مجید بھر اجائے اس پر کوئی کنٹرول نہیں ہو سکتا کہ وہ کہال اور کس کے نبضے میں جائے گالور مشین کے بھڑ جانے ہے آوازاور قرآت کے بجؤ نينا هروفت خطره ہے اور سااو قات وہ مضحکہ خیز حد تک پہنچ جا تا ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ

<sup>(</sup>١) ( حواله گزشته رد المحتار مع الدر ٣٤٨/٦) (٢) (حواله گزشته الدر المختار مع الرد ٣٤٨/٣)

جس شادی میں منکرات ہوں اس میں شر کت نہ کرنا ہی بہتر ہے،

(سوال) جس شادی میں باجاد غیر ہ جناہے اس میں شریک ہونااور کھانا کھاناجا نزہے یا نہیں ؟المستفتی نبسراس۸ مولوی محمدانور (صلع جالند هر) ۱۳ محرم ۱۳۵۵ اص ۱۲ اپریل ۱۳۳۷ء

(جۇ اب ٤ ٥٧) الىتى شادى مىں شركىيە ہونانىيى چاپئىے جس بىس باجااور ناجائز چىزىي ہول () گذ كفايت الله

گانا بجانا حرام ہے .

سيتماد يكهنانا حائز اور حرام ہے

(سوال) سینماد کھنا گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ اوراس کے تماشوں میں دلچیں لینے والا اوراس کی وجہ ہے احکام ربانیہ میں تساہل کرنے والا گناہ کے ایسے درجہ میں تو نہیں پہنچ جاتا جس سے اس کا نگاح تک باطل و فاسد ہو جانے۔المستفتی نمبر ۱۹۹۹ مستری محمد شمس الدین صاحب کرتم شخ (گیا) ۲رجب ۱۹۹۵ اوم ۲۳۳ ستمبر ۱۹۳۷ء

(جواب ٣٥٦) سينما بين بهت ى باتين غير مشروع شامل ہوتى بين مثلاً گانا جانا غير محرم صورتين وقص مرياں مناظر اور ان باتوں کے علاوہ اس کی مجموعی کيفيت که لهوولعب اور نتیج جذبات شهوا نيه اس کااونی نتیجه ہے ان وجوہ سے سينماد کیھنانا جائز ہے (م) بعض صور تول میں حرام اور بعض صور تول میں مکروہ ہے و کیھنے والے کا نکاح تواس صورت میں باطل ہو گاجب کہ کفرتک نوبت پہنچ جانے اور بیبات شاذو نادر ہے۔ محد کفایت اللہ

رُع) وَلاَ باس بَضربَ الدَف يَوْمَ العيدَ .... الخ (هندية كتاب الكراهية ٢٥٢/٥ ) ولا باس ان يكون ليلة العرس دف يضرب به ليعلن به النكاح و في الولوالجية وان كان للغمزو والقافلة يجوز (رد المحتار مع المار ٥٥/٦) (٤) (حواله گزشته بالا .....٧٤٨)

 <sup>(</sup>۱) ومن دعى الى وليمة فوجد ثمه لعباً او غنا فلا باس ان يقعد و ياكل فان قدر على المنع يمنعهم وان لم يقدر يصبر هذا اذائم
 يكن مقتدى به اما اذا كان ولم يقدر على منعهم فانه يخرج و لا يقعد و لو كان ذالك على المائدة لا ينبغى ان يقعد و ان لم يكن مقتدى به وهذا كله بعد الحضور و اما اذا علم قبل الحضور فلا يحضر (هندية الباب الثاني عشر في الهدايا و الضيافات ٣٤٣/٥)
 (٢) (حواله گزشته و د المهجتار مع الدر ٣٤٨/٦)

جهال باجه بجنام ومإل قرآن يرصناجائز نهيس

(نسوال) جمال برباجه بجایا جائے وہاں بختم جائز ہے یا نسیں فونو گراف سنمایا کوئی آیت فونو گراف میں بڑھی جائے غزل و غیرہ علیا ہے رہائی اس کو جائز فرمانے ہیں آگر عالم سنے اور جائز کرے تو کیا تھم ہے ؟
المصنفقی نمبر ۱۴۲۹ تھیم مجل حبین صاحب ضلع گو جرانوالہ ۲۸صفر ۱۳۵ ساھ م ۱۰مئی بے ۱۹۳ء (جواب ۷۵۷) باہے کی جگہ قرآن مجید پڑھنا بھی درست نمیں فونو گراف میں کوئی جائز غزل ہو عورت کی آوازنہ ہو تواس کا س لینامہات ہے۔ (د) خمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، و بلی

#### (۱) ساع اور غنامیں فرق

(۳) مزاروں پرجو گانالور ساز ہو تاہے ریہ ناجائز اور حرام ہے!

(سوال) (۱) سائے اور گانے میں کیا فرق ہے اور کون ساجائز ہے ؟ اگر جائز نہیں تو کس لئے (۲) اکثر جائز نہیں تو کس لئے (۲) اکثر جگہوں اور اولیاء اللہ کے مزاروں پر گانا ہوتا ہے اور پیروں کے گھروں میں پورے سازوں کے ساتھ گانا کرایا جاتا ہے کیا یہ جائز ہے اگر ہے تو کس لئے ؟ المستفتی نہبر ۱۳۳۹ محد فعنل اللہ خان صاحب (برگلور کینٹ) ۲اربیج الاول ۳۵ اور ۲۳ متی بح ۱۹۳۳ء

(جواب ۲۵۸) (۱) ساع کے معنی سننے کے ہیں عرف میں اس سے مراد گانا مناہوتا ہے اور غنا کے معنی گانے کے ہیں اپس ساع گانا سننے کو اور غنا گانے کو کہتے ہیں (۲) مزاروں پر اور مشائخ کے گھروں پر جو گانا سانے کو اور غناگانے کو کہتے ہیں (۲) مزاروں پر اور مشائخ کے گھروں پر جو گانا سانوں کے سازوں کے ساتھ ہوتا ہے بیاجائز ہوتا کی حرمت میں علاء محققتین کے اندر اختلاف نہیں ہال بلا مزامیر بعض علاء مباح قرار دیتے ہیں گر لباحت کی بہت سے شرائط ہیں جو عام طور پر مجالس غنامیں پائے شین جاتے اس لئے عموما مجالس غناومحافل ساع ناجائز ہوتی ہیں۔ (۱) محمد کھا بیت اللہ کا ان اللہ لہ ، د ہائی

#### سينماد يكهناحائز نهيس

(سوال) سینمافلم آج کل معلومات بہم پہنچانے کا ایک بہتر مین ذریعہ ہے اس کے ذریعہ آسانی ہے تاریخی واقعات دیکھنے میں آتے ہیں جغر افیائی معلومات میں اضافہ ہو تاہے دور دراز ممالک کی سیر جن تک ہم پہنچ بھی نہیں سکتے کر سکتے ہیں ہواری مراد فخش سینمااور بھی نہیں سکتے کر سکتے ہیں ہماری مراد فخش سینمااور بے تکے واخلاق سوز قضوں ہے نہیں ہے۔المستفتی نمبر ۹ سم ۱۴محر فضل اللہ خال صاحب (بنگاور کینٹ) رجواب ۹ ۲۵ سینما اگر اخلاق سوز اور بے حیائی کے مناظر سے خالی ہواور اس کے ساتھ گاناہا جااور ناجائز

ر١) قرأ القرآن على ضرب الدف والقضيب يكفر لا ستخفا قه وادب القرآن ان لا يقرأ في مثل هذه المجالس والمجلس الذي اجتمعوا فيه للغناء والرقص لا يقرأ فيه القرآن كما لا يقرآ في البيع والكنانس لانه مجمع الشيطان رفتاوي بزازية على هامش هندية ٣٣٨/١)

<sup>(</sup>٢) وما يقعله متصوفة زماننا حرام لا يجوز القصد والجلوس اليه ومن قبلهم لم يقعل كذالك والحاصل انه لا رخصة في زماننا زرد المحتار مع الدر ٩/٦)

امر نہ ہو تو فی حد ذات مبارح ہو گا کمیکن ہمارے علم میں کوئی فلم کسی نہ کسی ناجائز امرے خالی نہیں ہوتی۔(۱) مجد كفايت الله كان الله له و ملي

### معاہدہ کی پاسداری ضروری ہے

(سوال) زیدا کیک سر کردہ قوم ہے اور وہ سب برادروں کے روبر وسب سے عہد لیناہے کہ شادی کے سوقعہ پر سب خرافات کومنمدم کر دواور خود بھی سب کے ساتھ انفاق کرتے ہوئے اقرار کر ناہے کہ میں اس ناجائز کام کوالیت موقع پر نہیں کروں گا یابعد بھی۔ بعض علاءے نوکی طلب کرتاہے کہ اگر شادی کے موقع پر ڈھول بچالرا جائے تو کوئی گناد لازم آتا ہے۔ یا خبیں مفنیان بلاد نے فرمایا کہ کیااور گناہ بھی کرتے ہو کہ نہیں بعد ہی اس نے اپنی شادی پر ڈھول بجایا باوجود بکہ پہلے اقرار کر چکاہے کہ میں بھی بدعات ہے دور رہوں گا آیا ایسے تشخص پر کوئی شرعی جرم عائد ہو تاہیے یا نہیں اور اس نے دیجھا خیر بھی کر لی تھی۔المستفتی نمبر ۱۵۱۹سر اج الدين متحلم مدرسه نعمانيه (مانان)٢١ر نيخ الثاني ١٨٥ سياه م ٢٢جون ٢٣ ١٩٣٠ء

(جو اب ۲۶۰) اگر معاہدہ میں ڈھول نہ بجانے کا صراحۃ ذکر کیا تھا کہ ڈھول نہیں بجاؤں گا تو بیشک ڈھول جَانے ہے معاہدہ کی خلاف در زی ہوئی اور وہ گناہ گار ہوااور اگر صراحتہ ڈھول نہ بجانے کا ذکر نہیں نھااور پھر ڈھول اس طور پر بجایا کہ اس کو ناجائز نہیں سمجھا تو معاہدہ شکنی کاالزام عا کدنہ ہو گامثلاً اعلان کے لئے زکاح میں دف بجانے کا ثبوت ہے اور اس نے دف نہ ہونے کی صورت میں ڈھول کو دف کے قائم مقام سمجھ کر جَالِيا تَوَاسَ كَيْ تَحْبَانَشَ مَتْنَى اس صورت مين معاہدِه شكني كالزام نه ہو گا۔ مخد كفايت الله كان الله له ، د بلي

فریقین میں ہے صرف ایک فریق کوانعام دے سکتے ہیں ۔

(سوال) فٹ بال تھیلنے والے دو فریقول میں ہے فقط فتح پانے والی جماعت کوبطور انعام کے کوئی چیز کوئی شخص دے توالیں صورت میں یہ تھیل کیا شرعاً ممنوع ہے۔المهستفتی نمبر ۵۲۲اخواجہ عبدالمجید شاہ صاحب( ه کال) ۲ اربیع الثانی ۱۷ <u>۵ سا</u>ره ۲۲ جون بر <u>۱۹۳ و</u>

(جواب ۲۶۱) صرف ایک فراق کوانعام دیناجائز ہے۔(۱)محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'دہلی

گانا بجانے سے گھر میں خیروبر کت اٹھ جاتی ہے.

(سوال) سناگیا ہے کہ جس گھر میں کثرت ہے گانا تجانابذر بعیہ انسان اور بذر بعیہ گراموفون باجہ اور رٹیر او ہواس گھر کی خیر وہر کت. جاتی رہتی ہے۔ المنسقفتی نمبر ۱۵۴۲ محمد بوسف بارہ دری ( دہلی ) ۱۸ربیع الثانی ٢ ١٩٣٤ هم ٢٨ جون يح ١٩٩٣ء

 <sup>(</sup>١) وفي السراج ودلت المسالة أن الملاهي كلها - ورام ( الدر المتاحزار : ٣٤٨/٦)
 (٢) وأنما يجوز فالك أذا كان البدل معلوما في جانب واحد ( عندية : ٣٤/٥)

(جواب ۲۶۲) بال سے تیج ہے کہ گانا بجانا اور خصوصاً ایسے گانے جو شریعت اور اخلاق شریفہ کے خلاف ہول جو اب ۲۶۲) بال سے گونا کی دورہ کی السنن مرفوعاً الی ہول خیر دہر کت کوزائل کرد ہے ہیں۔ فی رد المن جتار قال ابن مسعود رواہ فی السنن مرفوعاً الی النبی سطح بلط ان العناء بنبت النفاق فی القلب لیمنی گانا دلول میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ (۱) مجمد کفایت اللہ کان اللہ لہ دیلی

(۱) جلوس میں ڈھول باہے و غیر ہ جائز شیں

(۲) رنڈ بول کاناج کرانااور ایسی مجلس میں شر کت حرام ہے۔

( ٣ )جوامام رنڈیول کاناچ دیکھے وہ فاسق ہے اور اس کی امامت مکروہ ہے۔

(سوال) (۱) برات کاوہ جلوس جس بیں ڈھول دما کے کے علاوہ ہندوؤل کی طرح جھنڈیاں پر کھے ہوں شریب ہونا کیساہ (۲) جس شادی بیاہ میں آئیکہ مسلمان ڈھول دما کے کے علاوہ رنڈیوں کانائی بھی کر ائے اس شادی میں شریک ہو کر کھانائر عاکساہ (۳) آیکہ حافظ جس کو ہمہ دانی کا بھی دعویٰ ہے لیکن نہ کو رہالا فتم کی شادیوں میں شریک ہو تاہے اس کا یہ فعل شرعاً کیساہ (۴) آیکہ شخص جو مسلمانوں گالم ہے ، خبگانہ مناز کے علاوہ جعد وعیدین بھی پڑھاتا ہے اور فہ کورہالا فتم کی برا کیوں میں بے باکانہ شریک ہو تاہے رنڈیوں گا ماج دیکھتا ہے ایسے نماز پڑھتی شرعاً کیساہ (۵) آیک معلم جو نہ کورہ بالا صفات رکھتا ہے ایسے مسلمانوں کو تعلیم دلوانا اخلا قاوشر عاکساہ (۱۲) کیا ایک معلم سے لئے محض دس بارہ رو بے ماہوار فوکری کے دباؤ میں آکر نہ کورہ بالا جلوس میں خود اور اپنے طلبہ اور اساندہ کو بجور کر سکتا ہے نوکری کے دباؤ میں آکر نہ کورہ بالا جلوس میں شرکت کے لئے طلبہ اور اساندہ کو بجور کر سکتا ہے آگر کرے تو شرعاً سیاس کو بی تاہوں کو بہور کر سکتا ہے گئے اور اساندہ کو بجور کر سکتا ہے گئے اور اساندہ کو بجور کر سکتا ہے گئے اور اساندہ کو بجور کر سکتا ہے گئے تو شرعاً سے معلم کے لئے علیہ اور اساندہ کو بجور کر سکتا ہے گئے تو سے مسلمان کو بر ابھلا (۷) کیا اسلامی مولوی عبدالغی صاحب آگر کرے تو شرعاً سیاس کر بیات کو بیان کو بر ابھلا کی شرعاً کیا تاہمادی الاول کر سیاسہ کو بی تو بیان کو بر ابھلا کی شرعاً کیا تھی میں شرکت کے لئے علیہ مولوی عبدالغی صاحب کہناور کسی نہ کسی تھی بیس کر میں اور کا الاول کر سیاس کی میں میں خودوں (ضلع جہارت) ساتھادی الاول کر سیاس کو میں کی تو ایکوں کی تو بیان کا میں کیا تھا کہ کہناور کسی نے دور کا نسلن جہارت کی کا تھی کا کسیاس کی کسی کے کہناور کسی نہ کو بیات کی کسیاس کی کسی کسیاس کو کسیاس کی کسیاس کی کسیاس کر کا کیا کی کسیاس کی کسیاس کی کسیاس کی کسیاس کو کسیاس کی کسیاس کسیاس کی کسیاس کسیاس کی کسیاس کسیاس کسیاس کی کسیاس کسیاس کسیاس کسیاس کی کسیاس کی کسیاس کسیاس کی کسیاس کی کسیاس کی کسیاس کسیاس کی کسیاس کسیاس کسیاس کس

(جنواب ۲۶۳) (۱) برات کے جلوس میں ڈھول باہے بجانااور ہندوؤں کے مشابہ جلوس نگالنانا جائز ہے اور ایسے جلوس کی شرکت بھی ناجائز ہے (۲) رنڈ اول کا نانج کر انا بھی حرام اور اس میں شریک ہونا بھی حرام (۳) ہر مسلمان کے لئے ایسے جلوس اور مجمع کی شرکت ناجائز ہے اور مولوی اور جافظ کے لئے اور

زیادہ براہے(۱۰) جوامام انناہے باک اور بدعمل ہو کہ رنڈیول کا ناچ دیکھے اور ایسے مجامع ئیں شریک ہووہ فاسق ہے اور اس کی امامت مکروہ ہے (۵) دیکھو نمبر ۳(۱) محض ملاز مت اور روپیہ کی خاطر خدا کی معصیت

(١) (رد المحتار مع الدر ٢٤٩/٦)

<sup>(</sup>٢) قال ابن مسعود صوت اللهو والعناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء النبات، والبزازية استماع صوت الملاهي كضرب قضيب ونحوه حرام لقوله عليه الصلاة والسلام استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر (الدر المختار مع الرد ١/٥٥)

کار اکاب جائز نہیں نہ معلم کوئہ طلبہ کو(ے) نمبر ۲ کاجواب اس کابھی جواب ہے(۸) ایسے ناجائز جلوسوں اور جلسوں ہے بچنے والے مسلمان پابند شرِ بعت ہیں انکو پریشان کر نااور تکلیف بہنچانا حرام اور گناہ ہے۔ محمد *گفایت الله کان الله ل*ه ' دبلی

سماع اور مز امير كوحلال سمجھنے والا فاسق ہے

(سوال) جو شخص ساع مع المزامير كوحلال وجائز سمجھتا ہواس كے متعلق شريعت كاكيا حكم ـــــــالمستفتى نمبر ۲۳۹ الراہیم صاحب (جنوبی افریقه) ۱۸ جمادی الثانی ۱<u>۳۵۶ ه</u>۵۶ جولائی بخ<u>۳۹ ا</u>ء (جواب ۲۶۶) مزامیر سنماناجائزادر جرام ہے اس کو حلال سمجھنے والا فاس ہے۔()استماع الملاهی معصية محمد كفايت الله كان الله له وبلي

باجه ' مونو گراٹ وغیرہ جولہوولعب کے لئے استعمال کئے جاتے ہوں حرام ہیں ، (مسوال) باجہ بجانا یا سننا کیساہے اور کون می قشم کاباجاس سکتے ہیں اور کون می قشم کا حرام اور منع ہے ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ مونو گراف باجہ حضور اکر م ﷺ کے زمانہ میں نہ تھا لہذاہم اس کو حرام نہیں کہ سكته المستفتى نمبر ۱۹۲۲ حاجی غلام احمد صاحب (مارواژ) ۱۹ شعبان ۱٬۵ سراه م ۲۵ اكتوبر ۱۹۳۰ ع (جواب ۲۹۰) تمام باہج جو لہوولعب کے طور پر استعال کئے جائیں ناجائز اور حرام ہیں اور کسی تعجیح غرض کے لئے دف اور طبل کااستعال کیا جائے تووہ جائزے مونو گراف بھی کسی قدر متھیج غرض کے لئے استعال کیا جائے اور اس کے ریکار ڈمیں کوئی ناجائز چیز نہ بھری گئی ہو تو جائز ہے مگر اکثری طور پر اس کااستعمال لہوولعب کے طور برہی کیاجا تا ہے۔ (۶) محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰہ لہ و بلی

ڙ هول ب<del>جانا کب جائزے</del>.

(سوال ) مٹاری صلع حبیر آباد میں عنیہ میں رمضان کے دن جانے کاانفاق ہواوہاں عبید کے دن صبح کواس طریقے ہے جاوس نگانا ہے سب سے پہلے ڈھول باجہ وغیرہ مجایا جاتا ہے اس کے پیچھے مولود خوال مواود بڑھتے ہیںاس کے بیچھے ایک گھوڑے پر ایک مولوی صاحب کوسوار کر کے شہر کے گلی کؤچہ اور ہازاروں میں ِ ے پھر تا پھراتا عید گاہ میں پہنچاہ عبیر کی نمازے پہلے جناب پیرغلام مجدد صاحب سر ہندی نے جھے دو تبحویزیں پیش کرنے کو فرمایاایک فلسطین کے متعلق اور دوسری تبحویز فتنہ مرزائی کے متعلق دونوں تبحویزیں سناکر بندہ نے کہا کہ اس شہر کے لوگوں کا توبادا آدم ہی نرالا ہے جرام و حلال کی تمیز شہیں سب سے پہلے ڈھول

<sup>(</sup>۱) ( الدر المختار مع الرد ۳،۶۹/٦) (۲) ( حواله گزشته الدر المختار مع الرد ۳،۶۹/٦-۳۴۸)

اس کے بعد خولوو خوال اس کے بعد مولوی کھوڑے ہر سوار ہے حالا نکنہ ڈیفول بجانا شرعاً ناجا کڑے اور کسی صورت میں بھی اس گا بجانا جائز شمیں ہے جس کو خدا کے رسول نے حرام کیا ہو جلوس کے آگے آگے جانا جائے اس پر آیک۔ مولوی ای شہر کا اٹھالول تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام پر حملہ کیاہے دو سرایہ مطلب ہے کہ جمار اوادا چفٹرت آدم علیہ السلام نہیں بلحہ اور کوئی ہے لہذا اینے الفاظ واپیریا لے بعد اس کے کنے گئے کہ ڈھول جیاناشر عاَ جائز ہے احاد بیث ہے ڈھول کے بجانے کا نہوت ملتا ہے اور شرعاً کوئی ممانعت تنهیں ہے ڈھول وغیر ہ بجائے ہے گفار ہرر عب جھاجا تاہے اور اس کے بجائے ہے اسلام کی شان و شو کت بڑ ھنتی ہے۔ اور بہال میہ بھی د ستور ہے کہ کوئی غیر نمسلم مسلمان ہو تا ہے نواس کا بھی اسی طرح حیلوس نکاتیا ہے حتی کہ اس دِن مسجد کے صحن اور مناروں پرچڑھ کر ڈھول وغیر ہ بجایا جاتا ہے اور بیمال بغیر ڈھول باجہ شہنائی کے نگاح ہی، نتیں کرنے کیونکہ موبوبوں نے اس کا بجانا جائز کیا ہے اب سوال رہے کہ ڈھول وغیرہ بجانا احادیث ہے نامت ہے ؟ کیاڈ مول مجانے ہے کفار ہر رعب جھاجا تاہیج اوراسلام کی شان و شو کت بڑھنی ہے آگر ناجائز ہے توالیے نتوے دینے والے پر شرعاً کیا تھم ہے بعض اخباروں اور رسالوں میں ویکھا گیاہے کہ قادیا نبول باہر بلوبول کا توباوا آدم ہی نرالا ہے ہے گانی ہے یا کچھ اور ہے۔ ایک اور مولوی نے فرمایا کہ ایک دفعہ حقیرِت عمرٌ چند صحابہ کے ساتھ جارہے تھے تو ڈھول بچنے کی آواز سنی حضرت عمر نے دونوں کانوں میں انگلیال ڈال دیں تھوڑی دور آئے جل کر صحابہ سے بوجھا کہ اب بھی آواز آتی ہے انہوں نے جواب دیا کہ نہیں اس سے معلوم ہوا کہ ڈھول باجہ آگر ناجائز ہو تا تو حضر ت عمرِ ان صحابہ کو بھی کہتے کہ ہم بھی کانوں میں انگلیال ڈال دو مگر اور صحابہ براہے ڈھول بجنے کی آواز <u>سنتے رہے اس لنے ڈھول جانا جائز ہے</u>۔اور حضرت عمرّ نے صحابہ کو منع نہیں کیالوراحادیث میں آیا ہے کہ خود حضور اکرم ﷺ کے سامنے بھی ڈھول ہاجا بجایا جا تا تھا سیمر آپ نے مجھی ان کو منع نہیں کیااور افغانستان جمال اسلامی ھکومت ہے وہاں شادی اور خوشی کے موقع پر جب ڈھول بجایا جاتا ہے تو سمولوی اور عالم ڈھول پر نا چننے ہیں اور جب نماز کاوفت آنا ہے تو پھر مسجد میں حیلے جانتے ہیں اگر میہ فعل ناجائزاور حرام ہو تا تووہ مولوی ایسانا جائز فعل ہر گزنہ کرتے۔المستفتی تمبر ۲۱۱۱ جناب احمد صدیق صاحب (کراچی)۹ شوال ۱<u>۵ سا</u>ه م ۱۳ مهر <u>۴۹۰</u>۶

( بھواب ٣٩٩) نگاح کے موقعہ پر دف جانے کی اجازت ہے یا غزوہ بیں یا سحری وافطار کے وقت کے اعلان کے لئے طبل کی اجازت ہے امار دف نہ ہو توڈ سول اس کی چگہ استعمال کر لینے کی سخوائش ہے اعلان کے لئے طبل کی اجازت ہے امار دف نہ ہو توڈ سول اس کی چگہ استعمال کر لینے کی سخوائش ہے اس طرح فیر سیان عید کے خلاف ہے اس طرح فیر مسلم کے مسلمان ہونے پراس طرح جلوس تکالنا بھی در سین ضیس۔ محد کا بیت اللہ کان اللہ لہ 'دہلی مسلم کے مسلمان ہونے پراس طرح جلوس تکالنا بھی در سین ضیس۔ محد کا بیت اللہ کان اللہ لہ 'دہلی

 <sup>(</sup>۱)ولا باس آن یکون لیلة العرس دف یضرب به لیعلن به النکاح رفی الوالوالجیه وان کان للغزو والقافلة یجوز ررد
 المحتار مع الدر ۱/۵۵/۵)

گانا 'باجه 'ڈھول وغیر ہہر وفت ناجا ئزے

(سوال) آلات کہوو لعب ریڈ اوبا نے وغیرہ سنباو بجانا مطاقاً حرام ہے یا گھر میں بیوی پچوں اور اپی طبعیت بہلانے کے خیال سے لگانا یا ہوئل اور دو کان میں کثرت گائک کے لئے لگانا و بجانا جب کہ گرد و پیش کے بوٹلوں اور دو کانوں میں آئیں جائیں اور جارے ہوٹلوں اور دو کانوں میں آئیں جائیں اور جارے بیال نہوں اور دو کانوں میں آلات ند کورہ جونے کی وجہ سے اوگ بخر سے ہوٹل میں آئیں جائیں اور جارے بیال نہ ہونے کی وجہ سے اوگ بخر سے ہوٹارت پر ہر ااثر پڑتا ہو جائز ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۲۳۰۳ ہناب حاجی سلیمان کریم صاحب ('مین) ہر بیج الثانی نے نہ سااھ م ہجون ۱۹۳۸ء (جواب) (از نائب مفتی الات کہو لیے کا بجانا مطلقاً ناجائز ہو اور ناجائز چیز کے ذریعہ کسی طرح کا مفاد و نیادی حاصل کرنا بھی جائزنہ ہوگا۔ () فقط اجابہ و کتبہ حبیب المر سلین عفی ہونہ مائی مفتی مدرسدا میں ہو سکتا۔ محمد (جو اب ۲۶۷) (از مفتی اعظم مائی آلات کہو و لعب کا سنعمال تجارتی فروغ کے لئے مباح نہیں ہو سکتا۔ محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لئہ و بلی

## . دف بجانے کی منت والی حدیث شریف کی صحیح تشریخ

(سوال) ایک مولوی صاحب نے ایک دن کھا کہ آنخضرت نیک نے بھی ناچہ دیھا ہے کہنے گئے ایک تورت اسوال) ایک مولوی صاحب نے ایک دن کھا ہے نہ منت الی تھی کہ آپ صحت باب ہول گے تو ہیں آئی اور اکسنے تکی ہیں نے منت الی تھی کہ آپ صحت باب ہول گے تو ہیں اپ کے سر پر دف بجاؤل گی اور ناچول گی آپ نے فرمایا توا پی منت پوری کراس نے دبیا کیا یعنی آپ کے سر پر دف بجاؤال گی اور ناچوں گی آپ نے فرمایا توا پی منت پوری کراس نے دبیا کیا یعنی آپ کے سر پر دف بجاؤل گی اور سال ہور سیا ہو میں دے دم کے در میان عمر ہے علم بھی کافی رکھتے ہیں مدار میں مدرسہ دینیہ میں سال یادو سال مدر سیا صدر مدر سرے دن میں سال یادو سال مدر سیائی میں پوچھا کہ کیا گانے کو آپ شرعاً مباح سبح تی ہو گھا کہ کیا گانے کو آپ شرعاً مباح سبح تینی معاملہ بھی ہوگا کہ بختے ہیں کہنے گئے نہیں لیکنی اولیاء اللہ کے معاملے میں ہم کچھ نہیں کہ سبح (شاید یہ مطلب بھی ہوگا کہ بختے ہیں کہنے کے معاملہ بھی ہوگا کہ بختے اللہ کی معاملہ بھی ہوگا کہ بختے ہیں سال کرتے ہے کیا مولوی صاحب کے ذکر کئے بختے اس مضمون کی کوئی صدیت ہے مولوی صاحب کے فاظ شیر ازی سنتے تھے کیا مولوی صاحب کے ذکر کئے ہوئے اس مضمون کی کوئی صدیت ہے مولوی صاحب کا کلام آنخصرت بھائے کی شان میں ہولیانہ ہوئا کہ مولوی صاحب کے ذکر کئے مولوی صاحب کے ذکر کئے میں مصمون کی کوئی صدیت ہے مولوی صاحب کا کلام آنخصرت بھائے کی شان میں ہولیان کرنے کی مولوی صاحب نے دو بچھے کہا اس سے ال پر کفر عائد ہو تا ہے یا نہیں اور ان کو تو ہولور تجدیدا کیاں کرنے کی ضرورت سے بانس ان کے پیچھے نماز درست ہوئا نہ مولوی صاحب نے ہو بچھے نماز درست ہوئا نہ مولوی صاحب نے ہو بچھے نماز درست ہوئا نہ مولوی صاحب نے ہوئی کھی کے اس سے بیانس س

المستفتی نمبر ۲۳۸۵ قاضی سید مظهر عنی صاحب(سمبی) ۲۹صفر ۱<u>۹۳۸ ه</u>م ۲۰ اپریل <u>۱۹۳۹ء</u> (جنواب ۲۶۸) جس وافعه کامولوی صاحب نے ذکر فرمایا ہے وہ حدیث مسندامام احمد ص ۱۹۳۳ج ۵ میں اور تر زری ص ۲۱۰ج ۲ میں اور او داؤد میں مروی ہے مگران سب رولیات میں صرف بیے ذکر ہے کہ اس نے

<sup>(</sup>١) ودلت المسالة ان الملاهي كلها حرام ( الدر المختار مع الرد ٣٤٨/٦)

صرف دِف جَانے کی منت مانے کا ذکر کر کے دف جَانے کی اجازت مانگی ناچنے کا ذکر کسی روایت میں نہیں ہے۔ ہے مولو کی صاحب سے ناچنے کے ذکر کا حوالہ وریافت کر ناجا ہے۔

بہر حال اس واقعہ کے بیان کرنے میں طرزیان غیر مختاط ہوجائے توہوجائے مگراس قدرواقعہ صحیح ہے کہ دف بجایاور جب حضرت عمراً استخدے کہ اجازت میں اور حضور منافقہ نے اجازت دی اور اس نے دف بجایاور جب حضرت عمراً انشریف لانے توانسیں دیجھ کر اس نے دف سرین کے بنچ رکھ لیااور اس پر بیٹھ گئی اور حضور اکرم میں نے نہ ارشاد فرمایا کہ اسے عمراتم سے شیطان ڈر تا ہے۔ () محمد کھا بیت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ و ملی

### شادی کے موقع پر عور تول کا گیت گانا

(مسوال) عورتیں عورتوں میں گیت گاسکتی ہیں یا نہیں ہمارے یمان ایک مولوی گہتاہے کہ عورتوں کا شادی کی عورتوں کا شادی کے موقعہ پر عورتوں میں گیت گانا جائز ہے اب آپ سے عرض ہے کہ شادی میں گیت گانا اور وف خانا جائز ہے اب آپ سے عرض ہے کہ شادی میں گیت گانا اور وف خانا جائز ؟ المستفتی نمبر ۲۰۵۱ عبد اللطف صاحب مدرس (سورت) ۱۸ اضفر ۱۲ ساج م ۲ مارج ۲۳۲ جاء

(جنواب ۲۹۹) شادی لیمنی نکاح کے موقع پر دف بجانا جائزہ،)ادر عور توں کو عور آوں میں گیت گانا دوشر طول سے جائزہ ہا کی شرط ہے کہ غیر محرم مر دول کے کان میں ان کی آوازنہ پنچے دوسری شرط ہے کہ گیت میں فخش شمنمون اور ناجائز کلام نہ ہو۔ محد کفایت اللہ کان اللہ لے ، ملی

سماع مزامیر کے بغیر بھی ناجائز ہے۔

( اخبار سه روزه الجمعينة مور حه ۱۹۲۵ عمير <u>۱۹۲</u>۵ع)

(سوال) ساع بلامزامیر کے بامز امیر کے ساتھ جائز ہے یا ضیع؟

رجواب ۲۷۱) فقمائے منفیہ کے نزدیک علی الرچہ یغیر مرامیر ہو سنناجائز شیں اور آافت کے ساتھ او جمور کے نزدیک ناجائز ہے در مخار میں ہے۔ قال ابن مسعود صوت اللهو والغناء بنبت النفاق فی القلب کما بنبت المماء النبات قلت وفی البزازیة استماع صوت المملاهی کضرب قصب و نحزه حرام لقوله علیه الصلوة والسلام استماع المملاهی معصیة والجلوس علیها فسق والنلذذ بها کفر ای بالنعمة (الی قوله) فالواجب کل الواجب ان یجتنب کیلا یسمع انتهی (۱۰) کتاب

<sup>(</sup>١) عن بويدة كيقول خرج رسول الله تأتي في مغازيه فلما انصرف جاء ت جارية سوداء فقالت يا رسول الله ﷺ الى كئت نذرت ان ردّك الله على الله على الله ﷺ الى كئت نذرت ان ردّك الله على ان اضرب بين يديك بالدف واتعنى فقال لها رسول الله على ان كنت بندرت فاضربي والا فلا فجعلت تضرب .. .. ثم دخل عمر فالقت الدف تجت استها ثم قعدت عليه فقال رسول الله على ان الشيطان يخاف منك ( ترمذي ٢١٠/٢)

<sup>(</sup>٢) وأذاً كان الطبل بغير اللهو فلا باس به كطبل الغزاة والعرس ( رد المجتار مع الدر ٦/٥٥)

٣) ( الدر المختار مَعِ الرَّد ٣ ﴿ ٣٤٩ ﴾

الحظر والاباحة ، لينى حطرت عبدالله بن مسعودً نے فرالي ہے كہ گانے بائے كى آوازول بين اس طرح نفاق سِيدا كرتى ہے جينے پائى ہے گھاس بيدا ہوتى ہے اور فاو كابرازيد بين ہے كہ باجوں كى آواز مثلاً وُصول انتے سنا حرام ہے اوراس كى دليل حضور عليہ كابدارشاد ہے "باجوں كاسنا گناہ ہے اوراليى جگہ بيٹھنافس ہے اوراس ہے لذت لينا فداكى ناشكرى ہے " بين الازم ہے كہ پورابورااجتناب كرے تاكہ گانا جانا ہے ہى نميں به اور آب كا ما كميرى بين ہے اختلفوا في التعنى المجود قال بعضهم انه حرام مطلقا والا ستماع اليه معصية و هو اختيار شيخ الاسلام و لو سمع بعتة فلا اثم عليه (١) يعنى فقه اكاس بين اختلاف ہے كہ صرف گانا" يعنى بغير سازو آلات ك " سننا بينى جائزہ يا نميں تو بعض فقه اتو فرماتے بين كہ غنام طلقا حرام ہے اور قصدا آس كی طرف كان الگانا گناہ ہو اور شخ الاسلام نے يمي قول اختيار كيا ہے ہاں آگر اجائك گانے كى آواز من الله كار نہ ہوگا اور الى فقول و الوقص الذى يفعله من نے تو گناہ گار نہ ہوگا اور الى فقادى عالم كيل ميں ہے ۔ السماع و القول و الوقص الذى يفعله من نے تو گناہ گار نہ ہوگا اور حال كھيلنا جو ہمارے نہا مناہ موافق كرتے ہيں جرام ہے ۔ اس بين جانا اور منا اور خال و مناور من امير حكم بين ايك سے بين وابنداعلم محد گفايت الله كان الله له الله مناؤ من اور بيد قول اور الله الله مناؤ مونى كرتے ہيں جرام ہے ۔ اس بين جانا ور مناور من امير حكم بين ايك ہے بين وابنداعلم محد گفايت الله كان الله له الله الله مناؤ من الى الله الله الله مناؤ مناؤ من الله مناؤ مناؤ مناؤ مناؤ مناؤ من الم مناؤ من الم مناؤ من الله مناؤ من الله مناؤ مناؤ مناؤ مناؤ مناؤ من المير حكم بين اله من مناؤ من الغلم محد گفايت الله كان الله الله الله الله مناؤ من الله مناؤ من الله مناؤ من الله مناؤ مناؤ من المير حكم بين اله من مناؤ من الله من الله مناؤ مناؤ من الله من الله مناؤ مناؤ من الله مناؤ من الله مناؤ من الله مناؤ من الله من الله من الله مناؤ من الله من الله مناؤ من الله من الله من

مسلمان میرا فی مندوول کی تقریب میں شربکت نهیں کرسکتے. (الجمعیتہ مور ند ۲۲نومبر <u>کے ۱۹۲</u>ء)

(مسوال) مشرکول کی شاد اول تیوبارول پراگر مسلمان میراثی پڑھائیں ڈھول ہاہے ہجائیں اوران کور سومات شرکیہ اداکرائیں اوان کاایمان کیہاہے ؟

(جو اب ۲۷۱) مسلمان میر اسیول کو جندوؤل کے یہال ان کی مشر کانہ تقریبات میں جانانا جائز اور حرام ہے اور گانا بجانا تو مطلقا خواہ شاد کی بیاہ کی تقریب میں ہویانہ ہی تقریب میں ناجائز ہے(۴) تاہم بیہ لوگ چو نک مز دور کی نبیت ہے جانے اور گاتے بجانے ہیں اس لئے ان کی تکفیر نہیں کی جاسکتی۔ محمد کفایت اللہ

> سینما(با ئیسکوب) دیگھناحرام ہے (الجمعینة مورجه ۲۰اکتوبرا<u> ۱۹۳</u>۱ء)

رسوال سینما(بائسنحوب)اورسر نمس فیره دیکیناکیسای ؟

ا جنواب ۲۷۳) بالسخوب محض لیوولعب ہے سر تنس نیس آدمیوں اور جانوروں کے ورزش کرتب دیکھائے جاتے ہیں ہائسکوب ناجائز اور سر تنس اگر باہے وغیرہ منہیات سے خالی ہواتو مباح ہے۔ محمد کھابیت اللہ '

<sup>(</sup>۱) رفتاري هندية ۲۰۱۵)

<sup>(</sup>۲) (فتاوی هندیة ۱/۵ ۳۰)

رً ﴾ ومن السحت مايؤخذ على كل مباح كملح وكلاوماء و معادن و مايأخذه غاز الغزو وشاعر لشعره و مسخوة و حكواتي قال الله تعالى : ومن الناس من يشتري لهو الحديث الخ واصحاب معازف وقوال وكاهن ..... (قال في الشامية) الكنّ في المواهب و يحرم غلى المغنى والنائحة والقوال اخذ المال المشروط دون غيره وكذاصاحب الطيل والمزمار كما قدمناه عن اليندية (ردالمحتار مع الدر ٢٤/٦ع ط سعيد)

قيام مولود اوراس مين دف بجانا جائز نسيس.

#### (الجَمِعينة مور خد ١ اماريَّ عُ٣٩]ء)

(سوال) مولود شریف میں قصائدو غیرہ پڑھتے وقت دف مجانالور قیام وغیرہ کرنا کیساہے؟ (جواب ۲۷۳) دف بجانا نکاح جماد عبیر میں جائزے ہوہ بھی جبکہ دف میں جھانجھ نہ ہو () قیام مواود ہے اصل ہے۔ محمد کفابیت اللہ کان اللہ لیہ '

> بائیسکوب دیکھناہر حال میں ناجائز ہے (الجمعينة مور خد 19كتوبر س<u>وسوا</u>ء)

(سوال) (۱) بائسکوب میں جو تصاویر دکھائی جاتی ہیں جنکاا کثر حصیہ پر ہند ہو تاہے نیز عور توں اور مر دوں کے فخش مذاق اور اختلاط د گھائے جاتے ہیں ایسے تماشوں کو دیکھنا کیساہے ؟ (۲) بانسحو ب کو اس خیال ہے دیکھنا کہ اس میں سابقہ قوموں کے ناریخی واقعات ہوتے میں کیساہے؟ (۳) گراموفون کا بجانااس میں نعتبہ غرابیں بجا کر سنایا گام مجید کے رکوع کا بجاناان کو سنیا کیساہے؟

﴿ جواب ٢٧٤﴾ (1) بالسِّحوب كانتما محض لهوولعب بوربر منه ما نيم بربينه تصادير كاديكهناد كھاناحرام ہے یہ منظر اخلاق کو بٹاہ کرتے اور جذبات شہوا نیے کوبر انگیختہ کر کے طرح طرح کے جرائم کے سبب ان جائے ہیں اور ان کی علامت اور کنٹر ت مالی تباہی پیدا کرتی ہے اس لئے ان تمام وجو ہ سے مائسکوب میں جانا حمرام ہے \cdots (۲) اس خیال کی کوئی ایسیت شز عانهیں ہو سکتی جب کہ <u>کھلے کھلے وجوہ</u> حرمت کے موجود ہیں نوبیہ حیلہ وجہ جواز شمیں ہو سکتااس کے علاوہ اگر فائندہ بھی ہو تاہم مصر نئیں غالب ہوئے کی وجہ ہے۔ واثم ہما اکبر من ئفعھما کے ماتحت ناجائزے تاریخی دا قعات آگر معلوم ہوتے ہوں تواش کے ساتھ چوری گی گھا تیں ڈیکٹی کے طریقے عشق بازی اور آوار گی کی را ہیں بھی لوگ سیکھ کر آتے ہیں اور اپنی قومی 'مذہبی 'اخلاقی'ا قتصادی بربادی اینے ہاتھوں مول لیتے ہیں اور اس کی حرمت میں کسی متبدین مسلمان کو شبہ خمیں ہو سکتا (۳) گر امیوفون بجانااور سنباعام طور پر اموولعب اور تفریخ کے طور پر ہو تاہے اور ظاہر ہے کہ اس صورت سے بجانا سننااوراس پر روپید ضرف کرناناجائزے۔ قرآن مجید کے رکوع ریکارڈول میں بھر نااور بھران کو سنہا سنانا ۔ دُوسر ی وجہ ہے بھی ناجائز ہے کہ اس میں قر آن مجید کی جَلب بھی لازم آتی ہے۔واللّٰہ اعلم۔ محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰدليه 'الجواب سيحيح خادم العلماء سلطان محمود (صدر مدرس مدرسه فنخ يوري و بلي) (حضرت مولانا) اشرف على تقانوي بنده مجمد الياس (مدر سه كأشف العلوم بستهي حضرت نظام الدين ديلي) محمّد زكريا عفي عنه (ﷺ الحديث مدرسه مظاہر العلوم سہار نیور) محمد شفیع عفی عنه (صدر مدرس مدرسه عبدالرب دہلی) فقیر احمد سعید ( ناظم جمعیته علائے ہند)سید حمید(امام جامع مسجد د ہلی)محمد مظهراللّه غفرله(امام مسجد فتح پیوری دہلی)وغیر ہم۔

ر ١ )(حواله گزشته رد المحتار مع الدر ٣ /٥٥) ر ٢ ) و دلت المسالة أن الملاهي كلها حرام ( اللهر المختار فع الدر ٣٤٨/٦ ط سعيد)

لہوولعب کوامداد کاذر بعیہ بنانا موجب شرم ہے (الجمعینہ مور بحد ۵ مئی پیم سواء)

(سوال) آج کل امداد بہار کے لئے بعض اسکولوں میں گید ھیرنگ کئے جاتے ہیں اور لڑکے تماشا بتلائے بیں اس میں مسلمانوں کے لڑکے بھی ہوتے ہیں اس طرح کے تماشے میں بطور ایکٹر مسلمان لڑکوں کو کام کرنا جائز ہے یانہیں ؟

(جنواب ۲۷۵) بیه طریقه امداد کادرست خبیل ہے لہوولعب اور کھیل تماشوں کوامداد کاذر بعیہ بنانا موجب نئر م ہؤناچا ہیئے۔(۱)محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ

> گراموفون میں قر آن وحدیث بھر ناجائز نہیں (الجمعینة مور نیہ ۲۰جولائی ۱۹۳۹ء)

ر سوال ) گراموفون کے ریکارڈ میں قر آن شریف وحدیث شریف اور دعظ و تقریر میلادو غیر ہ بھر کر تبلیخ گاکام کیا جائے توجائز ہے یا نہیں ؟

۱۱) رجواله گزشته رد المحتار مع الدر ۲۶/۳ و من السحت الخ ) ۲۱) رجواله گزشته الدر المختار مع الرد ۲۶۸/۳)

### ناش 'چوسر اور شطر بخ کھیانا جائز نہیں (الجمعیقہ مورجہ ۴ انو مبر ہی ۱۹۳۶ء)

(سوال) تاش چوسر شطرن کیباز کی تھیلنا جائز ہے یا نہیں ؟ ایک مولوی صاحب شطرن کو جائز گہتے ہیں؟ (جواب ۲۷۷) تاش چوسر شطرن المود لعب کے طور پر کھیلنا مکروہ تحریکی ہے اور عام طور پر کھیلتے والوں کی غرض یمی ہوتی ہے نیبزان کھیلوں میں مشغول اکثری طور پر فرائض دوا جبات کی تفویت کا سبب بن جاتی ہے اور اس صورت میں اس کی کرابت حد حرمت تک پہنچ جاتی ہے۔ (۱) محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لہ ، د، ہل

### کیرم بورڈ کے بارے میں آیک خاص فتو کی (الجمعینة مور خبر۵ فروری ۱<u>۹۳</u>۵ء)

(سوال) خاکسار کی عمراس وفت المجارہ سال کی ہے اور الحمد للدیمی کھیل کا شوق نہیں ہے تاش شطر نجے سینما تضیرہ غیرہ نئے ہے کھیل ہورائے ہیں ان سب سے محفوظ ہوں پڑھنے اور گھر کے کام کاج میں مصر دف رہتا ہوں میرے استاد صاحبان کہتے ہیں کہ جاؤد مانح کی تفریق کرولہذا دو چارروز سے محلّہ میں کیرم تھیلئے چلا جاتا ہوں اور بچھ ورزش کرلیتا ہول کیرم کے متعلق پیش لوگوں کا خیال ہے کہ تاش شطر نجے ہے بہتر ہے ناش شطر نجے ہے بہتر ہے۔ ناش شطر نجے ہے جود نفر ت ہے۔

(جواب ۲۷۸) اگر کیرم میں بازی (لیعنی بار جیت کی کوئی قبہت) نہ لگائی جائے مخص تفریق کی نمرض سے مخص اللہ تاریخ کی نمرض سے مخصل اللہ جائے اور اس کی وجہ ہے کسی ضروری اور مذہبی کام میں خلل نہ آئے تو آپ کے جالات کے الات کے لوالت مباح ہوگا۔ ففط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ '

(١) والاستهزاء بشي من الشرائع كفر (الدر المختار مع الرد ٥/٤٧٤).

ر ٢) و كره تحريفناً اللعب بالبرد وكذا الشطرنج (قال في الشامية ) وانبها كره لان من اشتغل به ذهب عناؤه الدنيوي وجاءه العناء الاخروي فهو حرام و كبيرة عندنا الخ (رد المحتار مع الدر ٦/١ ٩٣٩ صعيد)

دف بجائے وقت درود پر صناحائز شیں،

(ایخمعیته مور خه ۱۳جولائی ۱۹۳۶ء)

(سوال) دف جاتےونت دف بجانےوالے کودرود پڑھناجائزہے یا نہیں؟ (جواب ۲۷۹) مسل. (۱) محمد كفايت الله كال الله له

بينڈ سنناجائز نہيں

(الجمنعيية مورخه مَيْماير بل ١٩٣١ع)

(سوال) ایک باغ ہے اس میں موسم گرمامیں ہر جمعہ کو سر گاری بینڈ شام کو بختاہے اور اکٹر لوگ تقریباً وہاں جا کرینٹے ہیں تو نماز عصر پڑھ کروہاں جا کر بینڈ سننا کیساہے ؟ (جواب ۲۸۰) مکروه ب-۱۰)محمد کفایت الله کال الله له

فلم ديكهناخواه جج كامنظر كابهو جائز نهيس

(الجمعينة مور خه ۱۳ فروري ۱۹۳۹ء)

(سوال) ایک فلم" جج فلم" کے نام ہے تیار کی گئی ہے جس میں خانہ کعبہ نے گرد حاجیوں کوطواف کرنے و كهاياً كياب بيه فلم و يكهناد كهانا كيساب ؟ المستفتى شبير حسن عبدالوباب محدر فيق (جواب ۲۸۱) چلتی کچرتی نضویرین فلم پردیکھنامحض اموولعب کے طور پر ہو تاہے تضویر سازی حرام ے اور تصویر بینبی اور تصویر نمائی اعانت علی الحرام 'اس لئے فلم خواہ حج کے منظر کی ہو بنانی دیکھنی د کھانی سب ناجائز ہے۔(r) محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ '

پځول کاماحیه سیٹی وغیر ه پیچنے کا ه

، سوال) پچوں کاباجہ' سینی' سیفٹی ریزر' بلیڈیا کاغذیر چیسی ہوئی تصویریں جو پئے پانی میں بھٹو کر این ہاتھوں یا کتابوں پرا تاریلیتے ہیں اور شیشے کی گولیاں وغیر ہان چیزوں کی خریدو فروخت جائز ہے یا نہیں ؟ ( ﷺ ر شیداحد سوداگر صدربازار و ملی)

(جواب ۲۸۲) پکول کاباجہ 'سینی سیفٹی ریزر'بلیڈ 'گولیال' یہ چیزیں بیچنس جانز ہیں تصویریں بیچنسی جائز شمیں ہیں۔(e) محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ '

(٢ُ) عن جَابِرُ أنه سَمع رسول الله تَأْنَيُ يقول عام الفنح بمكة ان الله و رسوله حرم بيع الحمر والخنزير والا صنام (صحّبح بخاري

<sup>(</sup>١) قرأ القرآن على ضرب الدف والقضيب يكفر لا ستخفافه وادب القرآن ان لا يقرآ في مثل هذه المجالس الخ فتازي بزازيه على هامش هندية ٢٨٨٦٦ ط كوننه

<sup>(</sup>٢) ودلت المسالة ان الملاهي كلها حرام (الدر المختار مع الرد ٢٤٨/٦ ط سعيد) (۱) وَهذه الكراهة تحريمية و ظاهر كلام النووي في شرح مسلم الاجماع على تحريم تصوير الحيوان وقال و سواء صنعه لما يمتهن او لغيره فصنعته حرام بكل حال لان فيه مضاها ة لخلق الله تعالى و سواء كان في ثوب او بساط او دراهم واناء وحانط و غير ها ( رد المحتار مع الدر ٧/١ ٢٢ ب سعيد)

# سولصوال باسب ریڈ بواور لاؤڈ اسپیمکر

نماز عبد مين لاؤڈاسينيكر كائحكم.

رسوال) عبیر کی نماز میں مقتد ٰیوں کوامام کی آواز پہنچانے کے لئے لاؤڈا ٹپیکیر (لیعنی وہ آلہ جس کے ذریعہہ سے آواز دور نک پہنچ جاتی ہے )لگانا جائز ہے ہیا شیس ؟المستفتی نمبر ۱۹۵ اعابی یوسف حاتی مکی کیمپ کرا تی ۱۵ شوال ۱۵۳ اھم ۱۳۹ جنوری ۴ ۱۹۳ ء

(جواب ۲۸۳) المام کے بیچھے دوسر کی تیسر ٹی صف میں جو مبلغ گھڑے گئے جاتے ہیں کہ وہ زورے تکریز ات کہتے رہیں تاکہ لوگوں کو تکبیر ات زوائد اور تکبیر ات رکوع و جود پہنچانے میں آسانی ہوان کے سامنے لاؤڈ اٹنیکر لگادیا جانے نوجائزے جس سے صرف تکبیرات لوگوں کو پہنچ جائیں اور نماز مسیح طور پر ادا ہوجائے امام کی قرآت لاؤڈ البیکر کے ذریعہ سے نہ پہنچائی جائے نماز کے بعد امام لاؤڈ البیکر کے سامنے کھڑے ہوگر خطبہ پڑھ دے توجائز ہے۔ (۱) محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ

عنید گاہ کی آمدنی ہے لاؤڈا سیکیر خریدنا۔

<sup>(</sup>۱) چونکہ اس آلہ کے ذریعے ابلاغ صوت کا مفصد بہت پر سکون طریقے سے حاصل ہوجاتا ہے جیسا کہ مجالس وعظ افان وغیر ہ
ہیں اس کا مشاہد دید اور حضر سے مفتی اعظم نے جو تحقیق فرمائی سے اس وقت اس آلہ کا اتنا عموم شہیں تھا بہت سے اہرین کو اس وقت اس آلہ کا اتنا عموم شہیں تھا بہت سے اہرین کو اس وقت اس آلہ کا اتنا عموم شہیں تھا العمومة سے اور اس کی آواز امام بھی کی آواز ہے میدا شہیں اور اس کے ملاوہ چو نکہ آج کی اس آلے کا استبحال ہیت عام ہو گیا ہے خصوصا تربین شریفین اور و بگر بڑے اجتماعات شہراس کا استبحال ضروری انسور کیا جاتا ہے اور اس سے پینے کی کوئی صورت شہیں لہذا اگر لاؤڈ اسپیکر کو نماز سے قبل تھی جائے اور اس اس کا استبحال خروری انسور کیا جاتا ہے اور اس سے پینے کی کوئی صورت شہیں لہذا اگر لاؤڈ اسپیکر کو نماز سے قبل تو جائے اور اس کے خشوع و سے نماز میں اور گواڑ کر بد نما شہیں مزت تھیں فرق تعمین خراب ہونے کی صورت میں اور گول کی خور ہے نماز عمل کو اور اس کی وجہ سے نماز میں لاؤگول کی خور ہے نماز عمل کو استبحال جائز ہے۔ آلات جدیدہ میں مفتی شفیع صاحب نے مولانا شہیر اسمہ عثمانی اور اس کی عادمیت نے مولانا شہیر اسمہ عثمانی اور انسیمیں اسکون نماز ہونے کی صورت میں اور کو اللہ تعلی اور اس کی مورت میں اور کا مشہر اسمہ عثمانی اور انہوں کی مورت میں مفتی شفیع صاحب نے مولانا شہیر اسمہ عثمانی اور اس کی مورت میں گوئی ہے۔

اس میں پیشفیس ہے کہ اگر وہ مسجد لیجنی عیدگاہ مالدار ہواوراس کی رقم اس کے ضروری مصارف سے فاصل پھی رہتی ہواوراس خرج سے اس کے کس ضروری انصرام میں نقصان نہ پہنچے تو یہ خرج اس میں سے بھی کیا جاسکتا ہے جس طرح برقی پکھے اور فرش وغیرہ کے مصارف کئے جاتے ہیں اور اگر عیدگاہ کی رقم ضروری مصارف سے زائدنہ ہو تو یہ خرج اس کی رقم میں سے نہیں کیا جاسکتا۔ (۱) دانشہ اعلم، محمد کا بیت انشہ کان انتہ لہ دو بلی

ریڈ بواور ٹیلی فون و غیرہ میں قرآن کی تلاوت جائزے

(سوال) قاری کواس مشین کے سامنے جس کے ذریعہ سے آواز غیر ممالک تک بلاکس تاروغیرہ کے بوائی موجوں کے ذریعہ بینج جاتی ہے تلاوت قرآن مجیدیا سی کاتر جمہ کرنا جائز ہے یا نہیں ؟المستفتی نمبر ۲۸۲ مولوی محمد یوسف صاحب ناظم جمعینہ القراء والجفاظ و ہلی ۲۹ شعبان سی ۱۳۵۵ سے مانومبر ۱۹۳۵ (جواب ۲۸۵) آگو مشین کے سامنے بیٹھ کر پڑھتا ہواور اس کے ساتھ اور کوئی لہوولعب نہ ہواور قرآن پاک کی کوئی ہے حرمتی نہ ہواور قرآن پاک کی کوئی ہے حرمتی نہ ہو تو جائز ہے۔ محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ

ريْدُيوير معاوضه ليكر تلاوت كرنا .

(سوال) ریڈیو پرکلام البی کی تلاوت کرنامعاوضہ کیکریابلا معاوضہ جائزہے یا نہیں۔المستفتی نمبر ۲۸۲ عافظ اظہار الحق دیوبندی ۲زی الحجہ سم ۱۳۵ اص ۲۶ فروری ۲<u>۳۹</u>اء حافظ اظہار الحق دیوبندی ۲زی الحجہ سم ۱۳۵۵ اص ۲۲ فروری ۲<u>۳۹</u>اء (جواب ۲۸۶) فی حد ذاتہ تو جائز ہے کیکن اگر اس کے کسی مرحلے میں قرآن پاک کی توہین گاشائیہ ہو تو

ر بنوہب ہم برہ ہوگی۔ پھر ناجائز ہو گی۔ معاوضہ کے جواز میں نائمل ہے۔ محمد کفایت اللہ

(۱) لاؤدا سيبيكر مين نمازو خطبه كالحكم

(٢) لِاوَدُّاسِيكِرر بيُّر لِيوو غيره سے آیت سجدہ سننے پر سجدہ تلادت لازم ہو جاتا ہے

(۳)گراموفون سے آیت تجدہ سننے پر سجدہ تلاوت لازم نہیں ہوگا

(سوال) (۱) لاؤڈا سپیکریاریڈیو آلہ جدید ہے اس میں خطبہ جمعہ وعیدین کی نماز پڑھائی جائے تو کیسی ہو گیا ؟ اس کے ذریعے سے امام کی آواز مفتذیوں تک پہنچایا جاتا' قرائت وغیرہ اور اس آواز کی ساعت پر نماز کالواکرنا جائز ہے یا نہیں ؟

· (۲) بذر بعیدریڈ بو آبنت سجدہ تلاوت کی جائے نوسامعین پر تحدہ فرض ہو گایا نہیں؟

(٣) نُرامونون میں قرآن مجیدود گرکام مشروع بہ نیت نواب سناجائزہے یا نہیں جگرامونون میں آیت

<sup>(</sup>٢) ولا باس بنقشه خلا محرابه بجص وماء ذهب لو بماله الحلال لامن مال الوقف فانه حرام وضمن متوليه لو فعل النقش او البياض الا اذا خيف طمع الظلمة قلا باس به (قال في الشامية) اى بان اجتمعت عنده انوال المسجد وهو مستغن عن العبارة والا فيضمنها كما في القهيبتاني عن النهاية) (رد المحتار مع الدر ١٥٨/١ ط سعيد) آن كل عمونا ساجد اور عير كابول كي آبدني ضروريات معاجد على شروري الفرام عن أنه أكر محدادر عبر كابول كي آبدني ضروري الفرام عن إنه توكوني مضا الله تشرير على المؤل المؤل المؤلف على المؤلف على المؤلف على المؤلف المؤلف على المؤلف على المؤلف الم

تحدہ پڑھنے سے سامعین پر سجدہ تلادت فرض ہو تاہے یا نہیں۔المستفتی نمبر ۸۵۵ محبت حسین شاہ (طنگیجراولپنڈی)۴۰محرم ۱۳۵۵ اھم سااپریل لا ۱۹۶۶ء

(جواب ۲۸۷) (۱)لاوُڈا سپیکر (آلہ محمر الصوت) کااستعال تکبیرات اور خطبہ کی آوازباند کرنے کے لئے جائزے قرآت قرآن مجید کواس ہے محفوظ او کھنا جا بننے۔

(۲) الوَّوْا سِيكر اور ريْديوك ذريعيا سے آيت تجدہ سننے ہے الاوت كا تجدہ لازم ہو گافونو كراف كے ريكار ذ كے ذريعيا ہے آيت تجدہ سن جائے تو تجدہ ہلاوت لازم نہ ہو گا۔

۔ (۳) گراموفون میں قرِ آن مجید بھر نااور سننا جائز شہیں اور اس میں آیت سجدہ سننے سے سجدہ تلاوت بھی ایزم نہیں ہو تا۔محد کفابیت اللہ کان اللہ لیا

الاؤدُ البيبيكر'ريُّد بووغيره برسجده ثلاوت اسننے كا حكم

رسوال ) جناب منتی صاحب کافتوی نمبر ۸۵۵ نظر سے گزرااس میں مفتی صاحب نے مطلب واشح بیان نہیں فرمایا بچندو جو ہ۔

(1)وليل عقلي ونقلي تحرير نهين فرمائي كوئي جزئي برقم نهين فرمائي نه حواله كتب تحرير فرمايا-

(۲) آلہ متحمر الصوت کی حقیقت تحریر خمیں فرمائی اس سے کیامرادہے اگر در حقیقت یہ قرأت ہے اور عبارت ہے تلفظ سے دونوں کا تحکم ایک ہونا چاہئے اگر ااؤڈ اسپیکر میں خطبہ اور تکبیر جائز ہے تو قرأت بھی جائز ہونی چاہئے ایک ہی صورت کا آواز ہے جیسے تلفظ قرأت کے ویسے تلفظ خطبہ اور تکبیر کے۔

(٣) صوت كى تغريف فرما ميں الشرعا كون ساصوت معتبر به آيا مطلق صوت ياوه صوت جس سے تلفظ ادا او المحاصل ان المراتب ثلثة حرف و صوت ونفس لا يتحقق الكلام الا بالحرف ولا يتحقق الحروف الا بالصوت والنفس والمنخارج - بيمر فرمات بين مصنف علام الحروف كيفية تعرض للصوت المعتمد على المخارج فالكيفية هي اعتماد الصوت على المنخارج - بين تعرض للصوت المعتمد على المخارج فالكيفية هي اعتماد الصوت على المنخارج - بين قرأت مطلق صوت على المعروض بالقرع اى هو المهواء الذى عرض عليه القوع يعنى القرع فرمات مين فان النفس المعروض بالقوع اى هو المهواء الذى عرض عليه القوع يعنى ان القرع

بالعضلات يعرض على النفس اور صوت اور خارج بين فرق ہے محض صوت ہے خارج اوا نہيں موت بدول الفظ كريونكه صوت كا محل ريد ہے نہ خارج چنانچه فرماتے ہيں والصوت عرض يقوم بمحل يخوج عن داخل الرية الى خارجها مع النفس مستطيلا ممتدا مستقلا غرض كدريديوكى اوازكوكام ہے تعبير نهيں كر كتے اس لئے كہ ريديوكى آواز صدى (گونج) ہواورگونج آواز درباره قرآت غير معتبر ہے چنانچه مصنف تحرير فرماتے ہيں ولا تجب سجدة التلاوة بسماعها عن الغير على الصحيح ولا تجب بسماعه عن الغير على الصحيح في الجبال والصحارى و نحوهااس كي شرح بين فرماتے ہيں الصوت الذي يسمعه المضوت عقيب صياحه راجعا اليه من جبل او بناء مرتفع فانه لا اجابة في الصدى وانما هو محاكاة پيم مصنف علام فرماتے ہيں ومن المعلوم ان المعروض قد يتحقق بدون عارضه كتحقق الانسان بدون صفة الكتابة والعارض اخص من المعروض حاصل كام يہ ہے كہ ريدي كا آواز كلام نمين اس لئے كہ تلفظ ئيں تين چيز كا هونا الذي ہو صوت نفس مخارج قرماتے ہيں عطف على ايماء باى لا حروف حقيقة فلا كلام اذا ستت الحروف

(۵) دوسر افتویٰ گراموفون کے عدم جواز کا ہے ہیے تھی خابل غور ہے قاعدہ ہے جواصلا کلام کا تھکم ہو تاہے وہی نقل کا چونکہ قرآن کریم دراصل جائزہے تو نقل گراموفون میں اسی کی آوازہے اس عدم جواز کی کیاوجہ ہے؟ المستفتی نمبر ۸۸۹ مولوی شیر محمہ نئی دہلی ۵ صفر المظفر ۱۳۵۵ ہے ۲۴ پریل ۱۳۳۷ء رجواب ۲۸۸) اگر فاصل منتفسر میرے جواب کی عبارت کو بنظر امعان ملاحظہ فرماتے توان کے اکثر ا متفسارات کاجواب اس عبارت ہے حاصل ہو جا تا'میں نے اپنے جواب میں لاؤڈ اسپیکر (آلہ محبر الصوبت) کو شکلم کی آواز کوبڑھانے والا قرار دیاہے اور میرے خیال میں اس آلہ کے عمل کی حقیقت نیمی ہے کہ وہ آواز لعنی کیفیت تموج ہواکووسیع کر دیتاہے بعنی جو آواز کہ متکلم کے منہ سے نکلتی ہے اس کی حقیقت سے کہ وہ ہوامیں مخصوص تموج لیتنی امریں پیدا کرتی ہے اور قریب میں وہ امریں قوی ہوتی ہیں اس لئے آواز سی جاتی ہے اور بعتنابعد ہو تا جا ناہے وہ لہریں ضعیف اور کمز ور ہوتی جاتی ہیں اور ضعف کی وجہ سے مسموع ہونے کی صلاحیت مفقود ہوتی جاتی ہے اس آلہ کا کام رہے کہ جب اس کے سامنے کلام کیا جائے تووہ تموج اس کے اندر بھی جاتا ہے اور اس کے اندر کی ہرتی قوت کے ذریعے سے وہ تموج دور دور تک اپنی پوری قوت کے ہا تھ پہنچتا ہے اور اُس لئے وہی آواز جو قریب میں مسموع ہوتی رہتی دور دور تک مسموع ہوتی ہے پس لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے ہے جو آواز سنی جاتی ہے وہ در حقیقت ای کلام کرنے والے کی آوازہے جو آلہ کے سامنے کلام کررہاہے نہ کوئی دوسری آواز' خطبہ اور تکبیر کاجواز اور قراۃ قرآن کے عدم جواز کا مبنی صرف یہ ہے کہ قر آن یاک کی قراء ہ کواس آلہ کے ذریعے ہے ہوھانا مستحسن نہیں کیونکہ سالو قات مشین خراب ہوجائے گ وجہ ہے آواز خراب ہو جاتی ہے اور اس میں قرآن پاک کی تو بین کی صورت پیدا ہو جاتی ہے اگر چہ وہ تو بین

قصدی خمیں ہوتی تاہم قرآن پاک گواس اخمال ہے بھی پجنا جا بننے آگریہ لحاظ مد نظر نہ ہو تو لاؤڈ ایپیکر کے اندر خطبہ اور قرادُ کا حکم جدانہیں۔

صدی اور فونوگراف کا حکم ہالکل جدا ہے وہ آوازبڑھانے کی چیز نہیں بلے صدی تو جبل کی مصاد مت اور فونو گراف میں ریکارڈ میں ہے ایک جدید آواز نگلتی ہے جس وفت قاری یا منتظم کا کہیں پہتہ نہمیں ہو تا صدی میں بھی اصل آواز اور بلٹی ہوئی آواز ہے زمانی فاصلہ ہو تاہے بخلاف لاؤڈ اسپیکر کے کہ اس میں کوئی زمانی تفاوت نہیں ہو تا۔

گراموفون میں قرآن مجید بھر نااور سننااس لئے ناجائز نہیں کہ وہ قرآن مجید کی نقل نہیں بلعہ اور کوئی شے ہے عدم جواز کی وجہ بیہ ہے کہ گراموفون آلہ لہوواعب کے طور پر استعال کیاجا تاہے اور بسااو قات مشین کی خرابی ہے ریکارڈول کی آواز نہایت خراب اور مضحکہ خیز ہوجاتی ہے اس لئے قرآن مجید کا حزام اس کامقتضی ہے کہ قرآن پاک کولہوولعب اور شائبہ تو ہین ہے محفوظ رکھاجائے۔والٹداعلم بالصواب۔ محمہ کھا بت ایٹد کان الٹیدلہ' و بلی

## نمازاور خطبہ کے لئے لاؤڈا سپیکر کا حکم

(سوال) مسجد جامع وغیدگاہ و نمیر ہمیں نماز و خطبہ ووعظ کے لئے لاؤڈ اسپیکر کالگانا جائز ہے یا نسیں ؟ جواب مسکت عطافر ملیاجادے کیونکہ بعض ہزرگ ہیہ خیال فرماتے ہیں کہ بیہ مسئلہ مختلف فیہ ہے۔المستفتی نمبر ۱۴۴۴ حکیم محمد حیات خان دہلوی ( حیات منزِل ' کوچہ حکیماں' آگرہ ) کر مضان ۵۵ اے م ۱۲۴ نومبر ۱۹۳۴ء

(جواب ۲۸۹) خطبہ اور وعظ کے لئے اس کا استعال جائز ہے لیکن نماز کی قرائت کے لئے استعال نہ کیا جائے تو بھی احوط ہے ہال محربین جو صفوف میں کھڑ ہے ہوتے ہیں ان کی آوازبلند کرنے کے لئے اس سے کام لیاجائے تو مضا کقہ نہیں۔ قمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دہلی

#### لاؤڈ اسپیکر مسجد کے مینارے پرلگانا،

(سوال) اذان کی آواز دور تک پہنچانے کے لئے مینارے پر آلہ منجر الصوت بعنی لاؤڈ اسپیکر کا استعال عندالشرع جائز ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۲ ۱۳۴۲ امام عبدالصمد صاحب (جنوبی افریقہ) ۹ ربیع الاول ۳۵۲ اھم ۲۰ مئی بحصوراء

(جو اب ۲۹۰) اذان کی آواز دور تک پنجانے کے لئے مینارے پر لاؤڈ اسپیکر لگانا مباح ہے فقط۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ 'وہلی

#### ريْدِيوسننا.

(جو اب ۲۹۱) ریڈاو بیس گانا بجانا توالی گخش ڈراھے و غیرہ سننا جائز نہیں کوئی سفید تقریر ہو ہواتواس کے سننے کامضا اَفقہ نسیس قر آن مجید سننا بھی مباح ہے۔ فقط تمد کفایت الله گان الله له 'دہلی

### عبيدى نمازمين لاؤداسيبيكر كااستنعال

(سوال) نماز عیدین یاجمعہ کے موقعہ پر امام کی آواز دور تک کے تمام مقتد یول تک بہنچانے کے لئے آلہ مخبر الصوت امام کے سامنے رکھنا کیا نثر عاً حرام اور ناجائز ہے المستفتی نمبر ۲۵۲۰ غلام دستگیر خان (مگلور جنوبی ہند) کے ذکی الحجہ ۸۵سیاھ م کا جنوری ۱۹۴۰ء

(جواب ۲۹۲) میں کی مرتبہ اس آلہ کے نماز میں استعال کا تھم لکھ چکا ہوں اور اخبارات میں شائع کرا چکا ہوں وہ یہ کہ فی حد ذاعة اس آلہ کے عدم جواز کی کوئی دجہ نہیں اس لئے خطبۂ جعد و عید بین اور و عظ و تقریر کی مجالس میں اس کا استعال مباح ہے نماز کے بڑے مجمعوں میں جولوگ تبلیغ تکبیر کرتے ہیں ان کی آواز کو بلند کرنے اور کو نبند کرنے اور کو نبند کرنے میں ان کی آواز کو بلند کرنے کے استعال نہ کیا جائے ہو تھی استعال کیا جائے تو پندس مضا گفتہ نہیں مگر قرائة قرآن کی آواز کو بلند کرنے کے لئے استعال نہ کیا جائے کیو نکہ اس آلہ کار فع صوت مجلی کی روکے ذریعے انجام پاتا ہے اور بعض او قات کئشن کی بے قاعد گی اور مجلی کے مرکز کی خرائی ہے تکی کی روکا فطام بھو جاتا ہے اور اس صورت میں آواز بھو کر کئشن کی بہ ہو جاتی ہے کہ سننے والے کو فقرت بیدا ہوتی ہے بالیسی عجیب ہو جاتی ہے کہ سننے والے بیا اختیار اس کر یہ موجواتی ہے کہ سننے والے بوانتیار بنیس بڑتے ہیں تواگر خدا نبوا کے قرائت میں استعال سے ممانعت نوجین قرآن لازم آجائے گواس سے احتیاط لازم ہے بس بید وجہ انتا کے قرائت میں استعال سے ممانعت کرنے کی ہے انتاء خطبہ وو عظ میں بھی یہ امکان موجود ہے گر اس میں اور نماز میں فرق طاہر ہے ۔ کمر اس میں اور نماز میں فرق طاہر ہے ۔ کمر اس میں اور نماز میں فرق طاہر ہے ۔ کمر اس میں اور نماز میں فرق طاہر ہے ۔ کمر کا بیت اللہ کان اللہ لہ کو بھی

جواب بالا پر مستفتی کا شہر۔ اولا بیر کہ آپ نے فرمایا ہے ''کہ ممکن ہے کہ کناشن میں بے قاعد گی یا جلی کے مرکز میں خرابی پریدا ہو'اس لیے نماز کے مرکز میں خرابی پریدا ہو'اس لیے نماز کے موقعہ پراحتیاط لازی ہے ورنہ تو بین قرآن کا اندیشہ ہے" جناب عالی یمال گزشتہ سال عیدالفطر و عیدالاضحی کے موقع پر آلہ محبر الصوت لگایا گیا تھانہ تو کنکشن میں بیر یہ قاعد گی آئی تھی اور نہ ہی جلی کا مرکز خراب ہوا

تقابات تمام مقتا یوں نے انتائی تنظیم اور تر تیب ہے اور بے حد سکون وو قار کے ساتھ نمازادائی تھی اب صرف کناشن کی بے قاعد گی یام کرئی خرائی کے امکانی یاوجی خوف ہے ایسی عمرہ چیز کورو کناطبع سلیم گوارا نمیں کرتی جب کہ آپ فرمانے ہیں کہ فی حد ذاعہ اس آلہ میں عدم جواز کی کوئی وجہ بنیں نیز جب کہ واضح طور پر معلوم ہے اوربار بار مشاہدہ کیا گیا ہے کہ اس آلہ کے عدم استعال کے وقت ہزاروں بندگان خداعید جسے بڑے بروے مجمعوں ہیں اپنی نمازوں کو ٹھیک طریقہ سے ادا نہیں کر سکتے بعنی امام و مقتدی کے افعال و جرکات بیں سخت تضاد واقع ہوجا تا ہے اور عام طور پر مقتدی ادھر منہ کھیر کریاز جبی نظروں سے دوسرے مقتدیوں کے افعال و حرکات معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے براصح بہ کہ کھائی وزیرہ نے تورایام کی آواذ بھی کر موجب نفر ہے ہو سکتی ہے کیا گھائی بزلہ کے وہمی یاام کائی خوف سے ونزلہ وغیرہ ہو سکتی ہے کہ آئیدہ سے انسان اہامت نہ کیا گھائی بزلہ کے وہمی یاام کائی خوف سے احتیاط کی کوئی صورت ہو سکتی ہے کہ آئیدہ سے انسان اہامت نہ کیا گھائی بزلہ کے وہمی یاام کائی خوف سے احتیاط کی کوئی صورت ہو سکتی ہے کہ آئیدہ سے انسان اہامت نہ کیا گھائی بزلہ کے وہمی یاام کائی خوف سے احتیاط کی کوئی صورت ہو سکتی ہے کہ آئیدہ سے انسان اہامت نہ کیا گھی ہیں۔

البنة جب فی حد ذاہ اس آلہ بین عدم جواز کی کوئی وجہ نہیں ہے ہو آپ یہ فنوی وقے سکتے ہیں کہ کنکشن ومر کزئی خرابی کی طرف ہے اطمینان حاصل کرلینا چاہئے اور نماز کے دس پندرہ منٹ کے لئے اس فتم کی احتیاط کچھ مشکل نہیں۔

تانیا یہ کہ خطبہ عیدین میں اس کا استعال مباح ہے باوجود بکہ خطبہ دوعظ میں بھی قرآن مجید کی آ بیتیں لائی جاتی ہیں کیا قرآت کام اللہ کی آواز خطبہ ووعظ وغیرہ میں بھڑ کر موجب نفرت بنے تو مضا کفتہ نہیں اور اس سے تو ہین قرآن لازم نہیں آئی مگر نماز ہی میں قرآق کام اللہ کی آواز بھونے سے تو ہین قرآن لازم آئی ہے ؟ یہ تصاد کیوں جب کہ ایک ہی کام اللہ کی آ بیتیں دونوں مواقع پر پڑھی جاتی ہیں اور جب کہ نماز کی تبیروں کی تبلیغ کے لئے نماز ہی میں آلہ مجر الصوت استعال کرنا مباح ہے توان حیثیتوں سے نماز و خطبہ میں کیا فرق ہے۔المستفتی نمبر ۲۵۲۰ علام دشکیر خان (معسکر نگلور) کے ذی الحج کم شارہ میں کیا فرق ہے۔المستفتی نمبر ۲۵۲۰ علام دشکیر خان (معسکر نگلور) کے ذی الحج کر شام کا جوری میں آلے م

رجواب ٢٩٣) هو المعوفق میں نے جناب کی دوسری تحریر پڑھی جس میں جناب نے میرے جواب نہ کور الصدور پر شیمات وارد فرمائے ہیں پہلا شہریہ ہے کہ کئشن بابر فی امرے خراب ہوجانے کا شہدایک وہم ہے اس وہم کی بناء پر قراقہ کی آواز کو لاؤڈ اسپیکر کے ذریعہ او نچا کرنے کے عمل کو چھوڑا نہیں جاسکتا اس کے متعلق غرض ہے کہ بیبات محض وہمی اور فرضی نہیں ہے بسااو قات پیش آجاتی ہے اور فیش آجئی ہے اس کئے قرآن اور نماز جیسی اہم عبادت میں اس سے اجتناب کرناہی اقرب الی الصواب ہے اور قراقہ کی آواز تمام جماعت کونہ پہنچ تو نماز میں کوئی نقصان نہیں آتاد و سراشبہ بیہ ہے کہ خطبات میں بھی تو قرآن پڑھا جاتا ہے نواگر خون تو ہین قرآن موجب ممانعت ہے تو یہ خوف خطبات میں بھی موجود ہے اس کا جواب میں نے دواب سابن میں اشارة و یہ یا تھا کہ نماز اور خطبہ کا فرق ظاہر ہے مگر جناب نے اس کا جواب میں نے دواب سابن میں اشارة و یہ یا تھا کہ نماز اور خطبہ میں قراقہ قرآن اس معنی شم کی افادے اختیاری ہے کہ خطیب چاہ تو

لاؤڈ اسپیلرے ہٹ کر قراقا کر اور اگر ااؤڈ اسپیکر کی آواز بھوتی و کھے تو فورا قراقا بند کردے جب آواز در بست ہوجائے تو پھر پڑھ لے اور اگر ااؤڈ اسپیکر خراب ہونے ہے بے اختیار لوگوں کو بنسی آجائے تو نماز نو فاسد ہوجاتی ہے گر خطبہ کے فاسد ہونے کا خطرہ سیم اس کے علاوہ بعض علماء کا بہ بھی نظر ہے کہ اوؤ اسپیکر کے ذریعہ جو آواز دور دور سنائی دیتی ہے وہ امام کی اصل آواز نہیں ہے بلحہ اس کی حکایت ہوتی ہوتی ہے اور بعض ماہرین علم البرق و علم الصوت کی رائے بھی اس کے قریب قریب ہے تواگر چہ میر ہے نزدیک بیے نظر یہ رائج نہیں ہے مگر قراقا قر آن اور صحت نماز کے بارے میں اس کا بلحاظ رکھنا بھر حال رائج ہے خلاصہ یہ نظر یہ رائج نہیں ہے مگر قراقا قر آن اور صحت نماز کے بارے میں اس کا بلحاظ رکھنا بھر حال رائج ہے خلاصہ یہ رجوع فرمائیں۔ محمد کھا بہت اللہ کا اجازت ابھی میرے ذبین میں نہیں آئی دو سرے علماء کی طرف رجوع فرمائیں۔ محمد کھا بہت اللہ کان اللہ لہ کہ با

(۱) الاؤداسيكركے ذريعے سے آیت تجدہ سی تو تجدہ الذم ہوگا

(٢) وعظ خطبه اور نماز میں ااؤڈا سیکیر کا استعال

رسوال ) (۱) نماز کے علاوہ آئر کوئی شخص لاؤڈ اسپیکر میں آیت مجدہ تلاوت کرے تو سامعین پر تحدہ تلاوت داجب ہے یا نہیں ؟

(٢)لاؤڈا سِیکر کا خطبہ اور نماز عبدین میں لگانا جائز ہے۔ یا نہیں؟

ضروری نوٹ: (۱) مجالس اسلامیہ 'محافل دینیہ میں علاء کرام کالاؤڈ اسپیکر کے ذریعہ نقار پر کرنالور نقر پر میں قرآن کر بم احادیث نبویہ کی تلاوت کرنا مسائل وین کی تعلیم دینااس امر کی دلیل ضرح ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کوئی آلہ لہوولعب نہیں بلسے ایک شی مباح ہے۔

(۲) ماہرین فن برقیات سے تحقیق کی گئی کہ ریہ آلہ خالق الصوت ہے پارافع الصوت امام کی بہت آور کوبلند کر ناہے جس طرح یو لنے والا خود بی بلکی اور باریک آواز سے گفتگو کرتے ہوئے گئے کی زیادہ طاقت صرف کرتے ہوئے بلند آواز سے یولے اس کی نظیر غالبًا ضعیف البصر کے لئے چشمہ مہر سے کے لئے آلہ مسماع الصوت ہو کتے ہیں۔

(۳) ااؤڈ اسٹیکر کی آواز امام ہی گی آواز ہے امام کی آواز کے بید وادغام' غند'سر عت بطو' مخارج حروف و صفات کسی میں کوئی فرق نسیں آناصرف پینتی وہلندی میں اعتبار ہو تاہے اور پیبلندی و پستی خود امام کی آواز میں موجو دے۔

(۴) جماعت کنیر میں اوا خرصفوف تک امام صاحب کی آوازند بہنچنے کی شکل میں متحبرین کا انتظام کیا جاتا ہے لیکن اگر امام خود جمیر الصوت ہے اور آواز آخری صف تک پہنچنی ہے تو متحبرین کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تو پھر لاؤڈ اسٹیٹر ہے جب امام کی آوازبلند ہو جاتی ہے تو متحبرین کی ضرورت پیش ہی نہ آوے گی اس صورت میں سنت کے خلاف بھی نہ ہوگا سنت کے خلاف اس وفت ہو سکتا ہے کہ متحبرین بھی قائم نہ کئے جائیں اور امام کی آواز کے علاوہ کسی اور چیز ہے آواز رہنچائی جائے اور وہ آواز امام کی آواز کئے بالکل تابع نہ ہو۔

(۵) آلہ کے استعمال کے واسطے نماز میں امام کواپنے ہاتھ باؤں میں حرکت دینا نہیں و صنع فنطع میں تغییر د تبدل نہیں جس طرح بجن کے پنکھوں ہے ہوالینے میں نمازی کو کوئی دخل نہیں اگر چہ اپنے ہاتھ سے پنکھاہلانا جائز نہیں۔

. (جواب ٤ ٩٧) (۱) الإذا سبیر کے ذرایہ ہے آیت عبدہ سنے والے پر سجدہ تلاوت لازم ہے (۲) لاؤڈ البیکر کا خطبہ جمعہ و عیدین اور ہر قسم کے وعظ و تذکیر کے جاسہ یس استعال جائز ہے صرف نماز میں امام کی قرائت کو اونچا کرنے کے لئے لاؤڈ البیکیر کی اجازت نہیں، دی جاستی اس کی بیدوجہ نہیں کہ لاؤڈ البیکیر کوئی نئی آواز بیدا کرنے کے عائب جو جانے سے یا آواز بیمینئے والے آلہ کی آواز بیدا کرنے کے عائب جو جانے سے یا آواز بیمینئے والے آلہ کی خوالی سے آواز غائب بیا ہو جاتی ہو واول کو کر اہمت، تعفر بیدا ہو جاتی خوالی سے آواز غائب بلید نما ہو جاتی ہے اور ان صور تول میں قاری اور سامع دواول کو کر اہمت، تعفر بیدا ہو جاتی ہے اس لئے احترا الله کی تعفر بیدا ہو جاتی ہے اس لئے احترا الله کی تعاملہ وری ہے۔ محمد کھا بیت اللہ کان اللہ کی ان وصیاعة کی است اللہ کو اس خطر ہے محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ محمد کھا بیت اللہ کان اللہ لیہ دبلی

#### ريْد يونوربار ، و نيم اورگرا موفون مين فرق.

(سوال) زید و بحر کے در میان ریڈیو کے جواز وعدم جواز کے بارے میں اختلاف ہے زید کہتا ہے کہ ریڈیو سنتار کھنا مطلقاً جرام و ناجائز ہے بار موئیم و گرامونون کے ما منداس کا بھی حال ہے بحرید کہتا ہے کہ ریڈیو کوئی باجہ نہیں ہے بائحہ آلد نشر الصوت ہے آگراس ہے تقریبی خبریں خبریں تقرآن سناجائے تو کوئی مضا آفنہ نہیں البتہ گاناوغیر ہند سنناچا بلئے ایس اس صورت میں زید کا قول سیجے ہے پائم کا آیار ٹیریو کا سنتالور رکھنا مطلقاً ناجائز ہے ہے یا جو اور جائز طریف استعال سے شرعاً اجازت ہے المستفتی نمبر ۲۲۲ جم الحسن رضوی (سبتناپور) ساتھادی النائی برس اور اولی اسمولاء

(جواب ۴۹۹) ریڈ ہو کا حکم گراموفون اور ہار سونیم ہے مختلف ہے ریڈ اوپر خبریں اور مضامین میاحہ سنناجائز ہے البت گانا بجانااور ایسی چیزیں سنمنا جو شرع کے خلاف ہول نامجائز ہے۔ خلاصہ بیہ کہ بحز کا قبل فیجیح

ہے محمد کفایت اللہ کان اللہ کہ وہل

### نمازمين لاؤدُّ اسپيکر کااسنعال

(سوال) یمال برگالی مجد میں لاؤڈ اسپیکر (آلہ محر الطوت) کا استعال بہت دنوں سے تھا اس کے بعد دو تین سال سے عیدگاہ میں بھی جاری ہو گیا گرشتہ سال عالبا سوائحالت نماز عید بھی لگارہ گیا تد نمیں کیا گیا اس لئے بعض لوگوں نے اعتراضات بھی کئے جناب حاتی دانو ہاشم صاحب مرجوم نے اپنی زندگی بیس بہت سے فتو ہاس کے عدم جواز کے متعاق جمع کئے تھے لیکن ان کی زندگی نے دفانہ کی اب مولوی محمود حاتی دانو سلمہ نے اس سال ان پر کچھ زور دیا اور سورتی جامع مبحد بیں بسلمہ وعظ اس کے متعاقی تقریر بھی کی جس کی سلمہ نے اس سال ان پر کچھ زور دیا اور سورتی جامع مبحد بیں بسلمہ وعظ اس کے متعافی تقریر بھی کی جس کی جناب مولانا تھانوی و جناب مولانا حسین احمد صاحب وغیرہ کے فتوک سے استفادہ کیا اور کے عدم جواز پر جناب مولانا تھانوی و جناب مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب ہواز کا فتوک ہے ہیں یہ خیال ہوا کا شاید جناب کو اس کی پوری شخیش ہو چکی ہوگہ آلہ ندکورہ سے جو آواز سنائی دیتی ہے دہ بھی سے خیال ہوا کہ شاید جناب کو اس کی بوری شخین میں ہو جگی ہوگہ آلہ ندکورہ سے جو آواز سنائی دیتی ہے دہ بھی سے معام کی آواز سائی دیتی ہو جمعہ و عید ین اور نماز میں آلہ ندکورہ کا استعال شرعاً جائز ہے یا نہیں۔ المستفتی نمبر معلوم ہو جائے کہ خطبہ جمعہ و عید ین اور نماز میں آلہ ندکورہ کا استعال شرعاً جائز ہے یا نہیں۔ المستفتی نمبر معلوم ہو جائے کہ خطبہ جمعہ و عید ین اور نماز میں آلہ ندکورہ کا استعال شرعاً جائز ہے یا نہیں۔ المستفتی نمبر ۲۲۸ مولانا عبد الخالق صاحب رگون (برما) ۴۲ شوال و ۲۲ ایس م 10 نومبر ۱۹۹۱ء

(جواب ٣٩٦) الأو البيكري خطبہ جمعہ وعيدين ميں استعال كرنا جائز ہے مگرامام كى قرأت كوبلند كرنے كے لئے اس كا استعال جائز نہيں يہ عدم جوازكا تقم دووجہ ہے ہول نواس احتياط كى بناپر كہ اس كى آواز بعيد الم كى آواز ہے ياصدا ہے اس كى پورى تحقيق اب تك نہيں ہوسكى دوم اس احتياط كى بناپر كہ اگرا انتاء قرأت ميں كرنے كا اسلسل جاتار ہے يا مشين بحو جائے تو آواز نمايت كريداور بھيانك ہو جاتى ہے اور وہ قرأة كى تو بين واستمزاء كى موجب ہو جاتى ہے تار خطبہ ميں يہ بات اختيار ميں ہوتى ہے كہ خطيب اس كى طرف ہے منہ بھيرے اور نماز ميں يہ وجاتى ہے اس كے اس ميں يہ اب تك صرف خطبہ ميں يا زيادہ سے زيادہ مسلفين تكبيرات انتقال كے لئے استعمال كى اجازت دى ہے امام كى قرأة كے لئے نميں۔ محمد كفايت اللہ كان ملئد له ويا كى الله كان

# ا الموفون سننے اور اس کے ذریعے آیت ہجدہ اور سلام کے جواب کا حکم!

(سوال) ماقولكم دام فضلكم في جراموفون هل يجوز سماع الاصوات الخارجة منهاام لا فان قلتم نعم فهل الحكم في رد السلام و سجود التلاوة و نحو هما كما هو عند السماع من القإرى ام لا ؟

(بڑجہہ) گرامونون سنبنا جائز ہے یا نہیں ؟اورائس میں آیت سجیدہ پڑھی جائے تو سجدہ تلاوت اور سلام ہو تو اس کا جواب دینے کا کیا تھنم ہے ؟ المستفتی نمبر ۲۵۲۲ جائی گل محد منگلوری ایس کے ۱۸ ذی الحجہ ۱۳۵۸ جو ۸۸ جنوری ۱۹۴۶ء

رجواب ٣٩٧) لا يجوز سماء الاصوات الخارجة من جراموفون ولا پنجب على السامع رد السلام و سجود التلاوة (قوله من الصدي) هو ما يجيب مثل صوتك في الجبال والصحاري ونحو هما كما في الصحاح (رد المحتارج ١ ص ٦٨٥) فقط والله اعلم

(ترجمہ) گرامونون سنتاجائز نہیں ہے اوراس میں آیت سجدہ پر سجدہ تلاوت اور سلام پر جواب سلام واجب نہیں ہو تارد المحتار میں ہے کہ صدی پر سجدہ تلاویت واجب نہیں اور صدی وہ آواز ہے جوبولینے والے کی آواز پہاڑوں اور جنگلوں ہے تکر اکر واپس آتی ہے اور گرامونون بھی اس کے حکم میں ہے۔

اجاتبه و کتبه حبیب المرسلین عفی عند نائب مفتی مدر سه امینیه در ملی الجواب صحیح محمد کفایت الله کان الله که الی

#### . نماز میں لاوڈ اسپیکر کااستعال

رسوال ) ہم وقعہ جمعتہ الوداع وعیدین از دحام کثیر کی وجہ ہے تمام نمازیوں کو امام و محبرین کی آواز نہ بھنچھے کی وجہ ہے نماز میں خلل واقع ہورہا ہے اس کی اِصلاح کے لئے اگر آلہ محبر الصوت استعال کیا جائے توشر عا جائز ہے یا نہیں المصنعفتی مرزا غلام محمد بی اے کوچہ رائمان جاندی چوک دہلی میں مرزا غلام محمد بی اے کوچہ رائمان جاندی چوک دہلی

بی رسید کی اور ایسان کے اور استیکارے متعلق جمال تک بجھے معلوم ہواہے وہ آواز کو دور تک پہنچائے کا آلہ ب خور اپنی آواز نہیں رکھتا سے جو آواز کہ اس کے ذراجہ سے بلند ہو کر دور کے مقتد اول کو پہنچ گی وہ امام یا مخبر ہی کی آواز نہیں رکھتا اس لئے جو آواز کہ اس کے ذراجہ سے بلند ہو کر دور کے مقتد اول کو پہنچ گی وہ امام یا بعض او قات آواز نمایت خراب بھدی غیر منہم منگ آفریس ہو جاتی ہے نیز آواز کی اپنی اصلی مقد ارسے بلند کی اس میں ایک جدید کیفیت پیدا کر دیتی ہو سننے والے کو اپنی طرف متوجہ رکھتی ہے اور خشوع و توجہ الی الله اس میں ایک جدید کیفیت پیدا کر دیتی ہو سننے والے کو اپنی طرف متوجہ رکھتی ہے اور خشوع و توجہ الی الله میں ایک جدید کیفیت اور اس کی قبرات بلند کرنے کے لئے لاؤڈ الپیکر کا استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہو اللہ اور بیس پڑیں بیاس کے سننے سے نفر سے کرنے لئیس با کہا جا کہا ہو گئی ہوگ کہ اور کی سامنے خطر ساتھ اور نواس میں بھی مضا کہ ناچیکر کا دیا جائے تو مضا کھے نہیں اور کوع و سجد دو غیرہ ٹھیک طر ساتھ سے دوابو تی میں کے سامنے خطب انتقالات زور سے کے سامنے خطب انتقالات زور کی جدون کا ہو تو اس میں بھی مضا کئی نہیں ہو اللہ اعلی واحکم مجمد کا بیت اللہ عفا عنہ مولاہ نیو کے وقت کا ہو تو اس میں بھی مضا کئی نہیں ہو اللہ اعلی واحکم مجمد کا ایت اللہ عفا عنہ مولاہ نیو سینے کی طر بینے کے سامنے خطب سینے کر کی بیاں ہاں میں بھی مضا کئی تعمد کی ایک میں ہو تا کہ واحکم مجمد کا بیت اللہ عفا عنہ مولاہ نیو کی میں مضا کئی نہیں ہو اللہ اعلی واحکم مجمد کا بیت اللہ عفا عنہ مولاہ نیو کی مسلم کی کا مسامنے کی سامنے خطب سینے کی کی میں مضا کئی تعمیل کے دورت کا جون کا 194 مورج کھیں گئی کی مسلم کو کو تو تو کی گئی گئی کی دورت کی گئی گئی گئی کو دیت کی گئی گئی گئی گئی کی دورت کی کھی مضا کئی تعمیل کے میں مضا کئی تعمیل کے مسلم کی کھی کھی کی دورت کی کی دورت کی کے کہا کو دورت کی کا دورت کی کی دورت کی کر دورت کی دورت کی کی دورت کی کر دورت کی کی دورت کی کی دورت کی کی دورت کی کر دورت کی کی کی دورت کی کی دورت کی کر دور کی کی کی کی کئی کی کر دور کی کی کی کر دور کی کی کو کی کر دور کی کئی کی کر

# لاؤڈا سپیکر کے ذریعے نمازاور خطبے کا حکم (الجمعینة مور خه ۵ فروری ۱<u>۹۳۳</u>۹ء)

(سوال) و بعد فان مسلمي بلدتنا كلمبو يرون ان قراء ة خطبة الجمعة بالراد يومن متممات اشاعة الدين لا سيما في هذا الزمان الذي يشتاق فيه طالبوا الحق من غير المسلمين ان يتعلموا حقيقة الاسلام و تعليماته الصادقة

(ترجمه) ہمارے شرکولمبوکے مسلمانوں کاخیال ہے کہ ریڈ او میں خطبہ جمعہ کا پڑھنادین تبایغ کی غرض ہے ضروری ہے اور خاص کراس زمانے میں جب کہ غیر مسلم لوگوں کو حق کی تلاش اور اسلامی تغلیمات حاصل کر نے اور اسلام کی حقیقت معلوم کرنے کا شتیال ہے۔ المستفتی حبیب محمد سکر یٹری شعبہ کولمبو (جواب ۹۹۳) نعم یجوز سماع الخطبة للجمعة و العیدین بالة تسمی لاؤ ڈ اسپیکر لکنه لا یجوز سماع قراء قالامام فی الصلواة بهذه الألة فان امر القراء قالصلواتیة مما یحتاط فیھا غایة الاحتیاط

(ترجمه) ہاں جمعہ و عیدین کا خطبہ الوَدُّا تَنِیکر میں سنناجائز ہے لیکن نماز میں امام کی قراَدُّ سننے کے لئے الوَدُّ الْتِیکر لگاناجائز نہیں ہے کیونکہ نماز کی قراَدُ ان امور میں ہے ہے جن میں انتنائی احتیاط کی ضرور ہے۔ تمد سے کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لہ ' دہلی

خطبه عجمی زبان میں پڑھنے اور خطبے میں ااؤڈ اسپیکر کا تھم

بید من بین میں بین کے خطبے صرف اردویا عربی خطبہ کامل ترجمہ یا یعض عربی و بعض اردو پڑھناجا نزہ یا استوال) جمعہ و عمیدین کے خطبے صرف اردویا عربی خطبہ کامل ترجمہ یا یعض عربی و بعض اردو پڑھناجا نزہ یا استوت استعال کیاجا سکتا ہے ؟ المصستفتی حافظ مسٹری افغام البی صاحب محلّہ فراشخانہ و ہلی السموسی محلّہ فراشخانہ و ہلی المحسوب محلّہ فراشخانہ و ہلی دو استعالی کرام کے حدیث العمد ہونے کی بناء پر اسوفت زیادہ ضرورت تھی کہ ان کی زبانوں میں احکام اسلام کی تبلیغ کی جائے تمام صحابہ کرام اور تاہمین عظام اور ائمہ جمتد میں نے جمعہ اور عیدین کے خطبات کو خالص عربی زبان میں رکھا اور آئمی غیر عربی زبان میں محلام کی تبلیغ کی جائے تمام صحابہ کرام اور تاہمین عظام اور ائمہ جمتد میں پڑھا گیا لاؤڈ البیکر اور عیدین کے خطبات کو خالص عربی زبان میں رکھا اور آئمی غیر عربی زبان میں خطبہ نمیں پڑھا گیا لاؤڈ البیکر کا خطبہ جمعہ و عیدین میں استعال کرنائی نفسہ مبارح ہے کیونکہ یہ صرف ترفیح الصوت یعنی آواز کوبائد کرنے کا خطبہ جمعہ و عیدین اگر اس آلہ کے استعال کو اس امر کاؤر بعہ بنالیا جائے کہ خطبہ کی بھی زبان میں داخل ہو جائے گا۔ خطبہ کی بھی زبان میں داخل ہو جائے گا۔ خطبہ بڑھا جائے تو پھر اس آلہ کا استعمال کو اس امر کاؤر بعہ بنالیا جائے کہ خطبہ کی بھی زبان میں داخل ہو جائے گا۔ خطبہ بڑھا جائے تو پھر اس آلہ کا استعمال کو اس استعمال کو استعمال کی استعمال کو استعمال کو

لهوولعب تي تجلس كي ابتدا تلاوت قر آن ہے كر ناچائز خميں

(سوال) جس آلہ ہیں قرآن نئریف سے تلاوت ہو اور ای آئیج پر اس کے چند منٹ بعد لوو لعب نئرون ہو جا نا ہے یہ نعل سنت کے خلاف ہے یا نہیں ؟ کیا ای صورت سے لوگ نانج گانے کی ابتدا ہیں تلاوت کر کے شروع کر کتے ہیں یا نہیں کیو بگہ وہ لوگ کہنے ہیں کہ جب ریڈیو کی ابتدا قرآن نئریف سے ہوتی ہے نو ناج گانے میں نثروع میں تلاوت قرآن ہو جائے تو کیا حرج ہو ہو آلہ کے ذریعہ سمجفل ہوتی ہے بیا جرج ہے وہ آلہ کے ذریعہ سمجفل ہوتی ہے بیا جر آلہ کے سے المستفتی مستری حافظ انجام المی محلہ فراش خانہ 'دہلی

(جواب ۲۰۱۱) ناچ گانے کی محفل گوریڈیواسٹیشن سے قیاس کرنا سیجے شیں محفل میں جو پھھ گایاجاتا ہے۔
اس کا تعلق آیک جماعت اور ایک مجلس سے ہوتا ہے اس لئے ناچ گانے کی مجلس کی لہندا قرآن مجید سے کرنا
اس کا مطلب یہ ہے کہ فعوذ باللہ آیک ترام مجلس کی لہندا قرآن مجید سے کی جائے جو حرام ہے ریڈیو
اس کا مطلب یہ ہے کہ فعوذ باللہ آیک ترام مجلس کی لہندا قرآن مجید سے کی جائے جو حرام ہے ریڈیو
ایک تبلیغ صوت کا آلہ ہے اس کی کوئی خاص مجلس نہیں ہے سننے والے اپنے اسپنے مذکانوں میں سنتے ہیں کوئی
مجلس اور کوئی بنیت اجتماعیہ نہیں بنتہی اور جس کا جی چاہے وہ مشین کھولے اور جس کا جی نہ چاہے وہ نہ گئو نے اور جس کا جی نہ چاہے وہ نہ گئونے نے اور جس کا جی نہ چاہے وہ نہ گئونے اور جس کا جی نہ چاہے وہ نہ گئونے اور نہ ہملس رقص وہمر ور اور ریڈیوا شہشن کے احکام جداجد اہیں۔ نمہ کا جات اللہ کان اللہ نہ

(۱)ریڈیو کا ستعال کے جائزہے ہ

(۲)ریژبویر تلاوت قرآن کرنالور سنبنالور ثواب وغیره

(١٣) عور بول كا تقريبات ميں گانا

(۳)گانے کے کسب کا حکم

(۵)عرس کی مروجہ رسم پرعت ہے

اجرت لے کر پڑھے تو کوئی اجرہ تواب نہیں ہے (ہم) اگر اجنبی مردول کو آواز پہنچی ہے تب تو ممنوع ہے اور ورنہ مضا کقہ نہیں اور آلات انہو کے ساتھ بہر حال ممنوع ہے (۵) گانے کا کسب توہبر صورت ممنوع ہے اور اگر اشعار کے مضامین خلاف بشرع ہوں یا آلات انہو کا بھی اس کے ساتھ استعمال ہو تو سنمنا بھی جائز نہیں (۱) عرس کی رسم جس طرح مروق ہے یہ مکروہ وبدعت ہے بلا قصد نقین کوئی عبادت مثلاً تلاوت قرآن مجید صد قات و خبرات کر کے ایصال تواب کرنا جائز ہے فاتحہ مروجہ بینی شیر بنی کھاناو غیرہ ساسنے رکھ کر فاتحہ بڑھنا ہے اور اسل ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'مدرسہ امینیہ 'و بلی

نمازیوں کولاؤڈ اسپیکر پر ہو لئے ہے تشویش ہو تو ....

(سوال) بعد اذان جمعہ جب کے نمازی متجد جامع میں جمہ ہو کر سنیں وغیر ہادا گررہے ہوں اس وقت لاؤڈ اپیمکر کے ذریعہ سے کوئی تقریر کرناجس کااٹر نمازیوں پر پڑتا ہو اور باعث پریشانی ہو جائز ہے یا نہیں اور جسی مسلمان کو میہ حن پہنچاہے کہ ایس تقریر کرنے والے کو منع کر سکے سناجا تاہے کہ جمال نمازی نماز پڑھ رہے ہوں قرآن شریف بھی ہا واز بلند پر بھنا جائز شیں ہے۔المستفتی محمد فلمیر الدین طبیب میر نھ ۲ شعبان میہ ۱۳اھ

(جواب ۴۰۴۳) جب که مسجد میں اوگ نماز پڑھ رہے ہوں لاؤڈ اسپیکر پر بولنا درست نہیں کیونکہ نماز اول کی نماز میں خلل واقع ہو گابال اگر کوئی ضروری بات بتانی ہو تو پہلے ہے اعلان کر دیا جائے مثلاً "ایک بخے ہے سواجے تک اعلان کیا جائے گااس کے بعد لوگ سنیں شروع کریں 'تواس میں مضا کفتہ نہیں۔ محد کفایہت اللہ کان اللہ لہ'

> ستر هوال باب خاد و 'ر مل 'فال' قرعه 'نجوم وغير ه

> > رمل سیکھناہیر صورت جرام ہے۔

(سوال) مجھ كونكم رمل كا شوق ہے گرا عتقاد اس آيت پر ہے وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو اور يہ مير اپين نميں ہے اور نہ بيں اس كے دريع ہے بجھ تحكم احكام لگا نا بمواں اور نہ مجھ بيں اتن قدرت ہے گر شوق ضرور ہے ليكن مطابق اس حديث كے آيات ہود بيث بي ہے ہے بيا فاط ( نعوذ بالله من ذلك ) اور بين نماز پر ها تا بمول آيا مير ہے تي تي مماز جائز ؟ عن معاوية بن حكم قال قلت يا رسول الله امور اكنا نصنع بينما في الجاهلية كنا ناتي الكها ن قال فلا تا تو الكهان قال قلت كنا نتطير قال ذلك شئ يجده احد كم في نفسه فلا يصدنكم قال قلت و منا رجال يخطون قال كان نبي من

الانبياء يبخط فلمن وافق خطه فذالك رواه مسلم - حضرت معاوية اس كراوي بين اور صحيح مسلم بين بيه حديث شريف باوروه به خط بين جن برين صرف الناشوق ركهنا مول.

اس کو دائرہ ادانیال جو حضر ت دانیال کاوضع کمیاہواہے اور دوائر بدح بھی کیتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ ریست میں منت

اليخكام بين ارشاه فرماتات واذكر في الكتاب ادريس

(جواب کا ۳۰۴) حدیث مذکور فی السوال نو سیحے ہے لیکن اس سے علم رمل کے جواز تعلیم و تعلم پراستدال ا تبين بوسكتا عاؤمه نووك نين قرمايا اختلف العلمناء في معناه والصحيح أن معناه من وافق خطه فهو مباح والطريق لنا الى معرفة ذلك والعلم اليقيني بالموافقة فلا يباح٬ وقال عياض معناه من وافق خطه فذاك الذي تجدونه اضابة مما يقول لا انه اباح ذلك لفاعله قال و يجتميل ان هذا نسخ من شرعنا وقال الخطابي هذا الحديث يحتمل النهي عن هذا الخط وإن كان علما لنبوة ذالك النبي وقد انقطعت فنهي عن تعاطى ذلك قال النوري فحصل من مجموع كلام العلماء الاتفاق على النهي عنه الان بن انتهي (كذافي مجموعة الفتاوي نقلاً عن مرقاة الصعود ) فقمائ منفيد ني بھی اس کی انعایم و انعلم ہے منع فرمایا ہے۔ ہو علم بضروب انشکال من الخطوط والنقطة بقواعد معلومة تخرج حروفا تجمع وتستخرج جملة دالة على عواقب الامور وقد علمت انه حرام قطعا واصله لادريس عليه السلام انتهي،١٠ كذافي رد المحتار نقلا عن الطحطاوي) وفي الدر المجتار وخراما وهوعلم الفلسفة والشعيدة والتنجيم والرمل وعلوم الطبانعين والسحر والكهانة الخ انتهي وفي ردالمحتار فهو شريعة منسوخة وفي فتاوي ابن حجران تعليمه و تعلمه حرام اشد التحريم لما فيه مِنْ ايهام العوام ان فاعله يشارك الله تعالىٰ في غيبه ٣٠٠، انتهيٰ أَبِل جو منخض کہ ایسے بن مسجھے اور اس کے ذراعیہ سے غیب وانی کاوعویٰ کرے اور واقعات ماضیہ یا آسخدہ کی خبر اے این کے لئے حرام بلیحہ موجب کفر ہوئے میں شبہ نہیں اور جو الیانہ سمجھے اس کے حق میں بھی فقہاء نے سدأ للبابات ناجائز قراروبات۔

(۱) قرآن مجیدے فال نکالناجائز شیں

(۲) قِر آن مجیداور مولوی کی گستاخی کرنے والاُ کا فرہے۔

رمیوال ) ایک گڑے کے پچھ زیورات کسی نے اتار لئے او گوٹ کا خیال ایک شخص کی طرف گیااور فال کلام مجید ہے انکالی گئیاورای شخص کانام انکلا جس کی طرف خیال نھااس کوجب معلوم ہوا تواس نے مہجد میں جاکر قمر آن مجید کے چندورتی بچھاڑ لئے اوران پر پیشاب کر دیا (نعو ذیالٹند)اور کہنے لگا کہ قرآن مجید بھی جھوٹااور

<sup>(</sup>۱) (نووی شرح مسلم ۲۲۳/۱)

<sup>(</sup>٢) ( مَقَدُمه ردّ السحنار مع الدر ١ (٤٤)

٣) ( مقدمه رد المحتار مع الدر ٣/١٤٤٠٤ ١٤٥١٤)

مولوی سالا بھی جھوٹا آیا یہ شخص اسلام میں داخل ہو سکتا ہے یا نہیں ؟اور ہو سکتا ہے تو کیسے ؟ (جو اب ۲۰۰۵) شریعت میں فال نکالنامنع ہے اور اس کے منع ہونے کی دووجہیں ہیں اول نوبیہ کہ علم غیب خدا کے سواکوئی نمیں جانتا ممکن ہے کہ نام غلط نکلے اور پھڑ جس کانام نکلے خدانخواستہ کہیں وہ الیک حرکت نہ کر بیٹھے جیسی کہ اس شخص نے کی شریعت کے احکام کی خلاف ورزی کا نہی تتیجہ ہو تاہے جو آپ کے دیکھاجس شخص نے گلام مجید اور مواویوں کے ساتھ الیں گنتاخیاں کی ہیںوہ کا فرے نیکن نہ ایسا کا فر کہ مجھی اسلام میں داخل نہ ہو سکے بابحہ جدید توبہ ہے وہ اسلام میں داخل ہو سکتاہے آئندہ فال نکالنے ہے احتراز کرنا جاہتے ، ، ناکہ فال نکال کرنام نگالنے والے اس شخص کی طرح خود بھی اور جس کانام ڈکلا نھااہے بھی گناہ گارنہ کریں اس شخص ہے توبہ کرانے کے بعد اس کی ہوی ہے تجدید نگاح لازم ہے۔

(۱) جادو کیاہے.

(۲) حضور ﷺ پر جادو کالژ کتنا ہواتھا.

(سوال ) (۱) خادو کیا چیز ہے اور اس کا قر آن وحدیث ہے ثبوت ملتاہے یا نہیں ؟(۲) حضرت نبی کریم ﷺ پر جادو کرایا گیا تھایا نہیں (۳) زید کہتا ہے کہ جادہ کی حقیقت ہوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ فریق مخالف کوہ ہم کے اندر ہتلا کیا جائے جینہ مریض ہے کوئی کہہ دے کہ تمہاری زندگی کی کوئی امید باقی شمیں ر ہی امید کہ جواب سے مستفید فرمائیں گے المهستفتی نمبر ۳۸۰ محبر سعید (وہلی) ۲۴۰ربیع الثانی

٣٥٠ إنه مطان ١٦ أكست ١٩ سيُّ ١٩

(جواب ۴۰**۹**) (۱) اگرچہ سحر کے معنی میں اختلاف ہے اور اس کی تحدید و تعین میں کئی قول ہیں کیکن اس میں شبہ نہیں کہ اس ہے عام طور پر جو معنی مراد لئے جاتے ہیں وہ سہ ہیں کہ جو کام شیاطین کی مدد سے ہوتے ہیں ان میں شیاطین کا تقرب حاصل کرنے کے لئے ان کی بھینٹ چڑھائی جاتی ہے اور ان کامول کے آتار بھی ظاہر ہوتے ہیں وہ کام جاد و کہلاتے ہیں، (۲) حضور اکر م ﷺ پر جاد و کیا گیا تھالور اس گااس قندر اٹر بھی ہوا تھا کہ حضورﷺ کے خیالات میں ایک قشم کی پریٹانی لاحق ہو گئی تھی اور جو کام نہیں کئے تھے ان کے متعلق ایسا خیال ہو تا تھا کہ کئے ہیں، ، ، (۳۰) جادو کی مختلف قشمیں ہیں ان میں شعبدہ بازی اور نظر بندی بھی د اخل ہے بلحہ نجوم کا ایک شعبہ بھی سحر کہلا تاہے معوذ تین کانزول جادو کے علاج کی غرض ہے ہوا تھااور الله تعالى نے اس کے ذریعے سے حضور ﷺ کو شفاعطا فرمائی تھی وہم کا پیدا ہو نااور دماغ کا مشوش

(٢) و حاصله أن السحر أسم جنس لئلائة أنواع ( مقدمه رد المحتار مع الدر ٢/٣/١) فأن السحر حق عندنا وجوره ز تصوره و تكون اثره كما في المحيط ( ردالسحتار مع المدر ٩٤/٣ ع).

<sup>(</sup>١) وقي فناوي ابن حجران تعلمه و تعليمه حرام شديد التجريم لما فيه من ايهام العوام ان فاعله يشارك الله تعالى في غيبه ( مقدمه رد المحتار مع الدر ٢/١ ٤٠٤)

٣) وفيي رواية ان الذي تولمي المسحر لبيد بن الاعصم و بناته فمرض النبي ﷺ فنزل جبرليل بالمعوذ تين واخبره بموضع السحر و بمن سحره و بم سحره وكل ماجاء في الروا يات من انه عليه الصلاة والسلام يحيل اليه فعل شي ولم يفعله و نحوه محمول على التخيل بالبصر لا لخلل تطرق الى العقل ( روح المعاني٥ ٩/١ ٣٣٧٣٣ مكتبه امداديه ملتان )

ہوجانا بھی اس کے آثار میں سے ہے ہیں اس فندراس کی حقیقت ہے۔ قلب ماہیت اسکے ذرابعہ سے ہمیں ہوتا کہ حضر سے موسیٰ کے مقابلے میں ساحروں نے اپنی لاٹھیوں اور رسبول کو سانپ کی شکل میں کرکے دکھایا تھاوہ خفیفیة جاندار سائپ کی شکل میں کرکے دکھایا تھاوہ خفیفیة جاندار سائپ کی شکل میں اگر تھا۔ قرآن جمجید کی نظر بندی تھی اوران کے جادو کا انتابی اثر تھا۔ قرآن جمجید کی آبہت سمجو وااعین النام اس کی دلیل ہے۔ محمد کھا بت اللہ

# (۱) ابجد حساب کے ذریعے نام نکال کرستارہ و مکھنا

(٢) قال تكالنا جائز نتيس ہے

(مسوال) (۱) این نام کاانجد حساب کاعد و نگال کر ستاره و یکھا کرتے ہیں اور انجد کا حساب وغیرہ کرنایا دیکھتا ہے جائز ہے یا نہیں (۲) ویکھ کر کتابوں کے نکھے ہوئے کے موافق انگلیاں رکھ کر فال ویکھا کرتے ہیں۔ المصستفتی نمبر ۱۳۳۲ عبد الغفور صاحب (صلح رناگری) ۲ جماوی الثانی ۱۳۵۵ ادھ م ۲۵ آگست ۱۹۳۱ء (جنواب ۲۰۷۷) (۱) انجد کے موافق اعداد کا شار اور اعتبار کرنا بعض چیزوں میں جائز ہے مگراس سے کوئی ایساکام لینا جیسا کہ نجوم کے علم میں لیاجا ناہے جائز نہیں ہے (۱۰) فال ویکھنا اور اس کے موافق عمل کرنا جائز نہیں۔ خمد کفایت اللہ کیان اللہ لیا دیکھیا

قرآن مجیدے فال نکانا تحت گناہے

ر سوال ) قرآن مجید میں ہے کئی فتم کی تبھی فال نکالنا گیاجائز ہے المستفتی نمبر ۱۹۱۱ محمد دانیال ( الدور ) ۲۸ جمادی النّانی ۱۳۵۵ اص ۱۲ منبر ۱۹۳۷ع

رجو اب ۲۰۰۸ تر آن مجیدے فال نگالناناجائزے فال نکالناناجائزے فال نکالنااور اس پر عقیدہ کرناکسی اور کتاب (مثلاً دیوان حافظ یا گستان وغیرہ) ہے بھی ناجائزے مگر قر آن مجیدے نکالناتو سخت گناہ ہے کہ اس سے ہسااو است قر آن مجید کی تو بین یاس کی جانب ہے بد عقید گی چیدا ہو جاتی ہے۔(۱) محمد کفایت اللہ کالناللہ لیہ 'و بین

بتلا بنانالور بارش ندہ و نے کے لئے اس کو در خت پر لٹاکا ناجائز نہیں (سوال) زید کی زوجہ ہندہ نے ایک پتلا بناکری کامنہ کالا کر کے اپنے منحن کے کسی درخت میں لٹاکا یا وراس

<sup>(</sup>١) أن علم النجوم في نفسه حسن غير مذموم أذ هو قسمان حسابي وأنه حق واستدلالي بسير النجوم و حركة الافلاك على النجوم و المعتقد الدورات بقضاء الله تعالى و قدره وهو جائز كاستدلال الطبيب بالنبض من المضحة والمرض ولو لم يعتقد بقضاء الله تعالى وادعى الغيب بنفسه يكفر (مقدمه رد المحتار مع الدر ١/٤٤)

 <sup>(</sup>۲) والحاصل ان الكاهن من يدعى معوفة الغيب باسباب وهي مختلفة والكل مذموم شرعاً محكوم عيه، و على مصدقهم بالكفر (رد المنحتار مع الدر ۲٤٢/٤)

ے اس کا مقصدیہ تھا کہ ہارش ہواب دریافت طلب امریہ ہے کہ اس کے متعلق کیا تھام ہے نیزیہ کہ اس کا · نکاح ہاتی رہایا نسیں ؟المستفتی نمبر ۱۲۱۳ کریم اللہ خان صاحب (ضلع بلاسپور) کے ارجب ھوڑے اوے م م اکتوبر ہم ۱۹۹۳ء

(جو اب ۹ ، ۳) پتلامناناوربارش نہ ہونے کے لئے کندر خت میں لٹکانادونوں فعل ناجائزاور حرام ہیں لیکن ان کی دجہ سے زوجہ نکاح سے ہاہر شمیں ہوئی اور تجدید زکاح لازم نہیں۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ

قرعہ اندازی کے ذریعے تقسیم جائیداد جائزہے،

(سوال) مسمي حافظ محمر حسين برادر كال اور مسمى حافظ عبدالخالق برادر حقیقی خور دمیں بوجه تنازعات شدید تقشیم جائنداد میں جھگڑاواقع ہوااور طرفین نے برضا مندی بذریعہ اقرار نامہ اشامپ قیمتی ایک روپہیہ پر پنچایت کو مجاز فیصله خصر ایا چنانچه سب سے پہلے فیصلہ برگان تجویز ہوا چو نکہ دو بھائی ہیں اور مرکان بھی دو ہیں ا کیپ دو کان پخته بازار میں ہے اور مرکان بازار ہے علیجدہ ہے اگر مرکان دو کان دونوں کانفیف نصف حصہ کیا جاتا نو صر فیہ بھی زیادہ ہو تا اور مکان کی حیثیت بھی خراب ہو جاتی اور رفع نزاع بھی نہ ہو تا دونوں کو بوجہ ننگ ہو جانے کے تکلیف ہوتی اس لئے پنچایت نے حیثیت مکان پندرہ سوروپے کی اور دوکان پجیس سوروپے کی تھھر ائی ۔ لیعنیٰ دو کان جس کے جصے میں آنے وہ پانچ سورو پے نقد مرکان والے حصہ میں شامل کرے یہ رائے بالا تفاق پاس ہو ئی پنوں نے دونوں ہے، دریافت کیاد ونوں نے مکان ہی پر رضامندی ئی دو کان کو دونوں نے نا پیند کیااس لئے پنجوں نے بیہ تبحویز کیا کہ چنٹی ڈالی جائے جس کے نام وہ نکلے وہ لے لیوے دونوں نے بیہ بات منظور کیا اس منظوری کے بعد دو چٹھیال دونوں کے نام سے پوشیدہ طور پرایک چھوٹا کڑ کا جس کی عمر تخیبنادس سال کی ہو گی اس کے ہاتھوں ہے یہ چٹھیاں ڈلوائی گئیں لہذا مکان حافظ محمد حسبین کے نام سے نکلااور دو کان حافظ عمبدالخالق برادر حقیقی خور د کے نام ہے نگلی اب اس فیصلہ کی حافظ عبدالخالق نے سخت مخالفت کی اور کہتے ہیں کہ بیہ فیصلہ ہم کو منظور نہیں ہے بیہ طریقنہ شریعت کے خلاف ہے بیغی جواہے میں اس کو ہر ٹنز منظور نہ کروں گا اب امیدوار ہوں کہ آگاہ فرمایا جائے کہ کیا بیہ طریقنہ خلاف شریعت ہے اگر خلاف شریعت ہے تو یہ فیصلہ ارد کر دیا جائے اور جو طرح تہ تقلیم بائیدا کا مطابق شریعت محدید ﷺ ہو مطلع فرمائیں تاکہ ای طریقہ پر عمل کیا جادے المهستفتی نمبر ۲۱۲ احافظ محمد حسین صاحب (ضلع بہر انجے) ۱۳ شوال ۱۳۵۵ اهرم ۲۸ دسمبر ۲<u>۳۹۹</u>ء

(جواب ۲۰۱۰) میہ فیصلہ شریعت کے خلاف نہیں اور نہ جواہے بلعہ جائز ہے اور ونوں پر لازم ہے کہ اسے تشلیم کریں۔(۱) محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ ' د ہلی

 <sup>(</sup>١) و يكتب اساميهم و يقرع لنطيب القلوب فمن خرج اسمه فله السهم الاول ومن خرج ثانياً فله السهم الثاني الى ان
 ينتهى الى الاخير ( قال المحقق ) اذا قسم القاضى او نائيه بالقرعة فليس لبعضهم الاباء بعد خروج بعض السهام (رد
 المحتار مع الدر ٢٦٣/٦)

#### غیب کی ہاتیں بتانے والا فاسق اور ایمکی امامت مکروہ ہے

(سوال) زید آلام مسجد ہوتے ہوئے اوگوں کو خبرین غائبہ آتیہ بتاتا ہے اور کا بمن بناہوا ہے ایسے شخص کے متعلق شریعت مصطفویہ کیا تھتم فرماتی ہے براہ کرم والائل نقلیہ ہے اس مسئلہ کی نوشیح فرمادیں۔ المسسنفتی تمبر ۱۵۲۰سر اج الدین ماتانی ۱۲ میں ایشانی ۲ میں ایس میں کا جون بح سواء

(جواب ۲ ۹ ۳) آئندہ کی خبریں او گول کو بتانا کہانت میں داخل ہے اور کہانت حرام ہے اوراس کا مرتکب فاسق ۱۰۰اس کی امامت مکروہ ہے۔ محمد کفائیت اللہ کان اللہ لیہ 'دیلی

#### فال زکالنے کے متعلق ایک سوال.

(سوال) متعلقه فال وغیره ... .... المستفتی نمبر ۲۷۳ مولوی امین الدین (ضلع چھپارن) کے جمادی الثانی ۲<u>۵۳ ا</u>ھ م۵ااگست نے <u>۱۹۳</u>۶

(جنواب ۲۱۲) چور کانام نکالنے کے لئے قرآن مجیدے فال لیناناجائز ہے (۱)اوراس کو یہ سمجھنا کہ یہ قرآن مجید کومانتے ہو توزید کے دس قرآن مجید کومانتے ہو توزید کے دس روپے دیدہ کیونکہ قرآن مجید کومانتے ہو توزید کے دس روپے دیدہ کیونکہ قرآن مجید نے تہیں چور بتایا ہے یہ بھی صبح نہیں تھااور بحراوراس کے باپ کایہ کہنا کہ ہم قرآن وران کو نمیس مانتے اگر چوا کے بیا کی کے لیجے میں کہنے کی وجہ سے موجب الزام ہے مگر کفر کا تھم نہیں دیاجا سکتا اوران سے توبہ کرا کے ان کو کھانے پہنے میں شریک کیاجا سکتا اوران سے توبہ کرا کے ان کو کھانے پہنے میں شریک کیاجا سکتا اوران سے توبہ کرا کے ان کو کھانے پہنے میں شریک کیاجا سکتا ہے۔ محمد کفایت البتد کان اللہ اور بل

ماه صفر کو منحوس سمجھناغلطہ

#### (الجمعية مورخه ٨ اأگست ١٩٢٤)

(سوال) منہ ورہے کہ ماہ عفر کے کم از کم تیرہ دن کے اندر سفر کرنایا کوئی نیامعاملہ بیوپارہ غیرہ کرنااجھا نمیں ہے ضرور کسی نہ کسی آفت میں انسان مبتلا ہو تاہے کیا یہ صبح ہے ؟

(جنواب ۳۱۳) یہ خیال کہ ماہ صفر میں اور ہالخضوص نیرہ دن کے اندر سفر کرنایا کوئی جدید کاروبار کھولنا منع ہے یا موجب ' صرت ہے ہالکل بے اصل اور غلطہ بیٹر بعت مقدسہ میں اس کی کوئی ولیل نہیں اور اصل نہیں ہے۔(۲)محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لہ '

ر ١ ) الحاصل أن الكاهن من يدعى معرفة الغيب بالا سباب وهي مختلفة فلذا انقسم الى انواع والكل مذموم شرعاً محكوم عليهم و على مصدقهم بالكفر ( رد المحتار مع الدر ٢/٤ ٢)

<sup>(</sup>٢) والكاهن كما في مختصر النهاية للسيوطي من يتعاطى الخبر عن الكانتات في المستقبل ويدعى معرفة الاسرار' وقال الخطابي هو الذي يتعاطى معرفة مكان المسروق والضالة وتحو هما ........... والكل مذموم شوعاً ( رد المحتار مع الد. ٢/٤ ٢/٤)

٣) عن ابي هريرة قال رسول الله عن لا عدوي ولا صفر ولا هامة ( صحيح مسلم : ٢/٠٣٠)

# اٹھار ھوال باب قمار' لاٹری'معما

انعامی ٹکٹ خرید نا قمار ہے

(سوال) اخبار الجمعية مورخ ١١٦ تؤير ١٩٣٠ء مين نائب منتى صاحب كافتوى بات عدم جواز خريدو فروخت العابى تكث شائع بهوات براه كرم تخفيق سے تخرير قرمائين كه آپ كى دائے ميں يہ تمارے بايتي يا اجارہ اور بيع واجارہ فاسد ہے باباطل الور بعض جعزات كى دائے ميں يہ بيع فاسد ہے اور نائب منتى صاحب كے فتوى ہے اس كا قمار ہونا مترشح ہوتا ہے۔المستفتى نمبر ١١١ سعد الله خال طلع جنور ٢٨ رجب منتا ہے مائو مبر ١٣٠٣ و مربر ١٢٠ و مامر ١٤٠٠ و مامر ١٤٠ و مامر ١٤٠٠ و مامر ١٤٠ و مامر ١٤٠٠ و مامر ١٤٠ و مامر ١٩٠ و مامر ١٤٠ و مامر

(جواب ١٤ ٢) ہے معاملہ نہ نے ہے نہ اجارہ بلند حقیقۃ تمارہ ناگرچہ اس میں چینے خرید نے کے الفاظ استعمال کے جاتے ہیں مگر حقیقہ وہ عکت جو پہاا شخص خرید تا ہے بحیث ہے اور مال ہونے کے سیس خرید تا بلند وہ تمار کے پانسے کے طور پر خرید نے ہیں کہ ان کے ذریعہ سے وہ اور چار آدمیوں کواس دام میں ہیائس کر ان سے دام وصول کر سکیں و علی ہذا ہیں یہ معاملہ ہے فاسد کا سیس بلند تمار کا ہے اور جواب جو الحمعیۃ میں شائع ہواوہ سے جے خرید نے کا لفظ آج کل عام طور پر استعمال کیا جا تا ہے جیسے دیل کا عکت ڈاک کا عکت خرید اجا تا ہے جالا تکہ ریل و ڈاک کے عکت نہ خود ہے ہیں نہ مال مقصود بالبیع بلند وہ کرایہ ریل اور کر ایہ ڈاک کا خلا کی سند ہیں ہیں خرید نے والے نے ریل کا کرایہ اور خوا جیجئے کا محصول اوا کیا ہے نہ یہ کہ کا غذ کے برے نہ یہ کہ کا غذ کے برے نہ یہ کہ کا غذا کے برے نہ یہ کہ کا فایت اللہ کان اللہ لہ '

# تمار کی ایک صورت اوراس کا شرعی تھم.

(بسوال) چند شخصول نے اللہ واسطے بیارادہ کیاہے کہ اس(مرسلہ) فارم کے قانون کے موافق فارم خریدنا اور کو شش کر کے اوگول کو فرو خت کرناجور قم بزیھے یا کمپنی ہے ملے اس رقم کو مسجدیا مسجد کے مکانوں میں خرج کرنا تو یہ در ست اور جائز ہے یا نمیں براہ کرم بیہ فارم بھی واپس کردیں۔المستفتی تمبر یہ ۱۰۵ حافظ رفیع الدین صاحب(مشرقی خاند ایس) ۳۵ربیع الثانی ۵۵ سیاھ م ۱۲جولائی ۲۳۹ ج

(جواب ۱۹۳۵) بیه فعل اور عمل بھی لاٹری اور قمار میں داخل ہے اور ناجائز ہے۔(۲) محمد کفایت اللہ کان للہ المہ

 <sup>(</sup>١) القمار كله الميسر وهو السهام التي يجيلونها فمن خرج سهمه استحق منه ما توجيه علامة السهم ....... وهو في
الاصل تمليك المال على المخاطرة وهو اصل في بطلان عقودالتمليكات الواقعة على الاخطاء(احكام القرآن
للجضاص ٢/٢٥٤ طب)

<sup>(</sup>٢) ( حواله گزشيه احكام القرآن للجصاص تفسير سورة المائدة ٢٥/٢)

معمه حل کر کے انعام لینا قمار ہے

(سوال) معمہ حل کر کے انعام لینا کیسا ہے اُن کل اشتمارات میں عمواً معمات شائع ہوتے رہتے ہیں جمن میں ایک کثیر رقم بطورانعام سیج حل کرنے والوں کا جورو پیہ بطور فیس داخلہ آتا ہے وہ کل حلی کرنے والوں کا جورو پیہ بطور فیس داخلہ آتا ہے وہ کل حیج حل کرنے والوں ہیں بعد وضع اخراجات و مصارف مشتم کی وغیرہ کمپنی تقسیم کردی ہے ایسی حالت میں شرعاً اس انعام کا لینالور معمد حل کرنا جائز ہے یا ناجائز اور اگر کی کو ایسار و پیہ مل چکا ہو تو کیا کرے اور فیس داخلہ بھی مقرر کی جاتی میں در کی جاتی مقرر کی جاتی ہے۔ المستفتی خمیر ۱۹۸۹ سید محمود حسن (بجنور) ۱۳ جمادی الاول هر ۱۹۳ احد کی میراکست السواء جورو پیہ وصول ہو چکا ہے وہ اصلی مالکوں کو بہنچا نمان ہو تو گیا جائے اور میبات ممکن نہ ہو تو بہ نمیت ہو وہ جائے اور میبات ممکن نہ ہو تو بہ نمیت رفع وہال صد فتہ کر دیا جائے۔ ان میں مالکوں کو بہنچا نمان اللہ لہ دیا جائے اور میبات ممکن نہ ہو تو بہ نمیت رفع وہال صد فتہ کر دیا جائے۔ ان میں مالکوں کو بہنچا نمان اللہ لہ ذو بلی

لاٹری تکٹ فتریدنا قماراور حرام ہے

(سوال) گودایا کلکند و بغیره گالاٹری کا عکمٹ لیا کرتے ہیں سے جائزے یا نہیں ؟المستفتی نمبر ہم ۱۱۳ کے عبدالغفور صاحب(صلحریناگری)۲جمادیالثانی ۱۳۹۵ھم۲۵ گست ۲<u>۳۹</u>۱ء

(بحواب ۳۱۷ م)لاٹری ٹکیٹ خرید ناجائز شمیں ہے وہ قمار ہے اور قمار حرام ہے۔(۴)محمد کفابیت اللہ کاک اللہ لہ

سمپنی کی انعامی لاٹری قما*ر ہے* 

(سوال) کلکت بیں ایک تمپنی بنام انڈین نیشنل پولیسی کمپنی قریب چھ ماہ سے شروع ہو تی ہے جسکا وستوریہ ہے کہ جو آدمی مثنا عبدالحی اس کا ممبر ہو ناچا ہتا ہے آواس کواس کمپنی کا کیک فارم مفت لینا پڑتا ہے جس بیں سلسلہ وارپانچ آدمی کا نام مثنا زید 'عمر بحیر 'خالد اصغر لکھا ہو تا ہے عبدالحی کو فارم لینے کے بعد ایک روپیہ برابعہ منی آرڈراس آدمی کے نام بھیجنا پڑتا ہے جس کا نام اس فارم بیں درجہ اولی میں ہوگا لیتن زید کے نام بھیجنا پڑتا ہے جس کا نام اس فارم بیں درجہ اولی میں ہوگا لیتن زید کے نام بھیجنا پڑے گاب اس منی آدڈر کی رسید اور اس فارم کوبذر بعد رجشری کلکتہ کمپنی بیس بھیجنا پڑتا ہے اس کے بعد کمپنی والا چار عدد نیا فارم عبدالحی کے نام بقیمت چار آنہ علاوہ محصول ڈاک وغیرہ وی پی کر کے بھیجہ دیتا ہے ان کے بار میں ایس برکا کا درجہ سویم میں خالد کیاروں فار موں میں اسٹر کا درجہ سویم میں عبدالحی کا درجہ چارام میں اصغر کا اور درجہ بجم میں عبدالحی کا مرجہ جارام میں اصغر کا اور درجہ بجم میں عبدالحی کان جدارہ میں اصغر کا اور درجہ بجم میں عبدالحی کانام رہتا ہے اب عبدالحی ان چاروں فار موں کوچارا حباب کو کا درجہ چارام میں اصغر کا اور درجہ بجم میں عبدالحی کانام رہتا ہے اب عبدالحی کان جارات کو جارات میں اصفر کا اور درجہ بجم میں عبدالحی کانام رہتا ہے اب عبدالحی کان موں کوچارا حباب کو کانام درجہ چارام میں اصفر کا اور درجہ بجم میں عبدالحی کانام درجہ چارام میں اصفر کا کا درجہ بجم میں عبدالحی کانام درجہ چارام میں اصفر کا کا درجہ بھی عبدالحق کانام درجہ بھی کانام درجہ بجمار میں اس کو کا کا درجہ بھی کانام درجہ بھی عدد کانام درجہ بھی کی کانام درجہ بھی کانام درجہ بھی کانام درجہ بھی کی کانام درجہ بھی کی کانام درجہ بھی کانام درجہ بھی

<sup>(</sup>١) ( حزاله صفحه گزشته)

<sup>(</sup>۱) ( حواله طفحه درنسه) (۲) والحاصل آندان علم ارباب الاموال و جب رده عليهم والا فان علم عين الحرام لا يحل له و يتصدق به بنية صاحبه معالم مدال مراكب ١٩٠٨ م

<sup>(</sup>ردالمُ عتار مع الدر ٩/٩) (٣) رحواله گزشته بالا احكام القرآن للجصاص ٢/٩٦٤)

مفت تقسیم کردیناہے اب بیرچارول صاحب ایک ایک روپیه کالمنی آرڈراس آدمی کے نام روانہ کرتے ہیں جس کانام در جداو کی میں ہے یعنی عمر کے نام اور رسید گومنجاس فارم کے پھر تمپینی میں بھیجد ہے ہیں اب تمپینی جار جار فارم ہر ایک کے نام بذر بعہ وی پی جار ہے گار آنے کے علاوہ محصول ڈاک وغیرہ ان جارول کے پاس روانه کرتی ہے اب ان فار موں میں درجہ اولی میں عمر کانام شمیں رہتا ہلتکہ ورجہ اولی میں بحر گانام درجہ دو یم میں خالد کانام درجہ سویم میں اصغر کانام درجہ چہارم میں عبدالحیٰ کانام 'اور درجہ بیجم میں ان سنے خریداروں کا نام ہو گا لیتنی جس کے باس جو فارم آئے گااس میں درجہ پنجم میں اس کا نام ہو گا غرض سے کہ جتنا سلسلہ فارم کا چلے گاای قدر درجہ پنجم والا آدمی ترقی کر تارہے گا ایعنی پنجم ہے چہارم میں پھر سویم میں پھر دویم میں پھر درجہ اولی میں اس کانام آجائے گااب جس کانام درجہ اولی میں آگیا اس کوبذر بعیہ منی آرڈررو بہیہ ملنا شروع ہوجا تاہے انتقااس کی ہے ہے کہ سم ۲۰ارو پیپہ ملے گاہاں اگر کوئی فارم در میان میں نہیں چاہیا گیا لیجنی اس کے چلانے کی کوشش نہیں کی گئی تواس فارم کاروپیہ نہیں ملے گاباقی فار مول کاروپیہ ملے گاغرض میہ کہ ہر شخص گوجواس کاممبر ہو گاضرور روپیہ ملے گاہشر طبکہ فارم چلانے کی کوشش کی جانے کسی صورت سے و طو کا نہیں ہو سکتا ہے جس کی خاص وجہ یہ ہے کہ جو آومی ایک بار ممبر ہو گیاہے وہ دوبارہ سہہ بارہ بھی ہو سکتا ہے اور ہو تا ہے اور بید دور آبیں میں ہی چاتا رہتاہے منقطع نہیں ہو سکتا ہے اس میں کسی صورت ہے ہے۔ ایمانی بھی نہیں ہوسکتی ہے کمپنی کی غرض اپنے فائدہ کے علاوہ ضمنایہ بھی ہے کہ آلیں میں ایک دوسرے کی امداداس صورت سے کیا کریں اس میں آیک ہی آدمی چندبارجب جاہے ممبر ہو سکتاہے یہاں تک کہ منتلاً عمر نے زیدے فارم لیاہے اب تمینی ہے چار عدد فارم عمر کے نام آیا اباً گرزید چاہے تو عمرے فارم لے کر دوبارہ ممبر ہوسکتاہےاس میں کوئی قباحت تومعلوم سنیں ہوتی اگر کوئی بات عدم جواز کی نظر آئے تومد لل سان فرمایا جائے۔

ِ (۲) شرعاً قمار کس کو کہتے ہیں اس میں قمار ہونے کی وجہ کیا ہے۔ المستفتی نمبر ۲۷اا موادی مجمہ ابراہیم صاحب(ضلع ہزاری باغ)۲۰ جمادی الثانی ۱۳۵۵اھ۸ستمبر ۱۹۳۷ء

ر جو اب ۱۸ ملا) ہاں یہ صورت تمار میں داخل ہے بورپ نے لاٹری کے ہزاروں طریقے ایجاد کئے ہیں جو اصولاً قمار ہی کے ماتحت داخل نہو سکتے ہیں کیونکہ عقود ہر عیہ میں سے وہ کسی عقد میں نہیں آئے (۱) جو شخص ایک روپید کا منی آرڈر پہلے شخص کے پاس جھجتا ہے اور پھر اس کی رسیداور فار مول کی قیمت کمپنی کو بھیج کر فارم منگا تاہے اس کا قصد آیک روپید ہے بہت روپید حاصل کرنا ہؤتا ہے میہ تو وہوا ہے پھر الن روپول کا جھول فارم جاری ہونے تو روپیہ مالادرنہ نہیں جھول فارم جاری ہوگئے تو روپیہ ملاورنہ نہیں

 <sup>(</sup>۱) لان القمار من القمر الذي يؤداد تارة و ينقص اخرى و بسمى القمار قماراً لان كل واحد من المقامرين سمن يجوز ان يذهب ماله الى صاحبه و يجوزان يستفيد مال صاحبه وهو حرام بالنص (رد المحتار مع الدر ٢/٦٠٤ وايضاً حواله گزشته احكام القرآن ٢/٦٠٤)

#### بيه قمار ہے اس کفتے بید معاملہ اور اس کی شر کت ناجا کڑتے۔ محمد کفابیت اللہ کان اللہ لاء 'وہلی

معمه جات کے حل پرانعام لیناناجائز ہے

(سوال) معمد جات کوخل جائز ہے یا نہیں آئی ہر جو افعام ملے اس کا کیٹا جائز ہے یا نہیں آگر ریہ سب کچھ ناجائز ہے تواخبار الجمعین کیوں جھا پہائے المعسنفتی عزیز احمد مدر ٹ مکتب عبد اللہ بور (جنگع میریخھ) (حواب ۱۹۹۹) معمول گاحل کرنائو جائز ہے گراس کا افعام حاصل کرنانا جائز ہے (۱) اخبار الجمعیة کیوں جھا پہائے بیبات اخبار کی تمیٹی سے دریافت کی جائٹتی ہے بیس اس تمیٹی کارکن نہیں ہول۔ محمد کھا بت اللہ

(۱) مینی کی انعابی لاٹری قمارے

(۲) لاٹری میں کاغذ کا ٹکٹ مقصود نہیں ہوتا

(۳)حربی کا فرکے ساتھ قمار کامعاملہ جائز ہے۔

(۴۷) کیاہندوستان کاغیر مسلم حربی ہے؟

(سوال ) ناچیز نے لاٹری کے تکبٹ کے بارے میں جناب سے دریافت کیا جناب نے تحریر فرمایایہ معاملہ قمار میں داخل ہے اور مسلمانوں کے در میان ناجائزے کافی حربی کے ساتھتے ہو تو گنجائش ہے ؟

عرض خدمت ہیے کہ ناچیز کواس کے بارے میں چند شبہات ہیں۔

(۱) جانبین ہے آگر شرط ہو تووہ قمار ہے اور اگر ایک جانب سے ہو تو قمار شمیں یہاں صرف ممپنی والا افعام دینے کی شرط کر تا ہے جس کے نام قرعہ نکلے گاس کو افعام وے گا۔ اور جانبین میں مجھی آگر ثالث مخلل دو اخل ہو جائے تووہ قمار نہیں رہنالہذا ہے لاٹری کا معاملہ قمار میں کس طرح شار ہوا۔

(۲) کاغذگا ٹکٹ مال متقوم ہے یا نہیں ایک روپیدان کی قیمت گنی جاستی ہے یا نہیں یہ ٹکٹ اس کی مدت مقررہ میں بک سکتا ہے کچراس کے بعد نہیں بک سکتا اگر یہ ٹکٹ مال متقوم ہے تواس گوا بک روپیہ میں خرید لیا گیا پھر کمپنی جس کو چاہے بذراجہ قرعہ انعام دے اس گوا ختیار ہے لہذااس معاملہ کو قمار کس طرح کہہ سکتے ہیں۔

(٣) اگراس معاملہ کو قمار سمجھاجائے تو پھر کا فرح بل کے ساتھ کیو نکراس کا جواز ہو سکتا ہے اس لئے کہ اس تکوٹ کے خرید نے میں یہ اختال پر ہتا ہے کہ خرید نے والے کو انعام ملے یانہ ملے شای جلد سمباب الربا میں ہے (لان ماللہ شمہ مباح) قال فی فتح القدیر لا یخفی ان هذا التعلیل انها یقتضی حل مباشرة العقد اذا کانت الزیادة یناله المسلم قد الزم الاصحاب فی الدرس ان مرادهم من حل الربا و القمار مااذا حصلت الزیادة للمسلم نظراً الی العلة و ان کان اطلاق الجواب خلافه

(١) ومن السحت مايؤ خذ على كل مباح ...واصاب معازف وقيرال وكاهن و مقامو (الدرالمختار مع الرد٦٪ ٢٤)

(۳) بہناں کے ہنود د نصاری وغیرہ کفار جربی ہیں یا خمیں جاہے ہندوستان دارالاسلام ہویادارالحرب کیا یہاں کے کفار نے مسلمانوں ہے امن لیاہے یا جزیہ دیتے ہیں پیمراخمیں کفار حربی کرد سکتے ہیں یا ضمیں۔ المستفقتی نمبر ۱۶۱۳ مولوی محمد ایرانیم صاحب (احمد آباد گھرات) الاجمادی الاول ۱۹۵ یادہ ۲۰جواد کی المستفقتی

(جو اب ۲۰۰۰) (۱) یمال بھی جانبین ہے شرط ہے ہر شریک ہونے دالے کوایک روپیہ وینالازم ہے بغیر روپیہ دیئے کوئی انعام کامستخق نہیں ہو سکتا۔(۱)

" (۲) میر تککٹ مال متنوم ( فی حد ذانۃ اُگر چہ ہو )اس معاملہ میں شمیں۔ نداس کی بیچ و شر امقصود ہو تی ت ندیہ کسی کام میں سوائے اشتر اک فی استحقاق الانعام کے کار آمد ہے۔ والعبر **ہ ل**لمقاصید

(۳) کا فرحرلی کے ساتھ جواز قمار کی تھر تگہ حتی لو با عہم درھماً بدر ھمین اوباعہم میت ہدارھم او احذ ما لا منہم بطریق القمار فذلك كله طیب له اه (شامی )(۱) اور ظاہر ہے كه قمار بين کچھر تم مقامر كولگائی پرتی ہے توبيا ایک روپیہا آپ نے بازی کے طور پرلگایا ہے اس کی طرف ہے بیا بنال بامید نفع ہے اگر اس کا نام نكل آیا توافذر تم جائز اور نہ نكا توبیہ بذل ہی رہا اور اگر تكث كومال ہنتوم قرار دیا جانے تو قمار کا تحق اور جو از اور زیادہ مؤكد ہو گیا۔

(۳) ہندہ ستان کے مسلمانوں اور ہندہ ستانی غیر مسلموں کی حیثیت ایک ہے ہاں مستولی طاقت ایمنی انگریز حربی ہو سکتے ہیں اور دوسر ٹی غیر ملکی غیر مسلم قومیں (جر منی 'اٹالین وغیر ہ) بھی حربی قرار دی جاسکتی ہیں۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لئہ 'د ہلی

اخباری معمد جات پرانعام مہذب زمانے کامہذب قمارہے .

ر ١) رحواله گزشته احكام القرآن للحضاص : ٢ ' ٦٥ ، ١)

رُ ٧) رُ ردالمحتار مع الدر ٥/٦٨)

زبانی دریافت فریالیں سوالات انگریزی زبان میں ہوتے ہیں نموندار دوزبان میں پیش کر تا ہوں۔

(۱)اس چیز کو حفاظت ہے رکھنا چاہئے .....

(۲) بغیراس کے سیر کالطف نہیں ، ..... یاریاکار(غالبًا موٹر کار مراد ہے)

(۳) ہندو ستان آزادی کے لئے بے چین ہے ...... تمام یاغلام

(۴) اکثر جُھُٹڑے اسکی وجہ ہے ہوتے ہیں.....نازر

(۵) جسم کے ایک خصہ کانام ہے .... سناک یا ناف ..... وغیر ہو غیرہ

المستفتى نمبر ٢٥٥٨سعيد صاحب دېلى ٠ سوزى قعده ٨<u>٥ سا</u>ره م ااجنور يې <u>٠ ٩٩٠</u>ء

(جنواب ۲ ۳۶۱) مہذب زمانے کے قمار کے مہذب طریقوں میں سے یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ چار چار آنے کی فیش کے ذریعہ سے بیش ہزار روپیہ حاصل کر نیااور اس میں سے آٹھ ہزار انعاموں کی شکل میں تقسیم کر دیا۔

کروڑوں کی آبادی میں ہے سترائی ہزارا ہے آدمی اکل آنے دہوار سہیں جو چار آنے دسے آریہ اور تعلیم کرلیں کہ کوئی بیش فقد رانعامی رقم ہاتھ آجا نیٹی اور اگر بالغرض تقسمت نے مدد دقہ کی توصرف چار آنے ہی کا تو نقصان ہو گاہر حال یہ قمارہ اور قمار بھی قرآئی حرام ہے (۱) اگر سمسی کو انعامی رقم حاصل جو جائے تو اس بنا پر کہ وہ اصل مالکول کو والیس نہیں کر سکتا (کیو نکہ اس کی کوئی سبیل نہیں ) اس برتم کو مجتاجوں پر تقسیم کر دیے در اگر کوئی ادارہ ایسے انعامی مقابلہ میں ہر بیک ہونے والول پر کوئی فیس داخیلہ مقرر نہ کرے اور کچر بھی انعام تقسیم کر لے تو یہ قمار نہ ہو گاور اس میں شرکت جائز ہوگی اور حاصل شدہ رقم کو ایسے میں انعام تقسیم کر کے تو یہ قمار نہ ہو گاور اس میں شرکت جائز ہوگی اور حاصل شدہ رقم کو ایسے صرف میں ادا جائز ہوگا۔ تھر کھا بیت اللہ کال اللہ لا

(جوانب دینگر ۳۴۳) معمول کے حل کار طرابقدایک قشم کا قمارے اوراس میں شرکت ناجا آن ہے۔ دور محمد کفایت اللہ کان اللہ لیا

> الليسوال باب تغمير ابت

متجد کی تحض نقش و نگاری کرنے کا کوئی تواب نہیں ،

(سوال، اید شخص نے زیدے انقال کی خبر س کر پیچاس اشر فیال مرحوم کے تواب کے لئے مسجد میں

ر ١) قال الله تعالى. الماالحد والسيسر والا نصاب والا زلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وحواله كؤشته احكام القرآن للجصام ٢ ، ٣٥٪ ٢) والحاصل ان علم ارباب الاموال وجب رده عليهم والا فال علم عين الحرام لا يحل له و يتصدق به سه صاحبه ورد المحتار مع الدر ٩٩/٥) (٣) (حواله كارشته احكام القراك للحصاص ٢٠/١٥)

زینت کے لئے جھیجیں توکیااس پیبہ ہے مسجد کی زینت کرنا جانز ہے۔ یا نسیں اور اس کے کرنے ہے ثواب ہو گامانہیں ؟

كتبه ايسي جكه لگاناجهال حروف كى بے حرمتی ہوجائز نهيں .

(سوال) آیک تاری کا پھر جماعت خانہ کے بھر کے پنچ کھڑ آکیا گیاہے اوراس پردوسر ابھر پھھایا گیاہے اور سے بھر پر بھر ہما ہواہ جس کی وجہ سے اس پنچ والے پھر پر قدم نہیں پڑتے کھڑ ہے پھر پر مضان المبارک سس ساور کندہ ہے آیا اس میں کوئی حرج ہے لوگوں کا خیال ہے کہ چونکہ رمضان المبارک تر آن کا لفظ ہو اس لئے اس کی بے اوئی ہوتی ہے لہذا سوال ہے کہ ایساکر ناجا کڑے کہ نہیں ؟ رحواب ؟ ٣٧) اس موقع پریہ چر رگانا جس میں مذکورہ سوال حروف کندہ جی پیشک نامنا سب کیونکہ اس میں حروف کندہ جی پیشک نامنا سب کیونکہ اس میں حروف والفاظ کی تو جین ہے آگر چہ ال حروف پر پاؤل نہیں پڑتا لیکن ان کی وضع ایسی واقع ہوئی ہے کہ اس سے ان کی المہانہ ہوتی ہے اور حروف والفاظ محتر مہ کی المہانہ ممنوع ہے پاؤل اس کے اوپروالے پھر پر تو اس سے ان کی المہانہ ہوتی ہے اور حروف والفاظ محتر مہ کی المہانہ ہوتی ہے اور ان کے اوپر پاؤل اس کے اوپروالے پھر پر تو لیے جاتا ہے اس لئے اس حالت میں ضرور ایک قتم کی المہانہ ہوتی ہے رہاں سے بہتر حگہ جماعت خانہ کی دیوار پیشیں کی پیشانی ہے وہاں لگانے سے صورة تو تعظیم مجمی جاتی ہے واللہ اعلم

بڑوی ہے اپنی کھڑ کی ہند کرانے کی قیمت لینا جائز نہیں . (سوال )ایک شخص نے ایک زمین خریدی بڑوی میں ایک مکان ہے جسکی دیوار میں کھڑ کیاں ہیں کھڑ کیال

<sup>(</sup>١) (رد المحتار مع الدر ١٥٨/١)

<sup>(</sup>٢) (رد المحتار مع الدر : ١٩٨/١)

٣٠) كتابة القرآن على ما يفتوش و يبسط مكروهة كذائي الغرائب بساط او مصلى كتب عليه المملك لله يكره بسطه والقعود عليه واستعماله ( هندية : ٥ ٣٢٣)

کھلے رہنے ہوئے بیس سال کا عرصہ ہوا جس نے زمین خریدی ہے وہ مکان بنانا چاہتا ہے پڑوی کہتا ہے کہ تم ہماری کھنے آئیاں ہند مہیں کر سکتے کیونکہ سر کاری قاعدہ کے موافق کوئی حق بند کرنے کا تنہیں نہیں ہے آئر بند نمرنا چاہتے ہو تو ہم کواس قدر روپید دو چنانچہ وہ شخص جس نے زمین خریدی ہے آپس میں طے شدہ روپید دیتا ہے اور پچھ لکھارپڑھی ہوتی ہے پھر صاحب زمین مکان بناسکتا ہے سوال یہ ہے کہ بدروپیہ کس پیز کی قیمت باید لہ ہے اور پڑوی کولینا جائز ہے یا نہیں ؟

# لیٹرین بوانے میں کوئی حربی نہیں

(سوال) آج کل ہندو سنان بن عام روائی ہورہاہ کہ پاخانہ نی طرز کا منایاجا تاہے جو پائی میں ہمادیاجا تاہے اور دوسر کاری نالی میں جاگر تاہے انسان کے فارغ ہونے کے بعد فورا بی بذر بید پائی پاخانہ صاف ہوجا تاہے سوال دریافت طلب سے ہے کہ اس قسم کے پاخانے گھر بنی ہولنا کیسا ہے۔ المستفتی نمبر ۱۹۳۵ کا اور سف این مجد فاروق (دیلی) ۱۹۲۸ النائی ۲۵ ایس محمد اون کے ۱۹۳۱ء المستفتی ان ۱۹۳۸ النائی ۲۵ النائی ۲۵ النائی ۲۵ مضا آفنہ نہیں۔ مجمد کفایت اللہ کان اللہ لہ دیلی رجواب ۲۲ مضا آفنہ نہیں۔ مجمد کفایت اللہ کان اللہ لہ دیلی

### قبرير تغميره نانے كاخواب قابل تمل نهيں .

(سوال) حضرت خواجه فظب الدين مختيار كاكن جواكا براوليائے كرام مين ہے دہلی ميں گزرے جي الن كا مزاد آج تک خام چلا آرہائ آیک شخص کمنائ که جھے تو شارت ہوئی ہے کہ میرامزار نگا پڑاہے اس پر گذید پختہ ہناؤ چنانچہ ایک شخص مستعد ہو تمیان کہ ان کے مزار پر گذید ہنادے لہذا علمائے کرام ہے سوال ہے کہ کیا شرعا اس بشارت پر عمل کرناونینا منی قبر پر تمارت و گذید دغیرہ پختہ بناناور ست ہے ہائمیں کا مطالات کناب و سنت و فد ہب حنفیا کے جواب مرحمت فرمایا جائے۔ ہوا تو جروا المصنفی نمبر ۲۵ ما ۲۵ احاجی مخد صدیق ولد حاجی احمد قوم شخ ساکن بھائک حبش خال دیل

(جواب ٣٧٧) قبر برعمارت كنبد بنانا بالبركو يخت بناناناج أزيب صر يطور برعد بيث شريف مين إس كي

ممانعت آئی ہے۔ ایسی بشارت ( 'یمنی خواب ) جو کسی نا مشروع فعل کے ار نکاب کی ترغیب دیے۔ قابل النفات و قابل عمل نہیں ہے(۱) س کا جب خیال آئے تولا حول و لاقو ۃالا باللہ العلمی العظیم پڑھنا چاہئے۔ حتی کہ بیر خیال جاتارہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ'

# بیسوال باب • فوٹو ' مصوری اور تضویر

تصویر سازی اور تصویر کے استعال کا تھکم الگ الگ ہے .

رسوال) ایک شخص نے اپنی نصوبر کھنچوائی اور وہ نصوبر انوصائے باطنہ سے خالی ہے اور اس قدرا عصائے طاہر ئی پر شامل ہے جس سے حیات متصور ہے اور اتن جھوٹی ہے کہ ناظر کو بلاغور و خوص تصصیل اعصا کی مصابین نہیں ہوتی اور وہ اسکو ، جائز میانتا ہے لیندایہ استفسار کیاجا تاہے کہ شرعاً یہ جائز ہے یاحرام اس کو جائز کہنا کہ است عمار کیاجا تاہے کہ شرعاً یہ جائز ہے یاحرام اس کو جائز کہنا کہ اللہ عمار کا مدہ اللہ ج

جاندار کی نصو رکھینچنا اور تھینجوانا حرام ہے

(مسوال) عکسی نضو ریکھنچوانا کیا تھلم رکھنا ہے اور انسان اور جانور کی نضو پر میں کیا فرق ہے۔ انکشافات جدیدہ سے ثابت ہو چکاہے کہ در خت بھی جاندار میں نو کیاا۔ کا تھلم بھی انسان اور جانوروں کے تھلم کے مساوی ہے ؟

 <sup>(</sup>١) غن جابر تهي رسول الله ترفي ان يجصص القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه وصحيح مسلم ٣١٢/١) عن ابي قتادة
 عن النبي نظيم قال الرويا الصالحة من الله والحلم من الشيطان فاذا حلم فليتعوذ بنه وليصبن عن شماله فانها لا تضره وصحيح يخارى ٣٠٢/٢)

<sup>(</sup>٢) (رد المحتار مع اللر ١/٥٠/١ ٦٤٧)

ر جواب ۹ ۳ ۳) تصویر سے بیجیا گور تصنیحیاتاناجائز ہے خواہ و سی ہویا عکسی دونوں تصویر میں ہیں اور تصویر کا تعلم رکھتی ہیں تصویر ہے مراد جاندار کی تصویر ہے خواہ انسان (۱)ہو یا حیوان مکانات کے نقشے در خیول کی تعدید میں ناجائز نہیں ہیں تنجیفیات جدیدہ ہے در ختول میں جس قسم کی جیات دریافت ہوئی ہے وہ انسان و حیوان کی حیات ہے مختلف ہے دونوں زندگیوں کا تفاوت بدیجی اور مشاہد ہے ہیں تھم کا اختلاف بچھ مستخبد میں ہیں ہے دونوں زندگیوں کا تفاوت بدیجی اور مشاہد ہے ہیں تھم کا اختلاف بچھ مستخبد نہیں ہے۔ دونوں زندگیوں کا تفاوت بدیجی اور مشاہد ہے ہیں تھم کا اختلاف بچھ مستخبد نہیں ہے۔ دونوں زندگیوں کا تفاوت بدیجی اور مشاہد ہے ہیں تھم کا اختلاف بچھ مستخبد نہیں ہے۔ دونوں زندگیوں کا تفاوت بدیجی اور مشاہد ہے ہیں تھم کا اختلاف بیجھ مستخبد نہیں ہے۔ دونوں در مسامید ہوئی

(۱) تصویروں پر پھول چڑھانا جائز نہیں

(۲) غیر مذہبی ترانہ مسلمان ہے کہلوانا جائز نہیں

رسوال) آگر کسی مذہبی مدرہ میں جمال مسائل دیدیہ اساؤمیہ کی تکمل تعلیم ہوتی ہو نفسوریوں یا مجسموں کی نقاب کشائی کی جائے اور ان پر چھول چڑھایا جائے یا نقسو پر کواس مدرہ سے کے کسی جھے میں لٹکایا جائے تو سے از روئے شریعت اسلامیہ جانز ہو گایا نہیں ؟

(۲) اگر کسی ند ہبی مدر ہے ہیں جہاں مسائل دینیہ اسلامیہ کی مکمل تعلیم ہوتی ہو مدر ساعلی طلبہ اور اسانذہ کو جمع کر سے "جن من گئن" قومی نزانہ پڑھوائے اور اسانذہ و ظلبہ کو مجبور کرے کہ اس قومی نزانہ کے اخترام بین کھڑے ہول اوّازروئے شریعت اسلامیہ میہ مجبور کرنامیائز ہوگایا نہیں؟

رَجُول بِرُهَا مَا مَاكَان بِالدَر سے کے سَی جِسے میں اِنگانا کیسے جائز ہو ہکتا ہے نا جائز قرار دیاہے کھراس کی تعظیم گرنا بجول چرُهانا مرکان بالدر سے کے سَی جِسے میں اِنگانا کیسے جائز ہو ہکتا ہے یہ سب ممنوع اور خلاف احکام اسمال ہے۔ عندہ (۳) کوئی غیر مذہبی قرانه مسلمانوں سے نہ گوایا جائے نہ اس بیل شرکت کو کھاجائے اگر کوئی مسلمان شرک نہ ہوتو شرکی نہ ہوتو وہ ما خوذ نہ ہوگا فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ (منقول از اخبار نقیب بچھلواری صلع بیئنہ مور خد

پڑوں کے کھلونوں کی تنجارت کا تعلم .

(سوال) پڑوں کے کھلونے نصور والا چھوٹا ہو پاہڑا خواہ کسی شی کا بنا ہوا ہوائ کی خرید و فروخت کا کیا تھکم ہے ؟ پڑوں کا باجہ پایانسری چوں کی جس میں دو میر بیعنی باریک اور موٹے ان کی خرید و فروخت کا کیا تھکم ہے

 <sup>(1)</sup> وظاهر كالام التووى في شرح مسلم الاجتماع على تحريم تصوير الحيوان وقال رسول الله ﷺ صنعه لما يمتهن او مغيره قصنعته حرام بكل حال لان فيه مضاهاة لخلق الله تعالى ( رد المحتار مع الدر ٧/١ ١٤)

رع) لغير ذي روح القول أبن عباس للسائل فان كنت إلا بد فاعلا فاصبتع الشجر وما لا نفس له رواه الشيخان ولا فرق. في الشجر بين المثمر وغيره (رد المجتار مع الدر ٦٤٩/١)

ى الله وقد ظهر من هذا ان التصوير أن التعظيم الله عبراً الله على على التصوير المضاهاة لحلق الله وقد ظهر من هذا ان علمة الكراهة في المسائل كلها اما التعظيم او التشبيه (رد المحتار مع الدر ٦٤٧/١)

؟المستفتی نمبر ۲۶۳ شیخ شمس الحق صاحب سوداً گر کلکت ۷ محرم ۱۳۵۳ ایر بل ۱۲۳ می اور بیول ایر بل ۱۲۳ ولیاور (جواب ۴۳۹) تصویرول کاخرید ناپیجنا ناجائزہ خواہ دو جھوٹی ہول یابڑی اور پیول کے کھیلنے کی ہول یااور کسی غرض کے لئے (۱)البت الیبی افٹیاء جن بیس تصویر کا پیجنا خرید نامقصود نه ہو جیسے دیاسلائی کے بحس که ان پر تصویر بنی ہوتی ہوتی جو سکتا ہو سکتا ہو سکتا ہو سکتا ہو سکتا ہے دغیرہ جن بیس تصویر نہ ہو پیجول کے کھیلنے کے لئے خرید نااور ان کا پیجنا مباح ہو سکتا ہے۔ محمد کفایت اللہ۔

#### تصویر کے متعلق ایک سوال کاجواب،

(سوال) بسم الله الرحمن الرحيم حضرت مولانا الجليل وقدوة العلماء النبيل مولوى محمد كفاية الله دام فيوضه السلام عليكم ورحمة الله و بركاته انى رأيت في الاجبار الشائع من بلد مدراس المسمى بدر الاسلام الصورتين النصفيل مرقومة فيه من الفوتو غراف و جدت اسمين تحت هذين التصويرين احدهما اسمكم الشريف و ثانيهما اسم مولانا احمد سعيد دام مجده و مع ذلك قد حرر جامع الاخبار فوق هذين التصويرين على سبيل الاستفتاء اماقصد الجامع و ايراد هما فيه فظاهر ومذهبه عندالناس باهر فالامل منكم بهذا التسطير طلب المجواب متعلقا عن هذا التصوير إن هذا الفوتو غراف هل يوخذ منكم مع ان تكون راضيا عليه ام لا و هل يجوز نصف الصورة الا على من الفوتوغراف ام لا بينواتو جروا المستفتى عليه ام لا و هل يجوز نصف الصورة الا على من الفوتوغراف ام لا بينواتو جروا المستفتى غيه ام الهروى عبرالعلى المهرور المستفتى المستفتى المهرولي عبرالعلى المهرور المستفتى المهرور المستفتى المستفتى المهرور المستفتى المهرور المهرور المستفتى المهرور المهرور المستفتى المهرور المهرور المهرور المستفتى المهرور المهرور المهرور المستفتى المهرور المهرور المهرور المهرورة الاعلى من الفوتوغراف الم لا و هل يجوز نصف المهرورة الاعلى من الفوتوغراف المهرورة الاعلى على المهرورة الاعلى المهرورة الاعلى المهرور المهرور المهرور المستفتى المهرور المهرور المهرور المهرور المهرور المهرورة الاعلى من الفوتوغراف المهرور ال

(ترجمه) حضرت مولانا کفایت الله دام فیصد السلام علیم ایک اخبار بدر الاسلام نام جومدراس سے شائع جو تاہے اس میں میں نے دو نصف نصویریں بوٹو کی دیجھیں ایک تصویر کے بیچے آپ کا اسم مبارک لکھا ہوا نھااور دوسری کے بینچے مولانا احمد سعید صاحب کالور ساتھ ہی اس کے ایک نوٹ بھی لکھا ہوا تھا جس سے ظاہر ہو تا تھا کہ ایڈ بٹر نے ان دونوں نصویروں کی اشاعت سے جواز تصویریرا سند لال کیاہے۔

ایڈ یئر کاریمارک اور ان نصوروں کے شائع کرنے سے اس کا مقصد اور پھر لوگوں تک ان تصویروں کا پہنچنا نو ظاہر ہے مگر آپ ہے دریافت طلب یہ امر ہے کہ کیا یہ فوٹو آپ کے علم اور رضا مندی کے ساتھ لیا گیاہے الاور کیالویر کے نصف خصے کا فوٹو لینا جائزہے ؟

(جواب ٣٣٢) التصوير (بمعنى المفعول لا المعنى المصدري) والصورة والمثال والتمثال

ر ١ ) عن جابر أناد سمع رسول الله ك يقول عام الفتح وهو بمكة أن الله أورسوله حرم بيع الخمر والاصنام (صحيح بخاري (٢٩٨/)

كلها بمعنى واحد و المراد ما يقع به المعرفة وهو الوجه والراس ففعل الصورة هو رسم الوجه والراس و يتعلق به حكم المنع و التحريم و تجزيز بعض العلماء نصف الصورة لا يساعده دليل يعتمد عليه وانا لم نجكم بجواز اتخاذ الصورة مطلقا لا تامة ولا منصفة اما اشاعة بعض الجرائد تمثال فوتو غراف بصورنا فنحن لاندرى من اخذها واين اخذها و متى اخذها ولايخفى ان اخذر سم الفوتو غراف لا يختاج الى علم صاحب الصورة فان الاخذ يتمكن من اخذها مع غفلة صاحب الصورة وكذلك اتحذ مثالنا من اخذها -

(ترجمہ) تصویر یمعنی مصوراور صورت اور شبیہ اور مجسر سب آیک معنی رکھتے ہیں اورائ ہے مراد چرے اور تقدر حصہ ہے جس ہے پہپان اور تعارف حاصل ہو جائے وہ چر ہاور سرے اور تصویر کشی ہے مراد چرے اور سر کا منقوش کرناہے ممانعت و حرمت کا تھکم این کے ساتھ تعلق رکھتاہے اور بعض علاء نے ہو تصف نفوریہ بنانے کو جائز قرار دیاہے اس کے لئے کوئی مضبوط اور قابل اعتمادہ لیل نہیں ہے مطلقا تضویر کشی خواہ اصف تضویر بوابوری ہار دیاہے اس کے لئے کوئی مضبوط اور قابل اعتمادہ لیل نہیں ہے مطلقا تضویر کشی خواہ اصف تصویر بوابوری ہار اور کہار اور کہ جرام ہے العص درسائل نے جو ہمار افوٹو شائع کیا ہے ہمیں شہب معلوم کے ہمارا فوٹو گئے کے لئے صاحب تفسویر کا علم معلوم کے ہمارا فوٹو گئے کے لئے صاحب تفسویر کا علم ضروری نہیں ہے کہ اور ہمارا فوٹو بھی جس نے لیا ہے ہماری بے ضروری نہیں ہی لیاجا سکتا ہے اور ہمارا فوٹو بھی جس نے لیا ہے ہماری ب

<sup>(</sup>١)(حوالد گزشته رد المحتار مع الدر ٢١٤٧١) عن ابني هباج الاسدى قال بعثني على قال لي ابعثك علي ما بعثني علي ما بعثني عليه رسول الله تكني ان لا ادع قبرا صفرقا الاسويته ولا تمثالا الاطمنسته (سنن ابي داؤد ١٠٣/٢) عن عبدالله قال دخل النبي الله تكني وكنه و حول الكعبة تلتفانة و ستون نضباً فجعل يطعنها بعود كان بياده و يقول جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا (صحيح مسلم ٢ ١٠٤)

تحکومت ہوتی توڈھانے والے کوانعام اور بنانے والے کو منز ادبی جاتی محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'الجواب سیجے حبیب المرسلین عفی عند

نماز کی تعلیم کے لئے کتاب میں تصویریں شائع کرنا جائز نہیں

(سوال) ہمارے ملک کانام کرنائک ہے احاظ ہمنی کا جنوبی حصہ ہے ملی زبان کنری ہے ہوئے شہروں کی قالت ہے ہیں نے قربوں کے غرب مسلمانوں کو دینی تعلیم ہے سر فرازی حاصل کرنے کے لئے کنٹری زبان ہی ہیں تر تیب الصلوٰۃ معہ ترکیب الصلوٰۃ کھی ہے اس میں قیام رکوع ہود جماعت وغیرہ کی نصوریں زبان ہی میں تر تیب الصلوٰۃ معہ ترکیب الصلوٰۃ کھی ہے اس میں قیام رکوع ہود جماعت وغیرہ کی نصوریس لے کر شائع کرناچا ہتا ہوں تاکہ نماز کی ترکیب الحجی طرح زبہ نشین ہوجائے۔ المستفتی نب ملا ملک چمن صاحب ہیڈ ماسر آردو مدرسہ (ضلع دھارواڑ) 19 شوال ہی سوا ھے ۲۵ جنوری ۱۹۳۹ء جمن صاحب ہیڈ ماسر آردو مدرسہ (ضلع دھارواڑ) 19 شوال ہی میں ہرگزنہ ہونی چا بنیس اول تو قیام ورکوع وغیرہ سمجھانے کے لئے تصویر ورت خمیں دوسرے ہے کہ آگراس کو لازی جمجھا جائے ہو تصویر بغیرہ سمجھانے کے لئے تصویروں کی ضرورت خمیں دوسرے ہے کہ آگراس کو لازی جمجھا جائے ہو تصویر بغیر مرکی صرف گردن کردن تک بنائی جائیں سر نہ ہو تووہ تضویر کے تکم میں نہ ہوگی۔ (۱) محمد گفایت اللہ کان

بلاضرورت تصوير تھنچوانا حرام ہے

(سوال) مسلمان خواہ عالم ہویا جاہل امیر ہویا غریب اپنی تصویر تھنچوا سکتا ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۲۳۵ و جاہت حسین صاحب (ضلع پورنیہ) نہازیقعدہ سم ۱۳۵ ھے ۸ فروری ۱۳۳۹ء (جنواب ۳۳۵) تصویر تھنچااور تھنچوانا منع ہے (۱۰ کھنچوانا اگر کسی ضرورت پر مبنی ہو مثلاً پاسپورٹ کے لئے مقوم بارج ہے نیز فوٹو کی تصویر توصاحب تصویر کے علم وارادہ کے بغیر بھی تھنچ جاتی ہے اس میں صاحب تصویر پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لا

مسلمان کو تصویر پر کھنااور اسکا حترام ہر گز جائز نہیں ہے .

(سوال ) زید میونسپلٹی کے ایک اسکول میں بحیثیت مدرس ماازم ہے میونسپلٹی کے آفیسران گاندھی کے بجسمہ یانصو پر پرہار ڈالنایا بجسمہ یانصو پر پر پھولوں کاہار پہنانے کیلئے زید کو تھم دیتے ہیں مسلمانوں کے لئے مجسمہ یانصو پر پرہار ڈالنایا پہنانا جائز ہے یا خمیس آگر ملازم تھم عدولی کرتاہے توملاز مت ہے برطرف کردیئے جانے کا خطرہ ہے۔

 <sup>(</sup>١) لا يكره لو كانت تحت قدميه او كانت صغيرة او مقطوعة الراس ( قال المحقق ) اى سواء كان من الأصل او كان لها راس و محى لا نها لا تعبد بدون الراس عادة (رد المحتار مع الدر ١٠/٥٠١)
 (٢) واها فعل التصوير فهو غير جانز مطلقا لانه مضاهاة لخلق الله ( ردا لمحتار مع الدر ١٠/١٥٠)

(جواب ٣٣٦) مسلمان کے لئے تصویر رکھنا اس کااحترام کرنا اس پر پھول ڈالنا جائز نہیں ١١٠ زید کو عذر کردیناچائئے کہ مجھے اپنے ند جب کے لخاظ سے یہ فعل جائز نہیں ہے آگر اس پر اس کے آفیسر ناراض ہو کرا سے ملازمت سے نکال کر علیجہ ہ کردیں توصیر کرے خدامسیب الاسباب ہے وہ رزق رسانی کی کوئی اور عسورت کردے گاہ خمد گفایت اللہ کان اللہ له '

تصویر کومنجدیامسجد کے متعلقہ عمارت میں رکھنے کا تھم

(مسوال) شہر بہتی کی چند مسجد وں میں میونسپلٹی کی طرف سے مدارس قائم ہیں میونسپلٹی مسجد کے متولیوں یا گرسٹیوں کو کمروں کا گراہ اواکرتی ہے ایسی حالت میں جب کہ مسجد کی عمارت حرم مسجد میں وافل ہے ایک منزلہ نمارت کے اوپڑی منزل میں مدرسہ اور نیچ کے چند کمروں میں امام مسجد اور متعلقین مسجد رہنے ہیں اور چند کمروں میں امام مسجد کے والان اور مدرسے کے جند کمروں میں اوگ نماز اواکرتے ہیں ایسی چند کمروں میں اوگ نماز اواکرتے ہیں ایسی جالت میں مدرسے میں کسی مجمد کار کھنا اور اس پر پھولوں کا ہارڈ الناجائز ہے یا نہیں ؟

رجو اب۳۳۷) مجسمه بعنی انسان پاکسی جاندار کی تصویر نوشرع اسلامی میں جائز نہیں اوراس کو مسجد یا مسجد کی منعلقه عمارت میں رکھنااور بھی ہر اہے۔ (۱) محمد گفانیت الله کان الله له'

اخبار کی تصاویز کا تھیم .

(سوال) اخباروں کے اندرجو بوٹو ہوئے ہیں اور مکان میں وہ اخبار رکھے رہتے ہیں ایسے نوٹو کا مکان کے اندر رہنا کیسا ہے؟ الموستفتی نمبر ا 90 عبدالرزانی پیش امام (لوجین) ہم رہنے الاول ۱۹۵۵ الله م ۲۶ مگ ۱۹۳۶ء

۔۔۔ (جنواب ۳۳۸) فوٹو اور نصوبرین فصیداً مکان میں رکھنا حرام ہے اور بلا قصد نسی اخباریا کتاب میں رہ جائے نؤیہ حرام نہیں مگر مکروہ یہ بھی ہے۔ (۲) مجمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ'

اوپر کے آدھے جسم کی تصویر ہالکل جائز نہیں (سوال) تصویر جاندار چیزوں کی بنانی جائز ہے یا نہیں ؟المستفتی نمبر ۲۰۰ عبدالبتار (گیا) ۲۹ریج الاول ۱۹۵۵ ما ۱۹۵۸ م ۲۶ون ۱۳۹۶ء

<sup>(</sup>١) عن ابي هياج الاسدى قال بعثني على قال لى ابعثك على ما بعشى عليه رسول الله ﷺ ان لاادع قبراً مشرفا الاسويته ولا تمثالا الاطماسته ( سنن ابي داؤد ٢/٢)

 <sup>(</sup>٣) وظاهر كلام النووى في شرح مسلم الاجماع على تحويم تصوير الحيوان وفي البحر قالوا واشد ها كراهة ما يكون على القبلة امام المصلى ثم ما يكون فوق راسه (رد المحتار مع الدر: ١ / ٦٤٨)
 (٣) عن عائشة أن النبي يَقِ لم يكن يترك في بيته شيئاً فيه تصاوير الانقضه (صحيح بخارى ٢٠/٨٨)

(جواب ٣٣٩) اوپر کے نصف جسم کی جس میں چر واور سر ہو تصویر جائز نہیں۔ () مجمد کفایت اللہ

#### تصویر کے متعلق چند سوالوں کے جوابات.

(سوال) ایک رساله میں خضرت والا کالور حضرت مولانا احمد سعید صاحب کا فوٹو دیکھا بعض حضرات معترض ہیں جواب شاقی عنایت فرمائیں المدستفتی نمبر ۱۰۱۳ جعفر حسین امروہی (کو نئه بلوچستان)۲ رہج الثانی ۱۳۵۵ هم ۲۳جون ۲۹۳اء

(جواب ، ٣٤٠) فوٹو اور تصویر کا جَلم ایک ہے تصویر کھنچوانی اور فوٹو کھنچوانا ناجائز ہے میرایا مولانا احد سعید کافوٹو ہمارے علم ورضامندی کے بغیر کس نے کھنچ لیا ہو گاور شائع کر دیا ہوگا۔ تحد کھایت اللہ کان اللہ لا 'جو اب دیگر ۱ ، ۲۵) ( ع ۶۰ ۱ ) جاندار کی تصویر کے متعلق آنخضرت کھنے نے بہت تحق ہے ممانعت فرمائی ہے تیجے حدیثیں موجود ہیں (۱۰)س ہیں کوئی شبہ نہیں نوٹو بھی تصویر ہی ہے (۱) ہے قول غلط ہے کہ اجادیث متعلقہ حر مت تصویر موضوع یاضعف ہیں (۳) کربلائے معلی 'نجف اشرف 'بغد او شام و غیرہ کے سفر کے لئے فوٹو تھنچوانا لازم ہے نوان مقامات کا سفر بھی لازم و فرض نہیں ان زیارات کوئز ک کرد بنالازم ہے (۲) جاندار کی تصویر بنانالور بوانانا جائزاور حرام ہے۔ محد کھایت اللہ کان اللہ لد و بلی

#### جاندار کے علاوہ دوسری چیزوں کی پر نٹنگ کوذر بعیہ معاش بنا کتے ہیں

(سوال) آیاشر عابیننگ بینی باتھ سے کاغذیا تختہ یا کسی اور مسطح شئے یا جگہ پر نقش و نگار بنانا مثلاً طلوع آفناب غروب آفناب یا قدرتی نظاروں ور خیوں ' بہاڑوں ' آشاروں جانوروں کے نقشے بنانے جائز ہیں اور آیا کوئی شخص جواس فن کاماہر ہواس کو ذریعہ اپنی معاش کا بنا سکتا ہے یا کوئی شخص اپنی لا گہت سے اس کام کے لئے کوئی مخصوص در سگاہ قائم کر سکتا ہے اور اس کے مصارف کے واسطے زر نقذیا جائیداو وقف کر سکتا ہے۔المستفتی نمبر ۱۲۲۲، ۲۲ رجب کا مصارف میں اکتوبر اس ای اکتوبر اس ای اس ایک مصارف کے اس کام کے۔

(جو اب ۴۶۲) طلوع آفتاب' غروب آفتاب' فقدرتی نظاروں در خنوں 'بہاڑوں' آبشاروں کی پینڈنگ جائز ہے صرف جانداروں کی نضو بر بنانی ناجائز ہے ماہر فن صرف جانداروں کو چھوڑ کر ہر چیز کی پینٹنگ کو ذریعہ معاش بناسکتاہے در سگاہ قائم کر سکتاہے اس کے لئے وقف کر سکتاہے۔(۲)محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ ' دہلی

<sup>(</sup>١) وامافعل التصوير فيمو غير جائز مطلقاً لانه مضاهاة لخلق الله تعالى (رد المحتار بمع الدر ١٠/٠٥٠)

<sup>(</sup>٢) ( حواله گزشته رد المحتار مع الدر : ٦٤٧/١)

<sup>(</sup>٣) عن سعيد بن ابي الحسن قال كنت عند ابن عباس اذا أتاه رجل فقال يا ابن عباس ألى انسان انما معيشتي من صنعة يدى و انى اصنع هذه التصاوير فقال ابن عباس لا احدثك الا ما سمعت رسول الله على يقول من صور صورة فان الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح و ليس بنافع ابدأ فربا الرجل ربوة شديدة واحضر وجهه فقال ويحك ان ابيت الا ان تصنع فعليك بهذا المشجر وكل شئ ليس فيه روح (صحيح بخارى ٢٩٦/١)

تصوبر خواد تسی نے بھی کھچوائی ہو جائز نہیں

رسوال) ندجب احلام بین تقعور انارناجائز ہے یا نسیں اگر ناجائز ہے تو مشہور علاء دین مثلا مولانا شکی مولانا شکی مولانا حالی نے کیوں اپنی تصویر بی اناریں اور آپ کی تصویر بھی موجود ہے۔المستفتی نمبز ۴۶ ۱۹ محمد فضل الله خان صاحب (برگاور کیئٹ) ۱۲ ربیع الاول ۲۵ سام مسلم کی بحصور ا

رجواب ۳۶۳ نفسور اتارنی اور انزوانی ناجائزے، بن علماء نے تصویر خود قصدا انزوائی ، وال کے نزد یک انزوانا مباح بوگا گئر میں تو مباح خین شختنا اور ندمیں نے بھی اپنی تصویر انزوائی میں نے بعض اخبارات میں اپنی تصویر انزوائی میں نے بعض اخبارات میں اپنی تصویر کر تازوائی میں نے جبری میں اخبارات میں اپنی تصویر کے تعدید خبری میں کہ میری تصویر کے اور کمال اور کس نے بے خبری میں انادلی۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ کار دیکی

تَصْوِيرِ خُواهُ کَسَى بَهِي ذِر بعِيهِ ہے۔ نائی جائے ناجا بَرْہے .

(سوال) جدید طرافہ فوٹوگرافی ہو جو تصویریں کھیائی جی ان میں آئینہ کی طرح عکس آنائیہ البتہ مشالالان مستقل اور غیر مستقل طور پر صورت قائم ہو جانے کا فرق ہے لیب ارشاد ہو کہ بلا ضرورت شدیدہ مثالالان پاسپورٹ و نمیرہ میں جدید طرافۂ فوٹوگرافی ہے جاندار کے پورے قدکی تصویر بھینچنااور کھنچوانا شرعاً جائز ہے یا تبیس لیں آگر جائزے نوکیوں اور اس میں کیا مصلحت ہے اور آگر ناجائز ہے ہوائی طرح ہے تقدور کھینچنے اور اس میں اور اس میں کیا مصلحت ہے اور آگر ناجائز ہے ہوائی طرح ہے تقدور کیا ہے اور کیا ہے کہ داور کیا ہے اور کیا ہے کیا ہے اور کیا ہے اور کیا ہے اور کیا ہے کیا گیا ہے اور کیا ہے کیا ہے کیا ہے کہ داور کیا ہے کیا ہے کہ داور کیا ہے کیا ہے کیا گیا ہے کہ داور کیا ہے کیا ہے کیا ہے کہ داور کیا ہے کہ داور کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کہ کیا ہے کہ کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کہ کیا ہے کہ کیا ہے کہ داور کیا ہے کیا ہے کیا ہے کہ کیا ہے کیا ہے کیا ہے کہ کیا ہے کیا ہے کہ کی کیا ہے کہ کیا کہ ک

رجواب ٣٤٤) تصویر انار نے اور انزوانے کی جو ممانعت ہے وہ ہاتھ سے تصویر بنانے اور بوانے یا قوٹو کے ذریعہ سے تصویر انار نے اور انزوانے گوشامل ہے جاندار کی تصویر خواہ کی طریقہ سے بنائی جائے تغیویر کا تضویر ہے ہے۔ تصویر ہے ہی ہور کی جائے تغیویر کا تخیم رکھتی ہے اس کو گھر میں رکھنا منوع ہے تصویر سے مراد چرہ لیعنی سرکی تصویر ہے خواہ ہاف (انسف بدن کی بھویایورے قد کی ہاں مراوز چرہ ونہ ہو تو باقی بدن کی تصویر کو مبات ہے۔ بعض علماء مصر فوٹو کی تضویر کو مبات قرار دیتے جی ایض بنسف بدن کی تصویر کو مباح بناتے ہیں مگر ہمارے خیال میں بے دونوں قول مرجوج اور ہے دارد یاجا سکتا ہے (۱۰) محمد کھا بے اللہ کان اللہ لائوں کی تصویر کے واسطے فوٹو مباح قرار دیاجا سکتا ہے (۱۰) محمد کھا بے اللہ کان اللہ لائوں کی اللہ کا کا باللہ کا کہ دونوں کے واسطے فوٹو مباح قرار دیاجا سکتا ہے (۱۰) محمد کھا بے اللہ کان

ر ١) عن عبدالله قال سمعت النّبي ﷺ يقول ان اشد الناس عذابا عند الله المصورون ( صحيح بخارى ١٨٥٥٢ رد المحتار مع الدر ٩٤٧/١) - ١

 <sup>(</sup>٢) وأن تحققت الحاجة إلى استعمال الصلاح الذي فيه تبثال فلا باس باستعماله لان موضع المضرورة سبتثناة عن الحرمة كما في تناول الميتة (تحوال تسوير ك ثر كاحكام "مفتى مجد "فيح")

بسم الله کی کتابت تصویر کی شکل میں گناہ ہے

(سوال) بعض حضرات کتاب میں بسم اللّٰہ کو مرغ وشیر کی تضویر میں لکھتے ہیں میہ جائز ہے یا نہیں اگر جائز نہیں نو کا تب سے لئے کیا حکم ہےالمہ مستفتی نمبر +۳۱۳\_امیر علی چتر الی متعلم مدرسہ امینیہ وہلی ۱۵ شوال ۴<u>۵ سا</u>ههم ۱۹ دسمبر ۲<u> ۱۹۳</u>۱ء

(جنواب ۲۶۳) کتابت میں نضو برول کی شکل بنانا ناجائزے اور خصّوصاً بسم الله شریف جو قرآن پاک کی آیت ہے اس کی تصویر کی شکل بنانابہت زیادہ ند موم ہے۔﴿١) محمد کفایت اللہ کال اللہ له 'و ہلی

(مسوال) اپنی تصویر کھنچوانا شریعت میں جائز ہے یا نہیں اگر جائز نہیں تو کھنچوانے والے کے لئے کیاسزا ہے المستفتی نمبر ۲۲۰۳ فرزند علی جزل مرچنٹ (برما) کا دیقعدہ ۱<u>۵ساط</u> م ۲۰جنوری ۱<u>۹۳۸ء</u> (جواب ٣٤٦) تصویر تھنچا تھنچوانا جرام ہے(r) اس کی تعزیرِ قاضی شرع کی رائے پر ہے کوئی حد شرعی مقرر شیں ہے۔ محد کفایت اللہ کان اللہ لیہ وہلی

(۱) مسلمانوں کے لئے تصویروں کی تجارت جائز نہیں

(۲) کیڑے کے تھان میں لیبل پر تصویر کا حکم

(m) اخباروغیره کی نصوبر کا حکم.

(سوال) (۱) کارخانے کے بنے ہونے کھلونے جو جاندار کی شکل کے تصویر دار ہوں جیسے گڑیا تواس کی تجارت جائز ہے یا نہیں اور دار الحرب میں کفار کے ساتھ تجارت اور مسلمانوں کے ساتھ تجارت کا ایک تعلم ہے یاجد احکم ہے اور پاسپورٹ کے لئے نصف فوٹو لازمی اس کا کر اناجائز ہے یا نہیں۔ (۲) کپڑے کے تھان کہ جس پر کارخانہ کے رجٹر و چھاپ کالیبل چسپاں ہو تا ہے جو جاندار کی تصویر ہو یا بجس کے جس پر تصویر جاندار ہواور اس میں اشیائے فروخت بندے ہوتی ہیں اس کا دو گان میں رکھنا تضویرِ رکھنے کے حکم میں ہو گایا نہیں عام طور پر لوگ اس میں مبتلا ہیں چو نکہ بورپ کی بنبی ہو کی اشیاء پراکٹر تصویر دار لیبل چیاں ہوتے ہیں اس ہے احتراز د شوار امر ہے تواس کے لئے شریعت مطہر ہ کا کیا حکم ہے؟ (m) انگریزی اخبار کی جن میں جا بجا تصویریں ہوتی ہیں اور اس دیار میں عام طور پر تاجروں کو اخبار بینہی لازم ہوتی ہے کہ اس سے نرخ اشیاء معلوم ہوتی ہے ای طرح کیلنڈر ناریخ و کیصنے کے جو یورپین ناجروں کے یماں سے جدید سال کی تقریب میں اپنے گا ہوں کو تقشیم ہوتے ہیں اور اس پر جاندار کی تصویر نصف یا

<sup>(</sup>١) واما فعل التضوير فهو غير جائز مطلقاً لأنه مضاهاة لخلق الله ( ردالمحتار مع الدر : ٢٥٠/١) (٢) (حواله گزشته : رد المحتار مع الدر : ٢٤٧/١)

بچر ٹی جو تواس کو مکان میں رکھنے کا کیا جگم ہے۔المصسقفتی نمبر ۲۳۳۳ فخر الدین وَابھیلی (جو ہانسبر گے) ے اجتمر بھر میں اص ۴۸ ایریل کو ۱۹۲ ہو

(جنواب ۴۷ میم) (۱) مسلمان کو تصاویر کی بیع و شراجائز نهیں اس میں دارالحرب اور دارالا سلام کا بھی کو ٹی فرق خبیں(۱)اور عشر در منہ ہے موقع پر فوٹو کھنچوانا تاکہ یا میورٹ مل سکے مباح ہے(۱۰)(۲) اس میں چونکلہ تضویر کی بیٹے وشر امقصود نسیں ہوتی اس لئے ضرورۃ گنجائش ہے ( ۳ ) اس کا تحکم بھی نمبر ۲ کا ہے کہ سرورۃ ان اخبارات کاخریدناجائزے کیونک آمیاو پر کی بیچ و شر امفقسود شمیس ہوتی۔ محمد گفایت اللہ کان اللہ لا ' دیلی

#### ضرورت اور مجبوری کے وفت تصویر بنوانا مباح ہے

(مبوال) واسطے ایسنس موٹرڈرا ئیوری کے تصویر تھنچواناجائزے ہیا نہیں اور نہکہ بھی جس پر تضویر ہویاس ر کھنا ۔ جائز ہے یا نہیں حدیث نبوی اور قرآن کی رو ہے فنؤی عطا فرمائیں المفسیفینی نمبر ۔ ۲۳۸۰ شِيخ محمد قاسم صاحب(بلند شهر)araادىالاول پرamاھ م ٣٦جو لائى ٨٣٠٩ء (جنواب ۳۶۸) کسب معاش کی ضرورت اور مجبوری ہے فوٹو تھنچوانا مباح ہے جیسے کہ سکہ کی تصویر ہے کام لے لینامبات ہے۔﴿﴿ ) محمد کفایت اللّٰہ گان اللّٰہ لیہ 'دیلی

# تجار تی نشان میں بھی تصویر بنانا حرام ہے۔

(صوال) ایک مسلمان نے بیڑی جاری کی اور اس کے کیبل پرایک عرب کی تصویر بنائی جس کو و کیھے کر مسلمان اپنی دل آزاری سمجھتے ہیں چنانچہ اس مسلمان بیزی بنانے والے سے کہا گیا کہ ہمارے مذہب میں تفہو ریمنع ہے،اگر نیرامقصد بیڑی کی شجار ہے، ہی ہے تواس دل آزار کیبل کو ہند کر کے اور کوئی دوسر الہبل آکال کے اور کیبل کے بند کرنے پر جوبقیہ کیبل کی الاگت کا نقصال ہے وہ ہم ادا کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن باوجود اس کے وہ کیبل بند نہیں کر تالور بدستور جاری رکھتاہے الیبی صورت میں اس کیبل کے بینانے والے پیچنے والے اور خرید نے والوں کے متعلق شریعت مقدسہ کیا تھکم ربھتی ہے المدستفتی نمبر ۲۵۲۳ مجمد ضیاء الحق صاحب خلف ﷺ امان الحق( د على ) ٨ جمادي الثاني ٨ هـ الصاحب خلف على ٩ جولا تي و ٣٠٠٠ ع

(جواب ۴۶۹) تصویر ینانا خرام ہے مگر افسوس کے ساتھ دیکھا جاتا ہے کہ ہزاروں مسلمانوں نے اپنے تنجارتی نشانات میں نصوریس بنائی ہیں اور ان تصویروں کوٹریٹہ مارک کے طور پر استنعال کرتے ہیں اگر کوئی مسلمان ان ٹریڈ مار کول کی نصو برول کو مو قوف کرانے کے لئے کوئی اقدام خلوص کے ساتھ کرے تو

<sup>(</sup>١) لا يتحل عمل شيئ من هذه الضور ولا يجوز بيعها ولاالفجارة لها والزاجب ان يمعنوا من ذالك (بلؤ غ القضد والمرام ص ٢٠ هوالـ أشوير كي شركي المكام)

<sup>.</sup> ٢) الضرورات تبيح المحظورات (الاشباد والنظائر ٥٥ ط بيروت) . (٣) (حواله على شته بالا )

اس کے لئے سوجب اجر ہوگا 60 گر اس میں سمی ایک مارکہ کو اعتراض کے لئے خاص کر لینا خلوس کی دلیل متیں ہوئی جوتی ہیں سینکڑوں روز مرہ کی استعالی اشیاء پر موجود دلیل متیں ہے ایک مارکہ کا غذ دیا سلائی کی ڈیپال اور کیڑے کے تھال بھینی کے برتن اخبارات ورسائل اور بزاروں جین ہاری مقصود نہ ہواور نفسو ریکواس چیز کی قیمت چیز یں جیں ان کی خریداری مقصود نہ ہواور نفسو ریکواس چیز کی قیمت ہیں دخل نہ ہولیوں خود نضو برکی کوئی قیمت اسمیں شامل نہ ہو توالی چیز وں کاخرید نامباح ہے۔ محمد کفایت اللہ

# ضرورت کے موقع پر تصویر مباح ہے

رسوال) ما تقولون في تصوير فوتو غرافي ٢ هل هو جانز ام لا١ ان قلتم بالمنع فماتقولون عندضرورة التصوير على قاعدة الحكومة الانجليزية لنحو سفر البلادو نحوه

(ترجمہ) فوٹوگرانی تضویر کے متعلق کیا فرماتے ہیں جائز ہے یا نہیں آگر نہیں توانگریزی قوانین کے لحاظت پاسپورٹ وغیر دبیں فوٹو ضروری ہے اس کے متعلق کیا تھم ہے؟ المستفتی حاجی گل تحد منگوری مور خد ۱۷ فی الحجہ کے ۳۵ الص ۲۸ فوری میں 191ء

جواب • ٣٥) التصوير لا يجوز مطلقاً بالقلم وغيره ولكن عند شدة الضرورة جائز لان الضرورات تبيح المجفلورات قاعادة الشريعة مسلمة عند الفقهاء العظام (١٠)

(ترجمه) تلکم سے پاکسی دو مرے طریقے ہے تصویر بینانایا یوانا ہر گز جائز شیں لیکن سخت ضرورت یا قانونی مجبوری کے وقت جائز ہو گا کیونکہ شر اجت کا ایک مسلمہ قائدہ ہے ۔الصوورات تبیح المصحطورات حبیب المر سلین عفی عنہ نائب سفتی مدر سہ امینیہ دبلی۔الجواب صحیح محد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ '

# فوٹو گرافی کا بیشہ حرام ہے

(الجمعية مور نجه ۱۸جون <u>۱۹۲۶</u>ء)

(سىرال) فى زمانىد بذرىعيە مشين نوٹوليمايا فوٹواتروانا فوٹوگرافى پيشەا ختىيار كرنااوراس كوذرىعيە معاش بىناناجائزىيە يانىيى ؟

(جواب ۲۰۱۱) فوٹوگراف کے ذریعہ سے جانداروں کی تصویریں بنانا بواناس کا پیشہ کرنانا جائز ہے کیونکہ نوٹوگراف کی تصویر بھی تصویر بی ہے بلعہ اعلیٰ درجہ کی کامل تصویر ہے، اس لیے بصویر کے احکام اس پر جاری ہوں گے۔محمد کفایت اللہ غفرلہ'

<sup>(</sup>١) واما فعل التصوير فهو غير جائز مطلقاً الخ (رد المحتار مع الدر ١٠٥٠/١)

<sup>(</sup>٢) (الاشباء والنظائر ٥٥ طابيروت)

٣) ﴿ حواله كُرُ شته صَحيح بخاري شريف : ٢٩ ٩٠١)

(۱) ضروری سفر کے لئے تصویر بنانا مباح ہے

(۲) تجارت اور حصول علم کے لئے سمندریار جانا جائز ہے (الجمعینة مور خد ۲ نومبر <u>۱۹۲</u>۶)

(سوال) (۱) تجارت کرنے کی غرض ہے یا کوئی علم حاصل کرنے کے لئے سمندرپار کسی غیر ملک مثلاً جرمنی'مصر یاولایت میں جانا شرعاً جائز ہے یا نہیں ؟(۲) اگر غیر ممالک میں جانا درست، ہو تو وہال جانے کے ' لئے پاسپورٹ بھی لینا پڑتا ہے جس کے لئے اپنی تصویر کھنچوانی پڑتی ہے کیاوہ تصویر کھنچوانی جائز ہے ؟ (سجو اب ۳۵۲) (۱) جائز ہے (۲) اگر سفر ضروری ہو تو تصویر کھنچوانی بھی مباح ہوگی ورنہ نہیں(۱) محمد کفایت اللہ عفر لہ

> تصویر کے متعلق ایک ذاتی سوال (الجمعیة مور نیه شوااکتوبر ۱۹۳۱ء)

(سوال) ۱۱اگست ۱۹۳۱ء کے جمعیٰ کرانکل میں آپ کی اور مولانااحمد سعید صاحب وغیرہ کی جو کا نگر لیں دور کُنگ کمیٹی میں شر کمت کے لئے جمعیٰ گئے تھے تصویر شائع ہوئی ہے کیا یہ آپکے علم میں شائع ہوئی ہے ؟ کیا آپاس کو جائز سجھتے ہیں ؟

(جواب ٣٥٣) میں فوٹو لینے اور فوٹو ہوانے کو ناجائز سجھتا ہوں میں نے خود اپنافوٹو کسی کو ہنانے دیا ہو تو یہ ممکن ہی نہیں مجھے اس کاعلم بھی نہیں کہ میر افوٹو کس نے اور کس وفت لے لیاہے کسی کافوٹو شائع ہوجائے سے یہ خیال کرلینا کہ جس کافوٹو ہے اس نے اپنے علم واختیار سے دیا ہو گایا اس کے نزدیک فوٹو کی تصویر جائز ہے ناوا قفیت یا تعصب کا نتیجہ ہے آج کل فوٹو کے دستی کیمروں سے ہر شخص کافوٹو اس طرح لیا جا سکتا ہے کہ اس کو خبر بھی نہ ہو میر افوٹو بھی اسی طرح لے لیا گیا ہوگا۔ محمد کھایت اللہ غفر لہ '

تصویراور فوٹو کیوں حرام ہے

(سوال) فوٹو کھینچااور کھنچوانا شرعی نقطہ نظرے کیوں حرام ہے ؟ زید کہناہے کہ متحرک کو ہم مستقل کردیتے ہیں تووہ فوٹو کردیتے ہیں تووہ فوٹو کردیتے ہیں تووہ فوٹو کردیتے ہیں تووہ فوٹو کہا تا ہے ہم مستقل کردیتے ہیں تووہ فوٹو کہلا تا ہے پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ حرام کیوں ہے ؟ اور اس سے ایک یادگار بھی قائم رہتی ہے۔ المستفتی حکیم جمیل الدین دہلوی

(جن اب ع ۳۵) تصویر بنانااور اس کو استعال کرناشر بعت مقدسہ نے ناجائز قرار دیاہے فوٹولینا بھی تصویر بنانے کاایک طریقہ ہے پس وہ ناجائز ہے جب کہ اس سے جاندار کی تصویر بنائی جائے ہال مکانات اور غیر

<sup>(</sup>١) (حواله گزشته : الاشباد والنظائر ٢٥٠)

ذی روح مناظر کا فوٹو لینا۔ جائز ہے جیسے کہ ان کی ہاتھ سے تصویریں بنانی جائز ہیں شریعت مقد سہ نے۔ جانداروں کی نضویریں بنانااور فوٹو لینااس مصلحت سے حرام فرمایا ہے کہ غیر اللّٰہ کی تعظیم اور تو قیر کا شائنہ بھی مسلمانوں میں ندر ہے۔(۱)محمہ کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لہ 'وہلی

# اکیسوال باب متفر قات

کرایہ دار سے کرایہ کی رقم کے علاوہ زائدر قم لیناجائز نہیں

(سوال) ملک بگال میں یہ صورت مردج ہے کہ مثلاً عمر زمیندار نے اپنی رعیت زید کو بچائ پھہ زمین اسوال) ملک بگال میں یہ صورت مردج ہے کہ مثلاً عمر زمیندار نے اپنی رعیت زید کو بچائ پھہ زمین کا خراج مبلغ پانچ رو پے مقرر کیااور یہ بھی شرط لگادی کہ تم کو بتقریب شادی اپنی بیشی کے مبلغ چاریا پانچ رو پے رسی طور پر دینے ہول گے اور بعض جگہ یہ شرط نہیں کرتے بلحہ جبراً یارضاء لیا کرتے ہیں زید ہوفت شادی اپنی بیشی کے وہ رقم اس کی سسر ال سے وصول کرے اور زمیندار کو اداکرے صورت ند کورہ موافق شریعت کے جائز ہے یائیس ؟

(جواب ۳۵۵) ہے صورت دونوں کے لئے ناجائز ہے بعنی زید کے لئے تویہ ناجائز ہے کہ وہ بیٹی کہ مسرال والوں سے میدر قم وصول کرے کیونکہ یہ صورت رشوت کی ہے اور ذمیندار کے لئے یہ ناجائز ہے کہ زید سے علاوہ ذر کرایہ زمین کے پانچ روپ فی شاد کی لینا مقرر کرے کیونکہ اس صورت میں زمین کی اجرت مجمول ہوجائے گی کیا خبر ہے کہ زید جب تک زمیندار مذکور کی زمین کی کاشت کرے گااس کی بھی بیشی کی شادی ہوگی بھی یا نمیں۔ پس یہ صورت ناجائز ہے۔ دو ہوائلہ اعلم

سراج الدولة نام ركھنا مناسب نہيں

(سوال ) سراج الدوله نام ركهناه رست يه ياسيس ؟ بينوا توجروا

(جواب ٣٥٦) اس فتم كنام ركهنا مناسب شمين دفى الفتاوى والتسمية باسم لم يذكره الله تعالى في عباده ولا ذكره رسول الله الله الله المسلمون تكلموا فيه والا ولى ان لا يفعل (كذافي المحيط) انتهى (هنديه)(٢)

١١) (حواله گزشته رد المحتار مع الدر ١١٠٥٠)

<sup>(</sup>٢) ومن السحت ماياخذه الصهر من الخنن بسبب بنته بطيب نفسه حتى لو كان بطلبه يرجع الخنن به (رد المحتار مع الدر ٣٦٢/٣) اخذ اهل الممرأ قشينا عند التسليم فللزوج الايستزده لانه رشوة (الدر المختار مع الرد ٣٦٢/٣) (٣) فتاوى هندية ٣ ٣٦٢)

'' مجھے بروھی آتی ہے'' کہنے والے کا جکم .

رسوال ) اگر بھی آدمی ہے عمراً استوا کا ام کرنے میں بید لفظ زبان سے نکل گیا کہ میرے اوپروجی آتی تھی ایسے شخص گوشر ایت کیا تھم دیتی ہے اورا کریے کہا تو گناہ کس طرح معاف کرائے ؟

(جواب ٣٥٧) آگر تسی شخص کی زبان ہے یہ الفاظ سوانگل گئے ہیں تو کچھ گناہ نہیں اوراگر فضداان الفاظ کو اواکیا ہے اور مرادوی نبوۃ ہے تووہ کا فریہ اوراگر مرادوی الهام ہے تو کا فرنہ ہوگا تا ہم ایسے الفاظ ہے احد از کیرناواجب ہے۔

(۱) سني مسلمان لوكا فركمنے دالا سخت فاشق ہے

(۲) عبدالنبيء بن بخش ،حسين بخش کسي کانام رڪھنا جائز نهيس

(سبوال) ایک تفض مشمی نور محمد مولانا جای ورومی و شخ فرید الدین عطار و مولانا عبدالعزیز و ہلوی و خواجه ر

علیمان صاحب تو نسوی ان سب کو کافر کتائے چنانچیانسکی کتب تصنیف شدہ میں یہ شعر موجود ہے۔

عطارتے جائی روئی مہمی با ہو بلبماسارے فرگنگ بھودوں کندے کافر مشلہ من بیارے

یعنی عطارہ رومی و جامی و محمد ر مضان معم و اللے اور حضرت بیلیے، شاہ قصوری انسار کی اور بہوو ہوا ست بدتر کا فرجیں معاذ اللہ الور اکیک حکمہ جامی وروئی کی نسبت کما جائی کتا بھو پھیاا ندر تبخلہ کفرال والے۔ جائی وروئی دیے پچھ لگ جو دوز تُ سزان مکالے لیمنی جامی گئے کی طرح البیئے تبخلہ الاحرار میں بھو نکتا ہے اور جوان کے مقامہ بین سب دوز فح میں جائیں گے 'علی بذاالقیاس اکٹر مشائے' کو کا فرکھا آیاوہ شخص کا فریت یا فائن اور اس کی کتب تصنیف شدہ قابل اعتماد ہیںیا ضیں ؟

(٣)عبدالنبي عبدالر مول محمد بخش نبي بخش ،هسبين بخش ، نام ر کھنا جائز ہے یا شیں ؟ بینوا تو جروا

(جواب ۳۵۸) ان مسلم ہزرگان عظام کو کا فر کہنے والا سخت تزین فاسق ہے یہ بھتنے، کے بھتنے ہزرگ بین سب کے سب محتر سبزرگ بین ان کی بزرگی میں کلام نہیں ان کو جو کا فر کھے وہ یہ لے در ہے کا فات ق ہے۔ ۱۹۶۰ س کی سماین پر اصفالور ہر ایک ایسا کام جس سے اس کی عظمت خلام جو کرنا جائز نمیں ایسے او گول ہے۔ مسلمانوں کو اجتناب واجب نہ ان کی محفلوں میں شریحت ان کے ساتھے اتحاد کئی مسلمان کو جائز نمیں

 <sup>(1)</sup> ؤمن السحت عاياخذه الصهر من الحتن بسبب بنته بطيب نفسه حتى لو كان بطلبه يرجع الخنن ١٨ ود السحند دع الدر ٣٦٢/٣) اخذاهل النبراً قشينا عندالتسابيم فللزوج الايسترده لإنه رشوة ( الدر السختار مع الرد ٣٦٢/٣)
 (٢) (فتاوي/هندية :٣٦٢/٥)

٣٠) وعزر الشاتم بيا كافر وهل يكفر ان اعتقد المسلم كافرا نعم والا لا به يفتني . قال في النهر وفي الذحيرة المختار للفتوى اله ان اراد لشتم ولايعتقاءه كفرا لا يكفره وإن اعتقاده كفرا فخاطبه بهذا بناء على اعتقاده اله كافر يكفرلان لمنا اعتقد المسلم كافرا فقد اعتقد دين الاسلام كفرا به رد المنحتار مع الدر ٢٩٤٠)

(۲) اس قشم کے ناموں کی شریعت میں ممانعت ہے کیونکہ اگر عبدالنبی سے مراد بندہ اور مخلوق بوجب نوصر کے شرک ہے اوراگراس کے مجازی معنی بعنی تابعدار اور غلام وغیرہ مراد ہوں اواگر چہ شرک نمیں لیکن شرک کا وہم پیدا کرتے ہیں اور جو چیز شرک کا وہم پیدا کرے وہ بھی ناجائز ہے 'اس لئے ایسے ناموں ہے احتراز کرناچا مبئے۔(۱) فیظ

### مسی مسلمان کو فرعون کہنا گناہ ہے

(مهوال) مسلمان كو فرعون مناكيسات ؟ نياز مند محمد سليمان واوزل

(جواب ٣٥٩) مسلمان كوفر عون جيت الفاظ كهنا تخت كناه اور موجب فسق ٢٠ - ١٠) محمر كفايت الله

#### طاعون کی جگہ ہے بھا گناجائز ضیں

رسوال) ایک جگ طاعون ب آزاس جگ کے باشدے اس جگہ کو چھوڈ کر اس کے آردو نوال بین سکونت اختیار کریں اور کسی جگہ چلے جائیں تواس کے متعلق کیا تھم ہے؟ بیوا توجروا رجواب ، ٣٦، بس جگہ طاعون ہو وہاں ہے نظنا اور وہاں جانا دونوں ممنوع ہیں۔ وہاں جانے ک ممنافت تواس وجہ ہے کہ خدائخواست وہاں جا کراگر ہتھ برالی بنتلائے مرض ہو گیا تواند بیشت کہ اس کا مقیدہ بھر جائے اور خیال کرے کہ یمال آئے ہے یہ مرض او گیا گرنہ آنا تو جی جاتا حالا نگ مرض اس کے لئے بہر حال مقدر تھا خواہ یمال آتا خواہ نہ آنا نیز چو نکہ اس مقام کی آب و ہوا خراب ہے اور اسباب مرض منتشر ، دورہ ہیں تو وہال جانا گویا آگ گئے ہوئے مکان میں گھنے اور جل جانے کے مشاہب مرض منتشر ، دورہ ہی خواہ بیال ہیں نگائی ہوگیا گان ہیں گھنے اور جل جانے کے مشاہب خدیث شریف میں خرق ہوا فراؤ امناہ بینی طاعون سے بھا گئے کا اور اسباب مرض سے بھا گئے ہوئے ہیں دو مر سے مسلمانوں اور مرایشوں کو جو اسکی الداد و اعانت کے مختاج ہیں دو مر سے مسلمانوں اور مرایشوں کو جو اسکی الداد و اعانت کے مختاج ہیں دو مر سے مسلمانوں اور مرایشوں کو جو اسکی الداد و اعانت کے مختاج ہیں نے نہوں کی خوال بھی تھا جو کی ان کی دواعا جاور خدمت میں فور آئے گا (مرائیس اگریٹ کریٹ اگریٹ کیا ہو ہو اور البور والد کھی کیا تھا ہو کہ ایوال نہ ہو اور البور مرایشوں کو جو اسکی الداد و اعانت کے مختاج ہیں ذو مور سے مسلمانوں اور مرایشوں کو جو اسکی الداد و اعانت کے مختاج ہیں نہ بھول کیا گئے ہوں کہا تھوں سے بھاگئے کا خیال نہ ہو بھول کیا گئے اور آب و ہو ایک کہاں نہی کہانے کا خیال نہ ہو کہانہ کیا گئے کا درائیس نکلے کیا گئے کا خیال نہ ہو بھول کے کا درائیس کیا کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کیا کہانے کہانے کو کھول کیا کہانے کہانے کو بھول کیا کہانے کو کو کھول کیا گئے کو درائیس کی کھول کو کھول کے کو کہانے کیا کہانے کو کھول کیا کہانے کو کھول کیا گئے کہانے کو کھول کے کو کہانے کیا کہانے کہانے کیا کہانے کو کھول کو کھول کیا کیا کہانے کو کھول کے کھول کیا کہانے کیا کہانے کیا کہانے کو کھول کیا کہانے کو کھول کیا کو کھول کیا کہانے کیا کہانے کیا کہانے کو کھول کیا کہانے کیا کہانے کو کھول کیا کہانے کو کھول کے کھول کے کہانے کیا کہانے کو کھول کو کھول کیا کہانے کیا کہانے کو کھول کے کھول کیا کو کھول کیا کھول کیا کہانے کیا کیا کو کھول کے کھول کیا کو کھول کے کو کھول کیا کو

ر١) ولا يسميه حكما وابا لحكم وابا عيسى ولا عبد فلان القول ويؤخذ من قوله ولا عبد فلان منع التسمية بعبد النبى و نقل الدميرى انه قيل بالجواز بقصد النشريف بالنسبة والاكثر على المنع خشية اعتقاد حقيقة العبودية كما لا يجوز عبدالدار ورد المحتار مع الدر ١٨/٦؟)

۲) ) حواللہ گیزشتہ رد المسحتار مع اللہ ۱۹۷۴) (۳) بیخل پر ز سمجھو کہ بھاگ کر موت ہے کئے جاؤ گے اگر موت مقدر ہے تو ہر قبلہ آئے گی اور اگر ساؤ مٹی مقدر ہے تو ہر جگہ محفوظ مند کئی علالہ اور

ر : ر عن سعد عن النبي ﷺ الله قال اذا سمعتم بالطاعون بارض فالا تدخلوها واذا وقع بارض والتم بها فلا تخرجوا منها ر - نماري - ۲ ۸۵۳٬۲ ) ممحيح بخاري - ۸۵۳٬۲ )

خیال ہواوراس کے نکلنے میں ساکنان قربہ کو کوئی نکلیف نہ بہنچ اور وہ اس طرح کہ نکلنے والے اس بستی ہے باہر رہ کر ان سے قریب رہیں اور اہل قربہ کی خبر رکھیں تواہیے نکلنے میں مضا گفتہ شیں کیونکہ اس صورت میں علت ممانعت پائی شیں جاتی لیکن ای قربہ میں صبر واستفقامت کے ساتھ رہنے میں بہر حال زیادہ اُوّاب ہے۔ واللّٰہ اعلم

تفحيد بلاضرورت حرام

(سوال) تفغید بینی عضو مخصو<sup>س</sup> کورانول مین دینابانشبوهٔ اورانزال کرناجائز بیانمین؟ المستفتی نمبر ۵۳ شخ بهانی جی خاند مین ۱۹ جماد کالافتری ۱۹ شیاده م ۱۰ کتوبر ۱۹۳۳ء

(جو اب ۳۶۱) تفیخید بلاضرورت حرام ہے اور اضطرار میں ہو تو مباح ہے ، (۱) محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰد ک

ر شوت خور ' سود خور کے ہاں کچھانہ کھاناہی بہتر ہے

(سوال) رشوت خور' سود خور' چوری پیشه اور جس کے گھر میں بے نکاحی عورت ہواس کے گھر کا کھانا جائز ہے یا ناجائز ؟المستفتی نمبر ۲۴۹ شہاز خال سب انسپٹر ضلع کرنال م ذی الحجہ ۱۳۵۳ ھے ۲۰۰۰ ماری

۔۔ (جواب ۳۶۴) اگر ان او گوں کے گھر اور بھی کوئی حامال آمدنی ہے تو کھانا جائز ہے اور اگر حرام ہی حرام کی کمائی ہے تو کھانا ناجائز ہے اور بہر صورت نہ کھانا بہتر ہے۔(۲)محمد کفایت اللہ کان اللہ کے

ضرورت کے وقت سونے کادانت لگوا سکتے ہیں

(سوال) کیا مرد کے لئے سونے کا ایک دانت یا ایک سے زیادہ لگوانا جائز ہے ؟ اور اگر سونے کا دانت لگوالیہ بو تو کیو کر اس کے اندرونی جصے اور ہر ابروں میں عنسل جنامت کے وقت پانی پہنچایا جاسکتا ہے اور نہ پہنچنے کی صورت میں عنسل ہو جا تا ہے یا نہیں؟ الممستفتی نمبر ۲۹۲۔ ۱۵ اصفر سام ۳۰ مئی ۱۹۳۳ء وقت بہ جائز رجواب ۳۹۳) جائز ہے کہ وہ در حقیقت دانت پر سونا چڑھانا ہو تا ہے اور ضرورت کے وقت بہ جائز ہے جائز سے کہ وہ در حقیقت دانت پر سونا چڑھانا ہو تا ہے اور ضرورت کے وقت بہ جائز ہے جائز کے جسے کہ سونے کی ناک لگانا یاسونے کا پوروالنگل ہیں لگوانا جب کہ ناک یا پورواکٹ جائے اندرونی جسے کہ سونے کی ناک لگانا یاسونے کا پوروالنگل ہیں لگوانا جب کہ ناک یا پورواکٹ جائے اندرونی جسے

 <sup>(</sup>۱) وفي السراج ان اراد بذالك راى الاستمناء بالكف تسكين الشهرة المفروطة الشاغلة للقلب وكان عزما لازوجه
لد ولا امة او كان الا انه لايقدر الوصول اليها لعذر قال ابو الليث أرجو ان لاوبال عليه واما اذا قعله لا ستجلاب
الشهرة فهو أثم و يلحق به مالو ادخل ذكره بين فحذيه (ود المحتار مع الدر ۹۹/۲)

<sup>(</sup>٣) أكل الربا وكاسب الحرام اهدى اليه او اضافه و غالب ماله حرام لا يقبل ولا ياكل مالم يخبره ان ذالك المنال اصله حلال ورثه اواستقرضه وان كان غالب حاله حلالا لا ياس بقول هديته والاكل منها (فتاوى هندية كتاب الكراهبه

میں پانی پہنچنا اس لئے ضروری شیں کہ اب وہ دانت ہوجہ الذم و ثابت ہمونے کے اصل دانت کے حکم میں ہوجا تا ہے۔ قال مجمدو یشدها بالذهب ایضاً قطعت انملته یجوزا ن یتخذها من ذهب او فضة ذکر الحاکم فی المنتقی لو تحرکت سن رجل و خاف سقوطها فشدها بالذهب او بالفضة لم یکن به باس عند ابی حنیفة و ابی یوسف (هذا کله فی الهندیه) (۵ محمد کفایت الله کان الله له ا

مخلوط آمدنی سے بنبی ہوئی مسجد کا حکم.

رسوال) ہمارے ملک میں جو مسجد ہیں بنائی جاتی ہیں ان میں مندرجہ ذیل اشخاص بالعموم حصد دار ہوتے ہیں دھوکہ سے پینے کمانے والے چوری کرنے والے زکوۃ ند دینے والے جج فرض ادانہ کرنے والے مرائض نولیس جو جھوٹ لکھ کر ہیں۔ کماتے ہیں سپاہی جو دشمنان اسلام کی طرف نے اہل اسلام کے ساتھ جنگ کرتے ہیں زمین گروی لینے والے 'لڑکیوں کا حصہ ند دینے والے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں پاک چنے قبول کرتا ہوں جب خدا قبول نہیں کرتا تو علائے دین کروں قبول کرتے ہیں اور ان مجدول میں نمازیں اوا کرتے ہیں اور ان مجدول میں نمازیں اوا کرتے ہیں جواب دیں کہ آیا ان مجدول میں نماز اذاکر ناجائز ہے یا نہیں یہ شہری علاکا طریقہ ہے دیماتی علاء کا طریقہ ہے کہ وہ روٹیاں لے کر امامت کا کام کرتے ہیں اور مندرجہ بالا اشخاص کے گھرسے فاتح پر کھانا بھی کھانے کا کم اللہ کا سری کی اور کر اللہ کا کرتے ہیں اور مندرجہ بالا اشخاص کے گھرسے فاتح پر کھانا بھی کھانے ہیں کیا ان کے پیچھے نماز جائز ہے ؟ المستفتی نمبر ۲۵ مستری محم عالم (ضلع جملم)

بہی تھم وعوت قبول کرنے کا ہے کہ جس کی کمائی خالص حرام ہوائی کے یہال وعوت قبول کرنا جائز نہیں اور جس کی کمائی خلوط ہوائی کے یہال وعوت قبول کرنا مباح ہے مگر مقتداکیلئے بہتر اور تقوی کی جائز نہیں اور جس کی کمائی مخلوط ہوائی کے یہال وعوت قبول کرنا مباح ہے مگر مقتداکیلئے بہتر اور تقوی کی بات یہ ہے کہ قبول نہ کرے میں کو نماز پڑھائے است کے تغواہ مقرر کر کے کمی کو نماز پڑھائے گئے مقرر کیا جائے تو یہ بات جائز ہے اور شخواہ اور امام کی لیامت مکروہ نہیں ہے۔ (م) محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ

<sup>(</sup>١) (قتاوي هندية الباب العاشر في استعمال الذهب والفضة ٥ ٣٣٦٠)

<sup>(</sup>٢) كُلَّ الربا و كَاسب المحرام الهدي اليه ( حَوالد كَرَ شَتَه فِتاوي هندية . ٣٤٣/٥)

ر٣) (حواله گزشته بالا فتاوی هندیة : ٣٤٣/٥)

رَعَ ﴾ أنماً اجاز ُوه في محلَ الضرورة كالا ستنجار لتعليم القرآن اوالفقه اوالاذان اوالاماهة ان الذي افتي به المتاجرون انما هو التعليم والاذان والامامة \_\_ الخ ر رد السحتار مع الدر ٦٠١٦)

تھوڑے اور گدھی کی جفتی مکروہ ہے

(سوال) تھوڑے کو گدیقی سے ملانا جائزے یا ضیں ؟المستفتی نمبرا2 محمد نور (صلع جالندھر) کوئی اٹھجہ "۵سراھ م ماری ۲ساویو

(جواب ١٣٦٥) مكروه ت. ١٠٠ محمد كفانيت الله كالنالله له

مشتتيه لفظ كالربثه مارك اختيارنه كياجائ

(سوال) زید اینا پیوپاری نشان (ٹریٹر مارٹ) مکھی اور ہرن رکھے ہوئے ہے زبان تامل میں مکھی کو "ای "ار ہرن کو "مان" کھتے ہیں اور یے زبان اس علاقہ میں بختر ت رائج ہے اس زبان کے حرقول میں نام مذکور کندہ ہے بحر کہتا ہے کہ اس نام ہے اسلام کی تو ہیں ہوتی ہے اس کی بیز ہی ایمان بیروی کے نام ہے مشہور ہور ہی ہے المصنفیتی خبر اسم ۱ این ایس اسمعیل شریف بیری فیکٹری و تھر نام بیٹ ۱ امحرم ۵۵ سواھ م ۱ ایر بال

ر جو آب ۴۶ مل بال اگر بیزی بنان والے کی نیت میں بھی جو اس نے ہوال میں وکر کی ہے۔ تو اس نیت کے لجاظ ہے اس میں ایک اشتباہ ضرور ہے۔ اس کے لجاظ ہے اس میں ایک اشتباہ ضرور ہے۔ اس کے لجاظ ہے اس میں ایک اشتباہ ضرور ہے۔ اس کے اگر یہ شخص اس مار کہ کوبدل شمیل سکنا تو کم از کم اس لفظ کی ترکیب بدل وے بعنی نام کو جائے ای مان کے مان ای سروی کر کے بیا اور ترتبیب بدل و یہ وہ اشتباہ جانا مان ای بیروی کر دیے بعنی وہی مار کہ وہی دونول نام رہیں گئے ترکیب اور ترتبیب بدل و یہ دہ الله کان الله اور ہیں تھم شری کہ تصویر کومار کہ نیانا چاہئے جو اس پر عاند ہے۔ (۱۰)محمد کھا بت الله کان الله ا

جس کیڑے برگلمہ طبیبہ لکھا ہوا ہواس کو کمرے میں لٹکانا

(سنوال) آگر نکلمہ ظیمیہ کسی کیٹے یہ یاکاندیر لکھا ہویا مثالاً غلاف کعبہ کے پارچہ جات جن پر کلمہ طیبہ لکھا ، و انا ہے کا کی کے چوکھٹے میں لگا کر مرکان میں یا مسجد میں لاکا دیا جائے جس طرح کہ دیگر آیات قرآنی کے طفر ہے مساجد میں لاکا نے جائے ہیں شر عاجائز ہے یا شیس کا المستفتی نمبر ۱۹ العکیم عبد الغفور ساحب اُ الحالی میں الاکا ہے اول ۱۳۵۵ میں الاکا میں الاکا ہی ہی الاکا ہ

، جو اب ٣٦٧) آویزال کرنے سے اگر مرادیہ ہے کہ جس طرح اور کتبے میکان میں لگائے جائے ہیں اپنی طرح نااف کعیہ کاکوئی مکٹر ابھی چو کھٹے میں لگا کر آویزال کر ایا جائے تو مضا کفہ نہیں لیکن آویزال کرنے سے اگر غرض یہ ہو کہ کسی ایسے طریق پر آویزال کیاجائے کہ اوگ اس کی تعظیم و تکریم کرتے رہیں اوراس کو

و١٠) عن ابن عباس قال كان رسول الله ١٥٥ عبدا ما مروا ما خنصنا دون الناس بشي ألا بثلاث امرنا الا يسبغ الواضو

ران لا ناكل الصدقة وإن لا بنزع حمارًا عني فوس (تُرمَّدُي شَرِيفُ ٢٩٩١)

<sup>﴾</sup> ٢ . واما فعل التقموير فهو غير حام مطلقا لاله متشاهاة لخلق الله و (دالمحتار : ٢٥٠/١)

#### خانس اجمیت دیس توبیه الحجیمی بات شمیس ہے۔ (۱) مختر کفایت انڈر کان اللّٰہ لیہ '

# حضورا كرم ﷺ كانام س كرانگوشھ چومنا

(جواب ۳۹۸) انگوینھے جو سناور آنکھول ہے لگائے کی کوئی تعیج دلیل نہیں ہے اس کئے اس کو شرق تقلم بچھ کر کرنا نہیں چاہنے بعن اوگ اس کو بطور عمل کے کرتے ہیں اور سبجھتے ہیں کہ اس عمل ہے آنکھیں و کھنے ہے محفوظ رہنی ہیں تواس نہت ہے کرنا میاج ہے مگرینہ کرنے والے پر کوئی مواخذہ نہیں وراازام بھی نہیں۔ وہ مجمد کے خارت اللہ کان اللہ لا نہلی

# خنر سرے بالول والے برش کا استعال جائز منہیں.

(سوال) انگلستان کا بنا تھو افائت صاف کرنے گاہر بٹی جس پرانگریزی لفظ پرسل (Bristles) کا بھا ہو اور تاب اور جس کے معنی خزر پر کے بال بھی ہو گئے ہیں اس سے وائٹ جاف کرنا کیا جائز ہ قر آن شرایف بنس سے معنی خزر پر کے بال بھی ہو گئے ہیں اس سے وائٹ جاف کرنا کیا جائز ہو سکتا ہے۔ المستفتی نم مہم الخور پر کی جرمت کا ذکر ہے گیا اس کہ بالول کا استعمال جائز ہو سکتا ہے۔ المستفتی نم مہم الخور کی جرمت کا ذکر ہے گیا آئی ( صلح الا کی بالول کا استعمال کرنا جائز نمیں ہے کیونکہ خزر پر نجس العین ہے اور اس کے رحواب 18 میں خور پر یکس العین ہے اور اس کے نمام اجزاء نہا گئی ہیں ہو گئی ہوں ایر اس کے ساملہ بڑی آیا ہے اور بال ماکول شہیں ہے اس کے ساملہ بڑی آیا ہے اور بال ماکول شہیں ہے اس کے ساملہ بڑی آیا ہے اور بال ماکول شہیں ہے اس

# نام ہدل کرا جھانام رکھنا جائز ہے

اسوال) ميرانام والدين في جمعه خال أنها نهامير اخيال هي كه اس نام كي جائز احمد حسن نام مير ا

۱، أو كتب القرآن على الحيطان، والحدران بعضهم قالو ايوجي ان بجوز از بعصهم كرهوا ذالك مخافة لسقوط تحب فداد الناسي، هندية ، ۳۲۳۵

١٠ في كتاب الفردوس من فيل ظفرى ابها ميه عند سماع اشهاد أن محمدًا رسول الله في الاذان أنا فاناده ومدخله في عندوس الجند و دكر دالك الجراحي و إطال فيرقال ولم يضح في السرفوع من كل هذا شي ( ود السجتار مع الله عندول الجرام المحار مع الله عندول المحار مع الردي ١٠١٠)

تبدیل ہوجائے تو بہتر ہے۔ اس تبدیل نام میں کوئی شرعی حرج تو تنہیں ہے نیزاحمہ حسن نام نامناسب تو شیں ہے۔ المستفتی نمبر ۱۳۲۹ احمہ حسن عرف جمعہ خان ماسٹر اسکول مو کد الاسلام (دبلی) ان ذیقعد و ۱۳۵۵ احم می فروری بحراء

سد - استعمال الله الله المركوني الجهانام ركھ ليناجائزے آنخضرت ﷺ نے بھی کئی صحابيوں کے انام (جواب ۱۳۷۰) اپنا نام ركھ دیکئے نہے۔ ()جمعہ خان کی جگہ احمد حسن خال نام ركھ لينا مناسب ہے۔ پدل كر دوسرے الجھے نام ركھ دیكئے نہے۔ ()جمعہ خان کی جگہ احمد حسن خال نام ركھ لينا مناسب ہے۔ محمد كفايت الله كان الله له 'د ہلی

(۱) سود کی رقم بینک ہے زکال کر خبرات کر عکتے ہیں

(۲) شاد ی فناژ اور خاند فناژ مین شر کت جا نزشین

(سوال) (۱) بینک یا ڈاکٹانہ سے سود کے کر خیرات کرنا جائز ہے یا نہیں (۲) شادی فنڈیا خانہ فنڈمین شرکت درست ہے یا نہیں المستفتی نمبر ۱۳۷۳ تھیم سید اکبر علی صاحب صادق (خنانی مجوات) ۲۸ربیخ الاول ۱۳۵۲ اصم ۸جون بحراع

یں سے سور کے کرخیرات کر دینا جائزہے(۱) مناوی فنڈیا ختنہ (جنواب ۳۷۱) (۱) مینک یاڈا کخانہ سے سود لے کرخیرات کردینا جائزہے(۲)(۲) شادی فنڈیا ختنہ فنڈ میں شرکت درست نہیں محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'وہلی

كفاريه رشوت ليناجا ئزنهيس

(بسوال) کفار کامال کھانا جائز نہیں خواہ بطورر شوت ہو یادہ ابنی مرضی ہے دیں۔المستفتی تمہر ۱۹۸۶ محمد مظیر الدین صاحب(امبا)۵ا جمادی الثانی ۷<u>۵ سوا</u>رہ م ۲۳ اگست سر ۱۹۳۰ء محمد مظیر الدین صاحب (امبا)۵ا جمادی الثانی ۷ مسوارہ م ۲۳ اگست سر ۱۹۳۰ء

رجواب ۳۷۳) کفار کامال بطور رشوت لینا جائز نہیں وہ اپی خوش سے بطور ہدریہ دیں تولینا جائز ہے۔ (۳) محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ 'دعلی

"۷۸۲" عدد کے بارے میں ایک مہم سوال . (سوال) فلم مشکلم ہویا غیر مشکلم محیثیت اس کے کہ وہ شریعت وسنت اسلام کے قوانمین کے ماتحت

۲) یہ صرف دارالجرب میں جاگز ہے اس کینے کہ اگر وہاں سود کی رقم پینک ہے نہ ڈکائی گئی نو تخمر کی اشاعت اور مسلمانوں کے خواف ساز کئوں میں صرف ہو کی ورنہ وارالا سلام میں نہ توسود کی رقم لینا جائزے لورنداس کو خیرات کرنا جائزے۔

 <sup>(</sup>١) وكان رسول الله الله يعير الاسم القبيح الى الحسن جاء ، رجل يسمى احرم فسماه زرغة وجاء و أحراسه المضطجع فسماه المنبعث وكانت لعمر بنت تيسمي عاصية فسيماها جميلة (ردالمنحتار مع الدر ١٨/٦).

<sup>(</sup>٣) اقول توعلى هذا فلا يحل الحد ماله بعقدفا مديخلاف المسلم المستامن في دارالحرب فان له الحد مالهم برصا هم ولو بربوا اوقمار لان مالهم مباح لناالا ان الغدر حوام وها آخذ برضاهم ليس غدرا من المستامن بخلاف المستامن منهم في دارنالان دارنا محل اجراء الا حكام الشرعية فلا يحل لمسلم في دارنا ان يعقد مع المستامن الاما يحل من العةوذ مع المسلمين ولايجوز ان ياخذه ند شنئ لا يلزمه شرعاً وإن جرت به العادة (ردالمحتار مع الدر : ١٩٩٤)

لہو ولعب قراردی گئی ہے جس میں موسیقی کا ہونا بھی الازی ہے اس کو اعداد ہسم اللہ شریف ۲۸۷ ہے موسوم و مشتمر کیا جاسکتا ہے آیا ایسا کرنے سے گام البی اور شریعت و سنت اسلام کی تو ہین اور بے حرمتی نہیں ہوتی براہ کرم جواب باصواب ہے مطلع فرمایئے المستفتی نمبر ۱۸۳۵ آغا محشر صاحب چشتی پر نٹنگ پر ایس وزیربلڈنگ (سمبنی) ۲۹رجب ۲۵۳ اور موالتور کے ۱۹۳ و موسوم کرنے کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا گراس کا نمبر ۲۸۵ سے مثلاً فلم نمبر ۲۸۷ تواس ہے ہسم اللہ کے اعداد کا توافق ہے مگر اس نمبر کو آخر کس طرح فاہر کیا جائے مثلاً فلم نمبر ۱۹۳ کی فلم کرنا ہو تواسکو کس طرح فلم کی بیار آوائی ہے مثلاً مارح فلم کی بیار کرنا ہو تواسکو کس طرح فلم کرنا ہو تواسکو کس کے عدد جی تواکر کوئی چیز نمبر ۹۲ کی فلم کرنا ہو تواسکو کس طرح فلم کرنا ہو تواسکو کس کا کرنا ہو تواسکو کس کا خواس موال کی بوری تفصیل سے آگاہ فرما گیں۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ کیا نہ کوئی تو تواسکو کس کا کہ کوئی تو کہ کوئی تو تواسکو کی بیارہ کرنا ہو تواسکو کس کے تو کوئی کے تو کہ کھنا کہ کان اللہ کوئی کے تو کشتی کی تواسل کی کی کوئی کوئی کی کان اللہ کرنا ہو تو کسکوں کے تو کوئی کے تو کوئی کی کان اللہ کرنا ہو تو کسکوں کی کان اللہ کے تو کسکوں کے تو کسکوں کی کسکوں کے تو کسکوں کانی کوئی کی کسکوں کی کسکوں کے تو کسکوں کے تو کسکوں کے تو کسکوں کی کسکوں کے تو کسکوں کی کسکوں کسکوں کی کسکوں کی کسکوں کی کسکوں کی کسکوں کسکوں کی کسکوں کسکوں کسکوں کسکوں کسکوں کسکوں کسکوں کی کسکوں کسکوں کی کسکوں کس

دباغت کے بعد بتمام جانورول کا چمڑا فروخت کیاجا سکتاہے (سوال) ماکول اللحم دغیر ماکول اللحم مردار کا چمڑا سوائے نخزیر د آدمی کے بعد الدباغت فردخت کرنا جائز ہے یانہیں؟ المستفتی نمبر ۱۹۶۱ محد انصار الدین صاحب (آسام)۲۵ شعبان ۱۳۵۳ اھم اسماکتوبر محسوراء

(جواب ۲۷۴) ماکول اللحم و غیر ماکول اللحم جانورول کامر دار چرا دباغت کرکے فروخت کرناجائزے (۱)محمد کفایت اللہ کان اللہ کہ 'دبلی

(جو اب ۳۷۵) (۱) زبان سے منع کرے ہاتھ نہ لگائے (ب) یہاں بھی زبانی افتدام و تفییم کر سکتا ہے۔ محد کفایت اللہ کان اللہ لہ، دبلی

<sup>﴿</sup> ١ ﴾ ولا باس ببيعها والانتفاع بها بعد الدباغة لانها طهرت بالدباغة ( هداية ٣/٥٥ ، ملتان )

# مخلوط آمدنی ہے خریدی گئی مشین کوخرید ہا تکروہ ہے

(سیوال) ایک آئے کی مشین ہوہ حال و حرام مال سے خریدی ہوئی ہے لیعن اس مشین والے کی لڑکی طوائف کاکام کرتی ہوئی ہے اور مشین والا زمینداری کا بھی کام کرتا تھا مشتر کہ مال سے وہ مشین خزیدی گئی اب اس مشین کو ایک دوسر اشخص خریدنا چاہتاہے آیااس کی بیع درست ہیا نئیں؟ المستفتی نمبر ۱۹۸۸ مولوی تند سعید صاحب (رو بتک) کیم رمضان (۳۲۹هم انو مبر کے ۱۹۲۱ء مولوی تند سعید صاحب (رو بتک) کیم رمضان (۳۲۹هم انو مبر کے ۱۹۲۱ء مولوی تند سعید عاصوب (رو بتک کی گئر کراہت ہوگی۔ مولای اند کا تاکہ اس مشین کو خرید ناحرام تو نمین گر کر کروہ ہے بیع تو ہوجائے گی گر کراہت ہوگی۔ مائند کہ نایت اللہ گان اللہ الہ دبلی

#### مر دار ہڈ بول کو اٹھا کر گاڑی میں بھر ناجائز ہے

ر مسوال ) مسلمانوں کے لئے مردار بذی کواٹھا کر گاڑاوں میں بھر نا اور چاہیے خشک ہول یاتر رایشہ دار ہاتھوں بیں اٹھانا جائز ہے بیانا جائز؟ المستفیقی نمبر ۲۰۳۵ شنخ قمر الدین صاحب (راجستان) ۱۲ر مضان الاسیاط ۱۸ نومبر کے ۱۹۳۳ء

(جو اب ۳۷۷) مردار ختبگ بذیال انتحانااوران کی بیع شرعاً جائزین بسب تک تر بول اس و قت تک مثیاک میں۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'وہل

ظالم اور کسی کاحق مار نے والا توہم کے سر داری کے لا أق تنہیں

رجو اب ۳۷۸) کسی بزرگ کے نام پر پڑول کے کان چھید ناحرام ہے کسی کا حق بار نااور کھاجانا کھی جزام ہے ایسا شخص سر داری کے لا کق شیس جولو گول ہر خلم کرے اور ان کے مال مارے۔ محمد کھابیت اللہ کان اللہ اور بلی

> (۱) مہتم کارر ساور طلبہ سے مدرسہ کے او قات میں ذاتی کام لیناجائز نہیں (۲) اہتمام سے دباؤیر طلبہ سے کام لینا ظلم ہے۔

 <sup>(</sup>۱) عن رافع بن بحديج أن رسول الله اللئة قال كسب الحجام خبيث برمهر البغى خبيث وثمن الكلب خبيث (ترمذى ۲٤٠/۱)
 (۲) ويجوز بيع عظم الفيل و الانتفاع به في الحمل و الركوب و المقاتله (ردالمه حتار مع الذر ۷۳/۵)

(۳)مدر سه کے او قات میں تعویذ لکھنا جائز تنہیں

(جواب ۳۷۹) مدرسہ کے مدرس اور طلبہ ہے۔ مہتم کواپناذاتی کام مدرسہ کے او قات میں لیناجائز نہیں اور یہ صرت خیانت ہے اور مدر سہ کے او قات کے علاوہ اپنے عمار واجتمام کے دباؤ میں مدرس یا طلبہ ہے گام لینا جائز شیم ۔

مہتم ہے اس خطاکااعنزاف اور توبہ کرائی جائے تو آئندہ وہ مہتم رہ سکتاہے ورنہ اس کو علیجدہ کردینالازم ہے تعویذ گنڈامدرس مدرسہ کے او قات میں نہیں کر سکتااور کرے تو لا کق معزولی ہے۔ (۱) محمد کفایت اللّٰد کان ابلّٰد لہ ' دہلی

شرعی اصولول کے خلاف انجمن میں شرکت سخت گناہ ہے

﴿ سُوالَ ﴾ اگر نوجوان ہندو مسلمان کی سوسائٹی یا انجمن حسب ذیل قوانین ہے مرتب ہووے تو ایس سوسائٹی اور انجمن میں مسلمانوں کو داخل ہو کر ممیر بنتاجا ہتے یا نہیں ؟

- (۱) سر ڈھائنے کے لئے مشرق ٹوپی یا عمامہ وغیرہ نہ پہننا جاہئے مگر مسجد وغیرہ میں جاتے وقت مشرقی ٹوپی یا عمامہ کے لئے اجازت ہوگی۔
  - (٢) موڈرن لباس جس میں کوٹ پتلون ٹائی کولروغیرہ ہو تاہے وہ بہننا جاہئے
    - (m) اینے گھر میں سے شرعی بردہ نکال دینے کی کوشش کرناچاہئے۔
  - (m) پچوں کی شادی کے لئے لڑ کے کی عمر اکیس پر س کی اور لڑ گی سولہ پر س کی ہو تو شادی کریے ور نہ

١١) فمان اشتغل بكتابة علم شرعي فهنر عفوا وإلا جأز عزله ايضا

کو بشش کر کے شاہ ی روک وین چاہئے۔

(۵) قومی اور ندهجی جُفَّلِروں میں مسی طرح کا حصہ نہ لیٹانچا بنتے۔

ریہ رس رید بی سوسوال یہ ہے کہ ایسی قوانین والی سوسائٹ میں واخل ہونے گاشر عاکمیا تھم ہے؟ المستفتی نمبر سوسوال یہ ہے کہ ایسی قوانین والی سوسائٹ میں واخل ہونے گاشر عاکمیا تھم ہے؟ المستفتی نمبر میں ۲۱۷۸ موئی یعقوب جی (جوہانسبر گ) آاذیفعدہ الاسلام میں اس مجلس اور سوسائٹ میں (جواب ۲۸۰۰) اس سوسائٹ کے اصول شریعت کے خلاف ہیں اس لئے ایسی مجلس اور سوسائٹ میں شریک ہونا شخت گناہ ہے۔(۱)مخد گفایت الیند کان اللہ کہ دبلی

(۱) خاکسار تخریک بهت خطرناک ہے

(۲) ہیلو پیتھک اور ہو میو پیتھک ادوریہ کااستعال مہاج ہے

(۳)افیون بھنگ وغیر ہ کی دوامیں جب تک نشہ نہ ہو تؤمیاح ہے

(سوال) (۱) فیروز پور جیماؤنی میں خاکسار تخریک جاری ہے بعض اس کے مؤیداور بعض مخالف ہیں کیا بیہ ترکی تا تعلق شرایت ہے ؟ (۲) جمال تک میں نے شخص کیا ہے ایلو پیچھک اور ہو میو پیچھک ادویات شراب کی آمیزش سے بیار کی جاتی ہیں کیا اس کا استعال شرعاً جائز ہے ؟ (۳) بونانی ادویات میں بعض مستعمل میں ان کے استعمال کی کیا شرعاً اجازت ہے ؟ مستعمل ہیں ان کے استعمال کی کیا شرعاً اجازت ہے ؟ المستفتی نمبر ۲۲۱ ڈاکٹر بارگ اللہ ایل ، او ، انگی (فیروز پور) ۲۹ ذیقعدہ ۲۹ شور قیموں میں دروری

سب ۱۳۸۱) (۱) خاکسار تحریک بہت خطر ناگ اور مصر ۲) ایلو بینتھک اور ہو میو پینتھک ادوسہ کا (جواب ۱۳۸۱) (۱) خاکسار تحریک بہت خطر ناگ اور مصر ہوں ادویہ مباح ہیں۔(۱) محمد کفایت اللہ استعمال مباح ہے جب کہ مسکر نہ ہوں (۳) جس حدیک مسکر نہ ہوں ادویہ مباح ہیں۔(۱) محمد کفایت اللہ

نوزائیدہ پنج کا نام رکھنے کے موقع پر خرافات ترک کرنے چاہئیں (سوال) ایک شخص اپنے پخ کانام رکھنے وقت بہت ہے لوگوں کو دعوت طعام دیتا ہے معزز حاضرین جلسہ کے روبر واپنے پخ کواٹھا کر لاتا ہے اور لمام مسجد اس پنج کانام لے کر پکارتے ہیں پخ کاباپ لبیک کمٹنا ہے پھر سب بوگ اس پنج کے لئے دعامائتے ہیں کیا ہے عمل ناروایا بدعت ہے تیا نہیں اگر بدعت ہے تو حسنہ یاسیئے المستفتی نمبر ۲۲۰۳ فرزند علی جزل مر چنٹ (برما) کا اذیقتعدہ ۱۹۳۱ھ م۲۰۴ فرزند علی جزل مر چنٹ (برما) کا اذیقتعدہ ۱۹۳۱ھ م۲۰۴ فوری ۱۹۳۸ و کھوانا تواجھا (جمواب ۲۸۴) میہ طریقہ توشر بعت میں وارد نہیں ہے اصل ہے کئی بزرگ ہے پنج کانام رکھوانا تواجھا

<sup>(</sup>١) عن عبدالله بن مسعود قال نسمعت رسول الله على يقول من كثر سواد قوم فهو منهم ومن رضي عمل قوم كان شريكاً لمن عمله (المطالب العاليد بزوائد المسانيد الثمانية ٢/٢٤) شريكاً لمن عمله (المطالب العاليد بزوائد المسانيد الثمانية ٢/٣٤) (٢) والثالث السكر وهو التي من ماء الرطب اذا اشتدو قذف بالزبد ولكل حرام اذا على واشتد والا لا يحرم اتفاقاً (رد المحتار مع الدر ٤٤٩/٦)

### ہے مگریہ تمام کارروائی جوسوال میں مذکورہے ترک کردینی چاہئے۔ ۱۱ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ

(۱) جھوٹا 'خائن' وھو کہ بازیے شک فاسق ہے

(۲)مرید ہوجانے کے بعد تمام اعمال صالحہ ضائع ہوجاتے ہیں

(٣)غاَصب نے حکم کے متعلقٰ ایک حدیث

(۴۷) حدیث کیس منی کا مطلب

(۵) جماعت ہے الگ کھڑ انہونا مکروہ ہے (۲) فرائض کو ضرور کی نہ سمجھنے والے کا حکم

(۷) ہندو جلد ساز ہے فرا آن مجید کی جلد سازی گرانا

(۸) تجدید نکاح کے وقت تجدید مهر بھی ضروری ہے

(٩) خشوع ادر یکسوئی کی خاطر نماز میں آئکھیں بند کرنا جائز ہے

(سوال) جب کوئی مسلمان جھوٹ 'وعدہ خلافی 'خیانت پہودہ گوئی' فریب دہی کاعادۃ' عامل ہواور جناب ر سول الله علي نظامات كوعلامات منافقت فرمايات ممكر فقد في است فاسق كين كي اجازت دي يراور جب ابیا شخص ایسے کلمان بھی کے جو باعث خارج اسلام ہوں اور نماز روزہ کا بھی پابند ہو لیکن طریقہ تجدیدایمان مجوزہ فقہ کو غیر ضروری شہجے اور اعمال منذکرہ میں بھی مبتلارے شخفین طلب پیرامرے کہ مهمو جب ارشادِ الله تعالى سوره زخرف ركوع ٣ آيت اول و من يعش عن ذكر الوحمن نقيض له شيطاناً فھو له قرین کا یہ شخص نہ کور مستوجب ہے انہیں اوراگر نہیں تو کیسا شخص مصداق ہو سکتاہے؟ (۲) جموجب ارشاد الله تعالى سوزه الزمر ركوع ٤\_ لقد او حى اليك والى الذين من قبلك لئن

اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين جسے فقہ نے تمام عمليات صالح ضائع اور قتل تک کی صراحت فرمائی ہےاب مزید صراحت کی بیہ ضرورت ہے کہ از زمانہ وجوب ناتو بہ نماز 'روزہ 'جج' زکوۃ ' نکاح جو تواب آخرے ضائع ہوا۔ اب بحصول ثواب آخرے ان تمام کو دہرانا جاہینے اور بیعت کی بھی تجدید ضروری ہے یا نہیں جب کہ وہ مسی کا پیرواب بھی ہے۔

(m) سورہ آل عمر ان میں ارشاد ہے ، و من یغلل بات بھا غل یوم القیمة اور کتب اردو میں توالہ قول جناب رسول الله ﷺ تحریریت که آنخضرتﷺ حشرییں غاصب کی امدادیے صاف انکار فرماکر فرماً ئیں کے کہ میں اب کچھ نہیں کر سکتا تھم پہنچا چکااس فرمان حضور کی صحت فرمائی جائے۔

(٣)سناہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایاد صوکہ دینے والا مجھے سے نہیں اس ارشاد کا منشا اخراج است ہے یا کیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام ہے کنعان کے متعلق فرمایاہے کہ تم بیں ہے نہیں ہے۔

<sup>﴿</sup>١) بدعة وهي اعتقاد خلاف المعروف عن الرسول اللَّي لابمعاندة بل بنوع شبهة الخ(رد المحتار مع الدر ١٠/١)

(۵) جو هخص باعث تنفر نفسی نمازجماعت میں مل کرنہ کھڑ اہواورر کوع وقیام و قعود میں تساہل کرے اور سجدہ میں بدیر جادے اور باوجود علم کرانے کے بازنہ آوے ایسے آدمی کے منعلق کیا تھم ہے۔ (۲) جو شخص زبان سے نوخدااور رسول اللہ ﷺ کا اقرار کرے مگر فرائض و سنن وغیرہ کو ضروری نہ سمجھ کر مطلق ادانہ کرے اور بلحہ مشیت کے انتظام پر نفسی خواہشات کے موافق نا مناسب ہونے کا اعتراض کرے ایسے شخص کے لئے کیا تھم ہے ؟

( 2 ) جلد ساز مسلمان نه ہو وہاں ہندو جلد ساز ہے کلام مجید متر جم کی جلد بنوانا چاہئے یا نہیں ؟

(۸) جس عورت کابوجہ اقوال کفر نگاح ساقط ہو جائے تواب اے شوہر سے تجدید نگاح کے لئے تعین مهر کی ضرورت ہے یا نمیں اور بیہ کہ جب عورت کے قصور سے نگاح ساقط ہوا ہے۔ تو مهر مقررہ جورت علیحد گی عورت کوواجب الاداہ یا نہیں ؟

(۹) بعض لوگ بخیال یکسونی منداور آنگھیں بند کر لیتے ہیں اور فرائض نمازاداکرتے ہیں یہ عمل درست ہے کہ نہیں ؟ المستفتی نمبر ۲۲۵۱ شجاعت حسین (اگرہ) ۱۵ربیع الاول سر۳۵ الدم ملامئی ۱۹۳۸ء

(جواب ٣٨٣) (۱) جھوٹ ہولنے والا' فریب دینے والا وعدہ خلافی کرنے والا خیات کرنے والا کھان وسباب ہے شک فاسق ہے اور اگر کوئی کام ایسے کرے اور ایسی بات کے جو موجب کفر ہو اور تجدید ایمان سے بھی انکار کرنے توبے شک دہ آیت کریمہ و من یعش اللح کا مصداق ہے۔(۱)

(۲) مرید ہوجانے کے بعد اعمال صالحہ سابقہ ضائع ہوجاتے ہیں لیکن توبہ و تجدید کے بعد پہلے کے عمل یعنی فرائض جن کے اسباب وجوب ختم ہو چکے ہیں واجب الادا نہیں ہیں ہاں جج (۱)اگر اریداد کے بعد غنی ہو تو دوبارہ کرنا پڑے گا نکاح کی تجدید بھی ضرور کہے۔(۲)

(٣) زكوة ندريخ والول كم متعلق به حديث شريف تو ويسمى بولا ياتى احد كم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبة لها يعار فيقول يا محمد فاقول لا املك لك شيئاً قد بلغت النج (بخارى ص ١٨٨ ج١) خيانت اور غلول كم متعلق بهى الى طرح كم مضمون كى حديث آكى بهاس بيل بهى به الفاظ بين فيقول يا رسول الله اغشى فاقول لا املك لك من الله شيئاً قد بلغتك اور خوصب اور خيائت كا حكم قريب قريب بها -

<sup>(</sup>١) عن ابي هريرةٌ أن رسول الله ﷺ قال آيةِ المنافق ثلث اذا حدث كذب واذا وعد الحلف واذا اتمن عَانَ ( صحيح مسلم ١/٥٩)

<sup>(</sup>٢) وفي شرح الوهبانية لِلشر نبلالي ما يكون كفرأ اتفاقاً يبطل العمل والنكاح واولاده اولاد الزناوما فيه خلاف يؤمر بالاستغفار والتوبة و تجديد النكاح

٣) وما ادّى فيه يبطل ولا يقضى من العبادات الا الحج لانه بالردة صار كالكا فر الا صلى فاذا اسلم وهو غني فعليه الحج \* ( رد المحتار مع الدر ٢/٤ ٢)

(س) بدار شاد لیس منی جمال بھی فرمایا گیاہے اس سے غرض اس بات کا ظهمار ہے کہ وہ کام اسلام کا نسیں اور کرنے والا مسلمان نہیں ابر فی الحقیقت وہ کام کفر کاہے تو یہ کلام حقیقت پر محمول ہے اور اگر کفر کے در ہے کا نہیں تو پھر میہ کلام زجر و تغلیظ کے لئے ہے۔ (۱)

(۵) اس کی نماز مکروہ ہو گی اور نماز کی روح ہے خالی رہے گی۔(۲)

(٢)ابيا شخص فاسق ہے اور اگر فرائض کی فرضیت کا یقین ندہ و توایمان بھی نہیں۔

(۷) ہندہ جلد ساز ہے حتی الا مکان قر آن مجید کی جلد نہ بوائی جائے۔

(۸) مان تجدید نکاح کی صورت میں مهر بھی جدید مقرر کرنا ہو گاخواہ تھوڑا ہی ہو مثلاً تین جاررو نے اور بہلا مهر بھیواجب الاداہو گا۔(۲).

٠ (٩) آنکھیں بخیال خشوع بند کرنا جائز ہے (٥) منہ بند کرنے ہے قرآت کا تلفظ زبان ہے نہ ہو سکے گاس لئے یہ نہیں کرنا چاہئے۔ فقط محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ 'دہلی

(۱) عالم دین کی توبین کرنے والے کا تھم

(٢) مسجد میں قرآن پڑھنے والول کو گالی دینااور ماریبیٹ کر اٹھادینا فسق ہے

(سوال) (۱) کسی عالم صحیح العقائد اور با عمل کی شان میں گستاخی و ب اوئی کرناکیسا ہے اور کسی شخص کو عالم کی بیا بے اور گستاخی کرنے والے اور کروانے والے کے لئے شرعی حکم کیا ہے ؟ (۲) جو بے کہ مسجد میں بیٹھ کر قرآن کر یم بڑھتے ہوں اور با وازبلند قرآت کی مشق کرتے ہوں جیسا کہ بہت ہے مدارس میں ہوتا ہے اور وہ کوئی نماز کا بھی وقت نہ ہو اور نہ کوئی مکان قریب ہوا ہے قرآن کر یم بڑھتے ہو ہے بچوں کو مار بیٹ کر افعاد بنااور گائی دینا کیسا ہے ؟ (۳) قرآن کر یم کی مشق کرنے والے بچون کو یہ کمناکہ کوں کی مشق کرنے والے بچون کو افعاد بنااور گائی دینا کیسا ہے ؟ (۳) قرآن کر یم کی مشق کرنے والے بچون کو وائی کیسا ہے ؟ (۳) قرآن کر یم کی مشق کرنے والے بچون کو یہ کہنا کہ کوں کی طرح بھو تکتے ہیں ہے کیسا ہے ؟ المستفتی نمبر ۱۲۲۸ میں صاحب امام مجد (کا ٹھیا واڑ) ۵ ربیع الثانی ہے مصاحب امام مجد (کا ٹھیا

(جواب ٢٨٤) ، ايک مسلمان کی توبين کرنا اوراس کو سب و شم کرنا بھی موجب فسق ہے پھر ايک سيح العقيدهاورباعمل عالم کی توبين توبہت پڑا گناه ہے اوراگر تو بين عالم ہونے کی جہت سے ہو تو تو بين کرنے

(٤) قال في الدرالمحتار في مكروهات الصلاة :و تغميض عينه للنهي الا لكمال الخشوع ( رد المحتار مع الدر ٢١٥/١)

<sup>(</sup>۱) واما تا ويل الحديث فقيل هو محمول على المستحيل عليه بغير تاويل فيكفر و يخرج عن الملة و قيل معناه ليس على سيرتنا الكاملة وهدينا وكان سفيان بن عيينة رحمة الله يكره قول من يقسر بليس على هدينا و يقول بنس هذا القول يعنى بل بمسك عن تاويله ليكون او قع في النفوس وابلغ في الزجر شرح النووي ١٩/١)

<sup>(</sup>٣) ولو صلى علّي رفوف المسجد أن وَجد في صحنه مكانًا كره كقيامه في صف خلف صف فيه فرجة ( قال المجقق ) هل الكراهة فيه تنزيهة أو تحريمية وير شدالي الثاني قوله عليه السلام ومن قطعه قطع الله (رد المحتار مع الدر ١/٠٧٠) (٣) وفي الخانية المهر بتكرر بالعقد مرة و بالوطى اخرى ( فتاوى هندية ٢/١)

والمليح كاليمان بهي ملامت شيس ربيتا. ()

(۲) مسجد میں جالی و قنوں میں قرآن پاک کی مشق کرنا جائز ہے اور پڑوں کو مار پہیٹ کراٹھادینا گناہ ہے۔اوراس کامر شکب فاسق ہے ۔

(سو) بير إلفاظ بهت سخت اور بؤے گناہ كاموجب بين ايسے الفاظ كہنے والا فاسق ہے۔ تير كفايت اللہ كان اللہ الد ، الى

عورت کواہنے پالے ہوئے ماازم سے پردہ کرنا ضروری ہے

(مسؤال) (۱) گیا آیک عور تبالغہ کا آیک بالغ ملازم ہے جواس کا اپناپٹوں کی طرح پالا ہواہے اپنے جسم کے سوائے بیتان اور شریرگاہ کے تمام جسم کے حصے پر بالغ ملازم کا ہاتھ لگواسٹی ہے بیتنی بالغ ملازم اپنی بالغہ مالکہ کی ٹانگیں 'رانیس' بازواور سر کو دباسکتاہے اور ایس عوریت کی عبادت عبادت نموسکتی ہے اوراس میں خدا کی ۔ ناراضگی تؤنہیں ہے ؟

(۴) کیاا کی ہالغ ملازم اپنی بالغہ مالکہ کے پاس تنمائی میں اس کے تمام جسم پر سوائے چھاتیوں اور شر مرگاہ کے ہاتھے انگاسکتاہے اور اس کے پاس نزدیک والی چار پائی پر سوسکتاہے ؟

(۳) کیا آیک بالغہ مالکہ اپنے ملازم کو اپنے سینہ نے لگا نکتی ہے اور اسکانیہ فعل احکام خداوندی کے خلاف تو ہیں اور اسکانیہ عورت کی عبادت عبادت کی جاسکتی ہے اس کا سینہ سے لگانا شہوت کی صورت میں ہے یا اس کی غیر موجود گی میں ہے یہ اللہ کو معلوم ہے المستفتی نمبر ۲۳۹۸ گل محمد خال صاحب (لدھیانہ) ۱۲جادی الثانی میر شروع موسلانے موسلانے کے المستفتی نمبر ۲۳۹۸ گل محمد خال صاحب (لدھیانہ)

(جواب ٣٨٥) بيرسب صورتين ناجائزاور حرام بين محمد كقايت الله كالنالله له ويلي

### کا شتکارے زمین کالگان وصول کرنا جائز ہے

(سؤال) (۱)جو شخص گور نمنٹ کو ہم فی پیگیہ مالنگذاری ویتاہے اور للعہ رویبیہ مالنگذاری کا نتھکارے وصول کر نا ہے۔ توجس قدر زائدوصول کر تاہے وہ سود میں داخل ہے یا نہیں ؟

(۲) دریاؤں میں گھاٹ کا ٹھنیکہ کیٹنادرست ہے بانادرست ؟الممستفتی نمبر ۲۴۰۰۴ نبی یارخال صاحب ( فیض آباد) ۳رجب سر۳۵ اھے م ۱۳۰۰ گست ۱۹۳۸ء

(جو اب ٣٨٦) (1) ميہ سود نہيں ہے كيونكہ زمين كے مالک كو كاشتكارے لگان معين كر كے وصول كرنا جائز ہے ہال كاشتكار كے ساتھ ہمدردى اور رحم كابر تاؤكر ناچا بننے۔

(٢) أكر بل كى لا كت وصول كرنے كے لئے كھاٹ كاشھىڭد لياجائے تومباح ہے۔ محمد كفايت الله كان الله له '

ر ١ ﴾ و يخاف عليه الكفر اذا شتم عالما او فقيها من غير سبب (البحر الرابق ١٣٢/٥ بيروت )

حرام رقم کو ثواب کے کام میں خرچ کرنے کا حیلہ

(سُوال) کیا شریعت کا کوئی اُسامسلہ ہے کہ ناجائز اور حرام رقم کسی حیلہ شرعی ہے طاہر اور جواز کی صورت میں آسکے مجھے کتاب کانام یاد نہیں ہے کسی کتاب میں غالبًا فقاد کی عزیزیہ میں دیکھاہے کہ حرام رفم کسی غیر مسلم ہے بدل لینے ہے وہ روپیہ پاک ہو جاتا ہے اور اس کو کار خیر نیس استعمال کر سکتے ہیں کیا یہ صحیح ہے ؟ المستفتی نمبر ۲۰ ۲۳ حافظ یار محمد صاحب (بنگال) ۲۰ صفر ۱۳۵۸ھ م اا ایریل ۱۳۳۹ء

(جواب ۱۳۸۷) حرام رقم توپاک نہیں ہوتی لیعنی حال نہیں ہوجاتی وہ جیلہ یہ ہے کہ کسی نیک کام میں خرج کرجے کہ کسی نیک کام میں خرج کرنے کے لئے کسی غیر مسلم ہے قرض کے طور پر رقم حاصل کر کے خرج کردی جائے یہ قرض کی ہوئی رقم نیک کام میں لگانا جائز ہے پھراس غیر مسلم کو قرضہ اداکر نے کے لئے حرام رقم دیدی جائے تو اس کااٹراس نیک کام میں خرج کی ہوئی رقم پرنہ پڑے گا۔(۱)

سگر نیہ واضح رہے کہ حرام رقم کا میہ استعال جو اس نے اپنے قرضہ اوا کرنے میں کیا ہے اس شخص کو استعمال جرام کے مواخذہ سے نہیں بچا سکے گا۔ محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لا۔ 'د ہلی

(۱) شوقیه کتابالنانا جائز اور حرام ہے

(۲) کتے کا ختک جسم اور پاک پانی سے بھیگا ہوا جسم پاک ہے

(سوال) کے کوعادہ شکاریا حفاظتی اغراض کے شوقیہ پالنے کے بارے میں جب، کہ (۱) گئے ہے بالکل ای طرح کھیا جائے جسے بیلوں ہے یادوسر ہی پاک پر ندول مشل مرغی گبروں ہور (۲) کے کاخٹک جسم پالنے والے کے کپڑوں اور جسم ہے مس ہو(۳) کے کا گیلا جسم پالنے والے کے کپڑوں ور جسم ہے مس ہو(۳) کے کا گیلا جسم پالنے والے کے کپڑوں اور جسم ہے مس ہو(۳) کئے کا لعاب دین پالنے والے کے جسم پاکپڑوں پر لگے (۵) کتا فرش اور بستر اور کری وغیرہ پر بیٹھ (۱) کئے کا لعاب دین پالنے کے ساتھ کھیلئے کے بعد خواہ اس کا جسم گیلا ہویا خشک نماز پڑھی جائے یا قرآن مجمد کوہ اس مورت ہے تر فرما ہے بالاچھ صور توں کو ذہن میں رکھ کر کئے کے شوقیہ پالنے کے بارے میں فقی اس صورت ہے تر فرما ہے کہ نمبر واران صور توں کے جوازہ عدم جوازیا طاہر و غیر طاہر ہونے کاذکر ہواور قرآن مجمد اور احادیث صحیحہ کا جوالہ ضرور تحریر فرما ہے المحسنفتی نمبر ۲۵۲۵ احد حسنی صاحب کا ٹھیاواڑ ۱۲ جمادی الثانی ۱۳۵۸ احد حسنی صاحب کا ٹھیاواڑ ۱۲ جمادی الثانی ۱۳۵۸ سے جوالؤگ ۱۳۵۹ جوالؤگ ۱۳۹۹ ع

(جو اب ٣٨٨) كماپالنا ناجائزے اور اس كے لئے بير صاف و صرح كاحد بيث صحيح دليل ہے من اتبحد كلبًا

ر ۱ ) واذا اراد الرجل الايحج بمال ولم يكن معه الامال الحرام او فيه شبهة فيستدين للحج و يحج به ثم يقُض دينه من ماله ر ارشادي الساري ص ۳ مصر )

الأكلب ما شية او صيد اوزراع انتقص من اجره كل يوم قيراط (ترمذي) (١)

البتہ شکار اور تفاظت گلہ وکاشت کے لئے کتاپالنے کی اجازت ہے کئے کا خشک جسم پاک ہے اس کے بدن پر اور کو ئی خارجی نجاست نہ ہو اور پاک پانی ہے بھیگ جائے جب بھی پاک ہے مگراس کا لعاب و ہمن ناپاک ہے وہ اگرانسان کے بدن یا کپڑے پر لگ جائے توبدن اور کپڑاناپاک ہو جائے گا کتااگر فرش ہسر "ناپاک ہو جائے گا کتااگر فرش ہسر" کری پر بیٹھ تو ممکن ہے کہ اس کا لعاب وہن ان چیزوں کولگ جائے اور یہ ناپاک ہو جائیں پھر ان پر آدمی بیٹھ تواس کابدن اور کپڑے ناپاک ہو جائیں ان حالات میں قرآن مجید چھونایا نماز پڑھنا ناجائز ہو گاکنوں سے بیٹھ تواس کابدن اور کپڑے ناپاک ہو جائیں ان حالات میں قرآن مجید چھونایا نماز پڑھنا ناجائز ہو گاکنوں سے کھیلنے والے اس کے لعاب وہن سے اپنے جسم یا کپڑوں کو محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لا۔

عبدالنبي عبدالرسول نام نهيس ركھنا جا بنيے

(سوال) عبر النبی عبد الرسول عبد المصطفی نام رکھنا ہے سمجھ کر کہ ہم ان کے غلام ہیں یا مملوک ہیں شرعاً جائزہ یا شہد فور ہے المستفتی جائزہ یا شہد فور الآیہ وارد ہے المستفتی منبر ۲۵۲۹ سید ارائیم صاحب فادری رہاگری ممئی ۳۳ جمادی الثانی ۱۳۵۸ سید او ۱۳۵۹ مید الگست ۱۳۹۹ء (جواب ۲۵۲۹) بیدار اہیم صاحب فادری رہاگری ممئی ۳۳ جمادی الثانی ۱۳۵۸ سید اللہ تعالی کی طرف سے (جواب ۲۸۹۹) بیدنام رکھنا حقیاط اور تورع کے خلاف ہے کو تکہ عبد کی اضافت اللہ تعالی کی طرف سے ہوئی چاہئے یعبادی میں بیائے مشکلم سے ذات حق مرادہ نہ کہ آنخضرت عیال کی غلام بمعنی خادم و مطبع توبیئ کے بیان کی منام بمعنی خادم و مطبع توبیئ کے بیان کی نظام بمعنی مملوک نمیں ہیں۔ (۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ له و بلی

حرام افعال کے مر تکب لوگ رسول شاہی نہیں ہو سکتے

(سوال) (۱) کیااسلام میں یا قانون الہی میں کوئی ایساؤ کرہے جس میں شراب بینا 'چار اروکی صفائی کرانا لیعنی خاک آلودہ ہو کر ما نہذ ساد صوؤں تمام چرے کے بالول کو بیٹ کرانا اور تمام بدن پر بھیھوت لیعنی خاک البادہ ہو کر ما نہذ ساد صوؤل کے رہنا 'قوالی 'باجہ 'طبلہ 'سارنگی وغیرہ 'چرس بھنگ وغیرہ چینا اور شادی نہ کرنا 'واڑھی مو نچون غیرہ منڈوانا اور دانے کو شراجیت پر تربیج و بنالور النا فعال مذکورہ کو تواب سمجھ کر عمداً کرنا درست لیعنی جائز قرار دیا گیا ہوں اور روائے کو شراجیت بر تربیج و بنالور النا فعال مذکورہ کو تواب سمجھ کر عمداً کرنا درست کے جائز قرار دیا گیا ہوں نہ در دیا ہوں کے درسان میں منظل عورا کی درسان کی نہ میں کہ تھی جائز قرار دیا گیا ہوں نہ درسان میں کہ تھی جائز قرار دیا گیا ہوں نہ درسان کی نہ درسان کو درسان کی نہ درسان کی نہ درسان کی نہ درسان کی نہ درسان کے درسان کو تواب کی نہ درسان کی نہ درسان کو درسان کی نہ درسان کی نہ درسان کی نہ درسان کی نہ درسان کو تواب کو تواب کو تواب کو تواب کی نہ درسان کی نہ درسان کو تواب کی نہ درسان کی نواب کی نہ درسان کی نہ درسان کی نہ درسان کی نہ درسان کی نواب کی نہ درسان کی نواب کو نواب کی نواب کو نواب کی نواب کو نواب کی نواب کو نواب کی نواب کی نواب کو نواب کی نواب کو نواب کو نواب کر کو نواب کی نواب کی نواب کو نواب کی نواب کو نواب کر کو نواب کر نواب کی نواب کی نواب کر نواب کو نواب کر نواب کر

(۲) شرع ٹمدی ایسے نعل عمراً کرنے والوں کی نسبت کیا تھم دیتی ہے اور ایسے فعل کرنے والا جیسا کہ سوال نمبر امیں بیان کئے گئے ہیں دائر ہ اسلام سے خارج عاصی اور فاستی و فاجر ہے یا نسیں ؟

ہ کہ رک ، رہیں ہیں سے بین وہ مرہ ماہ ہے جارت عامی اور عامی اور قامی کرنے ہیں ؟ (۳) اگر کرنی اہل اسلام یا کوئی مولوی ایسے فعل کرنے والے کاساتھ وابوے لیعنی جو شخص اگھ سال

ایسے گناہول میں ممدامعاون ہو گاوہ بھی شرعاً عاصی و فاسق ہے اور متبع شیطان ہے اور ایسے مولوی کے بیچھے نماز ہوسکتی ہے؟ بیچھے نماز ہوسکتی ہے ؟

(١) (ترمذي شريف ٢٧:/١)

<sup>(</sup>٢) فَسُوْرِ خَيْزِيْرُ وَ تَكْلُبُ وَ سَمَا عَ بِهَالُمْ .... تجس مغلظ الحج ( رد السَّحتار مع اللبر ٢٧٣١٣٢١)

<sup>(</sup>٣) ( حَوَالُه كَزُشْتَهُ رِدِ الْهَجَارُ مَعِ الْدِرُ :١٨/٦)

(۳) ایسے فعل کرنے والارسول شاہی کہلاسکتا ہے جیسا کہ سوال نمبر امیں بیان کئے گئے ہیں الممستفتی نمبر ۲۵۸۱ سید عبدالقد ریشاہ رسول شاہی (لاہور) ۱۹ اصفر ۱۹۵۹ اھے م۲۳ مارچ ۱۹۴۰ء

(جواب ، ۳۹) شراب کی حرمت قرآن مجید میں موجود ہے اور امت محمد یہ کااس پراتفاق ہے بغیر ہو ی
کے رہنا یعنی تجرد کی زندگی سر کرنا بھی اسلام کے اندر مستخسن نہیں ہے 'ڈاڑھی منڈانا بھی حرام ہے بھرھوت مل کر جوگیوں کی صورت بنانا بھی اسلام کے خلاف ہے سارنگی ستار اور دیگر آلات لہواستعال کرنا بھی ناجائز ہے جرس بھنگ وغیرہ ہے نشہ کرنا بھی حرام ہے اور رواج کو بٹر بعت پر مقدم کرنا اور ترجیح دینا کفر ہے اسلام میں رہ کران محر مات کی اجازت کوئی مسلمان نہیں دے سکتانہ ان کاار تکاب، کسی کے لئے جائز اور مباح قرار دیا جا سکتا ہے۔

ان حرام افعال کاار تکاب فسق تو یقیناً ہے اور بعض حالات میں مفعنی الی الیحفر ہے یہ لوگ رسول شاہی نہیں ہیں بلحہ اسپنے مذموم افعال اور فسق و فجور کو طریقتہ رسول شاہی کے پردے میں چھپانا جاہئے ہیں۔(۱)

جولوگ کہ ان افعال کو جائز قرار دیں بیان اعمال شنیعہ کے مرجمین کی حمایت کریں وہ بھی فاسق و فاجر ہیں۔محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ 'و ہلی

(۱) ریڈیو خرید کر گھر میں رکھنا

(٢) ريديومين قرآن مجيد پڙهنااوراس مين تلاوت سنتا

(٣) عور تول كا كانااور كان كاكسب اختيار كرنا

(۴) مروجہ عربی بدعت ہے

(سوال ) (۱) ریڈیو کا گھر میں لگانا جائز ہے یا نہیں کیونکہ آس میں گانا جانا کٹرت ہے ہوتا ہے

(۲) ریڈ یو میں قرآن شریف پڑھنا جائز ہے یا نہیں کیونکہ ای آئیج پر گانا جانا بھی ہو، تاہے۔

(٣) ريْديومين قرآن پڙھنے والا 'مننے والا ثواب کا مشتق ہے ۔ انہيں ريکارڙ مين قرآن سنا جائز ہے يا نہيں ؟

(۴) عور نیں اکثر تقریب کے موقعہ پرجو گاتی ہیں شریعت اس کے لئے کیا حکم بیتی ہے؟

(۵) جولوگ گانے کا کسب کرتے ہیں یا سنتے ہیں شریعت اس فعل کے کرنے والوں کو کیا تھم دیتی ہے؟

(۲) مزاروں پر عرس کا کرنالور ختم قرآن کرنا مناجات پڑھ ااور کھانے کی چیزوں پر ہاتھ اٹھاناایصال نواب

ك لئے جائز ہے یا نہیں اور قوالى كرناكيسا ؟ المستفتى نم بر ٢٥٨٢ محد عثان رو بينى طالب، علم مدرسه

 <sup>(</sup>١) قال الله تعالى يا ايها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عامل الشيطان (سبورة المائدة : ٩٠) والفسق في اللغة الخروج والمراد به في الشرع الخروج عن الطاعة (شرح النووي لمسلم : ١/٨٥)

امینید د ملی ۱۳ اصفر ۱۹<u>۵ سا</u>هه م ۲۸ مار<u>چ ۱۹۴۱</u>ء

(جواب) (ازمفتی مظهر الله صاحب) (۳) اگر اجنبی مر دول کو آواز پہنچتی ہے تب تو ممنوع ہے ورنہ مضا نقلہ شیں اور آلات لہوئے ساتھ بہر عال ممنوع ہے۔

(۵) گانے کا کسب تو ہم صورت ممنوع ہے اور اگر اشعار کے مضامین خلاف شرع ہوں یا آلات امو کا بھی اس کے ساتھ استعال ہو تو سنتا بھی جائز نہیں جررہ محمد مظہر الله غفر له امام مسجد فنج پوری و ہلی (جو اب ۲۹۱) (از جعزت مفتی اعظم آ) (۱) ریڈ یو کی مشین گھر میں لگانااس شرط ہے جائز ہے کہ اس

مین صرف خبریں اور مباح تقریریں سی جائیں گانا بجانا اور ناجائز تقریریں نہ سی جائیں۔

(۲) رٹیراو میں قرآن مجیدیڑ صنالور رٹیراو کے ذراعیہ ہے قرآن کریم سنٹامباح ہے۔

(۳) اگریز مصفروالا مفت یفصد تبلیخ پڑھے تو تواب کا مستحق ہو گااور اگر اجرت کے کر پڑھے تو کوئی اجرو تواب منیس ہے۔ نمبر ۴ و ۵ کے جواب صحیح ہیں۔

(۱) عربی کی رسم جس طرح مروح ہے ہیہ مکروہ وید عت ہے بلا قصد تعین کوئی عبادت ( مثلاً تلاوت قرآن مجید'صد قات وخیرات ) کر کے ایصال ثواب کرنا جائز ہے فاتحۂ مروجہ لیعنی شیرینی کھاناو غیرہ سامنے رکھ کرہاتھ اٹھانا فاتحہ پڑھنا ہے اصل ہے۔(۱) محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ 'وہلی

(۱) رنڈی کاحرام ذریعہ سے کمایا ہوامال حرام ہے

(۲)ر زر کی ست مکان خرید نا

(سوال ) (۱) رنڈی گامال خرید نااور نضر ف میں لاناعتد الشرع جائز ہے یا نہیں؟

(۴) رنڈی کامکان خرید کر نے مکان بنانااوراس مکان میں نمازو تلاوت قرآن مجیدوغیر ہ کرہنا شرعاً جائز ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۲۵۸۲ عبدالغفور صاحب مدرسہ نعمانیہ دہلی ہم ربیع الاول ویسااے م عوالیریل ویوواء

(جواب ۳۹۲) (۱) جوہال کہ رنڈی نے حرام کرائے کمایاہےوہ مغضوب واجب الرد کا تھم رکھتاہے اس کا لینائسی کو جائز شنیں۔(۱)

(۲) رنڈی کا مکان اگر موروثی ہویائ کا خریدا ہوا ہو توائی کو خرید نالور تصرف بیس لانا مباح ہو سکتا ہے موروثی ہونے میں شرط ہیں۔ ہے کہ اس کے موریث نے جرام کے ذریعہ ہے حاصل نہ کمیا ہواور خرید نے کی

۱۱) لا يجوز ما يفعله الجهال بنبور الاولياء و الشهداء من النمجود و الطواف حولها و اتخاذ السراج والمساجد اليها ومن الاجتماع بعد الحول كالعيد و يسمونه عرساً زنفسير عظهري ٢٥/٢ كونيه )

ر٣) عن رافع بن تحديج ان رسول الله المُثَنَّة قال كَنْسُبِ الْحجام حَبَيْثُ وَ مَهْرِ البغي خبيث و تبمن الكلب خبيث.( ترمدي ١/ ٢٤٠/

صورت میں شرط ہے کہ نمن معین معلوم حرام کی تم نہ ہو چو نکہ بیج میں نمن معین ہو ناشرط نہیں اس لئے بیج صحیح ہو جاتی ہے آگر چہ اس کے بعد مشتری حرام رقم ہے نمن اداکر دیے البنتہ ایسامکان جورنڈی نے زنا کے مقابلہ میں حاصل کیا ہواس کورنڈی ہے خرید ناجائز نہیں ہے۔ محد کفایت اللہ کان اللہ لہ وہلی

## لفظ محمر پر" " " لکھناصرف آپ ایک ہی کے ساتھ خاص ہے

(جواب ۳۹۳) جمل مقام پر لفظ محمدے آنخضرت ﷺ مراد ہوں وہاں" "' ککھنادرست ہے اور جمال اس ہوت کے صرف محمد کی اس لفظ سے حضور مرادنہ ہو سکین جیسے اس وقت کہ صرف محمد کسی اس لفظ سے حضور مرادنہ ہو سکین جیسے اس وقت کہ صرف محمد کسی شخص کا نام رکھا جائے اوراس کے لئے استعمال کیا جائے وہاں" "' ککھنادرست نہیں ہے۔ (۱) محمد کھا بیت اللہ کان اللہ لہ 'دہلی محمد کھا بیت اللہ کان اللہ لہ 'دہلی

#### ڈاکٹر کواعضائے مستورہ کامعائنہ کرانا

(سوال) مسلمانوں کو ملازمت کے لئے ملاحظہ ڈاکٹری کراناجب کہ وہ شخص مریض بھی نہیں ہے خصوصاً جب کہ وہ شخص عالم دین بھی ہے اور تجوید قرآن شریف و ضروریات دین کی تعلیم کے لئے ملازم ہے ملاحظہ ڈاکٹری کی صورت سے ہے کہ ڈاکٹر تمام بدن کو نزگا کر کے دیکھتا ہے اور ہاتھ سے جس جگہ جاہے ٹولتا بھی ہے کیاشر عاڈاکٹری ند کورہ مسلمان کے لئے جائز ہے۔المستفتی نمبر ۲۵۹۱ انجمن خبر امنہ (سمیکس) ۲۳ رئے الاول وہ سال ھے م۲مئی مہر یاء

(جنواب **۴۹۹)** سنز کھولنابلاضرورت شدیدہ کے حرام ہے ہیں ڈاکٹری معائنہ جس میں سنز کھول کر دیکھانا پڑے بلحہ ڈاکٹر ہاتھے لگاکر دیکھے اس وفت تک جائز نہیں جب تک قرائن سے ملازم کاکسی شدید مرض میں

 <sup>(</sup>١) وكذا لا يصلى احد على احدالا على النبي ﷺ (قال المحقّق) و في شرح البيري فمن صلى على غير هم اثم و يكره وهو الصحيح (الدر المختار مع الرد ٣٩٦/٣٩)

مِنتا؛ جويا نامت نه جو جانت من الحمر الفايت الله كان الله له و ملى

#### شادی شدہ عورت کے ساتھ محبت حرام کاری ہے

(جواب ۴۹۰) موال سے ظاہر ہے کہ زید ناکفداایک شادی شدہ عورت کے ساتھ جرام کاری میں ہتایا ہے اور محبت کا بہانہ کر کے جدائی کو نا ممکن ظاہر کر تا ہاں کا جکم شرعی ہے کہ اگر اسلامی حکومت ہوتی تو فرید کو زنا کی سزادی جاتی اور عورت کو بھی اگر وہ اقرار کرتی یا شہادت سے ذنا کا شوست ہوجا تا اور محصنہ ہو تو سنگسار کیا جاتا لیکن انگریزی حکومت میں شرعی سزاجاری کرتی نا ممکن ہے اس لئے زید کو کہا جائے کہ وہ اس عورت ہے تطعی علیجہ گی اختیار کرے اور گزشتہ گناہ کے لئے اخلاص و تضرع کے ساتھ تو ہہ کرے اور آئیندہ اس عورت کا تضور بھی دل میں نہ لانے نقط۔ محمد کھا بیت اللہ کان اللہ لے آدبیلی

- (۱) گاڑھے کی تشتی نمازٹویی کانگزیسی نہیں
- (۴) نماز میں اللہ کیے سواکسی کا تصور دل میں لانا جائز نہیں
  - (m)مر د کے لئے رنگین اور رئیتمی لباس کا استعال
- (ہم) حضورﷺ کی شان میں شبہ پیدا کرنے والے لفظ کا استعمال حرام ہے
  - (۵)علمائے دیوہند کو کا فرکھنے والا فاحق ہے

(سوال) (۱)زید ہمیشہ کا تگر لیک ٹوپی اوڑ ھناہے اور اس ٹوپی کواوڑھ کر امامت بھی کرتاہے تو کیااس کے بیجھے نماز ہڑھنی جانز ہے بینا جائز اگر جائز ہے تو مع الکر اہت پایلا کر اہت۔

(۲) نماز میں پاکسی دوسری عبادت میں اپنے پیریااستاد کا نصور کر ناان کوحاضر و ناظر سمجھنا جائز ہے بانا جائز ؟ (۳) اگر کوئی مسلمان نبی اکر م پیچھے کو (نعوذ باللّٰہ من ذالک) رنگیلار سول کھے تواس کے ساتھ کیا سلوک

برناچ<u>ا سَن</u>ے برناچا <u>سَن</u>ے

(٣) مر د کور نگین لباس بهنناجائز بیاناجائز کیانی کریم ﷺ نے رئگین یاریشی لباس کبھی زیب تن کیاہے

ر ١ ) و مئله نظر القابلة و الخافضة والختان والطبيب وزاد في الخلاصة من مواضع حل النظر للعورة عند الحاجة الاحتقان والبكارة في العنة والرد بالعيب ( رد المِجْتار مع الدر ٢٦/٤)

(۵) اگر کوئی پیرعلمائے دیوبند کو کا فر کے تو کیاا ہے پیرے مرید ہونا جائز ہے یانا جائز ؟

(۲) متجدکے آگے بینی قبلہ کی جانب پائٹانہ بنانا کیمائے المستفتی نمبر ۲۶۴۸ محد آدم پنبیل صاحب (گجرات) ۲ارجب ۱۳۵۹ھ ۱۲اگست ۱۹۰۰ء

(جواب ٣٩٧) (۱) ٹوپی کوئی کا گریسی نہیں ہے گاڑھے کی کشتی نماز ٹوپی ہندوستان کی متعدد وضع کی ٹو ہوں میں سے ایک پرانی وضع کی ٹوپی ہے جو سادی اور کم قیمت ہونے کی وجہ سے اختیار کی گئی ہے اسے پہننا جائزہ اور اسے بہن کر امامت کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

(۲) نماز میں نوُ صرف حضرت حن جل شانہ کے سامنے حضوری کا تصور چاہئیے سکسی دوسر ہے کا تصور اس طرح ہے کہ وہ سامنے موجود ہے لانادر ست نہیں ہے۔(۱)

(۳) میہ لفظ عرف میں ایک قسم کا چھچھور این اپنے منہوم میں رکھتا ہے اس لئے اس کو آنخصرت ﷺ کی شان میں استعال کرنا موہم تو بین ہے اور تو بین کا اشتباہ پیدا کرنے والے لفظ حضور ﷺ کی شان میں استعال کرناحرام ہے۔ (۱)

(۳) رنگین لباس جو عور تول یا جیجڑول یا فساق فجار کے لباس کے مشلبہ ہو پہننا ناجائزے اس کے علاوہ سیاہ 'بادامی 'سنروغیرہ رنگ کے کپڑے مرد کے لئے مباح ہیں خالص یاغالب ریشم کے کپڑے مرد کے لئے حرام ہیں جس کپڑے کا تاناریشم اور باناسوت ہووہ مرد کے لئے بھی حلال ہے ۔(۲)

(۵)علماء دیوبند کو کا فر کہنے والا فاست ہے اس کی بیعت جائز نہیں۔ (۵)

(۱) مسجد کے قبلہ کی جانب مسجد کی زمین نہ ہو کسی دو سرے شخص کی ہواور دوا پنی زمین میں پاٹٹانہ بنائے اور مسجد اور اس کے پاٹٹانہ کے در میان پر دو ہو اور اس کی ہدیو مسجد میں نہ آتی ہو تو مضا کقہ نہیں ہے۔(د) محمر کفایت اللہ کان اللہ الہ و بلی

### بيل كوبجار بيناكر يتصورد بيناجائز نهيس

(سوال) زید کے پاس ایک بیل ہے جو کہ اب دوڑھا ہو گیا ہے اس بیل سے زید نے آٹھ نوسال خوب کمایا مگر اب مز دوری کے قابل نہیں رہازید کا خیال ہے کہ جس طرح اس بیل نے مجھ کو آرام پہنچایا ہے میں بھی اس کو آخری وقت میں آرام پہنچاؤں اوراجھاکھلاؤں لوگوں کا خیال ہے کہ اس بیل کو مسجد میں ملاکو دیدووہ اس کو پتج

<sup>(</sup>١) (حديث جبريل.... قال مالا حسان قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك ( صحيح البخاري ١٣/١)

<sup>(</sup>٢) قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم ( سورة البقرة ٢٠)

٣) عن ابن عِسر "قال قال رسول الله علي من تشبه بقوم فهو منهم ( سنن ابي داؤد ٩/٢ ٥)

ر٤) ( حواله گزشته رد المحتار مع الدر ٦٩/٤)

ره) قال محمد كره ان تكون قبلة المسجد الى المخرج والى الحمام وابقرتم تعلم المشائخ ' فاما ان استقبل حائط الحمام فلم يستقبل الانجاس وانما استقبل الحجر والمدر فلا يكره ( هندية ٣١٩/٥)

کر اپنی نسرورت بپوری کرے گااب بتایا جائے کہ اس کا فغال پر کھٹر ار ہنا بہتر ہے یا ملا کو دیدیا جائے کہ وہ اس کو پچ كر فأكده الثيائي يا بجار بناكر جيموڙ ديا جائے المستفتی تمبر ٢٧٧٠ شماب الدين صاحب (دريا سَجْ ديلی) ٣ عفر واساه مسارجامواء

(جواب ۴۹۷) مجار ۱۰۰ مناکر چھوڑ دینا تو ناجائز ہے، ۱۰۰ باتی اس کوباندھ کر کھلانایا فروخت کر دینایا فر<sup>ہ</sup> کر کیے کھالیٹایا بھی کوبطور صدقہ کے دیدینایہ سب جائز ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ کہ ، وہلی

(۱) میولاناانورشاه کشمیری کیابورپ گئے تھے ؟

(۲) تعلیمی تاش بحول کی تعلیم کے لئے استعمال کرنا

(مهوال) (۱) جعبرت انور شاه صاحب صرف ممالک اسلامیه حرمین شریفین اور فسطنطنیه و مصرو غیره جی أتشريف لے گئے تصابیورپ بھی؟

(۴) تغلیمی تاش کاعام رواج ہے اہل علم اس کو اس وجہ سے حلال بتاتے ہیں کہ اس سے ذہنی ارتقااور علم کی تحریص ہوتی ہے لغت معلوم ہیو تاہے کیا ہے متعارف ناجائز تاش نہیں ہے المستفتی نمبر ۲۶۸۵ قاری محز عمر صاحب غازي پور ٩ تارجب و٢٣١ه م ٣ ١ اگست الم ١٩ و

(جوّاب ٣٩٨) (١) مولانا انور شأةً گالورپ تشريف لے جانا مجھے معلوم نہيں ہے۔ (٢) تغليمي ناش بیوں کی تعلیم کے لئے استعمال کر نامباح ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ وہلی

تعزبه بنانا جائز نهيي

(سوال ) تعزیه داری اور تعزیه بنانا جائز ہے یا نہیں شیخ انعظم شیخ معظم (دھولیہ صلع مغربی خاند ایس) ۸ صفر ۱۳۵۸ اهم ۲۰۰۰ مارچ وسواء

(جواب ۹۹۹) تعزید بنانا تعزید داری کرناناجانزیجهد کفایت الله کان الله له و بلی

فث بال اور كركت وغيره تھيلنے كا حكم

(مسوال) ہم لوگ اکثر او قات تفریجاً اور صرف درزش کے خیال ہے بغرض صحت جسمانی کر کٹ فڈبال وغیرہ میں مشغول ہو جاتے ہیں اوروفت نماز پر ہر ابر حاضر ہو کر نماز میں شریک ہوتے ہیں چو تک ہم کو یہاں کچھے کام مطلق نہیں ہے۔ محنت و کام گر کے سفر ول ہے آتے ہیں سال دوسال گھر پر قیام کر کے

<sup>(</sup>۱) وه الله من بحيره ولا سانية ولا وصيلة ولا حام النج (سورة المائدة ۱۰۳) (۲) ما جعل الله من بحيره ولا سانية ولا وصيلة ولا حام النج (سورة المائدة ۱۰۳) (۳) وتكره التعزية ثانياً و عند القبر وما يصنع في بلاد العجم من فرش البسط والقيام على قوارع الطريق من اقبح القباتح (رد المحتار مع الدر ۱/۲ ۲۴)

والپس سفر پر جانا ہو تاہے اگر اس شغل میں نہ رہیں تو سوائے واہیات خزافات جھوٹ غیبت کے بیٹھے اور کیا کر سکتے ہیں ہمارامقصد صرف ورزش اور تفریح ہے اور پابندی سے نماز باجماعت اداکرتے ہیں۔ (جواب م م ٤) جسمانی ورزش جس میں کوئی بات خلاف شریعت نه ہو جائز ہے ورزش کے بہت <sub>ہ</sub> طریقے ہیں جن میں ہے بعض طریقے ایسے ہیں کہ وہ کسی خاص قوم کفار کے ساتھ مخصوص ہیں مثلاً كركث فيث بال ماكى وغيره كه النامين يوربين كفاركى مشابهت كى وجه سے كراہت ہے۔ تاہم أكر ان چيزوں میں مشغولی کی وجہ سے نمازیااور کسی امر شرعی میں نقصان نہ آئے تو صرف تشبہ کی وجہ ہے کراہت ہو گی حرمت کا تحکم لگانا صحیح نہیں ہے اور پیابات کہ ان چیزوں کو ہاتھ لگانا مثل خزیر کے گوشت کے ہاتھ لگانے کے ہے افراط واعتداء فی الحکم ہے جس ہے اجتراز واجب ہے۔ محمد کفایت اللہ عفر له 'مدرس مدر سه امینیہ ویل

حرام چیز حرام ہی رہے گی کسی کے کہنے سے حلال شیں ہو گی (سوال ) جوامام عالم ہونے گامد عی ہواور ایک چیز کوباربار حرام کیہ چکاہو پھروہ چیز بلاعذر شرعی اس کے واسطے

حلال ہو سکتی ہے یا فہیں المستفتی نمبر ۱۲۸۸ محمد اسمعیل امر تسر ۳۳ شوال ۱۳۵۵ھ م 4 جنوری

(جواب ٤٠١) جس چيز کولام نے باربار حرام کهاہے اس کو پھر خوداستعال کرنا اس کے لغو گو ہونے کی د کیل ہے اگر وہ چیز فی الواقع حرام ہے تواستعال کرنے ہے وہ حرام کامر تیکب ہوااوراگر فی الواقع حرام نہیں ہے تواس کی لغو گوئی ٹابت ہو گئی محمد کفایت اللہ

چو کھے میں اسپرٹ جلانا جائز ہے

، (الجمعينة مور خه النومبر <u> ۱۹۲</u>ع)

(سوال) ولایتی چوکھے ہیں اسپرٹ جلا کروضو کے لئے پائی گرم کرنایا چائے پکانا جائز ہے یا نہیں (جواب ۲۰۲) اسپرٹ چو کھے میں جلا کراسے بانی کرم کرنایا کچھ نیکالیناجائز ہے۔(۱)محمد کفایت اللہ

فریمیس ادارے کاممبر بینا کیساہے؟

(الجمعينة مورنحه ۲۰جون ۱۹۳۵ء)

(سوال) (١) كوئى مسلم ميسونك لاج ( فريميسن ) كاممبر ہو بتووہ مسلم رہ سكتاہے يا نہيں ايك(٢) مسلم فیریمین مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں ؟(۳)ایک مسلم فریمین کے ہاں کھانا پینا جائز ہے یا خبیں ؟ (۴۷)ایک مسلم فریمیسن اسلامی او قاف کاٹر شی ہو سکتا ہے یا ضیں ؟ (۵) ایک مسلم فریمیسن

<sup>(1)</sup> اس کے بارے میں تحقیق پہلے گزر کیلی ہے وہاں سر اجعت کی جائے

کولژگی دیناجائز ہے یاشیں؟

(جواب ۴۰۶) فریمین کی اصل حقیقت نو معلوم نہیں لیکن جمال تک اس کے متعلق ہمیں معلوم ہے۔ اس میں بعض مشرکاندا بمال کرائے جاتے ہیں اور کرنے پڑتے ہیں ایس آگر میہ صحیح ہو نو فریمیس میں داخل ہونا جرام ہوگا ۔ اور آگر وہ واقعی حد شرک و کفر تک پہنچتا ہو تواس کے ممبروں کے ساتھ اسلامی تعلقات رکھنا جائز نہ ہوگا ۔ محمد گفایت اللہ گان اللہ لہ

### حکومت اگر طلماً کسی کے جانبداد کو نیلام کردیے تواس میں بولی دینا حرام ہے (الجمعیتہ مور خد ۲۲ مئی ۱۹۲۸ء)

(سوال) باردولی کے علاقہ میں گور نمنٹ اضافہ کردہ لگان کی وصولی کے لئے غریب کا شیکاروں کے ساتھ بہت تشدہ کررہی ہے ان کے مولیٹی اور سامان قرق کر کے کوڑیوں کے منول نیلام کررہی ہے کیا الیے اموال جو مالکوں کی مرضی سے خلاف جبراً اور کوڑیوں کے مول نیلام کردھیے جائیں مسلمانوں کو خریدنا جائزے (المستفتی سیداکبرعلی قادری)

(جواب ٤٠٤) اسلام تعاون علی الخیر کا تعلم دیتا ہے اور تعاون علی الاثم والعدوان سے منع کر تاہے ۱۱۰ اگر گور نمنٹ کا یہ منتشدہ النہ رویہ ظلم اور عدوان ہے تو نیلام میں بولی دیکر اس کی اعانت کرنا یقینا تعاون علی الائم والعدوان ہے والعدوان ہے جو بھی قرآنی ممنوع اور حرام ہے مسلمانوں کو باہمی اتحاد واتفاق کے مظاہرہ بیس دو سری اقوام ہے جیجھے رہنا اسلامی قومیت کے لئے موجب ننگ وعارہے محمد کھایت اللہ غفر لہ ندرسہ امیننیدہ بلی۔

## کتابالسیاسیات پهلاباب حقوق ندهبی فصل اول شریعت بل

شر بعت بل سمینی میں ایک تقریر کا خاکہ (سوال) افضل العلماحضرت صدر جمعیتہ علائے ہند دام فیضتم –السلام علیکم حسب فیصلہ سلیکٹ سمینی دربارہ شریعت بل خاکسار رادعوت دادہ- مضمون دعوت نامہ حسب ذیل نوشتہ شدہ-

"سائیکٹ کمیٹی صوبہ سرحہ کا ایک جلسہ جو کہ شریعت بل پر زیر صدارت آنر ببل سرجان انگھم ممبر ایگزیکٹو کو نسل ہوا اس میں طے پایا کہ لیجسلیٹو کو نسل کے آر ڈر سے جواختبارات کمیٹی کو تفویض ہوئے ہیں اس کی روسے چند ماہرین نما بندگان ہے جن کو اس بل میں خاص مہارت ہو کمیٹی کے آ ہندہ اجلاس میں افادہ حاصل کیا جائے اس لئے آپ ان چند ماہرین میں سے ہیں ارکج "

از آل صاحب مشوره طلب کرده شود چرا که آل صاحب راید طولانی است درین میدان در آل جاروبروئے اجلاس چه قشم بیان دادن خوب است چرا که پیش این قشم کمیٹی گاہے بیان نه دادم البندا آل صاحب راعرض کرده شود که از خیالات مفیده خود بنده رااطلاع بخشید - المستفتی نمبر ۲۰۵ مولاناشا کر التدصدر جمعیت علائے صوبہ سرحد ۲۸ ربیح الاول می میارات می کیم جولائی ۱۹۳۵ء

(جواب 6 ، 8) مولانا الختر ماس کمیٹی کے سامنے آپ شمادت میں بیان دیں کہ قرآن مجید کی ہوسے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ خدا کے احکام کے سامنے ہر تشکیم خم کرے ورنہ وہ مسلمان نہیں اس کے لئے آب فلا وربك لا یؤ منون حتی بحکمولا سالایہ اور آیت المم تو المی اللاین اجنوا سالی قولہ سفہ یو یدون ان یہ بتحا کھوا المی المطاغوت المنے اور ویگر آبات پیش کریں پھر بینا کمیں کہ جورواح شریعت شم یو یدون ان یہ حاری خلاف ہواس کو بمقابلہ شریعت کے اختیار کرنا مسلمان کو اسلام سے خارج کردیا ہے اس اسلامیہ کے صریح خلاف ہواس کو بمقابلہ شریعت کے اختیار کرنا مسلمان کو اسلام سے خارج کردیا ہے اس کے مسلمانوں کا یہ مطابقہ بالکل صفح ہے کہ مسلمانوں کے در میان اسلامی احکام کے موافق وراشت اکاح طلاق وغیرہ معاملات میں مقدمات فیصل کئے جا کیں اور چو نکہ حکومت ہر طانبہ کاوعدہ اور اس کی حکومت کا اصول بھی ہی ہے کہ وہ کمی نہ بہب میں دست اندازی نہ کرے گیا ہے در عایا کے ہر طبقہ کو اس کے نہ ہمب پر عمل کے حکومت ہند کو اس میں ایک منٹ کیلئے تامل نہ ہونا چاہئے کہ وہ مجوزہ بل پاس کردے پی خلاصہ یہ ہوگا مولوی عبدالقیوم کردے پی خلاصہ یہ ہوگا مولوی عبدالقیوم کردے پی خلاصہ یہ ہوگا مولوی عبدالقیوم کردے پی خلاصہ یہ ہوگا مولوی عبدالقیوم

#### ساحب اور دیگیروانقین ہے ساام فرمادیں - محمد کفایت اللہ-

شریعت بل کے ذریعے بعض اسلامی احکامات بھی نینیمت ہیں

(مدوال) ہمارے شہر کے بعض خواتین نے شریعت بل مجوزہ کے بارے میں سے در خواست تخریر کرئے۔ کونسل کی طرف مجھج دی ہے۔

(۱) اگر گور سنٹ عالیہ کی منظاہم مسلمانان سر حد کو شریعت دینے کی ہے تو ہم استدعا کرتے ہیں کہ ہم سلمانوں کی روحانی و دنیاوی زندگی کا جمال تک تعلق ہوہ تمام قر آن پاک واحادیث نبوی کے عین مطابق ہو البتی افامت دین تجدید واصالی و تعزیر و حدود و صیغہ محاصل و صیغہ عدالت غرضیکہ کیاعبادات کیاعقا ندگیا اخلاق کیا عشر وزکوہ کیا دیوان کیاد فتر بیت المال ہرا لیک چیز اسلامی صورت پر ہمو قتل کے بدلے قتل آنکھ کے بدلے آنکھ زنامیں سنگساری مرتد کے لئے قتل مرتدہ کے لئے عمر قیدوجانیدادے محروی اگریہ تمام ہا تبل موائی جاویں آتے ہم اوگ گور شمنٹ عالیہ کے شکر گزار نبول گے۔

(۲) اگر شریعت بل کے نام ہے بعض مسلمان اراکین مجاس واضع قوانین و آئین بعض سیاسی مصلحوں کو ملحوظ رکھ کر اس کا نفاذ چاہتے ہیں تو ہم کو معاف رکھیں کیونکہ ہمارے مذہب پاک کی تذکیل ہوگی موجودہ قانون روائے کے ماتحت اس وقت بھی اگر کوئی مسلمان شرع محمد ئی پر اناث کو حصہ دے تو کوئی قانونی ممانعت شین اگر تمام شرع شریف جیسا کہ او پر عرض کر چکے ہیں گور نمنٹ عالیہ عطائیس کرتی تو پھر ہمارا قانون روائی ہے مسلم شخصی قانون ہر گڑ نمیں بالفرض اگر مجوزہ شریعت بل کونسل میں کثرت رائے ہے بھی منظور ہو جائے تو ہم کواس سے مشتمان کھاجائے۔فقط

اور زبانی شر ایت بل کے ریہ نقائض بیان کرتے ہیں-

چو تک موجودہ شریعیت بل ذکور کہ جائیداد دینے کاپلیند کرنا ہے اور اناث کو ای جائیت میں چھوڑتا ہے اور ان کے لئے تعزیرات ہند ہے اس لئے اس کے بدینائج ہے ہم تمام خانف ہیں بالفرض آگر کسی گھر ان کے بید نتائج ہے ہم تمام خانف ہیں بالفرض آگر کسی گھر ان کی ہیوہ یابالغہ ناکنخداکس ہے ملوث ہوجائے اور پھراس کے ساتھ انحواکر کے شادی کر لئے توشر اجت بل اس کو حصہ دیے گاجالا تکہ فیطر ت انسانی و افغانی اس سے بغاوت کرتی ہے اور پیرچاہتی ہے کہ زناکار کے لئے سنگاری ہو کیام ہم جاری ہو ۔ تمت کا مہم

گزارش ہے کہ ایسے لوگوں کے حَن میں جو حَکم شرعاُدار دہو تاہو تحریرِ فرماکراطمینان مخشیں زیادہ عدادب-المستفتی نمبر ۱۹۲ قاضی محر جان (صلع ڈیرہ اساعیل خان) • اربیع الاول ۵۵سام میم جون بر ۱۹۶۶ء

۔ (جو اب، \* ، ؛) مسلمان پر لازم ہے کہ اللہ تعالی اور اسکے رسول ﷺ کے احکام کی اطاعت کرے اور شراجت کے سائنے کردن جھکادے اور اپنے اختیار اور اراؤہ ہے کسی ایک ادنی سے ادنی تھم میں سرتابی نہ کرے

سیفیذ احکام شریعت اسلامی سلطنت کے فرائض میں ہے ہے اور سلطنت ہی اس پر قادر ہو تکتی ہے آگہ چیہ مسلم مخلص کے لئے کسی منفذ کی حاجت نہ ہونا جا ہئے اس کی سعادت آئ میں ہے کہ بغیر کہی جبر و فوت کے خود ہی تشامیم و انقیاد کارات اختیار کرے طاہر ہے کہ ہندو ستانی مسلمانوں کی بدختمتی ہے ان برایک تھومت غیر مسلمہ مسلط ہے اور ایسے منفیذ احکام شریعت سے مطلقاً کوئی غرض نہیں کیکن! س کادعدہ بیات کہ وہ ریایا کے کسی فرفنہ کے نڈ ہب میں مداخلت نہیں کرے گی اور افراد رعایامیں ہے ہر فرد کواسینے اپنے ند ہب کے موافق عمل کرنے سے نمیں روے گیاس لئے مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اپنے مذہب کے موافق محمل آ رینے کی کو شش کریں جن مسائل م*یں کہ حکو مت مانع نہ ہوائی میں تو کو* کی عذر ہاقی نہیں رہتااور جن احکام ہیں حکومنت مانع آئے ان میں اسوہنت نک وہ مجبور ومعذور ہول گے۔ جب تک کہ حکومت کور فع ممانعت پر آباد ہونیہ کرلیں اور اس کی سعی ان پر آبازم ہو گی بیس بحالت موجودہ اگر حکومت مسلطہ سیاسیات اور فوجدار ی منفد ماہت میں مسلمانوں کومیہ آزادی شہیں دین کہ وواسلای احکام کے مطابق عمل کریں تواس میں تواکیک درجہ تک مسلمان معذور ہو تکتے ہیں کئین جن مقدمات میں وہ مسلمانوں کو مذہب کے موافق محمل کرنے ہیں آزادی دیتی ہے یادے سکتی ہے ابن میں مسلمانوں کے لئے کوئی عذر نہیں کہ وہ اسلامی احکام ہے ہمر تالی کر کے · شر کانہ اور کفریہ رسوم وروان کے بایند رہیں اگر ایسا کریں گے تو گویااینے ارادہ واختیارے وہ آسانی اور المی نٹر بہت کو چھوڑ کر طائغوت و شیطان کے نتیج ہول گئے اور اس صورت میں ان پر کفر کے احکام جاری ہول ئے یہ در خواست یفیناً اسلام احکام کے ماتحت موجب کفر ہے اور اگر ایک منتلے میں بھی حکومت مسلطہ مسلمانوں کواسلامی شرّ بعت کے مطابق عمل کرنے کامو قع بہم پہنچاتی ہویا پہنچانے کو تیار ہو اور مسلمان اینے ارادہ و اختیار ہے اس ہے ہر تالی کریں تووہ یقیبنا۔ دائزہ اسلام ہے خارج ہو کر حزب الشیطان میں داخل ہو جا کمیں گے اور بیہ کفر بھی کفر عناد و ججو د ہو گا اعاذ نا الله منه یہ عذر کہ تمام احکام میں شریعت لیلے تولیس ئے ورنہ نہیں مہمل ہے اور نا قابل اعتبار –اس کے معنی سے ہیں کہ جن احکام میں مسلمان مجبوری کی وجہ ہے شریعت پر عمل نہیں کر سکتے ان کی وجہ ہےوہ ان احکام کو بھی چھوڑ بیٹھیں جن پر عمل کرنے میں وہ قانو نا آزاد ہیں اور بیہ صریح جہالت ہے کیااس وجہ ہے کہ ہندوستانی مسلمان سیای اور فوجداری معاملات مین مجبور ہیں نماز 'روزہ 'جج 'ز کلوۃ کو چھوڑ سکتے ہیں ؟اور بیہ عذر کر سکتے ہیں ؟ کیہ جب ہم کو ساری شریعت نہیں ملی تو ہم بزوی شریعت بھی اختیار نہیں کر ہتے۔

الحاصل میہ در خواست شریعت سے بھا گئے اور رواج پر قائم رہنے کا ایک حیلہ ہے اور حیلہ بھی ایسا جس کابطلان آفناب سے زیادہ روشن ہے اس کے سر تکب فاسق تویفیٹا ہیں اوران کے اسلام میں بھی خطرہ شد ید لاحق ہے ان کو فورانس سے توبہ کرنی چاہئے اور خدااور رسول کے دین کے سامنے سر اطاعت جھکادینا چاہئے۔ محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ

مَنتُوبِ منعلقه جوابِ مَدْ كُوره-از قاضي مُحَد جان صاحب صَلْع دُيره اساعيل خان

جناب عالی! کی خدمت میں بصد بخزو نیاز کے عرفس پرداز ہوں کہ جناب کے فتوئی مذکور السدر کے مضمون میں ہم کو قضور فنہی و کم علمیٰ ہے تبجھ شبہ ہے دہ بید کہ لبتدائے کام میں در خواست کو موجب کفر تنحر مخریا ہے اور انتہا ہیں فسق و خطرہ شدید بعنی عدم کفر اب بصورت مذکورہ ایک تھم کفریا فسق کو معین کرنا محال ہوا لہذابار نائی نکایف دیکر تشفی جا ہے ہیں یہاں کے علماء در خواست بالا پر مختلف ہیں۔

فریق اول علمابھی شریعت بل کوباعث تذکیل مذہب کہتے ہیں اس لئے مضمون در خواست کو جو کہ ہنی رد شرکیعت بل پرہے صحیح جانتے ہیں اور اہل در خواست کومصیب و مثاب کتے ہیں اور فراق دوم ملما مضمون در خواست کورد شریعت جزوی کہتے ہیں اور در خواست کنندگان کوجو قصداً اس فعل کے مریکب ہیں اور ایب تک مضمون بالا یہ مصر ہیں کا فرکہتے ہیں۔

(۱) الله در خواست برشر عائمًا م كفريا فسق عائد هو سكتاب يا نهيس؟

(۲)علما فرایق اول جو که منکرین شریعت بل کو صحیح و مثاب کہتے ہیں شرعاً نمس درجہ کے مجرم ہیں

(۳) علمائے معاون شریعت ہل جو کہ فریق دوم میں تھلم لگاتے ہیں کہ علما فریق اول کے بیجھیے اقتدائے نماز خمسہ و نماز جنازہ ہر گز جائز نمیں - یہ تھلم شر عا جائز ہے یا نمیں ؟

رجواب ۷۰۶)(۱)درخواست کا مُضَمُون آور درخواست د ہندوں کا یہ فعل تو بے شک کا فرانہ ہے <sup>ایگی</sup>ن افراد اور اشخاص کی شخصی تکفیر کرنے بیس احتیاط ایاز م ہے کیونکہ شخصی طور پر گوئی ابسی تاویل جو کفر سے بچالے ممکن ہے

پ سے ہے۔ (۲) پیدان کی غلطی ہے اور ان کی رائے نا خابل قبول ہے۔

(۳) ہے تحکم لگاٹا کہ در خواست دہندگان اور علمائے فریق اول سب مرید ہو گئے اور ان کی امامت ناجا نزینہ تشد دہے اور خلاف احتیاط ہے-

' تمسی عمل کو عموماً کفر کا عمل بتانااوربات ہے اور اس کے مر تکب کو شخصی طور پر کا فر قرار دینااوربات ہے شخصی طور پر احتمال تاویل قائم ہو کر کِفر ہے بچا سکتا ہے اور احوط بین ہے کہ سکفیر نہ کی جائے - محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰذ لہ'

> شر بعت بل کی حمایت کرنی چاہئیے . (الجمعیند مور جہ ۲۰ فروری ۱۹۳۵ء)

(سوال) شریعت بل جو صوبہ سرحد کے کونسل میں بہت سے مشکلات کے مدارج طے کر تاہوااب پر ائے رائے عامہ مشتہر ہوچگاہے ایک گروہ مسلمانول کااس شریعت بل سے انکار کر تاہے دلیل رہے پیش کر تاہے کہ یہ مکمان شریعت نہیں دوسرے رہے کہ غیر مذہب ہے شریعت کومانگاہے آپ بی رائے سے مطلع فرمائیں ؟ (جو اب ۸۰۶) شریعت بل کا مسودہ اگر چہ ضر درت ہے بہت کم ہے لٹین اس کو بطور توطیعہ و تمہید کے پیش کر کے منظور کرانے کی سبق کرناناجائز نہیں ہے اس کی منظوری کے بعد بقیہ ضر دریات کی تخصیل کے لئے کو شش کرنے کاراسنہ نکل آئے گا۔محمد کفایت اللہ کان اللہ لئہ '

# فصل دوم مسجد شهید شنج

سياه لباس يهن كراحتجاج كريناجائز تهيس

(سوال) (۱) مندرجه ذیل اشتماریوم مسجد شهید گیج کیلئے شائع ہواہے اس پر عمل کرناجائز ہے یا نہیں؟ "یوم نسجد شهید شیندائے لا ہور کامائم"

۲۰ ستمبر ۱۹۳۵ء بروزجمعه کو ہر مسلمان اپنے گھر دکان ٹانگه موٹر وغیر ہ پر سیاہ جھنڈے لگادے نیز سیاہ لباس پہنے یا سینے پر سیاہ نشان لگادے اور جمله بمسلمان نماز جمعہ صرف جامع مسجد میں ادا کریں ادر کسی مسجد میں نماز جمعہ ادانہ کی جائے تعد نماز جمعہ جلوس میں شامل ہوں اور نصف دن کی چھٹی منائی جائے "مسجد میں نماز جمعہ ادانہ کی جائے " (۲)اگر جائز ہے تو محرم کے دنوں میں اہل شیعہ جو سیاہ لباس بہن کر سیاہ جھنڈ الہراتے میں سے جائز ہے یا نہیں (۳)اگر شیعہ لوگ بیٹینا چھوڑ دیں اور باقی کام کریں مثلاً سیاہ لباس بہنیں یا سیاہ جھنڈے لہرا کمیں یا سینے پر سیاہ نشان لگائیں اور جلوس نکالیں تو جائز ہے بیانا جائز ؟

(۳) اگر مسلمان ماتم کالفظ چھوڑ کر مسجد شہید گنج کے افسوس میں سیاہ لباس پہنیں یاسیاہ جھنڈے اسرائیں یا سینول برسیاہ داغ زگا کربازاروں میں حلوس زکالیس توجائزے یا نہیں؟

(۵) آج کل جیسا کہ بعض مسلمان لیڈر یوم مسجد شہید گئج منانے پر زور دے رہے نہیں بیہ منانا جائز ہے یا نسیں ؟

المستفتى نمبر ١١٢ شخ ظهورالدين (موشيار يور)

( جواب ، ٩ ، ٤) ماتم یا المهار افسوس دونوں کا کیک بنی مطلب ہے شریعت مقدسہ اسمامیہ نے سیاہ لباس یا سیاہ نشان کے ساتھ ماتم کرنایا اظهار افسوس کرنا جائز شیں کیا ای طرح تین دن ہے آگے ماتم شرقی (یعنی ترک زینت) کی کسی قراست دارکی موت پر بھی عورت کو اجازت شیں دی صرف خاوند کے لئے چار مینے وس روز ایعنی مدت عدت کہ ماتم شرقی کی عورت مامور ہے اس میں بھی سیاہ بوشی بنیت ماتم منع ہے - وظاهرہ منعها من السواد تا سفا علی موت زوجها فوق الثلاثة ( در مختار) و فی التتار خانیہ سئل ابو الفضل عن المرأة یموت زوجها وابوها او غیر هما من الا قارب فتصبغ ثوبها اسود فتلبسه شهرین او ثلاثة اوار بعة تاسفا علی المیت اتعذر فی حق فی حق فی حق فی دلک فقال لا – وسئل عنها علی بن احمد فقال لا تعذر و هی ثمة الا الزوجة فی حق

زوجها فانها،تعذر المي ثلاثة ايام اه (رد المحتار) الى بناء پر اللسنت والجماعيت قد سماً وحديثاً شيعول كي ما تمي كاروا نيول كا انكار كرتے جلے آئے ہيں۔

ہاں اس سیاہ پونٹی کو ماتم یاا ظہار تاسف کے لئے نہ قرار دیاجائے نہ اس کو شرعی حکم سمجھا جائے باہے مسلمانوں کے انتحاد کے اظہار کے لئے ایک نشان کے طور پر کام میں لایاجائے تواباحت کے درجہ میں آجائے گا مگراس کے لئے لازم تھا کہ سیاہ رنگ چھوڑ کر کوئی اور رنگ اختیار کیاجا تا تاکہ التباس اور غاط فنمی کا موقع پیدانہ ہوتا۔ فقط محمہ کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لہ'

مسجد شهرید گنج کی تحریک میں آئینی طریقے سے حصہ لیناہر مسلمان پرلازم ہے۔ رسوال ) مسجد شهید گنج لاہور کی تحریک میں حصہ لینا کیسا ہے رضا کارول کو لیڈران قوم کایہ تعلیم دینا کہ مقابل پر دست اندازی نہ کرواہ تھیاں کوڑے گولیاں وغیر و کھا کر شهید ہو جاؤ کیا اس طور کی شناو ہے کا ثبوت شرعا اوالہ اربعہ سے پایا جاتا ہے ؟المستفتی غمبر ۱۱ تعلیم عطاحسین جالند ھر ۱۹۳جمادی الثانی ایم ۱۹ سیر میلا مستبیر کا ۱۹ میس میلا مستبیر کا ۱۹ میستوں کے اندازی کی میلا کیا میلا کی اور کے اندازی الثانی اللہ کی میلا میلا کی میلا کی میلا کی میلا کا کا کی میلا کی میلا کا کیسا کی میلا کا کا کہ میلا کی کا میلا کی میلا کا کا کا کی میلا کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کا کی کا کہ کا کہ کا کو کا کیا گائی کا کا کہ کا کہ کا کہ کا کا کا کہ کا کہ کا کہ کا کا کہ کی کیس کا کہ کا کہ کا کا کہ کی کا کہ کو کا کہ کیا کہ کا کا کہ کا کا کہ کا ک

(جو اب ، ۱۶) مسجد شہید گئج کی واپنی کے سلسلے ہیں آئینی طریق پر حصہ لینا ہر مسلمان کے لئے اازم ہے یہ صورت بھی ہمااو قات اختیار کرنی ہوتی ہے اس کے لئے رہبر ور ہنمنا موقعہ شناسی سے تھم دیتا ہے اور اس گا نتائ کرنا ہی اصلح وا نفع ہوتا ہے ۔ مجمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ "

مسجد شہید تینے کے والیس لینے کاواحد طریقہ مسلمانوں کا منحد ہو کر کو سشش کرناہے۔
(سوال) تحریک مسجد شہید سیخ کے حالات حاضرہ سے آپ بخوبی واقف ہیں مولانا ظفر علی خال مد ظلہ کے پروگرام بینی تمام اسلامیان ہند کے نیلی پوش ہوجائے کے متعلق اپنے خیالات کا ظمار فرمائیں چو نکہ بیس آپ کے اوپر مکمل اعتاد ہے امید ہے کہ آپ کے اظہار خیال سے اہل اسلام کافی ہے زیادہ متاثر ہو سے ہیں مسجد شہید سیخ خانہ خداہے جس کے گرجانے ہے ہمیں از حد صدمہ ہے اور آپ کے فتوے کے مطابن مسجد کو ساموں کے حوالہ کردینا جرکی مداخلت فی الدین ہے گیا سبجد شہید سیخ کو حاصل کرنے کے لئے مسجد کو ساموں سے حوالہ کردینا جرکی مداخلت فی الدین ہے گیا سبجد شہید سیخ کو حاصل کرنے کے لئے نیلی پوش ہونا موزوں نہیں ہے ؟المستفتی نمبر ۱۹۹۳ صدر انجمن اشاعت اسلام سیالکوٹ ۲۲ زیج الاول نیلی پوش ہونا موزوں نہیں ہے ؟المستفتی نمبر ۱۹۹۳ صدر انجمن اشاعت اسلام سیالکوٹ ۲۲ زیج الاول

(جو اب ۲۱۶) مسجد شہید گئج کی شرعی حیثیت کے متعلق میں نے اخبارات کو جو بیان دیا ہے وہ ہالکل واضح اور غیر مشتبہ ہے مسجد کی واپنی کے ذرائع اور جدو جمد کے متعلق میں صرف اس قدر عرفش کر سکتا ہول کہ جو افراد اور جماعتیں خلوص کے ساتیجہ سمجد کی واگزاری کے لئے سعی کریں گی وہ عند اللہ ماجور ہول گی بظاہر امہاب کا میابی کی سبیل آیک ہی ہے کہ مسلمان متحد ہو کر کام کریں جب تک آپس میں نفاق و شقاق اور ایک دوہرے پر سب وشتم کا سلسلہ جاری ہے کا میابی مشکل ہے میں تسی خاص جماعت اور خاص پروگرام کے متعلق اظہار رائے میں کوئی فائدہ نہیں دیکھتا۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ'

(۱) مسجد کی واہیس کے لئے فانون شکنی میں شریک ہونا

(۲) مسجد شہید ہے کی تیجر بیک میں شریک ہونے والے براہل وعیال کا نفقہ فرض ہے

(۳)مسجد شہید کنج کی تھر کیا۔ میں شر کت کے لئے والدین کی اجازت ضروری ہے آ

(بسوال ) (۱)اپنائل و عنیال کو چھوڑ کریے خرج باوجود تنگدستی کے متحدیثہ مید آئنج کے لئے نماز پڑھنے جانا اوران کے خرج گااننظام نہ کرنا شریعا جائز ہے یا نہیں ؟

(۲)والدین کوناراض کر کے مسجد شہیر شیخ کو جانا جائز ہے یا نہیں ؟

(۱) مسجد کی واپسی کے لئے مسلمانوں پراپی استطاعت کے مطابق کو مشش فرض ہے (۲) مسجد شہید شیخ میں تواب ہر ایک کواپنی نیت کے مطابق ملے گا

(٣) سول نا فرمانی کیب کی جائے؟

( ۴ ) مسجد شہید سنج کے حصول کا کیاطریق مفیدے؟

(۵) مسجد کے حصول کے لئے قید وہند کی تحریک

(1) کس مسئلے میں خاموشی اختیار کرئی ج<u>ا بئے</u> ۹

( ے )متحد کے تنازع کاشر عی طریقہ سے حل مسلمانوں کو منظور ہے

رسوال ) (۱) مسجد شہید آنٹے لا: ور جواب سلھوں کے قبضے ہیں ہے اور عذالتیں (سیشن جے وہائی کورٹ) بھی مسلمانوں کو مسجد واپس دینے ہے انکار کر چکی ہیں انگریزی قانون بھی حصول مسجد کے راستہ میں حائل ہے اور جس جگہ ہے صدائے اللہ اکبر بلند ہوتی تھی اب وہاں سکھ باہج 'طبلے نے رہے ہیں اور جس کی واپسی کے لئے تمام مسلمان عرصہ ہے مضطرونیفر ار ہیں نیز کثیر نفداد مسلمانوں کی اس کے حصول کے لئے شہیدہ زخمی ہو چکے ہیں اس کے علاوہ مالی نقصال بھی ہے انداز ہر داشت کر پچکے ہیں مسلمانوں کو حاصل کرنی چاہئے یا نہیں شرع محمد ی اس ہارے میں کیا حکم دیتی ہے ؟

(۲) گزشند نین سال کے عرصہ سے مسلمان حصول مبجد شہیر سنجے کے لئے تو قربانیاں دے رہے ہیں وہ قربانیال شرح کے نزدیک کیادرجہ رکھتی ہیں نیزجو مسلمان گولی چلنے سے شہید ہوئے تھے ان کی موت کیسی ہے اورای سلسلہ میں مجروح مسلمان کس درجہ میں ہیں-

(س) مجلس احرارہ مجلس انتحاد ملت حصول مسجد شہید شیخ کے لئے پیچھ عرصہ ہے سول نافرمانی کئے ہوئے ہیں نائبین رسول ( ملاء کرام ) کی جماعت (جمعینہ العلماءِ) اس مسئلے میں خاموش ہے مسلم لیگ کا اجلاس اس مسئلہ کوحل کر سفال کرنے گئے ہیں ہنتھ کہ مسلمان اس مسئلہ کوحل کرنے گئے گئے ہیں منعقد ہورہا ہے اب سوال میہ در پیش ہے کہ مسلمان اس مسئلہ سے متعلق کس جماعت کا ساتھ ویں اول الذکر والوب کایا ٹانی الذکر کا نیز مجلس احرارہ مجلس اتحاد ملت کی سول نافرمانی جائز ہے بینا جائز ؟

(۴) اوراً گرسول نافرمانی ناجائز نے تو مسلمانوں کو حصول مسجد شہید گئج کے لئے کون ساراستہ اختیار کر ناجائے ایا ملاء اسلام بنائیں گے کہ وہ گون ساراسنہ ہے اور کیادہ خود (علماء) میدان عمل میں آکر مسلمانوں کی اس مسئلہ میں سیجھ رہنمائی کریں گے اوراگر شمیں تو کیوں اس کے متعلق شریعت عزاکا کیا حکم ہے آیا علماء کو کچھ ایسے نازگ دور میں مسلمانوں کی رہنمائی کرنی جا ہنے یا شمیں ج

(۵) اگر مسلم لیگ حصول مسجد شمید گنج کے لئے کوئی ایسارات اختیار کرے جس میں سول نافر مانی کیٹنگ یا اس فتیم کاکوئی اقدام میں مسلمانوں کی موت کا خطرہ بھی تو نی اس فتیم کاکوئی اقدام میں مسلمانوں کی موت کا خطرہ بھی تو نی طور پر ااحق ہو تو کیا علاء اسلام آئی فیصلہ کی تائید کریں گے اور اس کے ساتھ جی خود اس پر عمل پیرا ہوئے کی سفی کریں گے کہ وہ بھی اس پر عمل کریں اور کی سفی کریں گئے کہ وہ بھی اس پر عمل کریں اور کی سفی کریں گئے کہ وہ بھی اس پر عمل کریں اور اگر اس کے کہ وہ بھی اس پر عمل کریں اور اگر اس سے کہ کیا ایسا اقدام احرکام شرخ کے موافق ہے یا خلاف (شریعت اسے جائز قرار دیتی ہے یا ناجائز) اور اگر اس اقدام پر عمل کریں جائیں تو ان کی حوت ازروئے شریعت کیس ہے ؟

( ۴ ) کیاات منتلہ کے متعلق مسلمانوں گاخاموش رہنا بہتر ہے،اوراگر نہیں بوعلاء اسلام کیوں خاموشے ہیں ان کی خاموشی کے متعلق شرٹ کے کیااحکام ہیں ؟

(۵) حکومت پنجاب اس کو شش میں ہے کہ مسئلہ شہید گنج کو حل کر دیا جائے کیا مسلمانوں کو حکومت کا مہاند ہوتا ہے۔ مثان خوا سے لئے میں اور آئر حکومت یو فیصلہ کرے کہ جائے نتناز ند (مسجد شہید کنج) سکھوں ہے لئے کہ آثار قد ہیں۔ بین شامل کرلی جائے اور کسی فر دیشر کو وبال جائے تی اجازت ندوی جائے تو یہ فیصلہ شرت کے مطابق ہیں خوا میں ہے۔ مطابق ہیں کہ اور اگر خلاف ہے تو مسلمانوں کو اس کے متعلق کیا کرنا چاہئے ؟المسسطن فیسی نمبس ۲۳۲۲ محد اشرف خان رضام رحدی (مقیم دبلی) ۲ شعبان کے متعلق کیا کرنا چاہئے المصسطنے

(جواب ۴۹۴) (۱)اس سوال کا تواکیک بی جواب ہے کہ مسجد قیامت تک مسجد ہے اور مسلمانوں 'واپنی

استطاعت کے موافق اس کی مختصل کے لئے کو شش کرنی چاہئے آور استطاعت کے مدارج مختلف ہیں قانونی استطاعت تو تقریباً ختم ہو چکی ہے آگر پر یوی کو نسل میں مقد مہ جاسکتا ہویا فیڈرل کورے میں ساعت ہو سکتی ہواہے بھی ختم کرلینا چاہئے۔

(۲) مسلمانوں نے مشجد شہید گئے گئے لئے گزشتہ زمانہ میں جو قربانیال دی ہیں وہ بقدرا پی نیت و خلوص کے اجر و نثواب کے مستحق ہیں جو مر گئے وہ شہید ہوئے اور جو زخمی ہونے وہ بھی ماجور ہول گے اور ہر ایک کواپنے خلوس کے موافق نثواب ملے گا-

(۳) مجلس احرار - اتحاد ملت اگر اپنے غابہ ظن یا یقین کی بنا پر کہ اس ذراجہ سے مسجد عاصل ہو سکتی ہے سول نافر مانی کر رہی ہیں نووہ مستحق اجر ہوں گی اور جمعینہ عاماء ہر اس شخص کو جو اس یقین کا حال ہو سول نافر مانی کرنے ہیں کرنے میں حق جانب مسجحتی ہے مگر یہ لازم نہیں کہ مسلمانوں کی تمام جماعتیں اس بات کا یقین کرنے ہیں بہتی شریک ہوں خواعت کہ اس ذراجہ سے حصول مسجد کا یقین نہیں رکھتی وہ اگر عمل میں شریک نہ ہو تو اس نہ مجبور کیا جاسکتا ہے اور نہ اس طامت کی جاسکتی ہے

(ہم) مسجد کے حصول کا قانونی راستہ تو بظاہر بند ہے اور سول نافرمانی کاراستہ موجب تیقن شہیں باہمی افہام و انتخدیم تفنیم کاراستہ مفید ہو سکتا ہے آلر اس کے لئے کوئی معقول جدو جہد کی جائے اور جنب ہر طرح استطاعت ہے باہر ہو جائے تواس وقت شریعت مقد سہ کا فرمان ''کہ و سعت سے باہر کامر تبہ تکلیف کے دائرہ سے باہر سے موجود ہے۔ ہے ''صاف وفسر سے موجود ہے۔

(۵) ہاں اگر مسلم لیگ کوئی ایساذر بعیہ تجویز کرے کہ اس میں قید وہندیا جان جانے رہنے کا بھی خطرہ ہواوروہ اسے حصول مسجد کے لئے بھن غالب یابدرجہ یفین مفید سمجھے تو مسلم لیگ کی اس رائے سے اتفاق رکھنے والوں کے لئے اس پر عمل کرنا جائز اور ان کے لئے موجب اجر ہو گااور اگر اس سلسلہ میں وہ مرجا نمیں گے تو شمید ہوں کے لئے مفید نہیں سمجھتے ان شمید ہوں گے لئے مفید نہیں سمجھتے ان کو بھی شرکت کی بنایر لعن طعن کریں

(۱) عدم استطاعت کی جد تک پہنچ جانے کے بعد خاموش رہنے کی بخصت ہواں عدم استطاعت کی حد تک مسئلہ پہنچایا نہیں اس بیس اختیاف رائے ممکن ہواراختیاف رائے پر طرق عمل کا اختیاف بھی ازم ہے اور اختیاف رائے پر طرق عمل کا اختیاف بھی ازم ہے (۷) حکو مت بنجاب آگر کوئی قابل قبول حل نکال سکے تو پہنٹم ماروش دل ماشاد اور آگر کوئی ایسا حل نکال سکے تو پہنٹم ماروش دل ماشاد اور آگر کوئی ایسا حل نکالے جو مسجد کے احکام شرعیہ کے موافق نہ ہو تو مسلمان اسے بطوش خاطر منظور نہیں گریسکتے پھر آگر اس کی خالفت سے کسی بہتر حل کا حصول ممکن ہو تو اس کی مخالفت کرنے بیس حن بجانب ہوں کے اور آگر کسی بہتر حل سے مایوسی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کے مرتبہ میں پہنچ کر سکوت کی رخصت ہوگی۔واللہ اعلم محمد کفایت اللہ کان اللہ لئے۔

مىجد شہید گئنج کے متعلق حضرت مفتی صاحب کی رائے (سوال ) متعلقہ مسجد شہید گنج

(جواب £ 1 £ ) (ا) جناب مکرم دام مجد ہم -السلام علیکم ورحمتہ اللہ -عنایت نامہ نے ممنون فرمایا جناب نے تحریر فرمایا جناب نے تحریر فرمایا ہے کہ ''بعض اخبارات (اکثر غیر مسلم )اور بعض افرادیہ پر چار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب اعلیٰ حضرت امیر ملت ہے مسئلہ شہید گنج کے بارے میں اختلاف رائے رکھتے ہیں چو نکہ اس کے منتعاق کوئی مصدقہ اطلاع شین اس لئے ازراہ کرم بدیدن خط ادشاد فرمائیں کہ ان بیانات میں کہاں تک صدافت ہے۔''

جولباً گزارش ہے کہ مسجد شہیر سیج کے متعلق میر اداضح اور غیر مشتبہ بیان اخبارات میں شائع ہو چکاہے اور اس کا خلاصہ جناب کی مزید توجہ کے لئے درج ذیل ہے۔

(۱) جو متحد که ایک مرتبه با قاعدہ نشر عی طور پر متحد ہو جائے وہ قیامت تک متحد ہی رہتی ہے کئی غاصب کے غاصانہ قبضے اور کئی جابر کی جابر انہ دستبر دھے اس کی متحد بہت باطل نہیں ہو سکتی

(۲) سکھول کوہاوجوداس کے کہ عدالتی فیصلے ان کے قبضے کے حق میں تھے مسجد کو منہدم کرنے کا حق ہر گز حاصل نہیں خاانہوں نے مسجد کو شہید کر کے ایک شدید اخلاقی جرم کالور قانونی حیثیبت سے نقض امن مامہ کی جنابیت کالر تکانب کیا ہے

(۳) حکومت نے بندو قول اور منگینول کی حمایت میں سکھول کو مسجد مندم کرنے کا مُوقع بہم پہنچا کر عدالتی فیصلول کی منزلول کی عدود سے تجاوز کیالور حفظ امن عامہ کے فرائض اداکرنے ہے۔ نخا فل اور تسامل کی ذمہ داری ہے:وہ سبکدوش نہیں ہو سکتی۔

(۴۷)مسجد شہید شیخ کاانہدام یفینا مسلمانوں کے لیئے ول آزار اشتعال انگیز اور نا قابل پر واشت تھا

(۵) مسجد کی داگزاری کے لئے جدو جہد کرنالور قابل عمل متحدہ نتیجہ بخش ذرائع ہے اسے واگزارا کرانا مسلمانول کاند ہی اور شرعی و ظیفہ ہے۔

جمال تک متحد شہید گئے کے معاطع کا تعلق ہاں کے بارے میں اس بیان ہے میری رائے فالہر ہے رہائی کی واگزاری کے ملیے میں پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کے طریقہ کار ہے میروالفاق یا اختلاف کرنا تو جمال تک واقعات کا تعلق ہوں یہ ہیں کہ راولپنڈی کا نفر نس نے متجد کی واگزاری کے لئے پروگرام تجویز کرنے کی غرض ہے ایک مقرر کردی تھی اور مجلس کے پروگرام پر عمل کرنے اور مسلمانوں سے عمل کرانے کی غرض ہے ایک مجلس شور کی مقرر کردی تھی اور مجلس کے پروگرام پر عمل کرنے اور مسلمانوں سے عمل کرانے کے نیچ ہیں سید جماعت علی شاہ صاحب کو پہلاؤ کٹیٹر مقرر کردیا تھا گرچہ بیبات میرے علم میں نہیں آئی کہ اس مجلس شور کی کا کوئی جلسہ منعقد ہو الوراس نے کوئی پروگرام تجویز کیایا نہیں کا میرے ملم میں نہیں آئی کہ اس مجلس شور کی کا کوئی جلسہ منعقد ہو الوراس نے کوئی پروگرام تو جو د بیر صاحب نے محمول کی واگزاری کے سلسلے میں کوئی نملی اقدام اس وقت تک نہیں کیا اور نہ کوئی پروگرام شائع فرمایا۔

رجب سے پہلے الاہور بیں پیرصاحب نے اپنی تقریر ول بین کماتھا کہ "چونکہ مسجد شہید تینی کا معاملہ ہے اس کے لئے کوئی اقدام تنا مسلمانوں کا معاملہ ہے اس کے لئے کوئی اقدام تنا مسلمانوں کے مشورے سے ہو ناچاہتے اس کے بین ہنان سے اس کو اجہیر شریف کے عرس تک ملتوی کر دیاہے کیونکہ عرس کے موقع پر صوفیاہ ہجادہ نشینان ہندوستان اور ہر طبقے کے مسلمانوں کا اجتماع عظیم اجمیر شریف میں ہو تا ہے اس لئے سب کے مشورے سے کوئی پر دگرام تجویز کیا جائے گا اجمیر شریف کے عرس میں پیرصاحب تشریف بھی لے گئے اور عرس کو کامل ایک مہینے کا عرصہ بھی گزر گیا مگر کوئی پروگرام شائع نہیں ہوا۔

اس کے بعد بدایوں میں جمعیتہ علاء کا نبور رجسٹر ڈ کے جلسے پر محول کیا گیا تھاوہ جلسہ بھی ہیر صاحب کی صدارت میں ہو چکا اس کے بعد بھی مجلس شور کی یا مجلس انتحاد ملت کا کوئی مؤثر پروگرام شاکع نسیں ہوا۔

الخاصل مسجد کی واگزاری کے لینے اس وقت تک پیر صاحب کی کوئی عملی سر گری برونے کار ہی سیس آئی جس ہے انفاق میااختلاف کرنے کاسوال بھی پیدا ہو پیکے۔

آخر مین به عرض کردینا بھی نامناسب نہ ہوگا کہ مسجد شہید گئے کامعاملہ ایسامعاملہ نہیں ہے کہ اس میں مسلمانوں کی دورائیں ہو تکین مسجد کی واگذاری کامسئلہ متنق علیہ اور مسلمانوں کاشر عی و ظیفہ ہے اس میں تو اختلاف کی گنجائش ہی نہیں بیہ ممکن ہے کہ کوئی شخص یا استبدادی طرز عمل یا غیر متعلق سر گر میاں موجب اختلاف ہوجائیں اگر ابیا ہواتو یہ مسلمانوں کی انتنائی پر قشمتی ہوگی

مجلس انتحاد ملت کی کا نفر نس منعقدہ برا واپیندی نے بجاطور پر مجلس شور کی کے ہاتھ میں یہ کام دیدیا نظاکہ وہ اہل الرائے کے مشورے سے کوئی متحدہ اور قابل عمل اور متبجہ بھش پروگرام تجویز کرے اور مجلس شور کی سے تجویز کر نے اور مسلمانوں سے تمل کرانے کے لئے ڈکٹیٹر مقرر کرنا بھی ضروری تھا مگراس مسئلے کو امارت نثر عید کے مسئلے کے ساتھ (جو فی حد ذائة نمایت اہم اور غور طلب مسئلہ ہے)خلط کردینا موقع شناس اور اصابت درائے کی حد سے متجاوز ہے

ڈکٹیٹر کو بھی اپنی تمام تر توجہ مسجد کی واگزاری کے معاملہ پر مرکوز کرو بی چاہئے اور ایسی تمام ہاتوں سے قطعا مجنسب رہنا چاہئے جو اتحادین المسلمین کے سنافی ہوں یا جن کا بتیجہ ریہ ہوکہ مسجد کی واگزاری جسیاا ہم اور متفق عابیہ مسئلہ بھی خدا نخواستہ اختلاف کا آماجگاہ بن جائے مجلس اتحاد ملت کوائس ناز کے نزین موقع پر ان امبور کی تکہداشت اازم ہے۔

جناب کے عنامیت نامے سے معلوم ہو تا ہے کہ بعض اخبارات کچھ غلط فہمی پھیاار ہے ہیں تواگر آپ اجازت دیں توہیں اس خط کی نقل اخبارات میں بغر نس اشاعت بھیج دول میں نے اس کی نقل رکھ لی ہے۔ تھر کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ ایہ 'دیلی ۴ نو میر ہے۔ او (۱) مسجد شہید کئیج کی تحریک میں جاتے ہوئے اہل و عیال کا نفقہ چھوڑ نافرض ہے۔ میں مصد میں میں ایسان میں جاتے ہوئے اہل و عیال کا نفقہ چھوڑ نافرض ہے۔

(۲)مسجد کے جعبول سے لئے قانون شکنی جائز ہے

(۳)اس تحریک میں شرکت کے لئے والدین کی اُجازت ضروری ہے۔

ر سوال ) (۱) اینال و عیال کو چھوڑ کرباوجود تنگ و سی کے مسجد شہید گنج کے لئے نماز پڑھنے جانااور اہل ہو عیال کے فرج کا نظام نہ کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں ؟ (۲) والدین کوناراض کرکے مسجد شہید گئج کو جانا جائز ہے یا نہیں ؟ (۳) والدین کوناراض کرکے مسجد شہید گئج کو جانا جائز ہے یا نہیں ؟ (۳) مسجد شہید گئج میں نماز پڑھنے پر پاپندی گئی ہوئی ہے ایسی صورت میں قانون فیکن کے لئے جانا الا تلقوا بایدیکم الی التھلکھ میں واضل ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۲۲۱۰ قاضی مخمد السیان صاحب شجاع آباد (صلع مانان) ۹ او یقعده 1 سیاھ م ۲۲ جنوری ۱ میں واسلے عالی التھا کہ سیان

(جواب ۵ ؛) مسجد شہید تیج کی واگذاری کی غرض سے قانون شکنی میں شریک ہوناجانالا تلقوا باید یکم الی التھلکّة میں واخل نہیں کیونکہ جائز شرعی جن سے مطالبہ کے سلسلے میں جو نکلیف سینجنے والی ہوائے افتہار کرناجائز ہے بال لو ٹوں واپنے ایل وعبال کا نتظام کرکے جانا ضروری ہے اور اگروالدین ناراض ہوں ا اجازت نددیں نوالیک صورت میں بھی جانا ضمیں چاہئے۔ محد کفایت اللّٰہ کا نالدالہ'

> فصل سوم مدح صحابه

مدح صحابه میں طابہ دارالعلوم کو حصہ نہ لینے اور تعلیم میں مشغول رہنے کا تھم .....
(سوال) حکومت ہند نے مدح صحابہ کی ممانعت اورانسداذ کا کیک دل آزار قانون بنایا ہے جس کا نفاذ انجھ فو میٹی بالکل جارانہ ظور پر ہور باہ ایل سنت والجماعة کے بعض علماء کی نہ صرف رائے بلیمہ فتو کی ہے کہ مدت سحابہ رضوان اللہ علیم اجمعین کی ممانعت در حقیقت مداخلت فی الدین ہے اس موقعہ پر نطق پر سکوت کو نزچی دینا جات و بین پر اہات دین گور جی دینا ہے جو قطعا حرام ہے لہذا ہر مسلمان اہل سنت والجماعت کا فرض الدین ہے کہ اس کار خیر میں اقدام کر جی دینا ہے جو قطعا حرام ہے لہذا ہر مسلمان اہل سنت والجماعت کا فرض اولین ہے کہ اس کار خیر میں اقدام کر سے اورا نیاز ہے کام لے کر مجھی نہ فنا ہونے والا توشہ عقبی تیار کر لے تو ال بین ہے دیا ہونے دالا توشہ عقبی تیار کر لے تو ال جینرامور نہ کورہ ذیل دریافت طلب ہیں

(۱) عملائے کرام کی مذکور ہااارائے لیجنی ممانعت مدح صحابہ مداخلت فی الدین ہے یا نہیں ؟

(٢) بير مسلمان أبل سنت والجنماعت كوبلاامتياز تذكيرٍ و ناحيث وبلا نفاوت من وسأل اس ميس حصه ليوناحيا بنئي يا جنهن ۶

(۳) ہم طلبہ دار العلوم دیوبند و نمیر ہ گااس موقعہ پر کیا فرض ہے ایٹار کریں یا سکوت ؟ یا گخصوص البکی حالت بٹی کہ ادھر تعلیم کا خیال اور ادھر قانون شکٹی کا عزم – ہاں ا تناخیال رہے کہ اگرامل علم طبقہ خصوصا علماء وطلب نوچوان متفقہ طور پر کھڑے ہوئے تو بھو فیق الہی وہ دن کچھے دور شین کہ تھکومت ہی اسپے ہاتھوں اس قانون کو پاره پاره کروے گی- المستفتی نمبر ۱۹۹۱ خواجه محداحمد غازی پورمتعلم دارالعلوم دیوبند ۲رجب ۱۹۳۸ در م ۲۳۳ تبر ۲<u>۳۹۱</u>ء

رجواب ۲۶۱۶) مرافیات فی الدین کامفہوم بہت عام ہے اور عموم کے لحاظ سے ہر آن بیس سینکٹروں بائے ہراروں مداخلتیں ہندوستان میں ہور ہی ہیں امتناع مدح صحابہ کا قانون جمال تک ججھے معلوم ہے نہ حکومت ہند کا ہے نہ حکومت صوبہ کاوہ صرف ایک مقامی کمیٹی کاجواس کام کے لئے مقرر کی گئی تھی فیصلہ تھا جسے مقامی حکومت نے انتظاماً نافذ کر دیاہے میرے خیال میں دار العلوم کے طلبہ مذہباً ابھی تک شرکت پر مجبور منیں مسلمان تحریک کو چارہے ہیں طلبہ کو تعلیمی ضروریات میں مشغول رہنا چاہئے۔ محمد کفایت الله کان اللہ لہ دُو ہلی

شرعی حق کے حصول کے لئے جیل جانااور کڑنا۔

(سؤال) شیعہ ہے مدح صحابہ کی بقاء کے لئے لڑنایا اس سلسلہ میں حکومت کے قانون کی خلاف ورزئی کرنا خواہ جان دیدینا جیل چلا جانا بخشیل علم دین کے زمانہ میں جماد کے متر ادف ہو گایا نمیں اور پڑھنے والے پر اولین فرنس کون ہو گااور ہاجامسجد کے سامنے بجائے پر ہندو سے لڑنا خوشنو دی خدا کاہاعث ہو گایا نمیں -المستفتی نمبر ۲۴۸۲ حافظ محمد رئیق اللہ بن صاحب بہار شریف (پیننہ) ۲۵ صفر ۸ میں اھم ۲۱ اپریکی ۱۹۳۹ء

رجواب ۷۱۶) اینے شرعی من کے لئے جیل جانامباح ہے اس میں اگر مارا جائے تو شہیر ہوتا ہے -محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ دیلی

(۱) مدح صحابہ پڑھنے کا قانونی حق حاصل کرنے کے لئے قانون شکنی جائز ہے (۲) شیعوں کی تبراگوئی کے ذمہ دار شیعہ خور ہیں ،

(٣) ابناحق حاصل كرتے ،وئے كولى سے مارديا جائے توشىيد ہول كے

( ۴ ) مدح صحابه کا فانونی حق حاصل کر کے امن کی خاطر اس کے استعمال کوتر ک کرنا .

(سوال) حکومت صوبہ متحدہ نے اسماری 1919ء کو حسب ذیل بیان قضیہ مدح صحابۂ التحقیق کے متعاق شائع کیا ہے حکومت نے اپنے گزشتہ نومبر کے بیان میں بنایا تھا کہ سن اپنے مرکانوں میں مسجدول میں اور مواود شریف کے موقعہ پر بغیر نسی مداخلت کے مدح صحابہ پڑے سکتے ہیں اس کے بعد جو کچھ فیصلہ رہ گیا تھادہ یہ نفاک حکومت سنیوں کو پاہلہ جانبہ میں یا جنوس میں مدیل صحابہ پڑھنے کا موقع کب دے گئے۔

بیاک جنسه یا جنوس میں مدل محابہ پڑھنے کا موقع دینے کا مسئلہ حکومت کے زیرِ غور ہی تھا کہ مجلس شخفظ ناموس صحابہ لکھنوٹے بندیادین وابانا مبدالشکور صاحب اور جماعت احرار نے بسیادت مولانا حسین احمہ صاحب عام جلوس میں بطور سول نافرمانی مدح صحابہ نظم میں یک آواز ہو کر بڑھناشروع کیا مولانا حسبین احمد صاحب کی مدائن میں بطور سول نافرمانی مدح صحابہ بڑھنے کے لئے جھنے روانہ صاحب کی مدائن میں بڑھنے کے لئے جھنے روانہ ساحب کی مدائن کود کچھ کر جھکو مت نے اپنے ندکور مبالا بیان کے سلسلہ میں پھر حسب فریل بیان شائع کیا۔

گزشتہ نو مبر کے پرلیس میں دیتے ہوئے بیان کے سلسلہ میں حکومت بہال یہ اعلان کرتی ہے کہ سنیوں کو ہر حالات میں ہر سال ہارہ وفات کے دن ایک پیلک جلسہ بور ایک جلوس میں مدح صحابہ پڑھنے کا موقع دیا جائے گا اس بشرط ہے کہ اس کاوقت اور رائتہ حکام مقرر کریں گے حکومت کے اس علان یا تصفیہ پر سنیوں نے قانون شکنی مذکر دی۔

(۱) جب که سنیول کوید علم ہوا کہ شیعہ صاحبان کے جذبات اس طور سے مدح صحابہ بڑھنے سے مجروح ہوئے ہیں (اگر چیہ سنیول کے نقطہ نظر ہے۔ شیعہ صناحبان غلطی پر ہیں) تو کیول نظم میں عام رہ گزرول پر ہیں) تو کیول نظم میں عام رہ گزرول پر ہیں گا ہے۔ آواز ہو کر مدح صحابہ پڑھنااعمال جسنہ میں سے قرار دیتے ہو تو کیا مدح سحابہ اس حالئت سے پڑھنابہ مت نہیں ہے ؟

(۲) اب جواباً اور منید میں شیعہ صاحبان علائمیہ تبراً گوئی کررہے ہیں صحابہ کی تو ہین کی ذمہ داری آیا حکومت پر ہے بیان سنی مسلمانیوں پر ہے جنہوں نے یہ جانتے ہوئے کہ شیعہ صاحبان کی جانب سے صحابہ کی تؤ ہین کا ندیشہ ہے مدح صحابہ مذکورہ بالا طریقہ پر پڑھتے ہیں۔

(۳) اَلَّهُ کُونَی منی مسلمان اس طور سر مدرخ صحابه پڑھتے ہوئے پولیس کی گولی سے ہلاگ ہوجا تا تو کیاوہ در جه شیادت پانے کا مستحق ہو تا پاس کی موت جرام موت ہوتی (۳۱ مارچ وسطواء کو شیعہ منی تضادم کی بنایر بولیس کو گولی چلانی پڑی تھی)

(سم) الیں شکل میں سی مسلمانوں کا تنبراً گوئی کورو کئے کے لئے جس سے شیعہ سی میں بقیاد م کا بھی احتمال ہو اجنماعی بیاانفر ادی جدو جمد کرنا فرض ہے یا نہیں ؟ اگر جواب اثبات میں ہے۔ اور نسمی مسلمان ک موت اس جدو جہد میں ہو گی تو کیا وہ شمادت کا مستخل ہو گایا حرام موت مرے گا۔

المستفتى غبر ٢٣٩٠ من الدين احمد صاحب ( مظفر عمر) الربيع الاول ١٩٣٩ من الربيع الوول ١٩٣٩ من الموسياء ( مظفر عمر) الربيع الاول ١٩٣٩ من المربيع الدين المربيع الدين المربيع الدين المربيع المن المنطق المربيع المن الفيل المربيع المربيع المن الفيل المربيع المربيع المن الفيل المربع المنابع المربع المنابع المربع المربع

'' اب شیعوں نے صداور یجاہٹ کے طور پر سربازار تبرا گوئی اختیار کی ہے جو تفانو نا 'اخلا قاًاور شرعاً ہ طرح ناجائزے اور اس کی ڈمہ داری خود شیعہ حضرات پرہے۔

سیٰ اینے حقٰ کے حصول کی خاطر یا استعمال جن کی خاطر گولی کا نشانہ ہنائے جائمیں اور یقیہ<sup>نا</sup> مظام

ہوں گۓ اور شہید قراریا کیں گے-

ہاں انہیں میہ حق ہے - کہ وہ قانونی حق حاصل کرنے کے بعد اپنی خوشی سے امن کی خاطر استعال حق کو ترک کر دیں اگر وہ ایسا کریں توان پر کوئی شرعی مواخذہ نہ ہو گاہشر طبیکہ ان کے ترک ہے قانونی حق زائل نہ ہو تاہو – فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دیلی

مدح صحابہ پڑھناہر مسلمان کا قانونی اور شہری حق ہے.

(مسوال ) اگر مدح صحابہ کہنے ہے ملک میں یا شہر میں بد امنی پھیلنے کا اندیشہ ہو اور مسلمانوں کو جانی اور مالی نقصان بہنچنے کاڈر ہواور مدح صحابہ صرف محث و تکر ار کے لئے کی جائے نو کمیا تھم ہے۔

المستفتى نمبر ٢٥٢٧محد عاقل صاحب ١٨جادى الثاني ١٨٥٨ وم ١١ اكست ١٩٣٥ء

المستقلی بر کے ۱۵۱ مرتا سے سام سام بر ایمادی سام برای سوم ۱۱ سے ۱۹ سے ۱۹ سے اور معقول وجہ نہیں ہر شخص کو اپنے بر رجواب اور معقول وجہ نہیں ہر شخص کو اپنے بر گوں کی میں ہے۔ بر امنی بھیلنے کی کوئی شخص اپناشر عی اور قانونی اور شهر می حق ہیر گوں گئے کی متال کرے تو اس بر کوئی مواخذہ اور گرفت نہیں ہے اس کی متال گائے کی قربانی کا حق استعمال کرنے کی استعمال کرنے کی ہے کہ مسلمان اپناایک شرعی اور قانونی حق استعمال کرنے میں جن جانب ہوتے ہیں اور اس میں مز احمت کرنے والے مجرم قرار دیئے جانے ہیں۔ محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ د ملی

## فصل چهار م قومی ترانه اور قومی نعره

مسلمان بچول ہے ہندوؤل کا گیت گانے پر احتجاج کیا جائے .

(سوال) یہاں پر ڈسٹر کٹ بورڈ گاارد واسکول ہے جس میں تمام مسلم ہے تعلیم پاتے ہیں اور مدر سین بھی مسلم ہیں گر ثنتہ ماہ ڈسٹر کٹ کمیٹی نے ایک ہر کاراس مضمون کا تمام اسکولوں کے نام جاری کیا کہ اسکول کا کام شروع کرنے ہے پہلے روزاند بندے ماتر م کا گیت گلیا جائے اردواسکول ہیڈ ماسٹر نے اس سر کلر گو سکول کام شروع کر دنے ہیں وہی بہتر ہیں اس کم کلی ہیں خدا کی بندگی کے گیت ہیں وہی بہتر ہیں اس کی گلاوں میں خدا کی بندگی کے گیت ہیں وہی بہتر ہیں اس کی چندال ضرور ہیں تمام ہندو مہران ہیں وہ کانگریس حکومت کے زعم میں فرعون ہے سامان ہور ہے ہیں اس کی اطلاع دفتر کو کردی گئی ہے اس کے کانگریس حکومت کے زعم میں فرعون ہے سامان ہور ہے ہیں اس کی اطلاع دفتر کو کردی گئی ہے اس کے جواب میں لوکل ورڈھے حکم آبا ہے کہ ۔

، ہیڈ ماسٹر اردوسکول-آپ کواطلاع دی جاتی ہے کہ ڈسٹر کٹ کو نسل کے عکم کے انوسار (مطابق)
میں اسکول میں ہندے ماتر م کا گاین شروع میں گایا جائے۔ خدا کی بندگی کے گیت کورس بک ہے نہ گائے جا نیس میں ہوتی ہے گیت کورس بک ہے نہ گائے جا نیس میں ہوتی ہے گیت کورس بک میں ہوتی ہے جا نیس میں ہوتی ہے جا نیس میں ہوتی ہے جا نیس میں ہوتی ہے کیا خط کشیدہ جملہ سے خدا کی تو ہین ہوتی ہے

اگر ہوتی ہے تواس کے لئے کیاکارروائی کی جائے۔الس**یل**ٹنفتی نمبر ۳۱۵۳عاجی ایراتیم جی صاحب (ہیرسود) معدد سمبر پر <u>ساوا</u>ء م۲۲شوال ۱<u>۸۵ ال</u>ھ

(حواب ۲۰ ع) اگرچہ اس فقرہ میں "خدا کی بندگی کے گیت اس بک سے نہ گائے جائیں "خدا کی تو ہین کا الزام قائم کرنے کے لئے جست نہیں ہے تاہم ڈسٹر کٹ سمیٹی کا سر کلر کہ بند ہے ماتزم کا گیت ضرور گایا جائے اور یہ حکم کئہ گورس بک ہے خدا کی بندگی کی نظم نہ گا گی جائے دونوں قابل احتجاج ہیں ان احکام کے خلاف قوی احتجاج کیا جائے اور اس کے فیصلے کے صادر تو گئی احتجاج کیا جائے اور اس کے فیصلے کے صادر ہونے تک جاری رکھا جائے۔ محمد گفایت اللہ کان اللہ لہ 'دیلی

قو می نعر ه هندوستان زنده باد اور آزاد هو ناچا<u>ینن</u>ے.

(سوال) مسلمان بیول کی ایک جماعت کانگر نی وردی بین کرسه رنگی جھنڈی لئے ہوئے شاہر اہ اور گلی کو چد میں ایک تعلیم یافتہ نوجوان کی زیر قیادت میہ صدالگاتی ہے ۔ تو می نعرہ ابندے مازم! بیہ نعرہ لگانا کیسا ہے المستفتی نمبر ۲۵۶ کیسم عبد الغفور صاحب (صلع بہاگئور) ۸ زجب ۲۵۳ اصم ۱۳۵۲ میشر کے ۱۹۳۶ء (جواب ۲۲۱) قومی نعرہ نہندو ستان زندہ باد - ہندوستان آزاد ہونا چاہئے - ہندے مازم کے معنی ہمیں معلوم نہیں ہیں۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ '

## فصل پنجم ز مینداری و کاشتکاری

ایسے قوانین جن ہے مالکان زمین کے حقوق تلف ہوجانیں ناجائز اور ان کی حمایت بھی ناجائز ہے

. (سوال )(۱) کیے قوانین جن کی روے مالک زمین لیعنی زمیندار کواپنی زمین کاشتکارے چھڑانے یادوسرے کاشنگار کے پاس تبدیل کرنے اور لگان کواپنی مرضی ہے طے کرنے کا اختیار نہ رہے شرعاً مانے جائز ہیں یا منیں ؟

(۳)اگر جائز تنہیں تواپیے قوانین ہنانے میں مسلم ممبروں کو تائید کرتی جائز ہے یا نہیں ؟ حسر السام میں ترزیر کی میں مسلم ممبروں کو تائید کرتی جائز ہے یا نہیں ؟

(۳)اورالیی جماعت جوان قوانین کی مؤید ہواس میں مسلمان علماء صلحالور عام مسلمانوں نیز اسلامی جماعتوں کوئٹر یک ہو ناجائز ہے یا نہیں ؟

(۳) آگر ایسے ناجائز قوانین جبراً نافذ کئے جائیں توان کے خلاف احتجاج کرنایااور کوئی عملی قدم اٹھانا جس کا نتیجہ جنگ وجدلاور قتل وغارت ہو جائز ہے یا نہیں ؟

(۵)ا لیسے توانین کی مخالفت میں علماء پر عوام کی نسبت کچھ زیاد ہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے یاان پر کوئی خاص

ذمه داری عائد نهیں ہوتی 'المستفتی نمبر ۲۳۳۳ چود هری محمد شریف خال صاحب(سمار نپور) ۸ ذی الحجه بر<u>ه سا</u>ه م ۳۰ جنوری <u>۱۹۳</u>۹ء

(جواب ۲۲) ایسے توانین جن سے بالکان زمین کے مالکانہ حقوق تلف ہوتے ہوں ناجائز ہیں ایسے قوانین وضع کرنا بھی ناجائز اوراس عمل میں اس جماعت کی جمایت بھی ناجائز اور استطاعت مدا فعت بھی لازم ہے موجودہ قوانین میں بھی جبر آنافذ کرنے کی صورت میں مسلمانوں پر بقدر استطاعت مدا فعت بھی لازم ہے موجودہ قوانین میں بھی سینکڑوں د فعات اسلام کے خلاف موجود ہیں جو انگریزی حکومت نے نافذ کرر کھے ہیں شاردا ایک بھی سینکڑوں د فعات اسلام کے خلاف موجود ہیں جو انگریزی حکومت نے نافذ کر رکھے ہیں شاردا ایک بھی بعض مسلمانوں کی تائید سے نافذ ہو چکا ہے اور آج بھی نافذ ہے قانون شمادت کا بیشتر حصہ شریعت اسلام یہ خلاف ہے خود زمین کے موروثی ہوجانے کا قانون بھی انگریزی حکومت کا موجود اور نافذ ہے انگریزی اسلام کو تناہ کرنے کے لئے مصروف عمل ہیں بیہ تمام با تیں پیش نظر رکھ کرکوئی اقدام کیا جائے تو تسجی ہوگا۔ اسلام کو تناہ کرنے کے لئے مصروف عمل ہیں بیہ تمام با تیں پیش نظر رکھ کرکوئی اقدام کیا جائے تو تسجی ہوگا۔ اسلام کو تناہ کرنے کے لئے مصروف عمل ہیں بیہ تمام با تیں پیش نظر رکھ کرکوئی اقدام کیا جائے تو تسجی ہوگا۔ اسلام کو تناہ کرنے کے لئے مصروف عمل ہیں بیہ تمام با تیں پیش نظر رکھ کرکوئی اقدام کیا جائے تو تسجی ہوگا۔

# فصل ششم تبلیغ

(۱) قر آن مجید کو ہندی رسم الخط میں لکھناجائز نہیں

(۲) مبلیغ اور اشاعت اسلام ہر دور میں ضرور کی ہے

(٣) تبلیغ کی مخالفت اسلام کی مخالفت ہے

(۱۳) تبلیغ اور سیاست الگ الگ محاذ اور دونوب ضروری ہیں

(۵) تبلیغ کو سیاست کے لئے چھوڑنا جائز نہیں

(سؤال ) (۱) غیر مسلموں میں خصوصاً ہندوؤں میں قرآنی تعلیمات کی نشر واشاعت اورائکی ہدایت کے لئے ہندی ترجمہ کے ساتھ اگر ہندی رسم الخط میں متن بھی درج کیا جائے توکیساہے ؟

(۲) ملک کے ان حالات میں جب کہ ہر جہار جانب سے اسلام کی تو قیر اس کی عظمت اور اس کی برائی کو گھٹانے کے لئے طرح طرح کی کوششیں ہورہی ہیں اور اسلامی عقائد واصول اور اس کی تعلیمات کے متعلق طرح طرح کی غلط فہمیاں بھیلائی جارہی ہیں توجو لبائن کی مدا فعت اور اسلام کی اشاعت کمس درجہ ضروری ہے اور شرعائس کی کیا حیثیت ہے ؟

(۳)اس کام کی مخالفت کرنے والوں بالس کو غیر ضروری سیجھنے والوں کے متعلق شرعی تھم کیاہے اور اس کام میں امداد واعانت کرنے والوں کو کس درجہ کا نواب حاصل ہو گا؟

(س) کیاملک کی موجودہ سیای جدوجہد کواس کام پر مقدم کیاجاسکتاہے اور اس کام کو پچھے عرصہ کے لئے

بخيثيت جماعت مؤخر كياجاسكماب؟

(۵) مسلمانوں کی عام بے حسی اور نے تو جہی کی وجہ سے اگر تبلیغی جماعت کے ذمہ دار کارکن اس کام سے دست کش ہو جائیں خاموش اور علیجدہ ہو کر سیاس جدوجہد میں ایک دوسر سے کام میں مصروف ہو جائیں تو است کش ہو جائیں خاموش اور علیجدہ ہو کر سیاس جدوجہد میں ایک میں دوسر سے کام میں مصروف ہو جائیں تو ان کامیہ غمل شرعاً کیسا ہوگا۔المستفتی نمبر ۲۵۲۸ محمد عبدالحی صاحب (کانیور) ۲۰ محرم ۱۹۵ ساچ م ۴۹ نوری و ۲۰ اندوری و ۲۰ الم

رجواب ۲۳ ع) (۱) چونکه ہندی رسم الخط میں عربی کے کئی حرف نہیں ہیں اور نہان کو خاہر کرنے کے لئے کوئی قطعی علامات ہیں اس لئے منن قرآن اور نظم فرقان کو ہندی رسم الخط میں شائع کرناجائز نہیں۔ ہندی ترجمہ ہندی رسم الخط میں شائع کر دیاجائز نہیں۔ ہندی ترجمہ ہندی رسم الخط میں ہی لکھاجائے نہیں۔ ہندی ترجمہ ہندی رسم الخط میں ہی لکھاجائے (۲) تبلیغ اور اشاعت اسلام اور مدافعت اہم مقاصد اسلامیہ میں سے ہیں ان کی ہمیشہ اور ہروفت ضرورت ہے نہیں ویے کار ہولی نواشاعت حق اور ہدافعت کی ضرورت بہت شدید ہوجائی نہیں وہائی

( ﷺ)اس بگی مخالفت کرنے والے در حقیقت اسلام کے مخالف اور معاند ہیں اور اس کی معاونت اور امداو کرنے والے مجاہدین اسلام ہیں

(۴۰) سیای جدو جهد کامخاذ دو سر ایساور تبلیغی مساعی کا میدان علیحده به دونون ضرور ی بین اور اپنی این حدود مین بیک وفت کام کر سکتی بین –

> ﴿ ۵ ) بير صحیح ند ہو گابلند ان گواس کی اہمیت کئے لحاظ ہے جاری رکھنا لازم ہو گا۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ ' دہلی

## فصل اسمبلیوں میں نمائند گ

مسلمانوں کا نما نندہ مسلمان اور اسلامی احکام پر عمل کرنے والائی ہو سکتاہے.

(سوال) آیک شخص جو نمازروزہ کے علاوہ تمام احکام شرعیہ کا عملاً مخالف ہے غیر مسلمین کے ساتھ مسلمانوں کی جہاجت کو بچھوڑ کر میل جول رکھتا ہو شکل وصورت انداز 'رفتار' گفتار کسی چیز ہے یہ نہیں معلوم ہو تاکہ یہ شخص مسلمان ہے باعد آئی پر غیر مسلم ہونے کا شبہ ہو تا ہو علاوہ ان باتوں کے اس نے کھنلم معلوم ہو تاکہ یہ شخص مسلمان ہے باعد آئی پر غیر مسلم (ہندو) غورت بغیر مسلمان کئے اور بغیر نکاح گئے ہوئے آیک بدت ہے گوا اپنے گھڑ بیں آیک غیر مسلم (ہندو) غورت بغیر مسلمان کئے اور بغیر نکاح گئے ہوئے آیک بدت ہے ڈال رکھی جو اور اس سے ازدواجی تعلق قائم ہوا لیے شخص کو مسلمانوں کا جماعتی نما ئندہ بنانا چابنے یا نہیں نیزیہ کہ آگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کے مقابل کی مندر جبالا صفات کے آدمی کاساتھ دیتا ہے اس کے لئے امامت و نبایت کی گوشش کرتا ہے یاس کی تائید کرتا ہے تو یہ تائید کرنے والا اور ساتھ دیتا ہوا الزروئے امامت و نبایت کی گوشش کرتا ہے یاس کی تائید کرتا ہے تو یہ تائید کرنے والا اور ساتھ دیتا ہوالازروئے امامت و نبایت کی گوشش کرتا ہے یاس کی تائید کرتا ہے تو یہ تائید کرنے والا اور ساتھ دیتا ہوالازروئے

شر بعت گناه گار ہوگایا ضیں ؟المستفتی نمبر ۲۵۵۲ نذر علی (و بلی) ۴۳ محرم ۱۹۵ سابھ م امار بی سی ۱۹۹۰ بر حال به (جواب ۲۶) سوال میں اس قدر ایمام اور اجمال ہے کہ سائل کا مطلب واضح نمیں ہوتا - ہمر حال بہ بات ظاہر ہے کہ و بنی اور اسلامی معاملات میں مسلمانوں کا جماعتی نما سندہ یا لیک بوی اسلامی آبادی کا قائم مقام یا و عیم وہی ہوسکتا ہے جو اسلام ہے واقف اور اسلامی احکام پر عامل ہو بندو 'پاری مجوسی یعنی غیر اہل سما عور توں ہے مسلمان کا فکاح درست نمیں اگر ان میں ہے کوئی عورت مسلمان ہوجائے تو اسلامی احکام کے ماتحت اس ہے فکاح ہوسکتا ہے اور اگر کسی مسلمان نے غیر مسلم عورت کو گھر میں ڈال ابیا ہو تو یہ موجب مقتی ہوں ہر حال سائل کو یہ جو شر اب نوشی قمار بازی - سود خواری - رنڈی بازی - ترک نمازوروزہ کی بیاء پر فاسق ہوں ہر حال سائل کو یہ بتانا چا بنے تھا کہ نما سمندگی سمام اور غیر مسلم کا معاملہ معاملات ہے بچہ تعلق ہے یا خالص سیاتی یا قصادی معاملہ ہوں نیجر میہ بھی کہ مسلم اور غیر مسلم کا معاملہ معاملات سے بچہ تعلق ہمسلم فاسق کا اور دونوں میں ہے خرض نیا ہت کے لئے کون زیادہ مفید ہے اور مسلم کا معاملہ ہو کیا ہمسلم فاسق کا اور دونوں میں ہے خرض نیا ہت کے لئے کون زیادہ مفید ہے اور مسلم نور سلم کا ور دونوں میں ہے خرض نیا ہت کے لئے کون زیادہ مفید ہے اور مسلم نور سلم کا در بلی

## فصل فرقه وارانه معاملات

کیانماز مغرب کے لئے ۲۰ منٹ کاوفت کا تی ہے؟ (سوال) ایک تھم کے ماتحت نماز پر حسب ذیل پابندی نیا ند کی گئی ہے

سنگیار (جواب ۲۵) بہ شاید کسی جھگڑے نساد کے موقع پر رفع نساد کی صورت تبویز کی گئی ہو گی اس کی مفعل کیفیت تحریر کرنی چاہئے تھی۔مغرب کی اذان اور ادائے فرض وسنت کے لئے ۲۰ منٹ کافی ہو سکتے ہیں۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ 'دہلی

ہند وؤں کی ارتی اور مسلمانوں کی نماز مغرب کے لئے وفت مقرر ومتعین کرنا (سوال) ریاست ہزار پولیمکل ڈپارٹمنٹ نے اپنا تسلط حاصل کرنے اور حضور نواب صاحب بہادر کو بے اختیار کرنے کی غرض ہے بچھ عرصہ ہوا یمال کی پر امن فضا کو مکدر کیااورا ہے خاص ایجنٹوں کے ذریعہ اول

آیک مقام پر آرتی لور نماز کا جھکٹرا پیدا کیالور پھرایک انگریز کے ذریعہ بیہ فیصلہ کر اویاجس کو یہ نظر تعمق ما! «ظ فرماکر آپ آندازہ لگائیں گے کہ اس میں مس قدر شرارت موجودہے کہ ہروفت اس کی بناپر دو قو مواں کو اڑایا جا َسَکنا ہے۔ پیشتر ازیں ہر دوا قوام کو لڑا کر تاہ کر دیا گیالور **نواب صاحب ہے د** خل کر دینے گئے اب جب بھی ہے دوا قوام کے افراد ملناحائے ہیں یہ شوشہ چھوڑ دیا جا ناہے کی الحقیقت اس فیصلے نے فساد کی آیک مستقل ہیود ر کھ دئی ہے اور رائے ناقص میں و نت کی بید پایندی بلاشبہ مد جبی عبادت کی آزادی میں ایک ناجائز د خل اندازی ہے اب ایک طبقہ باجمی مناہمت ہے اس فیصلے کو منسوخ کر اناطا ہتاہے اور اس فیصلہ کی تنتیج ہندو مسلم اشحاد کا سنّگ بیبیاد خامت ہوگا ہلا شہہ بیس منٹ اس نماز کے لئنے کافی ہیں کیکن اگر کوئی شخص سونے انفاق ہے جماعت حاصل نہ کر سکے اور محدود و فتت صرف پانچ منٹ باقی ہول تواس کے لئے مشکلات در پیش ہوں گ ''یو نکہ اس حکم کے مطابق اے وقت مقررہ کے بعد نماز پڑھنے کا حن باقی شہیں رہتا-(ہاً کروہ نماز جاری رکھتا ے توا کی طرف تووہ قانون شکی کامر تکب ہورہاہے، وادوسری طرف آرتی شروع ہو جانے ہے نیمر فساد کا اندایشہ ہو سکتا ہے مختضر میہ کہ رفع شر کئے پردہ میں شر کی تخم ریزی کی گئی ہے میہ وفت کافی ہے یا نہیں سوال صرف ای فیدرہے کہ آیاعبادت کی آزادی اس حکم سے خطر دہیں پڑتی ہے،یا نہیں سارواا یکٹ کے خلاف بھی ہم نے اس لئے احتماع کیا تھا کہ ایب شرعی من پر ناجا مزد ست انداری کی گئی تھی ورنہ منشاتواں قالون کا بھی مداخلت فی الدین نه نقا-ان تشریحات کے بیش نظر آنجناب اینے فتوی پر نظر تانی فرماکر مطلع فرمائیں-المستفتى نمبر ٢٦١٨ وي\_ئے سدایتی (مالبز کوئا۔ اسٹیت) ااجمادی الاول ۴۵ سراھ م ۱۸جون ۴۹۹۰ء (جواب ۲۶۴) ممرمی السلام علیکم در حمته الله-اگریه فیصله باجمی رضامندی ہے منسوخ گرناممکن ً : والہ بہنت میباد گے ہے۔ لور کو کی طافت بھر اس کو قائم نہیں رکھ <sup>سکق ایک</sup>ن آکرید <sup>افقام</sup>تی ہے باہمی رضا مندی نہ ہو سَک تو پھر تعیین وفت کوند ہبی مداخلت قرار دیکر ہزوراس کو منسوخ کرائے کی کوئی سبیل میری سمجھ میں خیس آتی کیو نک آب کے بہال – حالات کچھ بھی ہوں ہے جھکٹرا تو ہندوستان کے طول و عرض میں ہزاروں جگہہ ہوج جا ے اور آئندہ نہی ہو گاکہ آرتی اور نماز مغرّب کا ایک وقت ہے اور ایسی صورت میں رفع نٹازی کی صورت 'نقشیم و نت سے کر دینا بھی آیک صبورت ہے غروب آفقاب کے بعد ۲۰ منٹ کم ہیں ا<sup>س</sup> کو ۳۰ یا ۴۴ منٹ نگ ہر صانے کے لئے آپ جدوجہد کریں تو مناسب ہے لیکن مغرب کا پوراوفت لیعنی تقریباڈیڈھ گھاٹلہ تک آرتی مو قوف کرنے پر اصرار کرنااس لئے قابل پذیرائی منٹیں کہ مغرب کے بعد فوراً عشا کاوفٹ ثرون ہو جا تاہے اور اس میں بھی آپ کی آزادی قائم رکھی جائے ہو گویا منج تک آپ کے لئے عبادت کاوفٹت ہے اور ا ہے۔ آزاد رہنا جا ہنتے تو تنام رات اُرتی نہ ہونی جا ہنئے لیکن میں بات ایس جگہ جمال دونوں قومیں آباد ہوں مما طرح ، و سکتی ہے اور یہ مطالبہ کس طرح کیا جا سکتا ہے بہر صورت آپ کی نماز کیلئے کو ٹی وفت آرتی ہے فار ٹ تچھوڑ کر دومبر وِل کواٹ و نت کے بعد آرتی کی اجازیت دی جائے گی ہید دارانا سلام اور اسلامی سلطنت تو شہیں

<sup>(</sup>۱) میں تواس تھم کا بھیجہ خیں ہے۔ محمد کفایت اللہ 💎 (۲) یہ جی میبری شجھ بنی تمیس آیا۔ محمد کفایت اللہ 🔻

ے اور اسما کی سلطنت میں بھی ہندو آباد ہوں نوان کو عبادت اور مراسم عبادت کے لئے ہادشاہ اسلام مناسب موقع دے گابیر حال تعیین وفت کو مذہب مداخلت قرر دے کر ایجی کیشن کرنا تعییج شیں ہے کیونکہ بیہ نوالا محالہ اختیار کرنا پڑے گابید دوسر کی بات ہے کہ وفت کو ۲۰ منٹ ہے وسیج کرالیاجائے یہ سب اس صورت میں ہوتی تھی تو دستور قدیم کو محال رکھنا اور نئی ہے کہ وہاں آرتی پہلے ہے ہوتی جی آتی ہو اور اگر پہلے شیں ہوتی تھی تو دستور قدیم کو محال رکھنا اور نئی چیز جاری نہ کرنے کا مطالبہ کو ایک معقول مطالبہ ہے اس کو قوت سے پیش کر سکتے ہیں۔
جیز جاری نہ کرنے کا مطالبہ کرنا آپ کا ایک معقول مطالبہ ہے اس کو قوت سے پیش کر سکتے ہیں۔
معمد کا بیات اللہ کان اللہ لہ دیلی موقول مطالبہ ہے اس کو قوت سے پیش کر سکتے ہیں۔

نماز مغرب اور آرتی کے وفت پرباہمی سمجھوتے کا صحیح فار مولا..... (سوال ) مخدوم دمطاع دام اللہ بر کابۃ-

گرامی نامه شرف صدور لایا- ممنون فرمایا- جولبا عرض ہے کہ غالبًا میں مقامی حالات اور اپنے مفہوم کو واضح کرنے ہے قاصر رہا ہوں مقامی طور ہر جو سیاس چید گیاں ہیں وہ میں عرض کر چکا ہوں فی الوقت بیہ کیفیت ہے کہ نواب صاحب جوریاست کے حقیقی حکمرال ہیں ہے اختیار ہیں اور وزیر اعظم سیاہ و سفید کے مالک ہیںاور میہ صوریت نمازاور آرتی کا تنازع اور دیگر فرقہ وارانیہ تلخیاں پیداکر کے نواب صاحب کو امن دانتظام خال ندر کھنے کے نا قابل قرار دیکر جاصل کی گئی تھی گویا موجودہ قوت حاکمہ کے اقترار کاانحصار اس رہے کہ ہندو مسلم کشید گی ہاتی رہے اور تیسر کی طاقت کی ضرورت ثابت ہو جس فریق کے خیالات کا میں ترجمان ہوں اے سامی تبدیلیوں پاریاست کے انتظامی معاملات سے کوئی پر اہراست دلچیہی نہیں خواہ نواب صاحب باا قبدار ہوں یاوز ریا تعظم گومیں ذاتی طور پر نواب صاحب کو مظلوم سمجھتا ہوں بہر حال چو نکیہ تنازعه معلومه حقیقی نهیں ہابچہ ایک اصلیت تو یہ ہے کہ مندر ۱۸۸۱ء سے قبل کا تغییر کر دہ ہے اور مسجد جٹگ عظیم کے بعد غالباً منابع یا باتا ء میں تغمیر ہوئی ہے اور اس سے قبل یہ جگہ محض ایک تکیہ نھا آرتی ہیشہ ہوتی تھی کیکن <u>۲۳ ء میں ایک</u> ہاہمی سمجھویة کی ہنا پر ہندوؤل نے خود ہی آرتی گومؤ خر کر دیا تھا کیکن مجھی آرتی اور اذان سائتھ ہو جائیں تو مسلمان بھی معترض نہ ہوتے تھے جب اقتداء کی کشکش شروع ہوئی توادل ایک اور مندر پر جھگڑا پیدا کیا گیا مگر وہال متجداتنے زیادہ فاصلے پر تھی کیہ جھگڑا پیدانہ ہوسکااس کے دو ہفتہ کے بعد موجودہ مسجدہ مندر کواس کام کے لئے منتخب کیا گیا چو نکہ کمزور تشمیر کے آدمی ہر قوم میں ہونے ہیںاس لئے ہر دو قوم کے کچھ افراد کو آلیہ کار بنائر میہ تنازعہ شروع کرادیا گیالوراس کے بعد ایک انگریز کوہاہر ہے بلا کر میہ نیصلہ کرادیا گیا کہ آرتی نماز کے بعد ہواور نماز مغرب جس میں اذان بھی شامل ہے اس کے لیتے ہیں (۲۰) منٹ دیئے جائیں گے جب کہ میں اس تھم معنرات اور مفاسد پر روشنی ڈال چکا ہوں نتیجہ بھی ہوا کہ ہندو مسلم کشیدگی کا آفتاب نصف النهار پر پہنچ گیا جس بین مجلسی سیای اور اقتضادی طور پر مسلمان بالکال نباه وبریاد کر دیا گیا تماشہ ریہ کہ جس طاقت نے مسلمانول کو آرتی کے خلاف ابھار کر کھٹر اکیاای نے وقتی طور پر مندر جہ بال محکم ہے گوعار ضی طور پر مسلمان کو خوش کر دیا مگر بوحد میں چن کر مسلمانوں کو اپنے انتقام کا نشانہ بنایا اب کہ ہندوؤں نے نہ ہجی حقوق کیلئے تحریک شروع کی انہوں نے اپنے پلیٹ فارم سے مسلمانوں کو دعوت اتحاد دی اور دے رہ ہیں میں ان کا یک اعلان علیحدہ لغانہ میں ار سال خدمت کر رہا ہوں اس و فت عام فضایہ ہمیں مفاہمت کے لئے ہندو مسلم عوام تیار ہیں اور فار مولا بیہ بنایا گیاہ کہ مسلمان اعلان کر دیں کہ ہمیں آرتی پر کوئی اعتراض نہیں خواہ وہ کسی وقت بھی کی جائے اور ہندواس کے بعد اپنی رواداری کا تبوت دیر انعان کر دیں کہ ہم نماز کا حرّام کرتے ہوئے آرتی کومؤخر کر دیتے ہیں اور عملی پہلوسے یہ بہتر پن فیصلہ دیر کرانوں کر دیں کہ ہم نماز کا حرّام کرتے ہو گا آرتی کومؤخر کر دیتے ہیں اور عملی پہلوسے یہ بہتر پن فیصلہ بے اس کے بعد مرازی فیصلہ کے نفاذ اور منازی کردیے گا گرکوئی مسلمان اوائین پڑھ رہا ہے اور بنس منٹ کے بعد نماز پڑھئی ہو جاتا ہے کا اگرکوئی مسلمان اوائین پڑھ رہا ہے اور بنس منٹ کے بعد نماز پڑھئی ہی وہال ہر وقت بداورای قشم کے خطرات توذبتی ہیں مگر جم اس کا محدودہ ووقت منتقعی ہو چکا ہے تو آرتی اور نماز کا تصادم جو نالازی ہے یہ اور اس قشم کے خطرات توذبتی ہیں مگر جمال ایک طاقت محض لڑا نے کے لئے بیشی ہو وہال ہر وقت بدا عنہادی اور کشیدگی کی فضاباتی رہے گا۔

ندکور وبالا فار موال ہے مسلم اور ہندو عوام متفق ہیں باہد ہندو نو عوام و خواص اس پر آمادہ ہیں گر وہی تب ہیں رہی طاقت مسلمانوں کو پھر گر اہ کر کے وہیں لے جارہی ہے اور انسیں مشتعل کر کے کسہ رہی ہے کہ موجودہ سرکاری فیصلے ہی ہیں تمہاری جیت اور کامیالی ہے جمیں بیس منٹیاس سے آم وبیش پر ضد نہیں باہد ہم تو محض ہندو مسلم اعتاد اور باہم رواداری کی اسپرٹ کو پیدا کرنے کے لئے مسلمان کے سامنے یہ حقیقت انا چاہتے ہیں کہ فدکورہ فیصلہ نتائن کے اعتبار ہے ہی نہیں باہد یہ یابندی فدہ با بھی درست نہیں اس کو لئا ان والی طاقت کے جال ہے نکالنا چاہتے ہیں میر الینا خیال تو یہ ہے کہ اگر مسلمان اس فار موالا کے پیش نظر کوئی باہم مفاہدت کر لیتے ہیں تواد ھر نماز ہے یہ تعین وقت کی پابندی ٹوٹ جائے گی اور ممکن ہے کہ ہندوا پی مر بنی ہے اس پابندی کو اپنے لئے زیادہ سخت کریں مسلمان کی اخلاقی فتے ہیں ہے۔

منظریہ کہ جو فیصلہ سنج طلب ہوہ ہندو مسلم فضا کو درست کرنے اور شرکی ہنیادگرانے کے بند کہ ہندو کی عداوت یاضد کی وجہ سے چو فکہ اس فیصلہ کی آڑ میں کئی مرتبہ ہندو مسلم عوام کولڑ ایا جاچکا ہے اس لئے ہم حکومت وقت کے ہاتھ سے اس جڑئی کو کھود یناچاہتے ہیں اس میں صرف رائے عامہ کو بتانا مد نظر ہے جھے امید ہے کہ میں اپنے نئس مدعا کو کافی واضح کر سکا ہوں گا۔ آنجناب کی تکلیف فرمانی کا شکریہ ۔ بلاشبہ آپ کا بیش قیمت وقت ایا جارہا ہے لیکن آگر میہ تصفیہ ہوگیا تو یہ بنی نوع انسان کی ایک بہت بوئی خدمت ہوگی اور کی الله کی ایک بہت بوئی خدمت ہوگی الله کی ایک ایک بہت بوئی حدمت ہوگی۔ المصنفی نمبر ۲۵۲۰ وی کے صدیقی مالیر کوئلہ اسٹیٹ ۱۸ جمادی الاول ۱۹۹ سامے میں جون وی الله کی ایک بہت ہوگیا۔

(جواب ۲۷) مکرمی السلام علیکم ورحمته الله وبر کانه - آپ کی متعدد تخریروں سے میں جمال تک سمجھ کا ہوں وہ بیائے کہ مالیر کوٹا۔ میں ایک تیسر کی گڑانے والی طافت نے ہندو مسلمانوں میں فساد کرانے کے لئے اذان و آرتی کا جھگڑا پیدا کر ایا اس جھٹڑے کی صورت تو نہی ہوئی ہوگی کہ مغرب کی اذان و نماز کے ساتھ منادو آرتی کرتے ہوں گے کہ ہماری نماز میں آرتی کے شور و شغب سے نقصان آتا ہے اور ہندو اصرار کرتے ہوں گے کہ بید آرتی ہماری عبادت ہے اور اس کا ٹی ہو و شغب سے نقصان آتا ہے اور ہندو اصرار کرتے ہوں گے کہ بید آرتی ہماری عبادت ہے اور اس کا ٹی ہو وفت ہو اپنے کہ ہم اپنے وقت پر اپنی عبادت بجالا نیں اور آپس میں رواداری سے کوئی سیجھو عد ندہواور تبسری طاقت کو فیصلہ دینے کا موقعہ ملااس نے بید فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو پہلے جس منت کا وقت دیا جائے کہ وہ اس میں اذان اور نمازاد اگر لیں اس کے بعد ہندو آرتی کریں۔

اس فیصلہ کا مطلب صرف ہے ہے کہ غروب آفتان کے بعد ہندو فوراً آرتی نئیں کریں گے ہیں منٹ کاوفت مسلمانوں کی اذان و نماز کے لئے فارغ رہے گااس کے بعد ہندو آرتی کے لئے آزاد ہوں گے لیتنی ہندوؤں پر میابندی عائد کی گئی ہے کہ وہ بیس منٹ تک آرتی نہ کریں اگروہ بیس منٹ کے اندر آرتی کریں گے تو مجرم ہوں گے اور قانون شکنی کے مرتکب ہو کرمز اے مستحق ہوں گے۔

المراس فیصلہ کا مطلب بیہ نہیں ہے کہ بیس منٹ کے بعد مسلمان نماز نہ بڑھ سکیل گے اور آگر پڑھیں گے تو مجرم قرار پائیں گے اور سزا کے مستحق ہوں گے اس فیصلے کے بعد بھی مسلمان آزاد ہیں کہ بیس منٹ کے بعد اذان کمیں نماز پڑھیں ان کے ذمہ کوئی قانونی جرم نہ ہو گانہ کسی سزا کے مستحق ہوں گے البت نیس منٹ کے بعد کاوفت آرتی سے فارغ نہ ہوگا آرتی ہوتی رہے گی اور مسلمان فیصلہ نہ کورہ کے تحت نمازاور آرتی کے تصادم کی شکایت کرنے کے مجازنہ ہوں گے ہیں اس فیصلے سے در حقیقت مسلمانوں پر یعنی آئی اذان و نماز جماعت پر کوئی پائد کی عائد نہیں ہوئی یہ پائد کی صرف آرتی سے فارغ وقت مقرر کرنے کے لئے ہے کہ آرتی سے فارغ وقت صرف بیس منٹ ملے گا البتہ ہندوؤں پر بیہ پائد کی ضرور ہوگئی کہ وہ بیس منٹ نک آرتی نئیں کر کے آگر کریں گے تو مجرم اور ہز اے مستحق قرار پائیں گے۔

پس ہندوؤں کے لئے یہ فیصلہ اس بنا پر کہ ان ہے ایک معین وفت چھین لیا گیااور اس میں ان کی عبادت کو جرم قرار دیا گیا وجہ نارا نسکی اور موجب مخاصمت ہو سکتا ہے مسلمانوں کے لئے آگر اس میں نارا نسکی کی کوئی صورت نکل سکتی ہے تو صرف یہ کہ وہ فار نے بیخی آرتی ہے خالی وفت کی معینہ مقدار ہیں مدے کو اپنی اندان وجماعت 'نماز کے لئے ناکافی سمجھیں 'س اس کے سوالور کوئی وجہ نارا نسکی اور مخاصمت کی مدین ہو سکتی کیو نکہ اس فیصلے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیس منٹ کے بعد وہ اذان شمیں کہ سکتے یا نماز شمیں بردھ سکتے یا نماز شمیں ہو سکتے یا ہے۔ ان قانونی جرم یا قانون شکنی ہیں۔

یہ تعقیق ہے کہ اس فیصلے کا چونکہ جندوؤں پر ایک مخالفانہ انز پڑااور ان کی عبادت پر آیک الیمی پابندی عائد کردی گئی جس کی بناپر ان کی عبادت آرتی پیش منٹ کے اندران کے لئے قانونی جرم بن گئی اس لئے وہ اس کو منسوخ کرانے کے لئے میدان میں نگل آئے اور اب انہوں نے تعقیم فیصلہ کا آسان راستہ یمی و یکھا کہ باہمی سمجھونہ کرے اسے منسوخ کرائیں ہیں و یکھا کہ باہمی سمجھونہ کرے اسے منسوخ کرائیں ہیں فتم کے باہمی سمجھونہ کرے اسے منسوخ کرائیں ہیں فتم کے باہمی سمجھونہ سے بہتر اور کوئی سبیل اس فتم کے

جھَّارُوں کے نمٹانے کی نہیں ہو سکتی جیسا کہ میں نے اپنے دوسرے جواب میں لکھا تھا-

لیکن باہی سمجھوتے کے لئے فریقین کی طرف ہے رواداری ضروری ہے بیتی اگر فرصاً ہندو نروب آقاب کے بعد فوراآرتی کرنے گئیں تو مسلمان اس ہے اغماض کریں بیانہ ہوکہ مسلمان لڑنے کے لئے آمادہ ہو جائیں اور اگر مسلمان معینہ وقت کے بعد انفاق ہے جھی اذان وجماعت و نمازادا کریں تو ہندو آرتی ہی کردیں اگر دونوں طرف ایک بڑے مقصد ( بیتی انفاق اور صلح ہے زندگی ہمر کرنے ) کی خاطر اتنی رواداری پیدا ہو جاتی تو یہ جھڑا تیسری طافت کے سامنے جاتا ہی کیون اور کیوں ایسا فیصلہ ہوتا جس کو ہندو آت سے سامنے جاتا ہی کیون اور کیوں ایسا فیصلہ ہوتا جس کو ہندو آت

پہل میری رائے ہے کہ باہمی سمجھونة کاوہ فار مولا تھیج نہیں ہے جو آپ نے تحریر فرمانا ہے کہ اس میں بھٹڑے کا در وازہ بند نہیں ہوتا صرف مسلمانوں کے ہاتھ کٹ جاتے ہیں بلعد فار مولا تھیج ہے کہ ووزوں تو مسلم جماعت کے ذمہ داریل کر مشتر کہ اعلان کریں آگے بیجھے نہ دو مشتر کہ اعلان کریں آگے بیجھے نہ دو مشتر کہ اعلان کریں آگے بیجھے نہ دو مشتر کہ اعلان کریں آگے بیجھے نہ دو

" ہم رو اول فرایق اس فیصلہ کی تکلی اور اس کے برے متائج کو بخوبی محسوس تریت ہیں

جس کے ذرایہ سے بہس منے تک آرتی کو بند کردیا اور قانونی جرم قرار دیا گیا ہے اور نماز جائت کو جس منے نک کا دونوں فریق باہمی رضامندی سے باہمی فیصلہ کرتے ہیں جو جاری باہمی رواداری اور حسن سلوک اور کھائی چارہ پر بٹی ہے کہ ہندوؤل کو آرتی کرنے اور مسلمانوں کو اذان و جماعت اوا کرتے کا ساوی حق ہے گر چونکہ ایک وقت میں دونوں کے ساتھ ساتھ ہو ہو نہاز کو اذان و جماعت اوا کرتے کا ساوی حق ہم ہندو نماز کے احترام اور مسلمان کھائیوں کے ساتھ ہو رواداری اور حسن سلوک کی خاطر آرتی کو اذان و نماز سے مؤخر کرتے ہیں اور ہم مسلمان ہوئی کی نواداری کو رواداری کو رواداری کے ختی کا اعتراف کرتے ہوئے ان کی رواداری کے شکر گزار ہیں تاخیر کا وقت سمین کرتے کے لئے دونوں فریق کے تین نمین ممبر مل کر ہم موقع نزاع پر فیصلہ کردیا کریں کے کے نروب آفان ہے جس منے بعد آرتی شروع ہوا کہ ایم ویش ہم فریقین کے اس بائن

سے دو کا درن آب نے جو فار موالا تھے ہے کہ ایک اور آس پر ہندوؤں اور مسلمانوں کے وستخطی وال توبیہ سیکی دو گاہروں توبیہ سیکی دو گاہرات میں فیصلہ تحریم کیا جائے اور آس پر ہندوؤں اور مسلمانوں کے وستخطی والدید ہے کہ دو گاہرن آب نے جو فار موالا تھے ہیں تیاہتے وہ صرف بیس کے مفید سمیں بلعد معتربوگا جھے امرید ہے کہ جناب اس معالمے کو آجی طرب تا ہم جھے جا کمیں گے اور آئندہ کارروائی بعیر ت کے ساتھے کر شبیل گے۔

محمر أنفايت التدكان التدليه وبلي

اب ہر دو اقوام ہائی رضامندی کے ساتھ مفاہمت کررہی ہیں اور حسب ذیل فار مولا ہنیاد مصالحت کے طور پر تحریر کیا گیاہے جس میں مسلمانوں نے آرتی پر مائد کردہ قانونی پائندی دفع کرادی ہے اور ہندوؤل نے ازراہ رواداری نماز میں خلل نہ ڈالنے کا اطمینان دلادیا ہے قار موالا فد کور استصواب رائے کے لئے ارسال خدمت ہے ہونکہ اس ہفتہ صلح کا نفر نس ہور بی ہے اور اس میں میہ مسودہ آخری بحث کے لئے بیش ہوگار اہ کر م دواہی ڈاک این ہفتہ صلح کا نفر نس ہور بی ہے اور اس میں میہ مسودہ آخری بحث کے لئے بیش ہوگار اہ کر م دواہی ڈاک این ہفتہ سلح کا نفر نس مطلع فرماکر مسلمانوں کی رہنمائی فرمائیں۔

"ہم اہل ہنو واور مسلمانان شہر مالیر کونلہ اس ناگزار بنراٹ کے، تکخ اثر ان کا بخوبی احساس کرتے ہیں جو موقی بازار میں کھفااور مندر چود ہریاں و مسجد بافندگان میں آرتی و نماز کے تصادم او قات سے پیدا ہو گیا تفااور جس پر دربار ریاست سے بھم مسلمانان و مسلم فیللہ صادر فرمایا گیائیکن میہ فیصلہ بھی فریفین کو مطمئن اور باہمی مناقشت کو رفع نہ کر سکا اندر ہیں جالات ہم فریفین اس بھجد پر بہنچ ہیں کہ جماری قومی و شہری زندگ کی مائش کا تفاضا ہے کہ اس قسم کے حالات کا اعادہ نہ ہونے دیا جائے اور موجودہ جمود کو تعم کرنے کے لئے فریفین کی عبادات کے مساویانہ احترام کے بیش نظر آرتی اور نماز پر عائد کردہ بایندی رفع کردی جائے۔

رسین کا جورت کے سادی جس اس بناور کے اپنے تدیم اوابط انتحاد اور خوش اعتادی کی روایات کو زندہ کرنے اور خوشگوار تعاقات کو بتال بن ہم مسلمانان واہل بنود نے اپنے قدیم اوابط انتحاد اور خوشگوار تعاقات کو بتال ور قرار کتے بی غراض ہے بیش نظر ہم اہل اسلام اس پر رضامند ہیں کہ آرتی پر حکومت کی طرد و اقوام کی باہمی رواد اور فران ولی کے بیش نظر ہم اہل اسلام اس پر رضامند ہیں کہ آرتی پر حکومت کی طرف ہے عائد کر دوپایندی رفع کر دی جائے اور ہم اہل ہنود آرتی و کتھا کی اوائیگی کا کوئی ایسا موقعہ نہ آرتی ہو ان ہو ان ایسا موقعہ نہ ہو ان اس کے جس ہے مسلمان کھا نیول کی عباد ہ شرق میں خلل پیدا ہو نے کا احتمال ہو "
المصنف نیس کے جس ہے مسلمان کھا نیول کی عباد ہ شرف میں خلال ہیدا ہو نے کا مسودہ دیکھا اس میں نہی اس کو رحت اللہ میں نے باہمی مردیا گھت کا مسودہ دیکھا اس میں نہی ضروری ترمیم کی ضرورت ہے آگر اس کے موافق ترمیم کردی جائے۔ او پھر میر ہے خیال میں اس پر ضروری ترمیم کی ضرورت ہے آگر اس کے موافق ترمیم کردی جائے۔ او پھر میر ہے جیال میں اس پر مصالحت کا مسودہ دیکھا کی مضا کھتہ تمیں تاہم اعتباطادہ سرے اہل الرائے حضرات ہے بھی مشورہ فرمالیں اس بر مصالحت کی بیش اس بر مصالحت کی بیش کوئی مضا کھتہ تمیں تاہم اعتباطادہ سرے اہل الرائے حضرات سے بھی مشورہ فرمالیں مصالحت کر لینے میں کوئی مضا کھتے تیس کوئی مضا کھتے تمیں تاہم اعتباطادہ سرے اہل الرائے حضرات سے بھی مشورہ فرمالیں

"ستیار تھ پر کاش" نامی کتاب کا نسداولازم ہے

(سوال ) ڈاکٹر سید محمود صاحب ممبر ور کُنگ کمیٹی اُل انڈیا کانگریس کمیٹی جو مسلمان ہیں اور باوجود علانے حق کے فتو کی کے جو ستیار تھ پر کاش کے خلاف شائع ہو چکاہے بیان دیتے ہیں کہ:

" حکومت سندھ نے ستیاد تھے پرکاش پر پابند کی لگا کر سخت خلطی کی ہے اور اس ہے ہندو مسلم استحاد میں رکاوٹ برائے گی میں نے گاندھی جی ہے ایک جلد ستیار تھے پرکاش کی جاصل کی اور میں چودھویں باب کا مطالعہ کر رہا ہوں میں نے اس سلسلے بین گاندھی جی سے بہت و بر تک بات جیت کی اور ان کو سندھ سندھ سے تھم واپس سندھ سے تھم واپس اسلے ہیں گوشش کررہے ہیں کہ حکومت سندھ سے تھم واپس الر بر "

#### منقول ازاخبار تيج مور پيه ۴۵ دسمبر ۱۹۳۴ وص ۳

ڈاکٹر صاحب موصوف رسول کریم ﷺ کی تو بین کے مقابلے میں ایک مشرک کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے اپنے ہم مذہبوں اور گور نمنٹ ہے استیرعا کرتے ہیں کہ وہ ان تمام پابند اول گوائں کتاب پرے اٹھالے کیونکہ ایک مشرک کے جذبات کو تھیس پہنچی ہے تواس صورت میں ڈاکٹر محمود صاحب کا یہ فعل کس حدیثک جائزہے ؟الممستفتی نمبر ۲۷۸۷

(جواب ۲۹۶) اول تورید بیان جواخیارات میں ڈاکٹر سید محمود کی طرف منسوب کیا گیا ہے تسدیق طلب ہے کہ آیا یہ حرفاحر فاصحیح ہے یا کی بیش کے ساتھ شائع ہوا ہے - دوم اس میں بقسر تک ہے کہ انہوں نے ستیار تھ برگاش کے ساتھ شائع ہوا ہے - دوم اس میں بقسر تک ہے کہ انہوں نے ستیار تھ برگاش کے ستیار تھ برگاش کے متعلق بنیاں کہ انہوں نے ستیار تھ برگاش کے متعلق بنیان کی شدہ فیزی دیکھا ہے یا نہیں ؟

اہذاؤا کٹر سید محمود کی شخصیت اور ذات سے قطع نظر کرتے ہوئے ہمیں سے بات و ہمن نشین کرنی بیائیے کہ سنیار تھ برکاش میں دوسرے مذاہب پر تنقید کاجو طریقہ اختیار کیا گیاہے وہ دقیانوسیانہ غیر مہذب اور اشتعال انگیز ہے اور انسانیت و شرافت اور حفظ امن کی خاطر اس کی اشاعت کا انسداد لازم ہے 'چونک بندوستان میں ہماری شامت اعمال اور بد قسمتی ہے ایک غیر اسلامی حکومت مسلط ہے اس لئے تو ہین انبیاء بندوستان میں ہماری قانون کا اجراء ہماری و سعت ہے بہر ہے یہ بینی ہے کہ یہ کیس ان کیسول ہے بدر جما شدید ہے جن میں حکومت نے اپنے مفاد کے چیش نظر ملک معظم کی رعایا کے مختلف طبقات میں منافرت شدید ہے جن میں حکومت نے ایک مقدمے جلائے ہیں۔

اگر ڈاکٹر سید محمود صاحب یاور کوئی مسلمان اس کتاب کو دیکھنے ہے؛ حدیمی کتاب ٹی طنبطی یا اسداد اشاعت کے احکام کوغاط اور نامناسب قرار دیں تو بیے ان بگی ذاتی برائے غلط ہو گی مسلمانوں کو علماء کے فنو کی اوبر جمہور مسلمانان کے فیصلے کے موال کام کرناچاہئے۔ محمد کفایت انڈد کان انڈدلیہ ہندہ سنان سے ہجرت واجب نہیں تاہم آگر کوئی ہندوؤں کی دل آزار یوں کی وجہ سے اقدام کرے تو قابل منع ہے

(سوال) حکومت ہند جوالیہ جہوری حکومت ہونے کی دغویدارہ قانونا ہر مذہب کا اجترام حکومت پر لازی ہے لیکن آئے دن اکثریت کے افراد اسلام بانی اسلام اور قرآن پاک کے متعلق نمایت رکیک دل آزار اور شر مناک پروییگنڈہ کرتے رہتے ہیں مگر مسلمانوں کے احتجاج کے باوجود حکومت ان شر انگیز افراد کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتی چنانچے آیک ہندواخبار نے حال ہی ہیں آئخضرت تنظیم کی شان میں مندر جدذیل متناخی کی (بعنوان ہم گی ریڈ بوشے بول رہے ہیں)" عرب کی ہندرگاہ عدن کے ساچار ہیں کہ مگر نواسیوں نے ایک مجود کے درخت پر آیک گدھے کو نماز پڑھتے دیکھ کراوگ حیرت میں پڑگئے اور ان کا خیال ہے کہ محمد دوبارہ دنیا میں گدھے کے روپ میں آئے ہیں"

فطر نا اس تحریر کو پڑھ کر مسلمانوں میں بیجان پیدا ہوا اور انہوں نے حکومت اور ذہد داران حکومت کو نوجہ دا انی لیکن سوانے زبانی ہمدردی کے حکومت کو فی اقدام اس اخبار کے خلاف عملاً کرنے کو تیار بنیں ہے بلعد کئی جگہ مسلمانوں کے جلسول اور جلوسول پر جو صرف اینااظمار ناراضگی کرناچا ہے تھے لا تھی چارج گیا گیا اور متعدد مسلمانوں کو گر فتار کر کے فوراً سزادی گئی اب دریافت طلب یہ امر ہے کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا جا ہئے آگر مسلمانان ہندگی کمزوری یا ہی دیگر شرعی وجوہ کی بنا پر جماد کا تھم نہیں دیاجا سکتا تو گیا مسلمان کو ہجرت کر کے کسی ایسے ملک کو چلے جانا چا ہئے جو افسر ت کے لئے تیار ہو المستفتی حاجی محمد اید نبس محمد ہارون انجاز اللہ بین و نمیرہ اگست ۱۹۵۲ء

(جواب ، ۴۶) اخبار ند کور کابیہ مضمون مسلمانوں کے لئے انتخائی دل آزار ہے اور اس کے علاوہ بعض دوسرے مضامین بھی جواس سے پہلے شائع ہو بھے ہیں دل آزار اور قابل نفرت ہیں مسلمان ہندہ ستان میں مسلمان ہندہ ستان میں مسلمان ہندہ ستان میں مسلمان ہندہ ستان میں مسلمان کے مدجب اور مذہبی شعائز کا حرّام کرے اور ان کے مذجب اور مذہبی شعائز کا حرّام کرے اور ان کے خلاف کسی بدہا طن کواس فقم کی تحریریا تقریر کی اجازت ہددے۔

اگرچہ بہت ہے نیک دل ہندؤل نے بھی ان حرکات کو پند موم سمجھااور ان کی ندمت کی تاہم یہ سلسلہ جاری ہے اور اس کی وجہ حکومت کی طرف سے اس کے انسداد میں کو تاہی ہے

مبر حال بعض بدباطن افراد کی اس نشم کی ناہجاء حز کنوں سے مسلمانوں پر پہجرت فرض نہیں ہوتی وہ آئینی کاروائی کا مطالبہ کرتے رہیں اور حکومت کو اس خلاف قانون اور خلاف تہذیب اور خلاف آنسانیت کاروا نیوں کے خلاف قانونی کاروائی کرنے پر زور دیتے رہیں

بعض اخبار آت ہے معلوم ہوا کہ 'پنزیکا کے اس مضمون پر اس سے مواخذہ کرنے کی حکومیت نے نبچو ہز منظور کرلی ہے اور اس پر مند مد قائم ہونے والا ہے اس لئے اس کلا نتظار کرنا مناسب ہے اور کوئی مسلمان آگر چڑو د ہو کر ہجرت کر جائے نؤوہ قابل ستائش ہوگا۔ محند کفا بہت اللّٰد کان اللّٰہ لیہ ' د ہلی سوال میں مذکور مظالم کے بعد ججرت توایک ادنی فعل ہے.

(مسوال )ریاست مالیر کوٹلہ ایک مسلمان فرمال روا کے ماتخت ہے فرمانروا کی طرف سے حکام ریاست ہر قوم اور ند جب کے مقرر ہیں عرصہ تین سال ہے مسلمانان ریاست اہل ہنوداور حکومت کی طرف سے مظالم کا تخت مشق نے ہوئے ہیں جووا فغات ذیل ہے نامت ہیں یہ وہ وا فغات ہیں جن کاذکر اخباروں میں بھی آتار ما ہے اور جن ہے دنیاوا فف ہے۔

(۱) ہندوؤں نے چند مسلمانوں کو شہیر کیامسلمان حکومت سے داد خواہ ہوئے کیکن ان کی دادر تی نہ کی کئی(۲)ایک ہندو کو کسی نے تعمق کر دیاجس کی پاداش میں پانتے مسلمان گر فقار کئے گئے چند ماہ کی آگئیف کے پعد تنین کورہا کر دیا گیااور دو کو پیمانسی کی سزا انبیل پر سزا تبدیل کر کے حبس دوام کر دی گئی( ۳)ا کیک ظالم ہندو نے ایک مسلمان آمسن پھی کو جب کہ وہ قر آن کر یم کٹیکر پڑھنے جار ہی تھی ذہر دستی بکڑ کر زنابالجبر کیااور احد کو بھٹل کر کے اس کی اوش غائب کر دی مسلمانوں کے باربار احتجاج والی ریاست کی خدمت میں عرض داشت اور حکام کو توجہ دلانے کے باوجود مسلمانوں کی دادر ہی نہ کی گئی لور نہ ظالم کو کیفر کر دار تک پہنچایا گیا باسحہ مسلمانوں کو طفل نسلیاں دیتے ہوئے زائدازا کیک سال کا عرصہ گزار دیلیا خمر خدائے قدوس کے منصف اور زہر د ست باتھ نے اس راز سر استہ کو آنٹکارا کیا لیٹن ہندو کے گھر کی وہ دیوار جس کے ساتھ مظلوم پڑی کو جمعی قر آن کریم و فن کیا گیا تھا <sup>گ</sup>ر تنیاس کی نغمیر کے لئے ہندو نے معمار لگایا جس نے بنیاد کھودی اور دیوار کی آئی کو (جو پہلے تھی)ور ست کرنے کے لئے بنیاد سید تھی کی تواس جگہ لڑکی کی لاش پر آمُد ہوئی جس کے تیٹے پہ قر آن کر پم رکھا ہوا تھا قرآن کریم پر بڑئی کا نام اوراس کے اندر بڑگی کے نام کی عبیدیاں موجود تھیں حکام کو متوجہ کہا ً نیالیکن پھر بھی ظالم کو سزا نہ دی گئی بلصہ اس کو فرار ہونے کا موقع دیدیااور مظلوم پنجی کا خول اغیر یہ اوا ہو نے رہ گیا( ۴ ) ایک مسلمان بچے کوایک ظالم ہندو نے اینٹول ہے کچل کچل کر شہید کر دیا مسلمانوں کی نریاد کے باوجود نظام کو سز اند دی گئیا ہاہے طالم کو روہوش ہونے دیا گیا(۵)احتجاجی جلنے و حیلوس کے وقت دو مسلمان عور توں پر ہندوؤں نے اس قدر خشت باری کی کہ ایک شہید اور ایک کا حمل ساقط ہو گیا کیکین تھومت کی طرف ہے باوجو د انوجہ د اونے کے ظالمول گوسز انٹیس دی گنی(۲) ایک مسلمان موجی کے پیچ ں ایش ایک تاا اب سے ہر آمد ہونی جس کے قریب ہندو ساد ھور بتاہے ڈاکٹری معالمنہ سے تاہت ہوا کہ گاہ ۔ ''عونٹ کر مارا آبا ہے لیکن 'حکومت نے کوئی خاص تحقیقات نہ کی باعمہ منظلوم پیچے کے ور ثاء ہے (مجبور ئر کے) تھر میرحاصل کرلی کہ جارا کوئی استغافہ نہیں ہے۔(۷) ہندوؤں نے دو مسجدول کے قریب نماز مغرب و عیثا کے وفت شرارت ہے سخاو آرتی شروع کر دی مسلمانوں نے اعتراض کیا حکومت کو اوجہ و الذِينَ اللَّين مسلمانوں كى كونى شنوائى نە بۇو ئى بايحەلال جنود كى آرتى اور كتھابوليس اور فوج كى مدوست كرانى گنى لەر ·سلمانول کو مسجدول میں نمازے رو ک دیا حتی که پیچین روز تک مسجد میں مقفل رہیں (۸) عبیر میلاد النبی ﷺ کے جلنے میں چند غنڈے شراب بی کر آئے اور فواحشات کئے لگے ( جن کے متعلق عام خیال یہ ہے کہ

بعض حکام کے اشارے ہے آئے تنھے )ان کورؤ کا تووہ آمادہ فساد ہوئے صبح کوان کے خلاف استفاعۃ دائر کیا گیا گئر مسلمانوں کی کوئی شنوائی نہیں ہوئی –بلعہ ان شرابیوں ہے مسلمانوں پر مقد مہ دائر کرا کے مسلمانوں کی د نظرًا و نظرًا کر فتاریاں جاری کر دہیں(۹) مسجد میں اجتماع تھا کہ بولیس انسیکٹر نے مع ویگر کانسٹیلوں کے جو نتیوں سمیت مسجد میں داخل ہو کر لیڈروں کو گر فتار کیااور مسجد کی ہے حر متی کی کچھ لیڈروں اور لئیروں کو ان کے . گھرول ہے گر فقار کیاغرض چالیس پچاس گر فقاریاں عمل میں آئیں(۱۰) چند مسلمان پچے شارع عام پر نعرہ توحید لگارہے بنچے انگریز سپر نٹنڈ بولیس نے ان کو گلے ہے بکڑ بکڑ کر دھکے دیتے اور ماراایک مسلمان نوجوان نے عرض کیا کہ خداہے ڈرومعصوم پیول پر ظلم نہ کرواس پراس مسلمان گولا ٹھیول ہے اس قدر ہارا ۔ ' نہ وہ پیہوش ہو گیالور کہا کہ بااؤا ہے خدا کو جس کے نعرے لگاتے ہو کہ آگر مجھ سے چھٹرالے اور مسلمان ﴾ إلى كوكر فبار كرابياً تبيا(١١) رائة بين متعدد جاّنه مسلمان مردول عور بول يؤل يربلاً تخصيص لا تنفي جارج كيا آلیا(۱۴) کو توالی کے سامنے مسلمان گر فتار شد گان کو شارع عام پر مادر زاد نزگا کفٹر آکیااور ایک ہاتھ باند سے دینے ساتھ ہی ایک عورت کو بھی جو گر فتار کی گئی تھی اور نیگامادر زاد کر کے ان کے پاس کھڑا کیا عورت نے شرم سے ہاتھ شر مگاد پررکھ اوائی کی ٹائگوں اور ہاتھوں پرے در دی سے لاٹھیاں ماری گئیں سولہ گھنٹے اسی طرح مظامِ م مسلمانول کو کھڑ ار کھا گیائس کو پینے کاپانی تک نہ دیا گیاد ھوپ سخت تھی یانی ہا تگنے پر کہا گیا کہ يمناك ميم ني خداني ہے اپنے خدایت مانگوشام كوبارش ہوئی اس وفت بھی ان كوای طرح كھا ار گھا گيااگر كوئی بينه ناجا بتنا تھا تواس كومنربات زہنچائى جاتى تعييں (١٣) گر فتار شيرگان كو قبله رو ہو كر نماز نہ يڑھنے دى بايحه مجہور کیا کہ جس حالت دہیں جس طرف منہ کئے ہوئے ناپاک اور غلیظ جگہ کھٹر ہے اسواس طرخ نمیاز پراہو (۱۴) کر فیار بنگردگان کو انگر ہز سے مکنذنٹ نے مجبور کیا کہ ہم کو اور ہمارے ماتختوں کو سجدے کرو تعمیلی نہ مریٹ پڑا تفاق ضربات پہنچا کیں اور زہر و ستی سر بکڑ کرر گز وائے جس سے ناکیں اور مانتھے تک جھیل گئے ( ۱۵ ) آئر فیار شد گان نکے تحییرہ کرنے ہے انکار پر سز اوی جاتی تھی اور کما خاتا نظاکہ بلاؤا ہے خدا کو کہ تم کو آکر میرے عذاب ہے چھڑائے آج میں خدا ہولی (۱۶) لاؤائے مملی دالے کو جس کو کملی والاسمکملی والا کر تر یکار تے ہو (۱۷) سپر نٹنڈ کے عملی والے کی نسبت نہر ۴ا کے جواب میں پولیس والے کا کہنا کہ سپر کرنے آیا ے-(انعوزباللہ)

F 9 3

ان مظالم کے جوتے ہوئے جب کے والی ریاست نے بھی تدارک عمیں کیا مسلمان اپنی جان وہال و مزت و آبر وخوا تین کی قصمتیں مساجد اللہ کی جر متیں خدائے دوجہال کی توحید حضور آ قائے دوجہال کی ذابت والا عدقات و ذات اطهم کی نظمت ہر آیک چیز کو خطرے میں دیکھتے ہوئے سخت مشتعل ہو کر چماد کا مطالبہ کرنے پر جس کی اجازت نہ کل جو ایک ریاست ہے جہال اس قتم سے ظلم و شتم مسلمانوں پر توزے جارے ہول مسلمانوں کا ججڑت کرناز روئے شرع شریف کیساہے ؟ لیمنی فرض یاواجب کے نہیں ؟ ہول مسلمانوں کا تجرف کرناز روئے شرع شریف کیساہے ؟ لیمنی فرض یاواجب کے نہیں ؟

مهاجرين مالير كوئله مطبوعه اساه ميه مثم يرليس جالند هرشر ﴾

رجواب ۲۳۶) اَّريه وانعات جو نمبرات نمبر ۷ انک مفصل وشرح بيان کئے ٿئے ہيں تعجيم جي اُواان پر کو نی نتنفس جس میں ذرہ بھر بھٹی انسانیت اور اسلامیت کا حساس موجود ہواہیے ہوش وحواس اور توازان دما نی ' و قائم نہیں رکھ سکتاان میں ہے بعض وا فعات ایسے ہواناک ہیں کہ ان کے پیش آئے پر اپنی جان دید ہے۔ اورجو کچھ اس ونت دیاغ میں یاول میں آجائے کر گزرنے پر بے اختیار اور مجبور ہوجاتا ہے ججرت کر نے نہ ئرنے کا یا جمرت کے جائز یا فرض ہونے کا سوال ہی پیدائشیں ہوتا سے کہاجا سکتا ہے کہ جمن مسلمانوں نے ال واقبعات برصبر كيالور مسرف ججرت كرشئة به الخطرانتيائي تختل اور قوت بر داشت كالتيجه خطاورنه ايسے والنائك واقعات پر وو ب قایو اور از خود رفته : و کر جو پکھ کر گزرتے وہ تعجب خیز نہ ہو تا اور اس پیجسی اور استائی مظاه میت کی حالت میں ان کام اضطراری فعل موجب معذوری تفاآج بیسویں صدی میں اورات تهذیب ا ترن کی روشنی میں بھی ایسے : ہے وگداز مظالم ہورہے ہیں اور وہ بھی ایک مسلمان والی ریاست کی مسلم رعایا پر که خدا کی پناه! - مسلمانول گی اسلامی غیرت اور مذجبی حمیت ایسے مواقع پر جانین قربان کرنے پر مضطر کر دیتی ہے جمرت کر جانا توا یک اونی ہے اونی فعل تھا جوانسوں نے کیا جان محزت مقصمت 'ندجب کی بربادی خدااور رسول اور دین کی تو بین و تذلیل کے بعد بھی وہ کم از آم ججرت نہ کرتے تواس سے زیادہ نہ صرف ب غير تي اور ب حديثي بلحد مذهبي موت كااور كونسامو قع بهو سكنا نفا- محمد كفايت الله كان الله له و بلي الجواب سيح محمد على مدرس مدرسه خبر المدارس جالند حر محمد سهول عثماني عفي عنه مفتى اعظهم دار العلوم ديويند -ننك اسلاف حسين احمد غفراله ينخ الحديث وار العلوم داويند - مسعود احمد عفى عنه نائب - مفتى دار العلوم د إيه نيهِ - عهد اللطيف ناظم مدريه منظاهر العلوم سهار نيور - ابور ضا محتد حبيب الله عفا عنه صدر مدرس مدرسه حيات العلوم للون صلح جالند هر – خبر محمد عفي عنه مهنتم مدر سه خبر المدارس جالند هر –

# فصل تهنم

سلطان تجاز ونجد

سابطان این معود اور ان کے صاحبزاد وال کی تعریف کرنے والا امام

اسوال) امام زکریا مسجد مسمی شیختا حمر ہو۔ ف فی حد نماز جمعہ خوازی شغرادوں کے سامنے الناکی تحکومت اور خودان کی تعریف کرتے ہوں کے ہم امام حمد بن حنبل کے مقالد ہیں اس وقت میں جمودان کی تعریف کرتے ہوں کے متحد ہوجانا جا بنتے اس کے بعد آپ نے آیت کر ہے۔ قال بنا اہل میں جمیں این فروعی اختلافات کو ختم کر کے متحد ہوجانا جا بنتے اس کے بعد آپ نے آیت کر ہے۔ قال بنا اہل الکتاب الله کی تعلومت کی علماء کرام اور مفتیان عظام ہے گزارش ہے کہ ن

(۱) کیا حکومت نجدی سلطان من سعو، اوراس کے شنرادوں کی تعریف کرنااوران کی تعظیم <sup>کر</sup>نا و نیز فروعی اختابا فات ختم کر کے متحد ہوئے کی تعییحت کرنا گناہ ہے ؟ (۲)اگر گناہ ہے توامام ند کور شر عالمامت کے اہل ہیں یا نہیں ؟ نیزامام ند کوراپنی غلطی کا احساس کر کے توبہ کریں توکیا توبہ کا اعلان ضروری ہے ؟

(۳) اگر گناہ نہیں تو پھر جو اوگ اس فعل کو گناہ سے تعبیر کرنے ہیں اور امام ند کور پر کفر کا فتوئی جاری کرتے ہیں ان کی شرعی کیا حیثیت ہے ؟ المستفتی نمبر ۲۲۴۰ سیٹھ غلام حبین صاحب ہمہئی نمبر ۳-۲۳ جمادی الثانی ۱۹۵۹ء م-۳جو لائی ۱۹۰۰ء

(جواب ۲۳۲) یاان کی (نیر عی حدود بے اندر) تعظیم و تکریم کرنااور احترام کرنا(۳) یا فروعی خوبیوں کی تعریف کرنا-(۲) یاان کی (نیر عی حدود بے اندر) تعظیم و تکریم کرنااور احترام کرنا(۳) یا فروعی اختیا فات کو نظر انداز کر کے متحد ہوجانے کی تنبیحت کرناان باتوں میں ہے کوئی بات گناہ نہیں بابحہ حجاز مقدس میں امن کا قبام ان سعود اور ان کی حکومت کے طویل زمانے میں نہیں منبیل ماتی سعود اور ان کی حکومت کے طویل زمانے میں نہیں منبیل ماتی سعود اور ان کی حکومت کے حوالی زمانے میں نہیں منبیل ماتی سعود اور ان کے صاحبر ادروں کا شریع ساحبر ادروں کا شریع ساحبر ادروں کا شریع ساحبر ادروں کا شریع ساحبر ادروں کا شریع بیان تا ہو تا جو ان ان سعود اور ان کے صاحبر ادروں کا شریع بیان تا کہ شریع ساحبر ادروں کو بیان جی جو شریع مامنون نہیں شریع ساحبر انظمار حق ہے جو شریعا ممنون نہیں ہو کا کا عمر اف کرنااظمار حق ہے جو شریعا ممنون نہیں ہوں کا اعتراف کرنااظمار حق ہے جو شریعا ممنون نہیں

اگر سلطان این سعود اور ان کے صاحبز ادول باان کی حکومت میں بعض کو تاہیاں بھی بول تو یہ انصاف کی بات نہیں ہے کہ بعض کو تاہیوں کی وجہ ہے ان کی قابل قدر خوبیاں بھی کا لعدم کر دی جانبیں -(۲)لام ند کور کا کوئی گناہ ہی ثابت نہیں ہوا-

(۳) جن لوگوں نے امام کو گناہ گاراور مجر م قرار دیاہے اور پید پوسٹر شائع کئے ہیں جو اس استفتاک ساتھ ہمر شتہ ہیں انہوں نے سخت ظلم کیاہے بلاوجہ شرعی نجد یوں اور امام کو کا فرشیم را کر فقد بناء به احلاه ما کی وعید میں داخل ہوئے مسلمانوں کی تکفیر بڑا خطر ناک اقد ام ہے کا فرکی تکریم بھی اگر بوجہ گفر نہ ہو تو وہ بھی موجب کفر ضمیں چہ جانیکہ بیمال تکریم احترام ضعیف کے طور پر ہے تعجب ہے کہ یہ مفتی الن لوگوں پر بھی موجب کفر ضمیں چہ جانیکہ بیمال تکریم احترام ضعیف کے طور پر ہے تعجب ہے کہ یہ مفتی الن لوگوں پر بھی کفر کا فیو کی خمیں لگاتے جو انگریزیا ہندو ڈیٹی کلکٹر ڈپٹی کمشنر کی اس سے زیادہ تعریف و تکریم کرتے ہیں جستی لمام نے سلطان این سعود کے شنر ادول کی کی -الغرض یہ پوسٹر اور تکفیر کا تحکم قطعاً غلط اور ظلم عظیم ہے ۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ و بلی

(۱)ولی عهداین سعود کاخیر مقدم کرنا

(۲)ولی عهداین سعود کاخیر مقدم کرنے والے خطیب پڑاسی وجہ سے کفر کا فتو کی لگانا ظلم اور بڑا گناہ ہے

گناہ ہے (س)غیر عالم کو فتویٰ دینے کا کوئی حق نہیں . استعمال میں مالیہ مالیہ

(بسوال ) آبک عالم باعمل صحیح العقائد اہل سنت واجماعة (مدینه منور دیے رہنے والے) جنگو سالها سال ہے

سب مسلمان پکائی جائے ہیں اور پہچاہتے ہیں اور وہ ایک مجد میں امام و خطیب ہیں وہ ہمدان سعوہ سے آنے پر جب وہ اس مسجد میں آیااور اس نے خطیب صاحب کے پیچھے نماز پڑھی تو نماز وعالور فاتھ (رتم بسبسی کے مطابق) پڑھنے کے بعد کھڑے ہوگرانہوں نے عام روائ کے ماتحت خیر مقدم کے طور پر پچھ انتہار پڑھے اگر چہ وہ اردوزبان نے بڑبی واقف شمیں تاہم ٹوٹی پھوٹی اردو میں باہمی انتحاد والفاق پر پچھ تقریر کی خطیب صاحب کا بیان ہے کہ میں نے رائی ور عیت کے تعاقبات مد نظر رکھ کریے خیر مقدم کیو ورن میر ہے معقدات ہاں گاکوئی تعلق شمیں ای لئے میں نے ابن کے نذہب کے متعلق اپن طرف سے کوئی اظہار خیال شمیر کیا اس واقعہ کے مہت وان بعد انجمن تبلیغ صدافت کی طرف سے ایک طویل اشتہار شمار خیال شمیر کیا تھا جہ سے متعلق ہے متعلق ہے طاہر کیا گیا کہ ان کے چھپے نماز پڑھنالوران سے سلام و کا ام شرف ہو اس نظر عام ہے کہ کیا (ا) خیر میں میں خطیب صاحب کے چھپے نماز پڑھنالور سلام و کام کر نافصوص شرفید سے حوام سند میں کوئی عالم یا متی شریک وشایل شمیں ہے) سوال ہے ہے کہ کیا (ا) خیر سند می کی بے رسم اواکر نے سے خطیب صاحب کے چھپے نماز پڑھنالور سلام و کام کر نافصوص شرفید سے حوام سند میں کی بے رسم اواکر نے سے خطیب صاحب کے چھپے نماز پڑھنالور سلام و کام کر نافصوص شرفید سے حوام سند میں کوئی عالم یا متی شریک وشایل میں کوئی عالم یا متی شرک کے بعد اللے میں انہوں سلام و کام کر نافصوص شرفید سے حوام سند میں کوئی عالم یا متی شرک کے دور اس اور کی نافسوس شرفید سے حوام کی بے رسم اواکر نے سے خطیب صاحب کے چھپے نماز پڑھنالور سلام و کام کر نافسوس شرفیں ہے ہیں۔

(٣) ایک متنامی عالم یا مفتی خطیب صاحب کے خلاف کفر گافتوی آفتے کو بھی مستعدادر آمادہ ہیں نو کیا خطیب صاحب کی عربی ادرار دو عبارت صاحب کا جربی ادرار دو عبارت دیل میں درج کی جاتی ہے اس کو ملاحظہ فرما کر بیان کیا جائے کہ خطیب صاحب کی عربی ادرار دو عبارت ذیل میں درج کی جاتی ہے اس کو ملاحظہ فرما کر بیان کیا جائے کہ خطیب صاحب کے کون سے کلمات ایت ہیں جن بر کفر کا فتوی دیا جائے گا ختام ہے ؟
ہیں جن بر کفر کا فتوی دیا جا سکتا ہے اور اگر کفر کا فتوی لکھا جائے توالیا فتوی لکھنے والے کے لئے کیا حکم ہے ؟
ہیں جن بر کفر کا فتوی دیا جا سکتا ہے اور اگر کفر کا فتوی لکھنا جائے توالیا فتوی لکھنے والے کے لئے کیا حکم ہے ؟

اما بالعربية فلا اطول على سموا لا مير واخوانه فقه اختصر بثلاث كلمات فاقول:

اى التحيات تتلى غندنا لكم وسورة الفتح تتلى عند كم سحرا يا طالع السعد كم للحب من عجب ادنى النفوس وادنى للسهى نظراً ان قلت يوما هلموا للوغى سحراً ناتى فرادى و ناتى للعلازمراً

بھا آیو! بوزیرواباعث مسرت ب کہ الحمد للہ کہ بہارے امر اہماری قماز میں شریک ہیں ویگرباعث فوشی بے کہ اس حکومت کے جھنڈے پر لا اللہ الا الله میحمد رسول الله لکھا بواہ بیاوگ وسے بیا کہ بنا کہ بہم حنبل المذہب ہیں امام احمد بن حنبل بھی ایک بڑالمام ہم میری بید عرض ہے بھا نیوں سے کہ کوئی بات کا خیال نہیں کرنا چا بننے اختا افات فرونیات میں یا اور چیز میں آج کل نمیں کرنا چا بننے اتحاد وانفاق کا مسلک اختیار کرے قل یا هل الکتاب تعالوا الی کلمہ سواء بیننا و بینکم ای کلمہ کے ماتحت لا اللہ الا الله عصد رسول اللہ کے باتحت آنا چا بنے۔

(٣) کیا گئی غیمر منتشرع اور غیر منتقی جماعت کوا بیک عالم اور منتق کے خلاف ایسافتوی و ہینے کا حق ہے جس میں غماز مرد ھننے اور سلام و کلام کرے ہے۔ رو کا جائے اور کیا ہے استہز ابالیدین اور علماء کی تو ہیں خبین ہے کہ غیمر عالم نخاسبہ شرعی کے نام سے املان عام کرے اور ساء کی کوئی پروانہ کرنے حالا نکہ اس مقام پر بیشنز علیاء اللہ سنت والجماعت موجود ہیں-الممستفتی نمبر ۲۲۴ وزیرِاخمہ خجند ٹی الال ہاغ بہبئی نمبر ۲۵،۵۲ جادی الثانی وی سواھ م کیم اگست ۱۹۴۰ء

(جواب ٣٣٤) (۱) خير مقدم كايه عمل جو خطيب صاحب نے كيااور جو عبارت انہوں نے عربی اور اردو عبارات انہوں نے عربی اور اردو عبن ادا کی اس میں کوئی الیم بات نہیں جس پر خطیب صاحب کے ساتھ سلام و كام حرام ہوئے كا حكم دیا جائے مہمان کی تكريم واحترام شريعت ميں منع نہيں بلحد اكر ام ضعيف مندوب اليدو مستحسن ہے۔ من كان يؤهن بالله واليوم الأخو فليكوم صيفه جانزة الحديث ( رداه تومذی ) لين آئے ضربت اليان فرماياجو شخص الله تعالی اور قيامت كے دن پر ايمان ركھتا ہے اسے جائية کہ مهمان کی اس کے حق ضيافت نهم خاطر مدارات كرے

(۳) خطیب صاحب کے اوپر کفر کا حکم لگانا شخت گناہ اور ظلم عظیم ہے ان کی تقریر منقولہ فی السوال بین آؤ کو ٹی لفظ ابیبا نمیں جس پر تکفیر کی جاسکتی ہوشر ایعت مقد سه اور فقد حنفی کا حکم یہ ہے کہ کسی مسلمان کے کاام میں اگر ۹۹ وجوہ کفر کی ہول اور ایک وجہ اسلام کی ہو تواس کے کلام کواس وجہ پر محمول کیا جائے جواسلام کی ہو اور ہر گزشکفیرنہ کی حائے۔

واعلم انه لا يفتى يكفر مسلم امكن حمل كلامه على محمل حسن اوكان في كفره خلاف ولي كان في كفره خلاف ولي كان ذلك رواية ضعيفة كما حرره في البحر و عزاه في الاشباه الى الصغرى و في الدرر وغيرها اذا كان في المسئلة وجوه توجب الكفر وواحد يمنعه فعلى المفتى الميل لما ممنعه

(در مختار علی حاضیة رد المحتار جلد ۳باب المرتد ص ۱۳۱۳)

البخی جب نک کسی مسلمان کے کلام کو کسی ایتھے محمل پر جمل کرنا ممکن ہویاائ کے کفر ہونے میں اختلاف ہو بھر گز کفر کا فتو کا نہ ویا جائے خواہ بیا اختلاف کسی ضعیف روایت پر ہی مبنی ہو جیسا کہ بحر میں اس کو صاف کر دیا ہو اور اشباہ میں ائی مضمون کی نسبت صغیری کی طرف ہواور در روغیرہ میں ہے کہ اگر کسی مسئلہ میں ہوت ہو اور دور وغیرہ میں ہے کہ اگر کسی مسئلہ میں ہوجو کفر سے بچانے والی ہو تو مفتی کو اس ایک وجہ مانع کفر کی طرف جھکانا ( بعنی تعکنیر سے باز رہنا) لازم ہے اور صورت مسئلہ میں تو خطیب صاحب کے کلام میں کفر کی ایک وجہ بھی مسئل سے نہ ان کے عمل میں مختلی کی وجہ بھی اس کے اور کفر کا تھم لگانے والے اس مسئل سے نہ ان کے عمل میں مختلی کی وجہ بائی گئی ایس حالت میں ایک اوپر کفر کا تھم لگانے والے اس مسئل سے نہ ان کے عمل میں جو مشکلو تاہم بی وجہ بائی گئی ایس حاسبہ منقول ہوہ وہ بیتی جب کوئی شخص کو جملا میں جو مشکلو تاہم اور جس شخص کو کہاہے وہ ایسانہ ہو تو یہ کلمہ خود کہنے والے پر لوٹ آتا ہے، ۔ اللہ سوق و لا یو میں ایک فر کے اور جس شخص کو کہاہے وہ ایسانہ ہو تو یہ کلمہ خود کہنے والے پر لوٹ آتا ہے، ۔ اللہ ان کے یکا فر کے اور جس شخص کو کہاہے وہ ایسانہ ہو تو یہ کلمہ خود کہنے والے پر لوٹ آتا ہے، ۔ اللہ ان کے یک والے پر لوٹ آتا ہے، ۔ اللہ ان کے دور کہنے والے پر لوٹ آتا ہے، ۔ اللہ ان کے یک کو کیا ہے وہ ایسانہ ہو تو یہ کلمہ خود کہنے والے پر لوٹ آتا ہے، ۔ اللہ ان کے دور کہنے والے پر لوٹ آتا ہے، ۔ اللہ ان کے دور کہنے والے پر لوٹ آتا ہے، ۔ اللہ ان کے دور کھنے والے پر لوٹ آتا ہے، ۔ اللہ ان کے دور کھنے والے پر لوٹ آتا ہے، ۔ اللہ ان کے دور کھنے والے کو دور کھنے والے کے دور کھنے والے کی دور کھنے والے کے دور کھنے والے کی دور کھنے کا دور جس شخص کو کہا ہے وہ انہ ان کے دور کھنے والے کی دور کھنے والے کی دور کھنے والے کی دور کھنے کو دور کھنے والے کی دور کھنے کو دور کھنے کو دور کھنے والے کی دور کھنے کو دور کھنے کی دور کھنے کو دور کھنے کی دور کھنے کور کے دور کھنے کی دور کھنے کور کھنے کور کھنے کور کھنے کے دور کھنے کور کھنے کور کھنے کی دور کھنے کی دور کھنے کور کے دور کھنے کور کھنے کی دور

(۳) کسی غیر عالم کو فتوی دینے کا کوئی حق شیس اگر ایسا تشخص جوعلم دین ہے واقف بنہ ہو شرعی احکام اٹکل ہے بتائے اور فتوے دے یہ مجازفت اور ممازحت فی الشرع ہے اور موجب یعزیر ہے - مجمد گفایت اللّٰد کان اللّٰد لیہ 'دبلی

## فصل دہم متفر قات

دین و سیاست لازم ملزوم مین

رسؤال ) (۱) کیا مسلمانوں گاند ہبان کی سیاست ہے نابحدہ نہیں (۲) کیاند ہباسلام مسلمانوں کی زندگی کے ہرایک پہلو پر حاوی نہیں ہے-المستفتی نمبر ۲۱۹۲ محمد حنیف گندہ نالہ (وہلی) ۲ اذیقعدہ ۱۹۳۱ھ م ۱۹جنوری ۱۹۳۸ء

رجواب ع ۱۶۶۶) انبیاء جلیم الصلوق والسلام دین اور سیاست دونوں کے حامل ہوتے ہیں اور خود بھی سیاس امور میں شرکک اور عامل رہتے ہیں اسلام اس معاملہ میں خصوصی انتیاز رکھتا ہے اس کی ابتدائی منزل ہی سیاست ہے شروع ہوتی ہے اور اس کی تعلیم مسلمانوں کی دینی اور سیاسی زندگی کے ہر بھاو پر حاوی اور کفیل

قرآن پاک میں جنگ و صلح کے قوانین و احکام موجود ہیں کتب احادیث و فقہ میں عبادات و معاملات کے پہلوبہ پہلوملکی سیاست سے مستقل ابواب موجود ہیں دین کے ماہر شرعی سیاست کے بھی ماہر ہوتے ہیں- محمد گفاہت اللہ کان اللہ لہ 'وہلی

(۱) مسلم كاصدر .

(۲) مشرقی کی تحریک خاکسار کے ہم عقیدہ لوگ خارج از اسلام ہیں <sub>(سوا</sub>ل) (۱) مسٹر محمہ علی جنات ًو قائداعظیم و قائد مات لکھنایا کہنایا سمجھنا جائز ہے بیا نہیں ؟

ر ۲) عنایت الله مشرقی کو اور خاکسار ان کو جو اس کی قائم کرده پارٹی کے لوگ ہیں اہل سنت والجماعت مسلمان سمجھناچا بنتے یا نہیں –المستفتی نمبر ۲۵۲۸ نسیم احمد سکزیٹری (مظفر نگر) ۹ اجماد کی الثانی ۸<u>۵ سا</u>اھ مربرائی میده ۱۰ ساوه ایر

(جواب ٢٥٥) مسٹر مجھ ملی جناح مسلم لیگ کے صدر ہیں اور مسلم لیگ سیای جماعت ہے آگر مسلم لیگ سیای جماعت ہے آگر مسلم لیگ کے سیاری بالیہ کے صدر ہیں اور مسلم لیگ سیای جماعت ہے آگر مسلم لیگ کی سیاری بالیہ بھی ہو کر سکتا ہے مگرمنٹر تی کی تحریک ند ہی ایک ند ہی تتحریک کے سیاری بالیہ بھی ہو کہ سیاری بالیہ بھی تحریک ند ہی امیر اور اوارہ علیہ کے ہر تھلم کی اطاعت ہر خاکساری فرض ہے اور این کا اصول ہے ہو مشرتی نے بیش کیا ہے اور مولو یوں کا بیش کیا ہوا اسلام غلط ہے۔

حالانکہ مشرقی صاحب نے جواسلام تذکرہ میں ذکر کیا ہے وہ الحاد زندقہ ہے ڈارون تھیوری کے وہ قائل ہیں او اہل بورپ کو حقیقی مسلمان اور زمین کی پادشاہت کا مستحق اور سینچ وارث قرار دیتے ہیں ان کی اطاعت اور فرمال ہر داری کا تحکم دیتے ہیں سنن نبویہ کا استہزا کرتے ہیں اس لئے مشرقی اور ان کے ہم عقیدہ لوگوں کو خارج از اسلام اور ان کی جماعت کے ایسے لوگ جو مشرقی کے عقائد کے قائل نہ ہوں حلف مالا – طاعة کی وجہ سے غاط کار اور علی خطم الار تداد سمجھنا چاہئے – مستحمہ کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لہ وہ کا

(۱) جیل میں اگر جابر خکام اذان کی اجازت نه دیں تو؟ (۲) جیل میں اگر پانی پر قدرت نه ہو تو تیم کرے (۳) جیل میں اگر باجماعت نماز کی اجازت نه ملے تو؟ (۳) بھوک ہڑتال کب تک جائزہے؟

(سوال) (۱) جیل میں اگر اذان ہے روک دیاجائے تو پھر کیا کرناچاہئے ؟ (۲) جیل میں اگر یائی نہ ملے یا جیل والے عمد اٰپانی نہ لینے دیں تو نماز کی اوائیگ کے لئے کیا کرناچاہئے ؟ (۳) جیل میں اگر وہ باجماعت نماز نہ پڑھنے ویں تو کیاصورت ہوگی؟ (۴) مقاطعہ جو عی بطور احتجاج پر خلاف بدسلوکی کے کیاجائے تو کیا تھم ہے ؟ المستفتی دفتر مجلس خلاف پنجاب (لاہور)

(جواب ہے ہوئی) (ا) اذان دینے کی کوشش کرنی چاہئے اور جب کہ کسی طرح جابر حکام اجازت نہ دیں تو بغیر اذان نماز پڑھ لی جائے (۲) جیل میں اگر جابر حکام وضؤ کے لئے پانی نہ دیں اور کسی طرح پانی دستیاب نہ ہویا اس کے استعال پر قدرت نہ ہو نؤ تیم سے نماز پڑھ لیس (۳) جماعت سے نماز پڑھنے کی اجازت کے لئے کوشش کی جائے اور اگر کسی طرح بھی اجازت نہ ملے نؤ فروا فردا نماز پڑھ لی جائے (۲) مقاطعہ جو عی اس حد تک کہ ہایا کت کا گمان غالب نہ ہو جائے جائز ہے۔

مجھ کھایت اللہ غفر لہ '

(۱) مسلمانوں کو مذہبی تعلیم سے روکنے کامجاز غیر مسلم ریاست نہیں (۲) جو مدرس ریاست کے اس حکم کو تشکیم کرے اسکی امامت جائز نہیں (۳) مسلمانوں کو مذہبی تعلیم حاصل کرنے کے لئے کسی قشم کی اجازت ضرور کی نہیں ۔ (الجمعینہ مور خہ ۱۳ مارچ ۱۹۳۲ء)

(سوال) (۱) کسی غیر مسلم سلطنت پاریاست میں قرآن مجیداور ند ہمی تعلیم دینے والوں کے مچلے لئے جاویں کے ہلا جادیں کہ بلااجازت سر کاروہ ہر گز تعلیم قرآن و تعلیم ند ہمی نہ دیں آگر دیں گے تو مچلے ضبط کر لئے جائیں گے ایس حالت میں وہ ریاست دارالا من ہے یادارالحرب ؟اور ہال نماز جمعہ ہو سکتی ہے یا نہیں (۲) کوئی معلم حکومت ے خانف ہو کریامرعوب ہو کر تعلیم قرآن مجید دینے ہے انکار کرے اور حکومت ہے اقرار کڑے کہ وہ آئندہ تعلیم قرآن وند ہب نہیں دے گا تووہ شخص قابل امامت ہے یا نہیں (سو) جس سلطنت یاریاست میں آئندہ تعلیم قرآن وند ہب نہیں دے گا تووہ شخص قابل امامت ہے یا نہیں (سو) جس سلطنت یاریاست میں آزادی کے ساتھ تعلیم اجازت کیکر ڈی جائے تو آزادی کے ساتھ تعلیم اجازت کیکر ڈی جائے تو وہاں کے مسلمانوں کواجازت حانسل کرنا چا بنے یا کیا ؟

(جواب ۴۳۷) (۱) تعلیم قرآن مجیدود بینیات پر کوئی پندش پر داشت نهیں کی جاسکتی غیر مسلم حکومت کویہ، مجاز نهیں که مسلمانوں کو مذہبی تعلیم ہے روک سکے نماز جمعہ تووہاں جائز ہے لیکن اس حکم تعمیل میں قرآن مجیداور دبینیات کی تعلیم کو بند کر دبیا جائز نہیں۔

(۲)جومدرس اس تحکم کونشلیم کرے اور اس کے خلاف اظھمار نارا نصکی نہ کرے وہ بھی مسلمانوں کی امامت اور قیادت کااہل نہیں

(٣)اجازت ما نگناادائے فرانفن کے لئے بےاصول چیز ہے اس کا مطلب نیہ ہو گا کہ کل کو نماز کے لئے بھی اجازت طلب کرنے کا حکم دیاجائے گا- محمد کفایت اللہ کاعفااللّٰہ ریہ '

سنیار تھ پرکائن نامی کتاب بہنان طرازی تمسخراوراستہزاکا مجون مرکب ہے۔
(سوال) جناب کے ملاحظ کے واسطے ایک کتاب "سنیار تھ پرکاش" ارسال ہے کیااس کتاب کا چود ہواں باب مسلمانوں کے مذہب پربدترین حملہ نہیں ہے کیااس سے مسلمانوں کی دل آزاری نہیں ہوتی ؟ کیااس کے خلاف آوازائھانا مسلمانوں پر فرض نہیں ہے ؟المستفتی سیٹھا حمد میمن ۵ ادسمبر ۱۹۳۸ء رجواب ۲۳۸ میں مدود سے قطعا (جواب ۲۳۸) سنیار تھ پرکاش میں دوسرے مذاہب کے خلاف جو تقید کی گئی ہے وہ علمی حدود سے قطعا باہر ہے وہ توبازاری بھی وہان کی بہتان طرازی شمسخر واستہزا تبدیل و تحریف کا مجون مرکب ہے وہ دل آزار و اشتحال انگیز ہونے میں مختاج کسی دلیل و ثبوت کی نہیں ہے اس کو ممنوع الاشاعت قرار دینے کے لئے جس اشتحال انگیز ہونے میں مختاج کسی دلیل و ثبوت کی نہیں ہے اس کو ممنوع الاشاعت قرار دینے کے لئے جس تدرجد و جمد کی جائے حق جانب ہے جو مسلمان اور دو سرے مذا ہب والے اس میں سعی کریں گے وہ انسانیت تذریب و شرافت کی خدمت کریں گے اور مذہبی حیثیت سے مسلمان انبیاء علیم السلام کی تو تیم و تحمر یم کی خوالے سے مختاطت کا اجرو تواب یا کیس گئی کریں گے وہ انسانیت حفاظت کا اجرو تواب یا کمیں گئیس گے ۔ محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ اسلام کی تو تیم و تحمد کی جائے میں گئیس گے ۔ محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ اسلام کی تو تیم و تحمد مفلم اللہ غفر لہ ا

مولوی عبدالکریم سورلی کے ایک طویل خط کے اقتباسات و تکخیص اور حضرت مفتی اعظم کاجواب (الجمعیة سهه روزه مورجه تیم نومبر ۱۹۳۳ء)

حضرت مخدوم محترم مجاہد الاسلام فیخر ملت علامہ مفتی محمد کفایت مصاحب دام فیضھم – سلام مسنون کے بعد عرض ہے کہ حصور والااور مولاناحافظ احمد سعید صاحب کے مضامین میں نے بڑھے جواخبار ت دیلی مور خد ۱۱ اکتوبر سر ۱۹۳۰ میں پنڈت دیا نندسر سوتی کے متعلق شائع ہوئے ہیں ان مضابین ہیں ایک حرف بھی ایب نمیں ہے جس سے کسی قسم کی مداہت کی ہو آتی ہو گر بھی بندگان اغراض نے خصوصاً الا ہور کے اخبار انقلاب نے ان مضابین کو اپنی اغراض مشئو مہ کا آلہ کار بنائیا ہے آپ کے مضابین اس عام اصول سخافت پر لکھے گئے ہیں جس کے ماتحت مسلم اخبارات ور سائل کے خاص نمبروں ہیں غیر مسلم حضر است کے مضابین شائع ہوتے رہنے ہیں جن ہیں وہ انہی رواداری اور صلح قاشتی کی فضاپیدا کرنے کے لئے مسلم پیشواؤں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں آپ حضر است کے مضابین میں اس سے زیادہ ہجھ نہیں ہے کہ پیشواؤں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں آپ حضر است کے مضابین میں اس سے زیادہ ہجھ نہیں ہے کہ پیڈت دیا نند کے متعلق اس سے زیادہ سلحے پیڈت دیا نند کے متعلق اس سے زیادہ سلحے ہوئے کو ارتب کے دیا سوال کا جواب ہوئے اور بہتر مضابین لکھنا محال ہے لہذا میری مخلصانہ گزارش ہے کہ میرے مندرجہ ذیل موال کا جواب عنایت فرمائیں تاکہ بیں اس کو عوام کے اطمینان کے لئے شائع کردوں۔

ستیار تھ یر کاش کاطرزبیان قابل مذمت ہے

. (سوال ) پندٹت دیا تند سر سوتی نے ستیارتھ پر کائل کے چودھویں باب میں خدا تعالیٰ اور حضور خاتم المر سلین ﷺ اور قرآن مجید کے بارے میں جو دل آزار حملے کئے ہیں ان کے متعاق جناب کا کیا خیال ہے ؟ بندہ عبدالکریم از سورت

برادر! السلام علیم و رحمتہ اللہ و برکانہ - آپ کا عنایت نامہ موصول ہوا میرے بھل کرم فرما عرصہ سے میرے اور مولانا احمد سعید صاحب اور جمعیتہ علما کے خلاف ہر قتم کی زہر چکانی کررہے ہیں وہ مسلمانوں کو ہم ہے بد ظن کرنے کے لئے افتر الور بہتان طرازی سے بھی نہیں چو کتے میں ان تمام باتوں کو وکت اور کی معاملے کو خدا کے حوالے کر دیتا ہوں آپ کے سوال کا جواب دینے میں مجھے تامل نہیں مگر کیا آپ یہ امید کررہے ہیں کہ اس جواب کی اشاعت سے ان کرم فرماؤں کے قلم ہمارے خلاف سرگری وکھانے سے درک جائیں گے میرا خیال ہد ہے کہ یہ حضرات جو بچھے ہمارے خلاف کلصتے ہیں وہ ان کے بھی صمیر کے خلاف ہو تاہے مگر وہ اپنے مشن (جمعیتہ کی مخالفت) کی شخیل پر مجبور ہیں اور ان حالات میں ان حضمیر کے خلاف ہو تاہے مگر وہ است میں ان کے سوال کا جواب مفید ہو اس بنا ہوتے ہیں ممکن ہے کہ ان کے لئے ہمارا جواب مفید ہو اس بنا پر آپ کے سوال کا جواب ارسال کر رہا ہوں -

(جواب ۹۳۹) سنیار تھ پرکاش میں خدائے برتر جل شانداور خاتم الرسلین رحمتہ للعالمین ﷺ اور قرآن مجید کے بارے میں جوالفاظ استعال کئے گئے ہیں وہ یقنیناً سلامت روی اور رواداری کے خلاف اور سخت دلآزارادراشتعال انگیز ہیں یہ طرز تحریر اور فحاشی نہ صرف مسلمانوں بلحہ تمام انصاف پیندانسانوں کے نزدیک

قابل نر مت ہے اس قسم کے لٹر بچر سے مختلف مذاہب کے در میان آتش جنگ و فساد مشتعل ہوتی ہے اور اس فاشی کی بہا پر ستیار تھے پر کاش کے مصنف سے مسلمان اور دو مر سے اہل مذاہب ناراض ہیں مگراس نجاست کی بچٹ کوجو تقریباً ساٹھ ستر بر س سے ستیار تھے پر گاش کے حلقہ اشاعت میں محدود سمنی بلا ضرورت کر یہ کر اپنے ہاتھوں سے اچھالنا اور اپنے اخباروں میں چھاپ گر ہزاروں کی تعداد میں شائع کرنا اور ہزار ہا مسلمانوں کی نظر و زبان کو اس گندگی سے ملوث کرنا نہ دا نشمندی ہے نہ مذہبی خدمت - حق تعالی مسلمانوں کو دینی بھیر سے عطافر مائے اور موقع و محل کی شناخت نصیب کرے - آمین - محد کھایت اللہ کان اللہ لیا۔

### دوسر لباب غیر مسلموں کے ساتھ معاملات

مانتظے پر جندن یا قشقہ لگانا

(سوال) جب کہ ایک جلوس متفقہ ہندو مسلمان کا گزرر ہاتھالور جس میں دونوں شریک تھے محض ہندواصیاب نے اہل جلوس کے ماتھے پر چندن لگایا جن کے ماتھے پر چندن لگایا گیا تھاان میں بعض مسلمان بھی تھے آیا تھالت مندر جہ بالاوہ مسلمان جن کے ماتھے پر چندن لگاوہ کفر کے مر تکب ہوئے اور کیاان کی عور تیں ان کے نکابے سے خارج ہو گئیں ؟

(جواب ع ع) انسان کو کسی حالت میں خواہوہ طبعی ہویا اخلاقی یا قانونی یا ند ہمی حدا عقدال ہے تجاوز ند کرنا چاہئے انفاقی بہت اچھی چیز ہے اور اس کے شمرات یفیناً خوشگوار ہیں لیکن اپنی وضع اپنی اخلاقی اسپرٹ اپنے قومی شعار اپنے ند ہمی و قار کو تباہ کرنا اور اے انفاق سمجھنا حدا عقدال ہے تجاوز ہے ماتھے پر قشقہ اور چندان لگانا اہل ہنود کا خاص قومی اور ند ہمی شعار ہے اہل اسلام پر اس ہے احتراز الذم تھا افراط و تفریط ہمیشہ ند موم ہے باقی جن مسلمانوں پر چندان ہمندووں نے لگاویا ان کی تحقیر اور ارتداد اور انفساخ نکاح کا تکم نہیں کیا جاسکنا ایق جن مسلمانوں پر چندان ہمندووں نے لگاویا ان کی تحقیم نہیں تاہم انہیں توبہ کرلینی چاہئے اور آئندہ ایسے افعال ہے احتراز کرنا چاہئے اور آئندہ ایسے افعال سے احتراز کرنا چاہئے۔

#### ہندوؤں کے ساتھ معاملات کا حکم

(مسوال) اہل جودگی مسلمہ کتب مذہبیہ سے بیہ ٹاہت ہے کہ اشیائے خور دنی مثلاً مٹھائی۔ شربت بانی وغیرہ ملیج (مسلمان) کے پر چھاوین ہے اہل ہنود کے نزدیک ناپاک اور نجس ہوجاتی ہیں اس پر چھاویں ہے محفوظ رکھنے اور ناپاک چیز کوپاک کرنے کے لئے ان اشیاپر گؤ مونز بعنی گائے کے پیشاب کے چھینٹے ڈالے جائے ہیں پر چھاوین سے محفوظ رکھنے اور ناپاک کوپاک کرنے کے لئے اہل ہنود کے بال سوائے گائے مونز کے کوئی مہندہ وسری چیز نہیں ہے آگر کوئی ہندہ کسی مسلمان کے گھر کا پیاہوا کھانے کھائے تووہ شخص اس و فت تک کبھی مہندہ

الیخی پاک شمیس ہو سکتا جب تک بنج گؤ لیعن گائے کی پانچ چیزیں ملاکرنہ پی لے بیعن گور' پیشاب بھی دورہ ہوا دیں۔ مشاہدہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ صبح کو جب اہل ہنوہ دکا نیں کھو لیتے ہیں یا خوانچہ والے اشیائے خور دنی فروخت کرنے کے لئے بیٹھتا ہے تو لازمی ہو تا ہے فروخت کرنے کے لئے بیٹھتا ہے تو لازمی ہو تا ہے فروخت کرنے کے لئے بیٹھتا ہے تو لازمی ہو تا ہے کہ پہلے ہر چیز پر اور پانی ہے مظلول میں گؤ مونز کے چھینٹے ڈال دے تاکہ ملیجہ کا پر چھاوال پڑ کرنا پاک نہ ہو جائے اس شکل میں ہندووں کے ہاتھ کا کھانا ان کی دکانوں سے مٹھائی و غیرہ خرید نایا ان کے پیاؤ سے پانی بینا مسلمانوں کے لئے حرام ہے یا نہیں ؟

(جواب 1 ٤٤١) اسلام ایک منتحکم اصول رکھنے والادین ہے اس کے مسائل منصوصہ صاف اور روشن ہیں اس میں کسی کی خاطر یا کسی کی ضد ہے تھم میں تبدیلی شیں کی جاسکتیاسلام کاصاف و صرح مسئلہ ہے کہ انسان کابدن جب که اس پر کوئی نجاست نه گلی ډو نی جووه پاک ہے خواه ده مسلمان جویا گفر مر د ہویا عورت -جنبی ہو یا حائصہ -اس کے ہاتھ کا چھوا ہوایانی یامنہ کا جھوٹالیا کہ ہے کیس عیسانی 'یہودی' مجوسی ہندواور عمام غیر مسلم افراد کااس بارے میں ایک ہی تھم ہے اور ان میں ہے کسی کے ہاتھۂ کا پکا ہوا کھانایا چھوٹی ہوٹی کوئی چیز نایاک نمیں بشر طبیکہ کسی نجاست کی آمیزش نہ ہونے کا ظن غالب ہواور جب کہ نجاست کی آمیزش کا گمان غالب ہو تووہ شے ہوجہ آمیزش نجاست کے ناپاک سمجھ جائے گی نہ اس دجہ ہے کہ وہ کسی خاص نمیر مسلم کے ہاتھ کی چھوٹی ہوٹی ہے بلحہ اس تھم میں مسلم اور غیرِ مسلم کا فرق نہیں ہے اگر مسلمان کی کسی چیز میں بھی آمیز شر خواست کا نظن غالب ہو جائے تواس کی ناپا کی کا تحکم دیا جائے گا ممکن ہے کہ ہندوؤں کا مذہبی تحکیم و بی ہو جو سوال میں بیان کیا گیا ہے لیکن کینے ہندوا ہے ند ہبی تھٹم پر عمل کرتے ہیں بیدبات محل نظر ہے اور یا گھندہ حس بازار میں بیچنے والے جن سے مسلمان اور ہر مذہب کے لوگ چیز میں خرید تے ہیں وہ ایسا کرتے ہواں اس میں اور بھی زیادہ تامل ہے. بین جب تک کہ یہ بات ایٹینی یا مظنون بظن، غالب نہ ہوجائے اس وقت تک نایا کی کا تقلم دیناد رست خبیں بال مسلمنانوں کے ساتھ جندوؤل کاجوبر تاؤیبے کہ دورے ان کے ہاتھ میں سود اڈال دیتے ہیں اور ان کا ہاتھ تر اور کی ہوئی چیزوں کولگ جائے توانہیں ناپاک سیجھتے ہیں اس کا نقاضا ہے ہے۔ کے مسلمان بھی اپنی قومی غیرے ہے کام لیس اور اپنی خود داری کو محفوظ رکھنے اور اینے نفس کو ایک و کیل یر تاؤے کیانے کے لئے ان کی دیکان پر نہ جائیں اور اپنی قوم کو فائدہ پہنچانے کے ارادہ سے مسلمان ہی ہے خریدیں اور ہر قشم کی تجارت میں تھس جائیں ورنہ علاوہ ہے نبیر تی اور ذلت کے قومی ہلا کت کیے گڑھے میں حاكم بين كي الله الميم كونى جياره كارند مو گا- منحمر كفايت الله كال الله له '

#### مهورت اور مورنتیون کا جلوس

<sup>(</sup>سوال ) مسولی بیں ایک سناتن اسم می ہندو صاحب مندر پوارہے ہیں جس کی سمبیل ابھی نہیں ہوئی مگر مورت کے لحاظ سے مندر کے افتتاح کاون اور ساعت ماذی الحجہ مطابق ۱۲جون بے <u>۱۹۴</u>ع پڑگتی اور ان کو

مجوراً اس روز مور تیوں کا جلوس بازار میں ہے گزار کر مندر میں بوجاکا گام شروع کر دینا تھا تاکہ مہورت کے مطابات رسم افتتاح اداہو جائے اگر اس روزر سم افتتاح نہ ہوتی تو پھر مہورت دوسال بعد پڑتا تھا حکام نے ان کو کہا کہ بقر ہ عیز کے بعد وہ کوئی تاریخ مقرر کریں مگر مہورت کی ساعت کی وجہ سے وہ مجبور تھے چنانچہ ہندو صاحب نے چند مسلمانوں کو اپنے مکان پربلایا اور استدعائی کہ آپ لوگ میری ور خواست پروستخط کر دیں کہ چو تکہ یمال ہندو مسلمانوں کو اپنے مکان پربلایا اور استدعائی کہ آپ لوگ میری جمیں جلوس کے نکالے جانے پر کوئی اعتراض نہیں ہے ہمیں جلوس کے نکالے جانے پر کوئی اعتراض نہیں ہے مسلمانوں نے اسلامی رواداری کو مد نظر رکھتے ہوئے ہندو صاحب کی استدعا قبول کی اور دینظ کرد ہے اور اس امر کو ثابت کردیا کہ اسلام آیک صلح کل بندوسا حب کی استدعا قبول کی اور دینظ کرد ہے اور اس امر کو ثابت کردیا کہ اسلام آیک صلح کل بند ہہ ہے۔

اجواب علی مہورت اور مورتیول کا جلوش بیاسب مشرکانہ افعال وخیالات ہیں مسلمانوں کو کسی الیے معلم اس سے اسلام کی عزت پر وقعبہ نہ آتا ہو سمجھونۃ کرنے یاد سخط کرنے کا اختیار ہے عام اس سے کہ مہورت ہوتی بانہ ہوتی وہ باجمی صلح و آشتی کے طریقے اسلام اور مسلمانوں کی عزت پر قرار رکھتے ہوئے اختیار کر کھتے ہیں۔ محمد کفایت الله غفر له 'مدرسه امیتیہ 'دہلی

مسی غیبر مسلم کی درازی عمر کی دعامانگنا

(سوال) مسٹر گاندھی الاروز کابرت رکھتے ہیں تاکہ جندو مسلم اتحاد ہوان کے برت کے خیر وخونی اختیام پذیر ہونے پر ہندو تمام ہندوستان میں اظہار مسرت کے جلسے منعقد کرتے ہیں جس میں مسٹر گاندھی کی صحت وسلامتی اور درازی عمر کی دعائیں مانگی جاتی ہیں مسلمان شرکت سے محترز رہنے ہیں مگر کہولی کی واحد مسجد کے بیش امام صاحب اس جلے میں شریک ہوتے ہیں اس کی صدارت فرماتے ہیں اور جلنے کے مقاصد کی سخیل فرماتے ہیں کیاامام صاحب کا یہ فعل کفروشرک کی حمایت نہیں ہے ؟

(جواب عن 3 ع) کسی غیر مسلم کی درازی عمر کے لئے دعامانگنااس نبیت سے کہ شاید خدا تعالیٰ اس کو ہدایت فرمادے اوروہ آئندہ عمر میں نور اسلام ہے منور و متغیر ہوجائے جائز ہے۔ پس جلسہ مذکور کی شرکت و صدارت کے لئے ایک جائز محمل ہو سکتا ہے اور لوگوں کو زیبا نہیں کہ وہ اس بنا پر امام صاحب کو محل طعن و تشنیج بنائیں ۔ واللہ اعلم - محمد کھا بیت اللہ غفر لہ '

اسلام کی تو بین آمیز کلمات سے احتر از لازم ہے۔

(سوال) زید پر کیدو مطلق ب قید نے آپی تقریر میں جو مسلم ہندواتحاد پر کی تھی بیدالفاظ کے کہ میں نے اپنی ذات سے ارادہ کر لیاہے کہ میں کسی ہندو بھائی ہے نہیں لاول گاچاہے وہ میری بزرگ مال تک کو بے حرمت کرے میرے قرآن شریف کو بھاڑڈالے میری مسجد کو شمید کردے میری میری عیران شریف کو بھاڑڈالے میری مسجد کو شمید کردے یہ میں نے اپنی والدہ ہے مشورہ کرنے کے بعد ان کی عین اجازت کے بعد ارادہ کر لیاہے -اب دریافت طلب بید چارامر ہیں-

(ا) زید نے جو قرآن عظیم کے لئے یہ بے ادبی کے الفاظ بے اور لکھے ہیں اور قرآن عظیم کی توہین کو گوارار کھا یہ کفر ہے یا نہیں ؟(۲) اور زید کا فرو مربتہ ہوایا نہیں ؟(۳) کا فرو مربتہ کا کیا تھم ہے ؟(۴) جو شخص ترپیہ کویاوجو دایسے کلمے بچنے کے مؤمن جانےوہ مومن رہایا نہیں ؟ بینوا توجراو

(جواب ع ع ع ع) اول توان الفاظ کی تحقیق ضروری ہے کہ آیا ہی الفاظ ہیں جو سوال میں نقل کے گئے ہیں الفاظ ہیں جو سوال میں نقل کے گئے ہیں انہیں ؟ دوم یہ بھی لخاظ رکھنا چاہئے کہ ہندو مسلم اتحاد ہے مقصود سیای اور معاشر تی اور اقتصادی اتحاد ہے نہ کہ نہ ہی ۔ کیونکہ نہ ہبی اتحاد ہندواور مسلم میں نا ممکن ہے سوم یہ بھی نظر انداز نہ کرنا چاہئے کہ خامیان اتحاد مسلم انوں کا مقصد اور مسلم مسلمانوں کی تحلیل التعداد اور مالی متعلیمی لخاظ ہے کر ور قومیت کو نقصان سے بچانا اور ترقی کے لئے مواقع ہم پہنچانا اور ہندو ستان کی ہندو مسلم متفی لخاظ ہے کر ناور مقامات مقد سہ الملامیہ کے و قارو متفاق ہو تا کم رکھنا اور اس کی حفاظت کی چرہ دیتی گامقابلہ کرنا اور مقامات مقد سہ الملامیہ کے و قارو احترام کو قائم رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا ہے ۔ چمار م یہ ضروری ہے کہ مسلمان کو ایسے الفاظ کا استعال کرنا احترام کو قائم کے کام کو حق الامکان ایسے معنوں پر محمول نہ کرنا چاہئے جو موجب کفر ہوں ابلیحا آگر کوئی صحیح مسلمان قائل کے کام کو حق الامکان ایسے معنوں پر محمول نہ کرنا چاہئے جو موجب کفر ہوں ابلیحا آگر کوئی صحیح مسلمان قائل کے کام کو حق الامکان ایسے معنوں پر محمول نہ کرنا چاہئے جو موجب کفر ہوں ابلیحا آگر کوئی صحیح مسلمان قائل کے کام کو حق الامکان ایسے معنوں پر محمول نہ کرنا چاہئے جو موجب کفر ہوں ابلیحا آگر کوئی صحیح مسلمان قائل کے کام کو حق الامکان ایسے معنوں پر محمول نہ کرنا چاہئے جو موجب کفر ہوں توان پر حمل کرنا واجب ہے کیونکہ ۔ الاسلام یعلو و لا یعلی –

تمہید امور پنجگانہ کے بعد سوال کاجواب ہے ہے کہ کلام ند کور (اگر نقل صحیح ہے )اپنے ظاہر مفہوم کے لحاظ سے سخت ند موم ہے کیونکہ اس سے شہریدا ہو سکتا ہے کہ قائل اپنی مال ہیٹی بھن کی ہے حرمتی اور قر آن

جمیداور مساجد اللہ کی تو بین ً وار اکر رہاہے مگر قاتل پر کفر کا حکم کردینا نہیں چاہئے کیونکہ تو ہین اور بے حرمتی کا مقسود نہ ہو نا بو ظاہر ہے اور کلام کا ہے حرمتی اور تو ہین گوار اکر نے پر د لالت کرنے کے لئے متعین ہومالازم شیں کیونکہ مال بہن کی ہے جرمتی کرنا قرآن شریف کو پھاڑنامسجر کو شہید کرنابطورا پنے فعل کے اس نے ذکر نتیں کیابات یہ افعال تو ہندو کے ذکر کئے کہ اگر ہندویہ کام کرے اپناجو فعل ذکر کیا ہے وہ نہ لڑنا ہے اب دیکھنا ہے ہے کہ جب کہ مال مبهن کا بے عزت تو نالور قر آن پاک کا بھاڑا جانالور مساجد کا شمید کیا جاتا مشاہدہ کیا جائے اور پھر بھی قائل نہ لڑنے کا نہیہ ظاہر کرے تواس نتیبہ کا منشاکیاہے ؟ آیاوہ الن افعال کو سیجھ و نعبت نسین دیزالور مال بہن کی ہے عزتی اور قرآن پاک و مساحد کی توہین کی اے بچھ پرواہ شمیں یا پروا توہے اور ان ہاتوں کو تخت ہے سخت جرائم سمجھتا ہے مگر نہ لڑنے کا نئیبہ اس لئے ہے کیہ مر تکب جرائم ہے مفاہلیہ کی طافت منیں رکھتایانہ رکھنے کااس کو خیال غالب ہے یادہ دیکھ رہاہے کہ ایک دوسر اقوی دستمن بجائے ایک سخنص کی مال بھن کے سیمنکڑوں فرزندان تو حید کی مال بہنوں کی بے عزتی کررہاہے بجائے ایک قرآن مجید کے سینکڑوں قرآن پاک بچیاڑ رہااور خلارہا ہے اور مجائے ایک مسجد کے سینکڑوں ہزاروں مسجدیں منصد م کر صاب ببهجه افضل المساجد جرم محترم کعبه مکرمه کی تؤتین کا مقصد رُکھتا ہے اور اے یہ خیال ہوا کہ آئر میں نے اس چھوٹی ہی مصیبت پر صبر کر کے اس بوے دشمن کی مدا فعت کرلی تو کر شکول گالور نہ صرف اینے گویا ایک قر آن پاک کو یا ایک مسجد کو بدیمه بزاروں عفت مآب خوا تین کو اور سینکٹروں ہزاروں، قران مجیدوں کو اور ہُرِ ارول میجدول کو بچانے کی صورت کو تر جی دیکر بھیم اذا بتلی ببلیتین فلیختر ا هو نهما اس نے گڑنے کا ہُر ارول میجدول کو بچانے کی صورت کو تر جی دیکر بھیم اذا بتلی ببلیتین فلیختر ا هو نهما اس نے گڑنے کا ارادہ ترک کردیا یہ تین احمال ہیں جونہ لڑنے کا تہیہ کرنے کی وجہ ہو سکتے ہیں اگر پہلااحمال لیاجائے جب نؤ شبہ نہیں کہ قائل پر بے غیرت ہے حمیت ملحد ہونے کا بقلم ہو گالور اگر دوسر الحقال لیاجائے تواس پر کوئی مواخذہ نہیں کیونکہ استطاعت شرعیہ لڑنے کے لئے شرط ہے اور ان جیسے امور پر مسلمانان ہند کانہ صرف ارادہ بلحہ عملی اندلژناوا قعات ہے ہویدائے ہیں ہول متحدیب ریلوے لا تنول میڑ کول سر کاری عمار نول میں آ گئیں اور منہدم کی گئیں اور آتی لا ہتی ہیں ہبت ہے واقعات قرآن مجید کی بتوہین کے پیش آئے اور مسلمان مجوری اور کمز دری کی وجہ ہے خون کے گھو نئٹ پی کر خاموش ہورے اور اگر تیسرااحتمال لیا جائے جب بھی تنائل پر کوئی الزام تو بین کا نہیں آتا کیونکہ ش<sub>یر عظیم</sub> ہے د فعیہ کے لئے شر صغیر کو نظر انداز کر دیناند موم

اختالات ثلثہ کے احکام شرعیہ یہ تنظے اور جب کہ کام مذکور کے دو محمل ایسے ہیں جن بین تنگفیر نہیں ہو تکنی اور ایک محمل ایسا ہے جو موجب گفر ہے تو مفتی کا فرنس ہے کہ وہ قائل کی تنگفیر نہ کر ۔ اور مسلمانوں پر بھی فرض ہے کہ وہ قائل کو کا فرو مرتد نہ مجھیں گر اس کا یہ مطلب نہیں کہ قائل گا یہ کا م یا اسی قسم کا کوئی اور کلام قابل اعتراض بھی نہیں یہ کلام قابل اعتراض ضرور ہے اور اس ہے تو بین کا شہر بیدا ہو سکتا ہے اس لئے ایسے گلمات واقوال ہے احتراز الازم ہے واللہ ولمی التو فیق۔ کتبہ العاجز المفتقر الی مولاه محمد کفایت الله عفا عنه ربه و کفاه مدر س مدرسه امینیه دهلی ۸ صفر ۳<u>۶۳۱</u>ه جندووک کی ارتی کی رسم کو قانونی طریق سے روکنے کی کوشش کرنی چاہئیے

رسوال ) آگرہ میں چند ہفتوں سے ہود نے یہ مشغلہ نکالا ہے کہ جب نماز مغرب کی اذان ہوتی ہے اور ہوت سے لگاتے اور ہجاتے اور سے لوگ جمع ہو کر بنا قوس و گھنٹہ اور جے کارے مسجد کے قریب ایسے زور و شور سے لگاتے اور ہجاتے اور جائے ہور جائے ہیں کہ مسلمانوں کو نماز پڑھناد شوار ہو جاتا ہے اور سوائے شور کے کیچھ آواز نمیں آتی امام کو بھی اپنی آبی اوام کو بھی اپنی آبی امام کو بھی اپنی آبی امام کو بھی اپنی آبی اوام سیفتنی نمیم آواز نمیں سائی دیتی توالین صورت میں کیا کیا جائے ؟ یا مسجدوں میں نماز نہ پڑھی جائے ؟ المستفتنی نمیم سے مقالی احمد (آگرہ) کے اجمادی الاولی سے سے ماگست سے اور اور ا

(جواب **۵ ٪ ٪**) نماز متعدول بین ضرور پر تفنی چاہئے اور ہندوؤل کے اس تعل کو آئینی طریقے سے رو کئے کی کو شش کی جائے مسلمان اپنی طرف سے جھاڑے کی اہند اہر گزنہ کریں اوراپئے اسلامی فرنیضے کی ادا بیکی اور معاطلے کو استہمی سے سلجھانے کی کوشش کرتے رہیں۔ محمد کفاتیت اللہ کان اللہ لہ 'دبلی

> مسلمان مسجد میں نماز ہر گزند چھوڑی رسوال ) مشل بالا

(جواب 1 2 2) ( ۳۹۰) بنود کا یہ نعل که مسلمانوں کی نماز کے وقت متجد کے قریب بلتھ اس کے دروازے بہراس قدر شورو شغب کریں کہ اپنی نماز ادانہ کر سکیں اخلا قالور قالبونالور معاشر قاہر طرح جرم ہے ابور مسلمانوں کو اپنی نماز کی صحت و در ستی اور عبادت کی جلامتی کے لئے اس حرکت کی مدافعت قالونی اور بابس مفاہمت ہے کوئی معتذبہ فاکدہ ہو بھنائے آگر بابس مفاہمت ہے کوئی معتذبہ فاکدہ ہو بھنائے آگر مسجد کی نماز شورو شغب کی وجہ سے تبھیک طور پر اوالہ ہو کے قریب باکو نماز اعادہ کرلیں شرم مبحد کو نماز شورو شغب کی وجہ سے تبھیک طور پر اوالہ ہو کے قالم بین جاکر نماز اعادہ کرلیں شرم مبحد کو نہ جھوڑیں اس حالت بین مسلمان منظلوم ہیں اور منظلوم کو مدافعت کا حق قانو ناو ناو اخلا قاحاصل ہے۔ جھوڑیں اس حالت بین مسلمان منظلوم ہیں اور منظلوم کو مدافعت کا حق قانو ناو ناو اخلا قاحاصل ہے۔ مجمد کا خی قانو ناو ناو انہ ان اللہ اس مسلمان منظلوم کو مدافعت کا حق قانو ناو ناو انہ اور عانوا قاحاصل ہے۔

(جواب ۴۶۷) (۴۶۷) ایس نمازیقبینا خراب ہو گئی اور مسلمانوں کو لازم ہے کہ اس کا اطمیمانان کی عقبہ امادہ کرایا کریں تکراس فلند کی وجہ ہے مساحد میں نماز کی اوائیجی قرک ند کریں مسجد میں با فاعدہ ازان و نماز و جماعت قائم رکھیں۔

جندہ بن اور تمام ممکن تداہیر اور آئینی سے صبر و شکون ہاتھ سے نددیں اور تمام ممکن تداہیر اور آئینی ذرائع سے اس فائنہ کو رائع کرنے کی کوشش کرتے رہیں اپنی طرف سے جھگڑے کی ابندانہ کریل جندوؤں کے ظالمانہ روریہ می مدافعت میں مسلمان معذور نبول گے - محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ '' (۲۰ جہادی الاوال سے سے اللہ کان اللہ کا الاوال

### ہندوؤل کامسلمانوں کی نماز میں شور وشنغب کی وجہ ہے خلل ڈالنا

(سوال) مشرکین میں نماز کے وقت شرارۃ گفتشہ باجاباۃ توس اور تھالی وغیرہ بجاتے ہیں ان کی عور نیں گاتی ہیں اور بھالی وغیرہ بجاتے ہیں ان کی عور نیں گاتی ہیں اور بھالی وزرے ہے کارے وغیرہ لگاتے ہیں جس سے ہماری نماز کاجواصلی راز خشوع و خضوع ہے وہ جاتار ہتاہے ایسی صورت میں ہماری نماز ہوگی یا نہیں جمر تقذیر خانی موجودہ حکومت سے استفاقہ غیر مفید خانت ہو جائے ہو مسلمانوں کو اس کے انسداد میں کیا کرنا چاہئے اور اس کی روک تھام میں آگر کوئی مسلمان مارا جائے گانو وہ شمیر ہوگایا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۹۳ سندر مجمد (آگرہ) ۲۲ جمادی الاول سو ۱۹۳ ہے مسلم سندہ ہو ہوں ا

(جواب ٤٠٤) ہندووں کا یہ نعل سخت ند موم اور اشتعال انگیزی اور بنیاد فساد ہے مسلمانوں کو آئینی طرف سے طریقوں سے کام لیناچاہنے اور باہی سمجھوتے سے اس فتنے کور فع کرنے کی کو حشش کریں اپنی طرف سے امن شکنی کی کو کشش کریں اپنی طرف سے امن شکنی کی کو کُن کارروائی نہ کریں باوجوداس کے آگر ہندو فساد کی لہند آکر کے ان پر مظالم توڑیں تو بھر مظلوم تواریک نیا نہ اور اس بیس وہ معدور ہے اور اگر کسی ظالم کی خول آشامی کا شکار ہو کر مارا جائے تو ایری طرح نہ بن نشین رکھنا چاہئے کہ خودا پنی طرف سے جھر اکھڑ ان کیا جائے مسجدول میں اذان و نماز ترک بند کی جائے آگر اثنائے نماز میں ہندوؤل کے باجول اور شور و شخب کی وجہ سے نماز خراب ہو جائے تو گھروں پر جاکر نماز کا اعادہ کر لیس لیکن مسجدول کو ہر گزیند نہ کریں ۔ محمد کفایت اللہ

تبایغ کی خاطر تغیر مسلم ہے حسن سلوک ضروری ہے

(سنوال) نبلنج اسلام و تالیف قلوب کی نیت سے ہر مسلمان کو غیر مسلم پست آقوام کے ساتھ رواداری خیر طلبی اور جاذبانہ حسن سلوک کا کیا تھی ہے؟ المستفتی نمبر ۲۱۷ محمد زکریاصاحب ناظم جمہتین تبلیغ اسلام بمبئی ۴۵ شوال بی سیادے ما جنوری ۲ سیاء

(جواب **۶۶۹**) نہایت مناسب بلحہ ضروری اور موجب اجرہے کیونکہ حسن سلوک بھی ایک طرح سے نم بیٹیہ تبایغ کی ادا نیگی ہے۔ مخبر کفایت اللہ کان اللہ لیہ '

بلا ضرورت غير مسلم بهود ولفساري سے تعلقات قائم رڪھنا درست نهيس .

(سنوال) موجود و بهود اور نصاری کے ساتھ میں جول پیدا کرنا اور ان کے پاس خود جا گربیٹھ نا اور ساتھ مل کر کھانا کھانا اور دیگر مسلمانوں کو تر غیب و بناکہ ان کے ساتھ کھانا کھانا اور محبت کرنا جائز ہے اور ان کی صحبت کے اثر ہے اسایام پر اعتراض کرنا کہ اسلام بزور تلوار پھیا ہے۔ المستفتی نمبر ۱۵۳۸ کلیم عبد المجید صاحب (صلح لائل بور) ۲ اربیع الثانی ۲۵ سام م ۲۲جون کے ۱۹۳۰ ا

(جو اب ء ٥٠) بيود و نصاري الل كتاب تؤخر وربيل مگر بلا ضرورت ان سنة ميل جول ر كھنا اور ان كے

ساتھ کھانے پینے کے تعلقات قائم کرنادرست نہیں کہ اس ہے دین کو ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہے اتفا قاکیں ساتھ کھانے کا اندیشہ ہے اتفا قاکیں ساتھ کھانے کا اتفاق ہوجائے تو مضا گفتہ نہیں اسلام پریہ اعتراض کہ بزور شمشیر پھیلا ہے جہالت پر بنی ہے اسلام اپنی تعلیمات کی صدافت اور نورانیت سے پھیلا ہے اور آج کل بھی کہ مسلمانوں کی تلوار کام نہیں کررہی ہے تھیل رہاہے۔ محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ کو ہلی

#### سيدنانھر و کہنا .

(سوال) ایک شخص مسلمان ہے اور کانگریسی خیال کاہا سے پنڈت جواہر اال نسر و کوسید ناکہااس کا چرچا مسلمانوں میں ہواکہ فلال شخص جواہر لعل نسر و کوسید ناکہنا ہے تواس سے چند آد میوں بعنی مسلمانوں نے جی ہو کر دریافت کیااس نے کما کہ ہاں اور اگر پہلے نہیں کہاتو ہیں اب کہنا ہوں لہذا دریافت ہے کہ کسی مسلمان کا کسی غیر مسلم کوسید ناکہنا جائزہے؟ اور الیہا کہنے والے کے متعلق شرع شریف کا کیا تھکم ہے؟ المصستفتی نمبر ۱۹۸۵ سیٹھ احمد میمن (د ہلی) ۱۳ جمادی الثانی ۲۵ سام م ۱۲ اگست بی ۱۹۴ء

(جواب ۴۵۶) لفظ سیدنا کے معنی ہیں ہمارائر داراور سر داردین حیثیت کا ہویاد نیاوی کا لغت عرب یعنی عربی نیل عربی زبان کی جست سے اس ہر سیدنا کا لفظ ہولا جاسکتا ہے جیسے کہ صاحب نظمۃ الیمن نے اپنے یور پین پر نسپل عیسانی کے لئے لغوی معنی کے لحاظ ہے لفظ علامہ 'شخ 'بلجاء اہل الفضل اور لفظ غوث کا اطلاق کر دیاہے ہیں اس طرح آگر کسی مسلمان نے کسی فیئر مسلم کو کسی و نیوی سر داری کے لحاظ ہے سیدنا کہ دیا تو لغت کے اور زبان عرب کے لحاظ ہے کوئی غلطی شمیں ہے مگر چونکہ مسلمانوں میں لفظ سیدنا کا استعال دین سر داروں اور برگول کے لئے استعال کرنے ہے بجنا ہے اس لئے اس لفظ کو غیر مسلم کے لئے استعال کرنے ہے بجنا ہے بینے۔ مشکم کے لئے استعال کرنے ہے بجنا ہے بینے۔ مشکم کے لئے استعال کرنے ہے بجنا ہے بینے۔ مشکم کے لئے استعال کرنے ہے بجنا ہے بینے۔ مشکم کے لئے استعال کرنے ہے بینا ہے بینے۔

## ہندوؤل کی ہاتھ کی روٹی کھانا مباح ہے.

(سوال) ہندوکال کی روٹی کھانااور ہندوؤل کی چیزیں مٹھائیاں و نبیر و کھانا کیبا ہے اور ہندوؤل ہے دو تی وغیر ہ ر کھنا کیسا ہے بیں اسکول میں نائب مدرس ہول اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہندوہ ہو محواً مجھے اپنی روٹی کھانے کو کہنا ہے بیس ہربار کتراجا تا ہول دیوال کے موقعہ پر اس نے مٹھائی وین چاہی مگر میں نے ٹال دیا مفصل معلومات ہے اطلاح تحشیں۔ المستفتی نمبر ۲۰۴۸ مولوی محمد بخش صاحب (ضلع ملتان) ۵ار مضان ۲۵ سزارہ ۲۰ تو مبر سے اطلاح تحدیدا

(جواب **۴ ۵۶**) ہندوؤل کے ہاتھ کی روٹی اور مٹھائی کھانا مباح ہے ہاں ان کے نہ ہبی تہواروں کی تقریب میں مدیبے لینادر ست نہیں۔محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ 'دہلی

#### غير مسلم حکومت مين غير مسلم \_ مسلمان کاسود لينا

(صبوال) سیلون جیسے ملک بیس آیا بتندوؤں سے زبانہ کے مطابق سود لینا جائز ہے یا کہ ناجائز بیمال کئی عالمول نے جائز کر رکھانے اور عالم او گول کا حکم ہے کہ موجو وہ زمانے میں ہندوؤں سے سود لے کر کھانابالکل حلال ہے نیکن جماراان عالموں کے حکم پر یفین نہیں آتا آپ صاحبان پر اپنے نوازش اس منیلی کے بارے میں جواب دیس تاکہ تسلی رہے کہ آیا آپ کے مطابق آس زمانہ حال میں ہندود ھرم لوگوں سے سود لینا جائز ہے یا کہ نیس کا المستفتی نمبر ۱۲۲۱ کی مطابق آس زمانہ حال میں ہندود ھرم لوگوں سے سود لینا جائز ہے یا کہ نیس کا المستفتی نمبر ۱۲۲۱ کی مطابق آس زمانہ حال ہیں ہندود ھرم لوگوں سے سود لینا جائز ہے یا کہ نہیں کو اسلامان کی مسلموں ہے تو وہ اس کے مسلمان غیر مسلموں ہے ہود ساسی ہیں گئین مسلمانوں کویہ کاروبارا ختیار کر نامنا سب نہیں۔ محمد کھایت اللہ کان اللہ کی مسلمانوں کویہ کاروبار اختیار کر نامنا سب نہیں۔ مسلم سے تو جو ا

(۱) کسی ہندو ہیشولکا خیر مقدم کرنا

(۲)داڑھی کیمشت ہے کم کرنا سینماد کیمنافوٹو کھجوانا حرام ہے

ر سوال ) (۱) ہندوؤں کے نہ جی پیشوا ( تَجَنت گرد ) کی آمد پر مسلمانوں کی جانب سے اخلا قالور بحیثیت اسلامی رواداری ووسعت قلبی اور کسی قوم کالا کُی فرد ہونے کی وجہ ہے ان کاخیر مقدم کرنا خوش آمدید کمنااور اسیس جول کابار بیش کرنا اسلامی نفظ کنلریت آبادرست ہے یا نہیں ؟

(۲) کیا مسلمانوں کا کسی قوم نے امیر سر داراور چیٹواک اخلا قاعزے کر ناند ہما تر م ہے ؟

(۳) کیا آئٹ شریت ﷺ کے زمانہ بین محضور انور ﷺ نے کسی غیر مسلم پیشوا کا خیر مقدم فرمایا ہے یا غیر مسلم پیشواؤں کے ساتھ مسلمانوں کو کسی قشم کابر ناؤ کرنے کی اجازت دی گئی ہے ؟

(٣) كَيْ طَافِياتْ مَاشَيْرِينَ كَ زَيْنَ مِينَ كُونِي البِياوافِعِهِ كَزِرا هِيا؟

(۵) آنہ پیند المسدیان کسی نیے مسلم پیشوا کا اخلاقی هیئیت ہے خیر مقدم کرتے ہوش آمدید کہتے ہوئے اشین پہول کا ہار چین مرین تو کمیا ہے مسلمان مشر ک کا فر بہندوؤں کے غلام اور دائز ہاسلام ہے خاری ہو تکتے ہیں؟ (1) اخلاقی هیئیت اور اسلامی روا داری کے سابتھ کسی غیر مسلم پیشوا کا خیر مقدم کرنے والے مسلمانوں او بشر کے 'بافی اریاکار' انمیان فروش ہے پر ست منافق و غیر ہ خطابات ہے موسوم کرنے والا شخص مذہباکس مراکعہ مقتل ہے ماتھ مذہباکس فتم کا بڑتا ہیں۔

(ئ) ایک شینس مسی مسید کالام و منطیب نب علائی شخیر اور سینماجا کر تماشاد یکتاب اور ملائی پارٹی میں تافید کے اور فرمان رسول کے ہر خلاف اپنافونو تحنچوا تا ہے اور شر اندا امامت کے بر خلاف ڈاڑ تھی محض ایک مشت سے م رکھ کرامامت کرتا رہتاہے نوا بیالیا شخص جو مسلمانوں کا قد نہی چیٹوالورامام ہے اس کے یہ افعال آیا فدھ باجائز جیں بانا جائز؟ (۸) ایسے شخص کے متعلق ندہ باکیااحکامات صادر ہیں ؛ الممستفتی نمبر ۲۴۸۰ تحکیم نور الحق صاحب (میسور)۳۲صفر ۱۳۵۸ هم ۱۵ ایریل و ۱۹۳۰ء ·

(جواب ٤٥٤) (اتا٢) سی ہندو پیشواکی آمد پر بتفاضائے رواداری اس کے خیر مقدم میں شر کیک ہو نااور اس کے گلے میں ہارڈالنا کفر شیں ہے۔

آئر ہندو مسلمانوں کے مذہبی پیشواؤں کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کرتے ہوں تو مسلمانوں کے لئے بھی مکافات نکے طور پر ایسا کرنا مباح ہے اس میس کوئی شعائر شر ک و کفر کااحترام نہیں ہے ملصہ مرکارم اخلاق اور تنذیب کا مقتضا ہے۔

(4) ڈاڑھی ایک مشت ہے کم کرانا سینمامیں جا کر بھو پروں کا تماشاد کھنا۔ فوٹو قصد'ا کھنچوانانا جائز ہے۔ (۸) ان امور کامر تکب امامت کے قابل نہیں ہے۔ محمد کفایت اللّٰہ کانِ اللّٰہ لیہ ' دبلی

### ہندوستان کے کفار کے ساتھ معاملات اور ان ہے۔ملنا جلنا جائز ہے

(سبوال) ایک پوسٹر میں قرآن مجیدے ثیوت دیاہے کہ کا فرول سے ملنا ناجائز ہے اور پوسٹر آپ کی خدمت میں ارسال ہے دریافت ہے ہے کہ قرآن شریف ہے شبوت گا فرول سے ملنے کا ہے یا نہیں آگر ملنے کا ثبوت ہے تو آپ آیات قر آن معہ ترجمہ کے تحر بر فرماہتے کیو نکہ ہم مسلمان کا فروں ہے لین و بین شاد می و منی شركك رہتے ہيں اور ہم النا كے ہاتھ كى بنى ہوئى مٹھائی و غير ہوغير ہ كھاتے پيتے ہيں فقط المستفتى نمبر ۴۵ ۱۲۵ حد سعید سکریٹری ہندہ مسلم مشتر کہ یور ڈوریبہ کاال وہلی ۳۰ اگست ۱۹۳۹ءم ۱۳۱رجب ۱۳۸۸ اور (جواب ہے ؟ ) اشتمار بیس و آیات قرآنیہ لکھی ہیں ان کامطلب سے کہ مسلمانوں کو کفارے محبت اور دوستی پیدا کرنا اور مسلمانول کے خلاف کفار کے ساتھ میل جول محبت کرنا ناجائز اور حرام ہے اِن آیات کر بیمہ کا بیا مطلب نہیں کیہ مطلقاً کا فرول نے معاملہ کرنا حرام ہے شریعت مقدمیہ اسلامیہ کا بیا تھم نہیں ہے کہ کا فرے کوئی معاملہ نہ کرومیخ و شر اداد و سند کفار کے ساتھ جائز ہے بلحہ کا فریڑوس کو حق ہمسا گی کے طور پر ہدیہ بھیجنااور کا فر کا ہدیہ قبول کرنا بھی جائزے آنخضرت ﷺ کے مکان میں ایک بحری ذرج کی گئی اور اس کا گوشت پڑوس میں تقسیم کیا گیا جب حضورﷺ مکان میں تشریف لائے تو دریافت فرمایا اهد یشم لجارنا اليهودي اهديتم لجارنا اليهودي لين گھر كے لوگوں ہے پوچھاتم نے ہمارے يموري پڑوی كو بدیہ بھیجاتم نے ہمارے میہودی پڑوی کو ہدیہ بھیجاخود حضورﷺ یبودی پڑوی کی بیماری میں مزاج پر س<sup>یعی</sup>ی عیادت کے لئے تشریف لے گئے تھے ذمی کا فر تو دار الاسلام مین رہتے ہیں اور ایکے قانونی حقوق مسلمانوں جیتے ہوتے ہیں حتی کہ جمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ کے مزدیک مسلمان اگر ذمی کا فر کو قتل کروے نو مسلمان اس کے قصاص میں قبل کیاجائے گا آتخضرت ﷺ نے حربی کا فرے بھی بیچ و شر اکی ہے حربی گفار کے ہدایا قبول فرمائے میں حربی کا فروں کو صحابہ کرامؓ نے ہدایاد بئے ہیں حضرت فاروق اعظمؓ نے اپنے ایک

مشرک بھائی کو جو مکۂ معظمہ میں تھا ہریہ بھیجا حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ؓ نے امیہ بن خلف کو اپنی سکہ کی جائیداد کا نگرال مقرر کیااوراس کے عوض میں اس کی مدینہ کی جائیداد کی تگرانی ایپے ذمہ لی یہ تمام ہاتیں بخار ی شریف ودیگر کتب احادیث میں موجو داور ثابت ہیں۔

بہر حال کفار کے ساتھ معاملات رکھنانا جائز نہیں ہے نہ ممنوع ہے اور ہندوستان جیسے ملک میں رہ کر تواس سے پیچنے کی کوئی صورت ممکن نہیں قرآن پاک میں بھی ہم کو حضرت حق جل شاند نے اجازت عطا فرمائی ہے۔ لا ینھکھ اللہ عن الذین لم یقاتلو کیم فی اللین اللح – بیعنی اللہ تعالی تم (مسلمانوں) کواس سے منع نہیں کرتا کہ جو کا فرتم سے دین کے بارے میں نہیں لڑتے اور تم کو تمہمارے گھرول سے بہیں نکالا ان کے ساتھ تم نیکی اور سلوک کا معاملہ اور الصاف کابر تاؤ کرو۔

خلاصہ یہ ہے کہ گفار کے ساتھ ان کے فد ہب کی پہندیدگی کے لخاظ سے دوستی اور محبت رکھنا تو حرام ہے اور محض کی ان کے طور پریا تہدنی اور معاشرتی ضرور تول کی وجہ ہے ان سے مانا اور بات چیت کرنا ان کے ساتھ ہے وشر اکرنا مدید دینا ہدید قبول کرنا یہ سب جائز اور مباح ہے باتی اور ہمتیں جو پوسٹر میں فد کور میں کہ مسلمانوں کو کا فرول کی غلامی میں دے رہے ہیں یاان کے دین کو اختیار کررہے ہیں یا ان کے وظیفہ خوار اور شخواہ دار ہیں اس کا جواب صرف ہیں ہو سکتا ہے کہ ان شمتوں کا فیصلہ رب العزت کے درمار ہیں قیامت کے دان ہوگا۔واللہ یہدی من یشاء الی صواط مستقیم۔۔

محمر كفايت الله كان الله له وبلي

بھنگی' جماروغیرہ کے ہاتھوں کا تیار کیا ہوا کھانا حلال ہے

(سوال) پند مسلمانوں نے ایک بھٹی کی تقریب میں جس کے یہاں ہورکا فروخت کرنااوراس کا کھانا جرام شہیں ہے اس کے ہاں ان مسلمان کا گر بسیوں نے کہ جو گاندھی جی کی تعلیمی سیاسیات پر چلتے ہیں اوران کو اپنار جبر یا پنیٹوا شمجھ کران کے حکم کی تعمیل کرتے ہوں جیسا کہ آن کل چھوت جھات سے پر جیز نہ کرنا بھٹی اور چمار کو اپناکھائی مشل پر ادر ی کے ان سے طریقہ عمل رکھ کران کی وعوت کو قبول کر کے بھٹھوں کے مکانوں پر جاکران کے بستر وں پر بیٹھ کران کے ہاتھوں سے حلوائی کے یمال کا لیا ہوا سامان بھٹھوں کے بر تنول میں کہ جو بھٹی ہیشہ اپنے استعمال میں لایا کرتے تھے ان کے اندر کھاناور بھٹیوں کا پانی پیناس امر کی شہور میں کہ جو بھٹی جنہوں نے استعمال میں لایا کر تے تھے ان کے اندر کھاناور بھٹیوں کا پانی پیناس امر کی شہور سے سے ان کی جمراہ دعوت کھانے گئے اور خود میس گر جہوں ایسے مسلمانوں کے ساتھ میں جول کھانے اور بیشت سے ہندوجو کہ ان کی امراہ دول کھانے اور کی جنہوں نے کھانا کھلایا ہے وہ سب شاہد ہیں ایسے مسلمانوں کے ساتھ میں جول کھانے اور خود میں گھڑ ہے جو کر قال اللہ قال الوسول کی بیشتر لینے دیے ہوں یا ہے کہ نہیں ایسے مسلمان جامع متجد میں کھڑ ہے جو کر قال اللہ قال الوسول کی اقعام دیر ہے تھی ہوں یا ہے کہ کو ایست کا سیدھاراستہ تاتے ہیں تم سب ایک ہی آدم کی اولاد ہوا کے بو تعمیل ایک ہی جگہ بیشھوا ٹھو ایک ہی جگہ ایک دو سرے کے ہاتھ کا کھاؤ جمار چوڑھے سے کوئی بر ہیز نہیں ایسے ایک ہی قدم کی گولاد ہوا کے بو ایک کھاؤ جمار چوڑھے سے کوئی بر بیز نہیں ایسے ایک ہی جگہ بیشھوا ٹھو ایک بر بہز نہیں ایسے دوسرے کے ہاتھ کا کھاؤ جمار چوڑھے سے کوئی بر بیز نہیں ایسے ایک بی جگہ نہیں ایسے کھی بر بہیز نہیں ایسے کہ بھی کہ بیٹوں کے باتھا کا کھاؤ بھار چوڑھے سے کوئی بر بیز نہیں ایسے کوئی بر بیز نہیں ایسے کوئی بر بیز نہیں ایسے کہ بیٹوں کی بھیر نہیں ایسے کوئی بر بیز نہیں ایسے کھی کوئی بر بیز نہیں ایسے کوئی بر بیز نہیں ایسے کھوئی بھی کوئی بر بیز نہیں ایسے کھوئی کھوئی کے بی تعمیل کے کہ کھوئی بھی کھوئی بھی کوئی بر بین کھوئی کھوئی کھوئی بھی کوئی بر بین نہیں کے کہ کوئی بر بین کے کہ کوئی بر بین کی کھوئی کے کہ کوئی بر بین کھوئی کھوئی کوئی بر بین کوئی بین کوئی بر بین کوئی بین کوئ

انتخاص مساجد کے اندر کھڑے ہو کر لیکچر دیتے ہوں اور مہتم مساجد اور مہتم مداری اسلامیہ ہوں امامت مسجد کی کرنے ہوں ان کے پیچھے نماز کا پڑھنا اور مہتم مساجد رکھنا جائز ہے یا کہ نہیں اور وہ مسلمان کس حیثیت کے مسلمان کہلانے کے مستحق ہیں- المستفتی نمبر ۲۵۹۷ جناب تحکیم ضیاء الدین صاحب وہلوی سبزی منڈی (مظفر نگر (۴ربیع الثانی ۹۵ ساچھ ماامئی ۴۹۰ء

(جواب ٢٥٤) اسلام كااصول يہ ہے كہ آدى كابدان (جب كہ بير ونی ظاہری نجاست سے پاک صاف ہو)

پاک ہے خواہ وہ آدى مسلمان ہو يا كا فر بھنگى ہو يا جماراً كر بھنگيوں كے ہاتھ پاک صاف ہوں اور پانی اور بر تن

پاک ہواور بھنگی اپنے ہاتھ سے كھانا تيار كريں اور پاک و حلال اشياء اس كھانے ميں استعال كی گئی ہوں تو يہ

كھانا مسلمان كے لئے كھانا حلال ہے صرف اس وجہ ہے كہ بھنگى كا ہاتھ لگاہے ناپاک ماحرام نہيں ہو جائيں

کتب شرعيد بيں اس مسئلہ كو صراحتہ ذكر كيا گياہے كہ انسان كا جھوٹا پانی پاک ہے خواہوہ مسلم ہو يا كا فر جنبی ہو
ماحائدہ۔

پس اگران و عوت کھانے والے مسلمانوں کواس امر کا یقین تھاکہ جو کھاناان کو کھاآیا گیادہ پاک اور حلال چیزوں سے تیار کیا گیا تھا اور پائی اور برتن بھی پاک بھااور پکانے اور کھلانے والوں کے ہاتھ بھی بیرونی نجاست سے پاک تھے توان کا بھنگیوں کے یہال دعوت کھانا جائز بھااور اسلامی اصول سے انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔

اگر چہ عرف عام میں ان کا یہ فعل قابل اعتراض ہو مگر خدااور رسول کے نزویک ہے اوگ گناہ گار

منیں ہیں یہ مسلمانوں کی ناوا قفیت ہے کہ وہ اس تعلیم کو گاند ھی جی کی تعلیم قرار دیتے ہیں حالا نکہ گاند ھی جی

ہندو ہیں اور چھوت چھات کا مسلم ہندو دھر م والوں کی خصوصی ایجاد ہے گاند ھی جی نے ہندوؤں کے عقائد

کے خلاف اسلامی تعلیم کو اختیار کر کے چھوت چھات کی مخالفت کی اور انسانی بدن کی پاکی اور صفائی کے قائل ام ہوگئے اور اسلامی تعلیم کو ہندوؤں ہیں پھیلا کر چھوت چھات کی مخالفت کی اور انسانی بدن کی پاکی اور صفائی کے قائل ام ہو گئے اور اسلامی تعلیم کو گاند ھی جی کی تعلیم سمجھ کر اس کی

ہوں یانہ ہوں مگر یہ کیا غضب ہے کہ خود مسلمان اس اسلامی تعلیم کو گاند ھی جی کی تعلیم سمجھ کر اس کی

ٹول یانہ ہوں مگر یہ کیا غضب ہے کہ جھٹےوں با چہاروں کے عام طور پر مستعمل پر خوں ہیں کھانے کا

باان کے ایسے کھانوں کا جن کی پاکی اور حلت کا یقین نہ ہو کھا لینے کا یہ حکم نہیں ہے اور اس بین کا فریا بھٹی کی

تخصیص نہیں ہے اگر کوئی مسلمان بھی اسے ہو کہ اس کے گھر حرام چیزیں مثلاً گردن مروڑی مرغیاں با

ور حلت پر خوں کی پاکی اور پکانے اور کھلانے والوں کے ہاتھوں کی پاکی کا یقین نہ ہو۔

ور حلت پر خوں کی پاکی اور پکانے اور کھلانے والوں کے ہاتھوں کی پاکی کا یقین نہ ہو۔

ور حلت پر خوں کی پاکی اور پکانے اور کھلانے والوں کے ہوسے وہ کھا کی کا کی تھوں کی پاکی کا یقین نہ ہو۔

مزر اب عام طور پر مستعمل ہوں تو اس کے گھر کا کھانا بھی اس وقت تک حلال نہیں جب تک کھانے کی پاک

مسلمان مقتول شہیدہ جیاہے اس کا قاتل مسلمان ہویا کا فیر

(۱) مربینہ لشکر سے مسلمان تو پیجیوں کی نمگ حلالی جس کاؤکر مولانا حسین احمد صاحب نے کیاہے شریعت املائی کی روسے جائز تھی یا جائز اوراس کی تعجیج شریق جیٹیت کیاہے (۲) احمد شاہ لدالی سے املائی لشکر کے جو افراد ان مسلمان تو پیچیوں کے گولوں سے بلاگ ہوئے آیاان کو شہید کہنا درست ہے یا شہیں اوران مسلمان تو پیچیوں کا فیت قتل عمد کے تحت آتا ہے یا شہیں (۳) آیا ایسے مسلمان سے لئے جو کسی کا فیس مشرک یا نمیر مسلم کانوکر ہو جائز ہے جا کہ وہ آقا کا نمک حلال کرنے کے لئے مسلمانوں کو قتل کرے۔

المستفتى نمبر ۲۵۳ تاننی خمد نور عالم صاحب ۱ اربیخ الاول السیاط م ۳۰ ماریخ الاه ایر در المه المستفتی نمبر ۲۵۳ تان تخری واقعه ذکر کیا ہے اگر میہ واقعه تاریخ بین ہے نو موالمنا کی ذمه (جواب ۴۵۷) موالمنا مد ظله نے ایک تاریخی واقعه ذکر کیا ہے اگر میہ واقعه تاریخ بین ہے نو موالمنا کی دوادار ک وادار ک دختم ہو جاتی ہے گر انہوں نے اس پر بھی تقید کردی ہے کہ گزشته دور میں مسلمانوں کی روادار ک بعض صور توں میں نثیر عی حدود ہے بھی متجاوز ہو جاتی تھی گروہ تاریخی واقعہ کی حیثیت ہے اور اق ناریخ میں موجود ہے اس واقعہ میں صرف اننا نہ گور ہے کہ وہ مسلمان تو پھی احمد شاہ ایم اللہ کے بلائے ہے احمد شاہ کے موجود ہے اس واقعہ میں صرف اننا نہ گور ہے کہ وہ مسلمان تو پھی احمد شاہ اللہ کے بلائے ہے احمد شاہ کے

اشکر میں نہیں آئے اور اس کو انہوں نے نمک حالال کے خلاف سمجھا کہ احمد شاہ کی طرف ہو گر مر ہوں پر سول اپنیا کو المباری کریں مولانا نے آگے بید ذکر نہیں کیا کہ ان تو پچیوں نے پھر کیا کیا تین اختال ہیں اول ہے کہ خود اپنا اشکر اور تو پچانہ چھوڑ کر روپوش ہو گئے ہوں۔ دوم بید کہ مسلمانوں پر گولہ باری نہ کرنے کی کوئی صورت زکال بی ہو بینی اپنے انشکر کے بہا تھ رہنے ہوئے بھی قبل مومن سے پچنے کی گوئی راہ پیدا کرلی ہوسوم ہیں کہ انگال کی ہو بینی اپنے انشکر کے بہا تھ رہنے ہوئے بھی قبل مومن سے پچنے کی گوئی راہ پیدا کرلی ہوسوم ہیں کہ

مسلمانوں پر گوارباری کی ہو چو نکہ تیسرااحمال ضعیف اور کمز ورہے اس لئے کہ جو شخص اسلامی نقطہ نظر سے خمک حرامی کوپر اسمجھتا ہو وہ مسلمانوں پر گولے بر سانے کو کیسے گوارا کر سکتیا ہے اس لئے ان کے متعلق قمل

مومن کافتوی اور ان کے مقتولین کے متعلق شہید ہونے کااستفسار کچھ بر محل نہیں۔ ہے۔

ان تو پچیوں سے قطع نظر کر سے اس تھلم شرعی کے بیان کرنے میں مجھے کوئی تامل نہیں کہ جو مسلمان قبال نی سبیل ارتہ کے معرکہ میں یامظاو میت کی حالت میں قبل ہو جائے وہ یقیناً شہید ہے۔ خواہ اس کا قاتل مسلم ہویا غیر مسلم اور جو مسلمان کسی گافر کی حمایت میں مسلمان کو قتل کرے وہ یقیناً من قتل مؤھنا متعمداً النج – کی وعید میں داخل ہے – محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ وہ کی

ہندو مسلم انفاق کے لئے گوشت نہ کھانے کی شریط

غیر مسلموں کے ند ہی اجتماعات میں شرکت اور مشرکاندر سومات کاار تکاب حرام ہے (سوال ) کیافرمانے ہیں علمائے دین سوالات ذیل کے بارے میں :

(۱) غیر مساکسوں کے ان مذہبی اجتماعات مثاباً رام کیا! 'دسرہ 'دیوالی' جنم دن گرو گوہند سنگھ' جنم دن گروبابانائک وغیرہ کے جلوس میں مسلمانوں کی شرکت کفار کے اجتماعات کی زینت بننے کے مشرادف ہے یا نہیں ؟النا اجتماعات میں مذہبی شعار متعلقہ اقوام کے انجام دیئے جاتے ہیں اگر کوئی مسلمان ان شعاروں میں نے کوئی انجام دے توکیاریہ فعل جائز ہو گااور کمیاریہ فعل شرک فی العبادۃ میں داخل ہو گایا نہیں ؟

(۲) کیااس قشم کے اجتماعات میں شریک ہونے کے بعد ''سردیا''وغیرہ لیناجوا یک قشم کا معاوضہ یاعطیہ ہے مسلمانوں کے لئے جائز ہے ؟اؤراس کوانیخ صرف میں لاناجائز ہے ؟

(۳) پوجاپاٹ کیان چیز کا کھانایاحاصل کر ناجو غیر مسلم نے اپنے ند ہی اصول کے تحت چڑھاوا قرار دیا ہو اس کولینااوراینے صرف میں لانا جائز۔ ہے یا نہیں ؟

(س) مختلف اقوام بین اتحاد عمل کرانا احسن نعل ہے۔ لیکن کیااس کا پی طریقہ ہے کہ مسلمان اقوام متعلق کی خوش دلی کے لئے اس چزیر بھول وغیرہ چڑھا نمیں جو غیر مسلم فرقہ کے نزدیک قابل عبادت ہو۔
(۵) مثال کے طور پر سکی گوروگر نق صاحب کو جو ان کی مذہبی مقدس کتاب سجدہ تعظیمی ادا کرتے ہیں تو کسی مسلمان خصوصاً کسی عالم دین کے لئے یہ جائز ہے کہ اتحاد کے نام پر سکھول کی طرح اس پر پھول چڑھائے بھول کی طرح اس پر پھول چڑھائے بھولوں کا چڑھاؤاں کو آبادہ کرے ؟ چڑھائے بھولوں کا چڑھاؤاں کو آبادہ کرے ؟ دومرے نداہب کے پیشواؤاں کی عزت کرنے کا حکم دیا ہے کیااس کے یہ معنی ہیں کہ ہم دومرے نداہب کے پیشواؤں کو آبادہ کرے المستفتی نمبر ۲۰۱۸ سلیم الدین احمد کشمیری گیٹ دومرے نداہب کے پیشواؤں کو اپنا پیشوا سمجھیں ؟ المستفتی نمبر ۲۰۱۸ سلیم الدین احمد کشمیری گیٹ دبلی معرفت خالدر شیدی ۲۸ نی بیشواؤں کو اپنا پیشوا سمجھیں ؟ المستفتی نمبر ۲۰۱۸ سلیم الدین احمد کشمیری گیٹ دبلی معرفت خالدر شیدی ۲۸ نادین احمد کشمیری گیٹ

(جواب ٥٥٩) ان تمام سوالول كے جواب ميں أيك شرعى اصول ذكر كر دياجا تاہے جس سے ال افعال كا

نَّر عَى تَحَمَّم معلوم ہوجائے گاوو ہے کہ شریعت مقدسے مسلمانوں کوالیے جُمِّع میں شریک ہونے اور بیٹھے سے منع کیاہے جمال ایات الله ( بیٹی اسلای احکام ) کے ساتھ استرایا تو بین یاان کی تکذیب کی جاتی و قر آن پاک میں ہے۔ اذا سمعتم ایات الله یکفر بھا و یستھز ابھا قبلا تقعدوا معھم حتی یخو صوا فی حدیث غیرہ انکم اذا مثلهم (سورہ نساء ع ۲۰) مجمع خواہ کا فرول کا ہو پایرائے نام مسلمانوں گا۔

اور یہ کیہ کفار کے الن جملول اور اجتماعات میں شرکت ناجائز ہے جو مشرکانہ رسوم پر بنی ہوں اور ایسے افعال وا عمال جو مشر کانہ ہول کر نا مسلمانول کے لئے جرام ہے جدیث شریف میں ہے من کشو سواہ قوم فہو ہنھیم نمیر اللّٰہ کی یوجا کر ناشرک ہے غیر اللّٰہ پرجڑھایا ہواچڑھاوا جرام ہے۔

لکیکن غیر مسلموں کے جا اجھا تا کا بیہ تھنم سیس ہے ان کی شادی بیاہ کی تقریب میں شرکت مباح ہے۔ ای طرح شادی بیاہ کی تقریب میں شرکت مباح ہے۔ ای طرح شادی بیاہ کی تقریب مسلم اجھا عائت میں ان طرح شادی بیاہ کی تقریب مسلم اجھا عائت میں انتظام و قیام امن کی غرنس ہے مسلم رضا کارول کی شرکت بھی مباح ہے بھر طبیکہ ان کی سی مشر کاندر سم میں شرکت ندہ و گرنتھ صاحب کو تجدہ کرنایا بھول چڑھانا مسلمانوں کے لئے حرام ہے۔

اسلام نے دوسرے بندا ہب کے پیشواؤل کی تو ہین کرنے اوران گو براکتنے ہے منع کیا ہے ان کی تعظیم کرنے گا تھم دیا خصوصاالی تعظیم جو عبادت کے درجے تک پہنچتی ہو کسی طرح جائز اور مہاح نہیں ہو سکتی-

مصالحت اور آشتی کے ساتھ زندگی گزار نااوز تجارت 'زراعت 'صنعت' اور سیاست میں اشتر اک عمل کرنا جائز اور بعض حالات میں واجب بھی ہو جاتا ہے خصوصاً ایسے مقامات میں جمال مسلم اور غیر مسلم آبادی مشترک ہو یا ناہے کہ مسلمان ایپ ند جی احکام کے پالند رہیں اور ند جبی شعائر کی عزت و حرمت محفوظ رہے ورنہ پھر مسلمان پر ند جب کے شخفظ اور اس کا احترام قائم رکھنے کے فرائض عائد ہوں گے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لد وہلی

### علم کے بقدر خبایغ کرنا جائز ہے۔

(سوال) ایک ذی علم آدمی میند با جفتے میں مسلمانوں کے مجمع میں قال الله وقال الرسول کی تبلیغ کرے اور تبلیغ کے ضمن میں نازی قوم کی ندمت اور قباحت کناینة یا صراحتهٔ بیان کرے اس تقریر پر انگریزول کی طرف سے شخواہ بھی پائے تؤید شخواہ لینا کیسا ہے ؟ اور یہ تبلیغ کرنا کیسا ہے ؟ المستفتی نمبر ۲۲۲۲ عثمان پیش امام مسجد نعمت اللہ موضع وڈ اکخانہ شمباز گڈھ ضلع مر دان ۸ اربیع الاول ۱۲۳ اھم ۲۵۵ مارچ ۱۹۳۳ء وجواب ۲۰۰۰ کی دین احکام کی تبلیغ بغدر علم کے جائز ہے اور شخواہ لی کرکسی جماعت کی ندمت گرناد بی تبلیغ نہیں ہے آگر نبیت میں اخلاص ہو توبر انیوں کی بر آئی ظاہر کرنا خواہ کسی قوم کی ہول نسبت کئے بغیر تبلیغ نہیں ہے آگر نبیت میں اخلاص ہو توبر انیوں کی بر آئی ظاہر کرنا خواہ کسی قوم کی ہول نسبت کئے بغیر

ورست ہے-

#### محمر كفايت ائتُدكان التُدليهُ

ہندوؤل کے مذہبی تقریبات میں شرکت کا تھم....

(مسوال ) اکثر مسلمان ہندوؤل کے مذہبی شہواروں اور میلوں اور رسمیات میں شریک ہوئے ہیں مثلاً ہولی' دیوالی' جنم اشتاعی 'زام نومی 'رام ایلاو غیر ہ اور بعض جگہ بعض مسلمان پانی شریت پان وغیر ہ کااپنی طرف سے انتظام کرتے ہیں کہ جب ان کا مذہبی جلوس نکلے توان کی خاطر تواضع کی جائے آیا مسلمان کا یہ فعل شرعاً جائز ہے یا نہیں ؟جوشرع شریف کا تھنم ہو تحریر کیا جائے گیادیل کا یہ فتوی تھیجے ہے ؟

" جس طرح مسلمان پریه واجب ہے کہ معلوم کرے کہ وہ کوئسی چیزیں ہیں جن ہے ایمان کا تعلق ہے اس طرح میہ بھی واجب ہے کہ کون س چیزیں گفر ہیں تا کہ ایمان کو گفر اور گفر کوایمان نہ سمجھ لے اور ایمان کی حفاظت کے لئے کفر ہے بجتارہے بعض چیزیں انہی ہیں جن کو شریعت نے علامت کفر تھیرایا ہے بیروہ چیزیں ہیں جو مذہب کا شعار پاعلامتیں ہیں زنار پہننا' قشقہ لگانا'ہولی کے زمانے میں رنگ کھیلنا'رنگ لگانا اور خوشی کے ساتھ رئاک لگوانا جن چیزول کو علامت کفر بتایا گیاہے ان کوہر ضاور غبت اختیار کر نا کفر ہے اگرچہ لا الله الا الله پڑھنارے زمانہ حال کے گفار نے اپناند ہی شعار ہولی دیوالی رام لیلا رام نومی جنم الشمشي وغيره مقرر كرليا ہے اور اس پر سختی ہے قائم ہيں اگر كوئی مزاحمت كرے تو مرنے مارنے پر تيار ہوجاتے ہیں توبہ سب چیزیں علامت کفر ہیں علانے تصریح فرمائی ہے کہ جوعلامت کفراختیار کرے پائس میں شریک ہویا اس کا انتظام بر نسا ور غبت خود کرے وہ کا فرے ای طرح رام لیلا ہو لی دیوالی وغیرہ کے جلوسوں اور میلوں میں اور رام لیاا کی بر اتوں میں شریک ہوناانتظام کرنارونق دینااوران کے جلوس کے لئے جوان کے مذہبی جلوس ہیں بان یانی شربت وغیرہ کا نتظام کرنا کفر ہے مسلمانوں کو جا بینے کہ ان سب کفریات و افویات سے پر ہیز کریں اور کفر ہے بچیں اگر اس نے اپیا کیا تووہ کا فر ہو جائے گالور اس کی نیوی اس کے نکاح ے نکل جائے گی- عالمگیری بیں ہے یکفر بوضع قلنسوة المجوسي على رأسه وهو الصحیح الا لضرورة دفع الحر والبر دو بشد الزنا ر في وسطه الا اذا فعل ذلك خديعة في الحزب و طليعة للمسلمين آكَ فرمايا وبخروجه الى نيروز المجوس لموافقة لهم فيما يفعلون في ذلك اليوم تحكم بيا*ن فر*ماياماكان في كونه كفراً اختلاف فان قائله يؤمر بتجديد النكاح وبالتوبة والرجوع عن ذلك بطريق الاحتياط ٢٢ – المستفتى نمبر ٩٨ ٤ اعبدالرشيد أكبر آبادى ٤ أذيقعده ٣٢ ساره

(جو اب ۲۶۱) یہ جواب صاف اور منتے نہیں ہے اس سے شبہ ہو سکتا ہے کہ جولوگ ان چیز وں میں شریک ہو جا ئیں جن کی شرکت کا فروں جیسی شرکت ہے وہ کا فر ہو جا ئیں گے حالا نکہ شرکت کے اغراض متفاوت ہیں بھی توکسی کام میں شرکت اس لئے ہوتی ہے کہ شریک ہونے والے کے نزدیک اس کام کی عزت و و تعت برا صے اور دہ بھی اس کام کے پہند کر نے والوں بیں تار ہو یہ شرکت توافعال کفر بیں کفر اور افعال فسق بیلی فسق ہے اور کبھی شرکت اس لئے ہوتی ہے کہ نفس فعل خواہ اس کے نزد یک گناہ اور عبث ہو گرشر یک ہونے والا اس کام کے کرنے والوں ہے دو سر ہے وجوہ ہے ملاپ رکھنا چاہنا ہے تو وہ ایسے کام بیس شریک ہوجاتا ہے حالا نکہ اس کام کو غلط اور مصل سمجھنا ہے تو ایس شرکت اس کے لئے موجب کفرو فسق نہیں ہوتی اب اگر اس کی مصلحت مقدم اور اعلیٰ ہے تو شرکت مباح ہوجاتی ہے اور اگریہ نہیں تو کم روہ بت ہے ہندووں کے ذبہ بھی میلوں بیس مسلمان اس طرح شریک ہول کہ ان کے کامون کو مقد سے سمجھیں ایسی شرکت کہ مسلمان اس طرح شریک ہول کہ ان کے کامون کو مقد سے سمجھیں ایسی شرکت والے متصورے بال ایسی شرکت کہ مسلمان کی منز کے تو ایسی خات کا مول کی طرفدار کی یا تعظیم نہ کریں مباح ہولوں بیس مباح ہولوں بیس مباح ہولوں بیس جبکہ شریک کا مقصد کوئی اعلیٰ ہولیا حت سے بوجہ کروہ مستحب بھی ہوسکتی ہو سے ہوئی جلوس کے داستے بیسی بیان دینا بیانی بیانا با ہمی ارتباط کے لئے ہو تو مباح ہوگا اور اگر شعائر کفر کی تعظیم کے لئے ہو تو مباح ہوگا اور اگر شعائر کفر کی تعظیم کے لئے ہو تو مباح ہو گا اور اگر شعائر کفر کی تعظیم کے لئے ہو تو مباح ہوگا کور بیسی اس کی تفصیل اور تشریح نہیں کی وہ یہ کام تعظیم شعائر کفر کی نیت سے کرے بہر عال جو اب کفر ہیں اس کی تفصیل اور تشریک نہیں کی گئی ہے۔

پس جواب کاخلاصہ یہ ہواکہ مسلمانوں کا ہندوؤں کے ند ہی شواروں میں سبیل لگانایاان وغیرہ تقسیم کرنااگران کے شواروں کی تعظیم و تکریم کے لئے ہو تو یہ کفر ہے اور قیام امن وہا ہمی رواداری کی نیت ہے ہو اوران کے فد میں اعمال کی شخسین مفصود نہ ہو اور یہ کام ان کے خاص موقع سے علیحدہ راستے میں جو سکنا تو مبارح ہے اور اگر خاص موقع پر ہو تو تکروہ تحریمی یا حرام ہے مگر کفر نہیں ہے گفر تواسی صور سے میں ہو سکنا ہے کہ وہ اسے اچھا سمجھیں اور ان کے طرز عمل سے ان اعمال کی تصدیق اور شخسین ہوتی ہو۔

مجمد کھا بیت اللہ کان اللہ لہ وہلی

## ہندوستان میں ہندوؤں ہے تر ک معاملات واجب نہیں

(مسوال) ہندو ستان کے اکثر حصول بیس ہندو مسلمانول میں قومی مجادلہ و مقائلہ ہورہاہے اور ہم کو یہ خبر بھی بہنچی ہے کہ بڑے ہوئے تجار ہنود نے مسلمانول سے خرید و فروخت بند کر دیااب اس حالت میں جمال مسلمانوں کی کثرت ہے وہاں کے مسلمانوں پر ہندووں سے بڑک معاملات واجب ہے یا نہیں ؟ بینوانو جروا المعسنفتی نمبر ۲۸۰۵ مولوی سراج الاسلام نواکھالی ۱۵ ذی الحجہ ۱۲۸۰ الط

(جواب ۲۲) ترک معاملات واجب نہیں اور ہندو ستان میں یہ مفید بھی نہیں کیونکہ ایسے دیمات و مقامات کی کثرت ہے جہال غیر مسلم آبادی زیادہ اور مسلم آبادی کم ہے مسلمانوں کو قومی مفاد و ضرر کا خیال ر کھناچاہئے۔ مجرم ہندہ کے علاوہ کسی بے گناہ ہندو کو مار نا جائز شبیں

(سبوالی) موجودہ حالات میں ہندوستان جس میں غیر اسلامی حکومت ہے ہندو قوم کے افزاد آلر سنتے اور بر امین مسلمانوں کو محض اس، ناپر کہ وہ مسلمان ہے قتل کردے اور قتل کرنے والوں کی گر فقاری بھی قوانین انگلشیہ کی دجہ سے بابولیس اور ملئری کے جانبداران رویہ سے عمل میں نہ آسکے توالین حالت میں جوابا مسلمان قوم کے افراد بھی آگر مجبورا اپنے موقع کے مطابق سنتے ہندوؤں کو جمال پائیں قتل کردیں تو ہندوؤں کو تقال کرنے میں ثواب یا گناہ کی کیا کیفیت ہوگی ؟ المستفقی تمبر ۲۸۰۱ فیروزالدین دہلی ۱۵ ادی الحجہ ۱۳۵ سے رحواب ۲۸۰۱ فیروزالدین دہلی ۱۵ ادی الحجہ ۱۳۵ سے انقام لینا توضیح ہے مگر اصل مجرم گر فقارنہ ہو سکیں تو ان کے عوض میں دو سرے ہے گناہوں پر حملہ کرنالورا نہیں مارنا صبح حمیر سے مقد کھایت اللہ کان اللہ لہ '

ہولی کے متعلق

(سوال) متعلقه *هو*لی

رجواب ٤٦٤) بیبات که ہندوؤں کی ہولی بلی باجرہ کے واقعہ نے نکلی ہوئی ہے اس کا کوئی معتبر ثبوت نہیں ہے۔ مجمد کفایت الله کان الله له نوبل

کیا چندن نگانا ہندوؤل کا شعارے

(سوال) آیک جلوس چند مسلم ایڈرول کے اعزاز میں نگل رہاتھااس میں ہندو مسلمان سب ہی شریک سے بندون نے لوگوں کے باتھول نے پیندن وغیرہ لگایا مسلمانول کے بھی لگایا بعض مسلمانول نے توا نگار کردیا بھش نے لگوالیا مگر فورا صاف کردیا بھش مسلمان لگائے رہے بورا پنے گھر واپس آنے تک صاف نہیں کیا ممانیا گاند بھی کی جے بحر نعرے جنوس میں لگائے جارہ سے مسلمانوں نے بھی لگائے شرعی تھم سے مطلع فراند بھی کی جے بحد مشلع میں لگائے جارہ سے مسلمانوں نے بھی لگائے شرعی تھم سے مسلمانوں نے بھی لگائے شرعی تھم سے مسلم

(بنواب ۱۵ ۴٪) حبلوس کی غرض مسلمان اینڈرول کی عزت و تنکر بیم کا اظهار تھا تو نفس جلوس ڈکالنالوراس میں شریک بنو ناجائزت رہایہ کے جلوس میں آپہرہ با نمیں ناجائز بھی تھیں اور حداعندال سے شجاوز بھی کیا گیا تھا تو وہ ناجائز با نمیں اور حداعتدال سے شجاوز بقدینا منبوع اور ناجائز ہیں ان امور نامشروعہ کے مرتکب بھی گناہ گار ہیں نمین تکفیر کرتی جب تک کہ موجب کفروار تداد متفق نہ ہو تقییح نہیں۔

جن او گوں نے چندن گُوائے ہے انکار کیا ان کے جلوس میں شرکت نفس جلوس کے لحاظہ ہے انکار کیا ان کے جلوس میں شرکت نفس جلوس کے لحاظہ عائز جن او گوائے جائز اور اگر امور نمیر مشروعہ کاار انکاب ہو نو ناجائز جن او گوائے چندن لگوالیا مگر فوراً صاف کر دیاوہ لگوائے کے گناہ گار ہیں لیکن ان کی تکنیر بھی شیس کی جاسکتی کیونکہ ظاہر ہے کہ انہوں نے اس کو پہند نہیں کیااور اس سے راضی نہ شخے جن او گول نے چندن لگولیا اور مجھرات صاف بھی نہیں کیا لگائے رہے ان کارضا ضرور سے کہ انہوں ہیں شعاد ہے کین اس میں شبہ ضرور ہے کہ سمجھی جاتی ہے، لیکن اس میں شبہ ضرور ہے کہ سمجھی جاتی ہے، لیکن اس میں شبہ ضرور ہے کہ

آبایہ فعل ان کاابیاند ہیں شعار ہے جو متازم کفر ہویا نہیں جولوگ کہ اے شعار کفر قرار دیں وہ ان لوگوں کی شال تکفیر آریں گے لیکن مجھے تامل ہے میرے خیال میں بیہ شعار کفر نہیں اگر چہ کا فرول کا شعار ہے اس کی مثال ذار "ی منڈانا 'اننی طرف گریبان بنانا ہے یا نگریزی ٹوپی بیس لینا ہے کہ بیہ قوم کفار کے قومی شعار ہیں لیکن شعار کئر نہیں جندن کو خیال کر تا ہوں ورنہ کم از کم اس میں شبہ ضرورے اور شبہ کی حالت میں تنظیر کی جرات نہیں کر سکنا بھی نفظ ہے کے معنی معلوم نہیں ہیں اس لئے میں کوئی تھم نہیں لگا سکتا۔ میں تنظیر کی جرات نہیں کر سکنا بھی نفظ ہے کے معنی معلوم نہیں ہیں اس لئے میں کوئی تھم نہیں لگا سکتا۔ میں تنظیر کی جرات نہیں کر سکنا بھی نفظ ہے کے معنی معلوم نہیں ہیں اس لئے میں کوئی تھم نہیں لگا سکتا۔

نماز کے او قات کے علاوہ غیبر مسلموں کامسجد کے سامنے باجہ بجانا دینا پر سمب میں ایک سے مسلم مسلم سے میں میں میں ایک میں میں اور ایک میں میں ایک میں میں ایک میں میں ایک میں می

(سوال) گزشته کا جولائی کو بینال ایک بهندو مسلم فساد ہو گیاعام مسلمان اور علاہ نے دوسوگر قمار ہو بھے ہیں ہوزگر فماریول کا سلسلہ جاری ہے جائین ہے متعدد مقدمات دائر ہیں محبد کے ساسنے باجاد غیرہ ہجا کر جائے کے سلسلے میں یہ فساد ہوا ہے اسلساہ گفتگونے صلح بهندوؤل نے ایک تحریراس مضمون کی دستخدا کر کے جائم کے ساسنے دیدی ہے کہ اگر نثر بعت اسلام اس کو منع کرے تو ہم چھوڑ دیں گے اب مع دلا کل اور حوالجات کے ساسنے دیدی ہے کہ اگر نثر بعت اسلام اس کو منع کرے تو ہم چھوڑ دیں گے اب مع دلا کل اور حوالجات کے ایک فتوے کی ضرورت ہے ورز کم از کم مسلمانوں کی عزت د آبرو خاک بین مل جائے گی ہندہ غیر او قات سلوۃ بیس اور مسلمان یہ سے جی کہ معجد عبادت گاہے اور کوئی وقت عبادت نافل مندی نب اس کے ایک سیدہ تھی مسجد کے ساسنے سے باجا بحاکر مندی گزرنے دیں گے - المستخدی نب مندی ہوئی نور نب النہ ہوئی کی متابع ہوئے کی بناء پر باج کو رو کنا اس ماری غیر او قات مسلوۃ بیس تو باج و غیرہ سے نماز بیں فوصرف معجد گااحز ام پیش کیاجا سالما ہے لیکن یہ در ست نہ نیکن غیر او قات مسلوۃ بیس تو باج و غیرہ سے نماز بیں نوصرف معجد گااحز ام پیش کیاجا سالما ہے لیکن یہ در ست نہ نبی کیا تا میاں کی قط نظر ہے احترام کا لیند نبی لید کان النداء کو ایک اللہ علی میں دواداری ادر احدالی بین بیش کرنا قرین صواب ہے ۔ محمد کھایت اللہ کان النداء و بلی

كافرك لئے دعائے مغفرت اور ایصال تواب جائز نہیں (الجمعینة مور خد بم ایریل ۲۳۹۱ء)

(سوال) جب بہارے بادشاہ کا انتقال ہو جائے اور وہ غیر مسلم ہو او کیا ہم اس کے واسطے کچھ کا ام البی پڑھ کر اس کی روح کو تواب پہنچا سکتے ہیں 'آیاس کے گناہوں کی معافی کے لئے دعا بھی کر سکتے ہیں یا جنسیں ' (جو اب ۲۷ کی کا فرک لئے ایصال تواب و دعائے مغفرت مفیداور جائز نہیں - محمد گفایت اللہ کال اللہ لیا ' غیر مسلم کو قرآن سنانا

(سہ روزہ الجمعینة مور ہے۔ ۲۰ جون ۱<u>۹۳۳ء)</u> (سوال) مسٹر گاند ھی کے بیم فاقہ کش کے موقع پر اختیام پر جب مراسم تہنیت و بہجت ادا ہور ہے۔

(جواب ٤٦٨) گاند بھی جی نے برت کھولئے کے وقت قرآن مجید' انجیل اُوید' ژند اوستا وغیرہ کے اقتباسات پڑھوائے ایک غیر مسلم کی طرف سے دوسری کت مذہبہ کے اقتباسات بغر ض برکت حاصل کرنے کے پڑھوانے کی خواہش آئر سز اوار شخسین نہ سمجی جانے تو محل اعتراض بھی نہیں ہے ذیادہ سے ذیادہ اول کہاجائے کے وہ ابھی تک حن کو متعین کرنے میں کیسوئی حاصل نہیں کر سکانے اور تمام کتب مذہبہ کوالیک درج میں قابل تیم کہ سمجھتا ہے تو آیک غیر مسلم کی طرف سے سیات قابل گرفت نہیں ہے ڈاکٹر صاحب نے گاند ہی جی گی در خواست کو تبول کرنے ایک رکوع تلاوت کرنے میں کوئی تو بین کاام پاک مسلس کی بلعد آئر ان کی نیت تبلیخ جی ہو تو وہ باجور ہو گئے ہیں کہ بجائے اکیس روزہ برت کے قرآن پاک کے احکام متعلق صابح بین جو لئے گاند تھی کا لیے لئے سنتا تو مجبور کی و معدور کی کی وجہ سے تھاجس میں کوئی شہداور خفا نہیں ہے بہر حال یہ واقعہ اپنی تو عیت و خصوصیت کے لحاظ سے قابل گرفت و مواخذہ نہیں ہے آگر کوئی غیر مسلم قرآن بیا کہ کواس کے احترام کے لحاظ سے اور بر کت حاصل کرنے کے خیال سے سنتا چاہے تو مسلمان کوستا نے میں باک نہ بو وابع بنے اور یہ بات قرآن پاک کی آیات تعویدوں میں لکھ کر غیر مسلموں کو وینے سے بدر جماسالم بن الخطائے و رہیات قرآن پاک کی آیات تعویدوں میں لکھ کر غیر مسلموں کو وینے سے بدر جماسالم بن الخطائے ۔ محمد کفایت اللہ غفر لہ ت

# اشحاد کا نفر نس ۱۹۲۳ء میں

حضرت مفتى اعظم كالعلان حق

تقبل مرید کے بارے میں موالانا عبدالباری اور دوسرے اکابر کے چند خطوط ۱۹۲۲ء میں جب ایک مشہور کا تگریتی لبذر سوامی شرد دھاتد نے شدھی کی تحریک جاری کی اور ہزاروں مذکانوں کو مرید کرایا اور اس کے نتیجے میں تمام ہندوستان میں فرقہ وارانہ بلوے شروع ہوگئے تو کا متبہ ۱۹۲۳ء کو گاندھی جی نے ہندو مسلم اتحاد کے لئے اکیس دن کابرت شروع کیا ۲۲ستمبر ۱۹۲۳ء کو سیکم سمبر (حال بگلت ٹاکیز) مقابل ایڈورڈپارک و بلی میں پنڈت موتی ایال نهروکی صدارت میں ایک عظیم انتان انتحاد کا نفر نس منعقد کی گئی مواانا تحد علی صدر استقبالیہ عظیم اس میں مسلم زعما میں ہے حضرت مفتی اعظم کے علاوہ شخ الا سلام مواانا حسین احمد مولانا سید سلیمان ندوی مولانا ابوالکلام آزاد 'مولانا ابوالمجاسن محمد سجاد ' شخیم محمد اجمل خان ' مولانا احد سعید بھی شریک سے ہندو لیڈرول نے اپنی تقریروں میں اسحاد کی ضرورت خلیم محمد اجمل خان ' مولانا احد سعید بھی شریک سے ہندو لیڈرول نے اپنی تقریروں میں اسحاد کی ضرورت خلیم کرنے ہوئے مسلمانوں کو توجہ دلائی کہ وہ ایپنے نہ ہب میں ہے سرائے مرتد اور شبلیغ کو نکال ڈالیس تاکہ امن واشاد قائم ہو۔

قرار داداشجاد کا نفر نس منعقده د ملی مور خه ۲۲ متمبر تا ۱ کتوبر ۱۹۲۳ء مطبوعه آئی ایمایج پرلین د ملی تحریک تمبیرا

یے کانفرنس مہاتماجی کے روزہ پر اپنی دلی تنٹولیش اور فکر کا اظہار کرتی ہے یہ کا نفرنس زور کے ساتھ اس خیال کا اظہار کرتی ہے کہ تغمیر اور مذہب کی پوری پوری آزادی از حد ضروری ہے یہ کا نفرنس مہافت گا ہوں کی ہوری نوادوہ کسی مذہب یا مات کی کیوں نہ ہول نفریت کی نگاہ ہے و کیھتی ہے اور کس مختب کو ایس کی نہاں کو جبر استحقیق ہے یہ کا نفر نس کسی مذہب کو جبر استحقیق ہے یہ کا نفر نس کسی مذہب کو جبر استحقیق ہے یہ کا نفر نس کسی مذہب کو جبر استحقیق ہے یہ کا نفر نس کسی مذہب کو جبر استحقیق ہے یہ کا نفر نس کسی مذہب کو جبر استحقیق ہے یہ کا نفر نس کسی مذہب کو جبر استحقیق ہے یہ کی کی تو سے است کی نگاہ ہے دیکھتی ہے۔ جھوتی کو بال کرتے ہوئے اپنے مذہبی رسموں کو دوسر ہے کے حقوتی کو بال کرتے ہوئے اپنے مذہبی رسموں کو دوسر ہے کے حقوتی کو بال کرتے ہوئے کر سے کو نفر ہے کی نگاہ ہے دیکھتی ہے۔

کا نفرنس کے ممبر مہاتما گاند بھی کو یقین ولاتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ وواصول نہ کور وہالاً و ممل میں لانے کی حتی المقدور ہر کو شش کریں گے اور اشتعال کی حالت میں بھی ان اصواول سے بنے وہ استم محصیں گے یہ کا نفرنس کی بیا ہم کہ وہ خود جاکر مہاتما جی سے کا نفرنس کی بیا ہم وہ نواز شرحصیں گے یہ کا نفرنس کی بیا ہم وہ نواز بھی کہ وہ خود جاکر مہاتما ہی صلاح رہنمائی اور امداد سے خواہش بھا ہر کریں کہ مہاشا جی اپناروزہ فوراً جنتم کر دیں تاکہ یہ کا نفرنس ان کی صلاح رہنمائی اور امداد سے فواہ سے وہ برائی جو ملک میں تیزی سے براہ در رہی ہے ہورے فائدہ حاصل کر کے ان ذرائع کو سطے کر سکے جس سے وہ برائی جو ملک میں تیزی سے براہ در رہی ہے ہورے

طریقه پررو کی جاسکے۔

# تحریک نمبر۲

یہ کا نفرنس ان جھگڑوں اور فسادوں پر جو ہندواور مسلمانوں میں مختلف جگہوں پر ہندوستان میں ہورہ ہیں ہورہ ہیں جانبیراد تباہ کی گئی اور جلائی گئی ہے اور مندروں کی بے حرمتی ہوئی ہیں جانبیراد تباہ کی گئی اور جلائی گئی ہے اور مندروں کی بے حرمتی ہوئی ہیں افسوس فلاہر کرتی ہے کا نفرنس کے خیال میں یہ حرکتیں وحشیانہ اور مذہب کے خلاف ہیں کا نفرنس ان ان لوگوں سے جن کا الت فسادات میں نقصان ہوا ہے اظہار ہمدردی کرتی ہے اس کا نفرنس کی یہ رائے ہے کہ انتقام بیاسز اکی غرض سے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیماند ہمب اور قانون کے خلاف ہے اس کا نفرنس کی رائے ہے کہ نمام منزازعہ فیہ امور خواہ کئی قتم کے کیوں نہ ہوں پنچا ہے کہ سامنے پیش کئے جائیں اور آگر یہ ممکن نہ و تو عد التواں کے ذرایعہ سے ان کا فیصلہ کر ایا جائے۔

تحريك نمبرس

یہ کا نفر اس ایک مرکزی قومی پنچایت مقرر کرتی ہے جس کے ممبروں کی تعداد پندرہ آد میوں سے زیادہ نہ ہوگی تاکہ وہ مختلف جگھوں پر مختلف اقوام کے مقامی نمائندوں کی صااح سے لوکل پنچایت قائم مرکزی تاکہ وہ مختلف اقوام کے مقامی نمائندوں کی صااح سے لوکل پنچایت قائم مرکزی تمام جھٹڑوں اور اختلافات کا محمہ ان جھٹڑوں کے جو حال میں ہوئے ہیں اور جن کا تصفیہ پنچایت شروری اور مناسب خیال کرتی ہے تحقیقات کے بعد تصفیہ کردے اس قومی پنچایت کواش تحریک پر ممل در آمد کردے اس قومی پنچایت کواش تحریک پر ممل در اللہ کرنے کے لئے تواعد اور قوانیٹن بنانے کا اختیار ہوگا۔

یہ کا نفرنس حسب ذیل اصحاب کو مرکزی قومی پنچایت کا ممبر مقرر کرتی ہے اور انہیں اختیار دیتی ہے کہ ۱۵ ممبر کی تعداد اور ی کرنے کے لئے اور ممبر ایپے مین شامل کزلیس پیر ممبر ان لوکل نما ئندے بھی بطورا یڈ پنشنل ممبروں کے شامل کر سکتے ہیں۔

(۱) مهاتما گاند بھی سرینج داغی (۲) سختیم اجمل خال (۳) مالیہ لاجیت رائے (۴) مسٹر جی، کے، نریمان (۵)ڈاکٹر ایس کے دینہ (۲) ماسٹر شدر سنگھ ایائل پوری

# تحريك نمبرهم

ہندو ستان کی مختلف تو موں کے در میان بہتر اتعاقات کوئر تی دینے کے عام اصولوں کو جن کااعادہ تو بیک نمیر امیں کیا گیا ہے۔ دائرہ عمل میں لانے کی غرض کو مد نظر رکھتے ہوئے اور قمام مداہب اور محقا ندو مذہب رسومات میں ہاہمی رواواری پیدا کرنے کے لئے بید کا نفر نس اپنی بیدرائے ظاہر کرتی ہے۔ اند جس معقیدے کو جائے اختیار کرنے اور دوسرول کے احساسات و حقوق کا مناسب احتام کرتے ہوئے انتہار کرے اور دوسرول کے احساسات و حقوق کا مناسب احتام کرتے ہوئے اپنی کمی کے مقالند کا اظہار اور مذہبی رسوم کا انباع کرے لیکن کسی

ھاات میں لوئی فردیا فرقہ کسی دو سرے نذہب کے بانیول یا مقدس ہستیوں یاند ہبی اصولوں کوبر اسکنے کا مجاز نہ ہوگا۔

(ب) تمام معاہدہ خواہ وہ کئی ند نہ بیا عقیدہ سے تعلق رکھتے ہوں متبرک اور نا قابل تخریب تضور کئے جانبیں گئے اور کسی وجہ سے خواہ دہ اشتعال یا ای قسم کی مذہبی تو ہین کابدلہ کیوں نہ ہوں ان پر حملہ یاان کی تو ہین ند کی جاسکے گی ہر ایک شہری کا خواہ وہ کسی مذہب یا عقیدہ سے تعلق رکھتا ہو فرض ہو گا کہ اس قسم کے حملہ یا تو ہین کو جمال تک ہو سکے رو کے اور جمال اس قسم کا حملہ کیا جاچکا ہے یا معاہدہ کی تو ہین ہو چک ہے تو اس بربایا تا مل اظہار نفر سے کر ۔۔۔

(ج)(1) بندوؤل کو یہ تو تھ نہ رکھنی چاہیے کہ باہمی معاہدہ کے عااوہ مسلمانول کو ان کے حق گاؤ کشی کے استعمال ہے جہر آیا متنامی بور ڈواں کو قرار دادیا قانون جماعت ساز کے قانون باعدالت کے تکم ہے روکا جاسکتا ہے بندوؤں کو اس کے لئے مسلمانوں نے نیک احساس اور دونوں قو مول بیس بہتر تعلقات کے قائم ہو جانے پر بھر و سے کرناچا بیئے جس کی و جہ ہے بندوؤل کے جذبات کا مسلمانوں کے دلوں میں زیادہ احترام بیدائوگا۔ پر بھر و سے کرناچا بیئے جس کی و جہ ہے بندوؤل کے جذبات کا مسلمانوں کے دلوں میں زیادہ احترام بیدائوگا۔ (۴) نہ گور جالا دفعہ میں جو بچھ کہ اگریا ہے وہ کسی مقامی روان یادونوں قو موں کے باہمی معاہدہ پر جو پہلے ہوج پڑا ہوں ہوں کی آئر نہ ڈالے گاؤر نہ اس کو مستر دگر ہے گاؤرنہ اس کی وجہ ہے کسی ایسی جگہ گاؤ کشی کو اجازت ہوں جمال پہلے گاؤ بھی نہیں ہوئی ہے اس بار ہے ہیں واقعات کے متعلق تمام بچھاڑے قومی پنچا بہت جس گاؤ کر گئی نہ ۲ میں ہو چکانے بیا کہ کرے گیا۔

( m ) ذیجه گاؤاس طرح ہو گاجس ہے ہندوؤل کے مذہبی احسا مات گوصد مدنہ پہنچے-

(٣)ائن کا نفر نس کے مسلمان ممبران اپنے ہم مذہبول ہے استدعا کرتے ہیں کہ وہ گائے کے ذبیحہ کو کم کرنے کی حتی الوسع کو مشش کریں۔

(د)(۱) مسلمانوں کویہ تو تعے ندر تکنی چاہئے کہ باہمی معاہدہ کے علاوہ وہ مسجدوں کے قریب یاان کے سامنے ہندوؤں کے بادیہ بجائے کو جبرا بابعد الت کے تحکم سے باجماعت قانون ساز کے قانون سے بامقائی بورؤوں کی تحریک سے روگ کئے ہیں مسلمانوں کو ہندوؤں کے نیک احساس پر بھر وسہ کرناچاہئے کہ وہ ان کے جذبات کا اس معاملہ میں لحاظ رکھیں۔

(۲) نیر گور دبالاد فعہ میں جو کچھ کہا گیاہے وہ کسی مقانی روان یادونوں قوموں کے باہمی معاہدہ پر جو پہلے ہو چکا نے کوئی اثر نہ ذالے گالور نہ اس کو مستر و کرے گالور نہ اس کی وجہ سے کسی ایسی مستجد کے سامتے ہاجہ بھائے ہو چکا حق جو کا جہاں اب تک باجا شیس جایا گیاہے اس مؤخر الذکر مسئلہ کے بارے میں اگر کوئی وافعات کے متعلق جنگٹر انہو گالواس کا تصفیہ قومی ہنیا ہے کرے کی جس کاؤکر تھر کیس نم ہر سامیں گزر چکاہے۔

( ٣ ) اس کا نفر نس کے ہندو ممبہ ان اپنے آد ہیول ہے استدعا کرتے ہیں کہ وہ متحدول کے نزد کیک اس طمر ت باجہ بجائے ہے اجتراز کریں جس ہے ہو ماعت کی نماز میں خلل واقعے ہو۔ (د) (۱) مسلمانوں کو یہ بنو تع نہ رکھی چاہئے کہ باہمی رضا مندی کے علاوہ وہ پوجا کے وقت یادہ وہرے موقعوں پر ہندوؤں کو اپنے مکانوں یا مند رول یاد گیرعام جگہوں پر کسی وقت آرتی کرنے یا جہ بجانے ہے جس میں سنکھ کا بجانا شامل ہے جبر آیا عدالت کے حکم یا جماعت قانون ساز کے قانون یا مقامی بور ڈول کے قرار داد کے ذریعہ سے دوک سکتے ہیں جاہے ایسا مکان مندریا عام جگہ کسی مسجد کے نزد یک ہی کیوں نہ ہو بلصہ ان کو ہندوؤں کے نیک احساس پر بھتر وسے رکھنا چاہئے کہ وہ ان کے او قات کا لحاظ رکھیں گے۔

(۲) مذکورہ بالاد فعد میں جو کیچھ کہا گیاہے وہ کسی مقامی رواج یادونوں قوموں کے آپس کے معاہدہ پر جو پہلے : و دِکا ہے کوئی اثر نہ ڈالے گاور نہ اس کو مستر د کرے گااگر اس بارے میں واقعات کے متعلق کسی قشم کا جھڑا : و تواس کا تصفیہ قومی پنجایت متنہ کر وہ نعہ ۳ کرے گیا۔

(د) مسلمانوں کو آزادی ہے کہ وہ اپنے مکانوں میں باکسی مسجد میں باکسی عام جگہ پر جو کہ قوم کے مذہبی رہوم کے واسطے مخصوص نہ کی گئی دوازان دے کتے ہیں یا نمازاد اکر سکتے ہیں۔

(ز) (۱) جب کہ کسی جانور کے جان لینے اور اس کے گوشت فروخت کرنے کی اور اس بناء پر اجازت : و تو اس کے جان لینے کے طرابقہ پر خواہ جھانکا ہو یائی ہو یاؤ گڑو کوئی اعتراض نہ ہوگا۔

(۲) جہال کہیں کسی محلّہ یا جگہہ میں کسی قشم کے گوشت کے فرو خٹ کرنے کے ہارے میں کوئی جھگڑا ہو تووہ جھگزااس قومی پنچایت کے ذریعے سے طے ہو گاجس کاذ کر تجریک نمبر ۳ میں ہو پڑکاہے۔

(ح) ہر شخص کواس امر کی آزادی ہے کہ وہ جو مذہب جاہے اختیار کرے اور جب جاہے اسے ترک کروے ترک مذہب کی وجہ متروگ مذہب کے مائے والول کواس کی سز ادینے یاکسی طرح ہے تکایف پڑنجا نے گا کوئی حن حاصل نمیں ہونگا۔

(ط) ہم شخص اور ہم گروہ کو آزاد کی ہے کہ ود دوسرے کو دلائل یا سمجھانے ہے اپنے ند ہب میں داخل کرے یا اپنے ند ہب سے دوسرے ند ہب بین گئے ہوئے لوگوں کو پھر اپنے ند ہب میں واپس لے لے اپنین اس کے لئے دغابازی بیانا جائز فرریعہ مثلا مادی لائی ہے گئے۔

اس کے لئے یہ جائز نہ ہوگا کہ ایسا کر نے یا اس کے روکنے کے لئے دغابازی بیانا جائز فرریعہ مثلا مادی لائی ہے گاہ لے لڑکے یا لڑکے یا لڑکوں کو اپنے والبہ بین جائز یاولی کے ساتھ تنبدیل فد ہب کرنے کے علاوہ ۱۲ اہر سے ہم ہم کے لڑکے عمر کے لڑکے ہم کہ نہ ہوں کا فد ہب تبدیل نہ کرایا جائے اگر نجم مذہب کا آدمی کسی اثار سے ہم غمر کے لڑکے یا لڑکی کو کہن اپنے واللہ بین یا والی کو اپنے تاہو اپنوں لائے ہوئوں اس کے ہم مذہبوں کے حوالے کروں کے اللہ بیسی فقم کی فقیہ کاروائی ہے گام شہر سے اسلہ بین سمی فقم کی فقیہ کاروائی ہے گام شہر سالہ بین سمی فقم کی فقیہ کاروائی ہے گام شہر سالہ بین سمی فقم کی فقیہ کاروائی ہے گام شہر سالہ بین سمی فقم کی فقیہ کاروائی ہے گام شہر سالہ بین سمی فقم کی فقیہ کاروائی ہے گام شہر سالہ بین سمی فقم کی فقیہ کاروائی ہے گام شہر سالہ بین سمی فقم کی فقیہ کاروائی ہے گام شہر سالہ بین سمی فقم کی فقیہ کاروائی ہے گام شہر سالہ بین سمی فقم کی فقیہ کاروائی ہے گام شہر سالہ بین سمی فقم کی فقیہ کاروائی ہے گام شہر سالہ بین سالہ بین سمی فقم کی فقیہ کاروائی ہے گام شہر سالہ بین سمی فقم کی فقیہ کاروائی ہے گام شہر سالہ بین سالے بین سالہ بین بین سالہ بین

(ی) کوئی قوم دوسری قوم کے سن فرد کواپنی زمین پر جو کہ اس کی ملکیت ہے سسی سنے عبادت گاہ ہے ، نائے۔ ہے: بجبر نہ روکے گی لیکن میہ عباد سند گاہ دوسری قوم کی موجود دوعباد سندگاہ ہے مناسب فاصلہ پر ہونی جائے۔

# تحریک نمبر ۵

اس کا نفرنس کی رائے میں مبالغہ آمیز وافغات تیجاپ کرائیک دوسرے کے مذہب کویر ایھا کہ کہ اور ہر انگیک طریقہ سے تعصب کو بڑھا کر مختلف قوموں میں کشیدگی زیادہ کرنے کی ذمہ داری ایک طبقہ اخبارات پر ہے جو بالخصوص شالی ہند میں موجود ہیں بیہ کا نفرنس آلیس تحریروں پر اظہار نفزت کرتی ہے اور پلیک ہے اور پلیک ہے انہا کرتی ہے اخباروں اور بخلٹوں کو مدونہ دیں بیہ کا نفرنس مرکزی اور مقائی پنجا بتول کو مدونہ دیں بیہ کا نفرنس مرکزی اور مقائی پنجا بتول کو صلاح ہے تجریں بین خرض اطلاع عام شائع کیا کہ ہیں۔ صلاح دین ہے کہ ایسی تحریروں کی مگرانی کریں اور و قانو قانا تھی خبریں بخرض اطلاع عام شائع کیا کہ ہیں۔

## تحريك نمبرا

چونکہ اس کا نفرنس کو بنایا گیاہے کہ آئٹر بھگہوں پر مسجدوں کے متعلق نامناسب جر کنٹیں عمّل ہیں آئی ہیں اس لئے اس کا نفرنس کے ہندہ ممبران ایسے افعال کو جہاں کہیں بھی وہ سرزد ہوئے ہوں یہ نظر نفرت دیکھتی ہے۔

# تحریک نمبرے

اس کا نفرنس کے ہندواور مسلمان ممبر ابن اپنے ہم مذہ ہوں سے استدعا کرتے ہیں کہ وہ ہندو ہتاك کَ دوسر ی چھوٹی چھوٹی قومول کے ساتھ بوری رواداری کارو تاؤ كريں اور قومی تعلقات کے ہر ایک سوال ہیں انصاف اور فیاضی سے کام لیں -

## تحریک نمبر ۸

اس گا نفرنس کی بیرائے ہے کہ ایک قوم کے اوگوں کی طرف سے دوسری قوم کے اوگوں گا بائیکاٹ کرنایاان سے سوشل یا تجارتی تعاقات کا منقطع کرلینا جیسا کہ ملک کے چند حصول میں ہواہے قابل ماہ مت ہے اور اس ہے ہندوستان کی مختلف قوموں میں ایتھے تعلقات کی ترقی پانے میں زیر وست رکاوت ہوتی ہے یہ کا نفرنس اس کئے تمام قوموں سے اپیل کرتی ہے کہ دواس متم کے بائیکاٹ یا منافرت سے اجتناب کریں۔

## تحريك تمبره

یہ کا نفرنس ہندو ستان کی تمام قوموں کے مر داور عور نول ہے ور خواست کرتی ہے کہ وہ مہاتیا گاند تنمی کے روزہ کے آخری نازک ہفتہ میں روزانہ دعا کریں اور ہر ایک گاؤں اور قصبہ میں ۱۸ کتوبر سم ۱۹ اور عوامی عام جاسہ کر کے بقوم کی طرف ہے قادر مطلق گا شکریہ ادا کریں اور اس کی جناب میں دعا کریں کہ ہندو ستان کی تمام قوموں میں مجبت اور اخوت کے جذبات پیدا ہوں اور انجاد پیدا ہواور جن مکمل مذہبی آزاد ی اور باہمی مجبت کے اصولوں کا افلمار اس کا نفرنس میں کیا گیا ہے اس پر ہندو ستان کی آنام قومیں کار ہند ہوں۔

سَكِر ينريان

نواهر لال نهرو و شعیب قریشی

قتل مرتد کامسکاراً گرچہ غیر مسلموں کی نظر میں ہمیشہ کھٹکتا رہاہے لیکن چونکہ افغانستان میں نعمت ابلند خال کوجو قادیانی ہو گیا تھا شکسار کیا جاچکا تھااس وجہ سے ذہنوں پر پھر مسلط ہو گیااور منظم تبلیغ اگر چہ شدھی کے جواب میں ارتداد کے سدباب کے طور پر تھی گرنا گوار ہور ہی تھی۔

جب قرار دادکی پہلی تجویز حضرت مولانا عبد الباری فرنگی محلیؒ کے علم میں آئی توان کادل نڑپ اٹھااور مولانا نے فوراً پے در پے مندر جہ ذیل مسلم اور غیر مسلم زعما کو تار اور خطوط بھیجے – (1) مدیر اخبار شوکت بیمبیٹی ' (۲) مماتما گاند تھی' (۳) پنڈت موتی لال نہرو' (۴) موالانا تھر علی' مولانا کفایت اللہ' مولانا شوکت علی' مولانا حسین احمد' مولانا جفیظ اللہ مہتم دار العلوم ندوۃ العلماء'

یہ عمام مفصل خط و کتابت ایک رسالہ کی صورت میں بنام سرا!! صلاح منٹی مظفر علی نے مرتب کر کے شائع کردی تھی پہال صرف چند خطوط درج کئے جائے ہیں-

خط از مولانا عبد الباريُّ بنام مولانا حسين احدِّ (د ہل)

مکری دام مجدہ-السلام نکیم آپ کا نار آیا۔ بچھے تعجب ہے کہ میرامقصد صاف وہ اضح غالبًا آپ حضرات تک نہیں پہنچامیں ابھی تک بیانہ سمجھے سکا کہ کس سبب سے مبحث عند تحریک فد ہب کے خلاف نہیں ہے اگر اس کے الفاظ کا مفہوم غاط ہے تو ریابات مانی جاسکتی ہے اگر شائع شدہ الفاظ صحیح ہیں تو کیاد جہ ہے کہ اس کو ہم ند ہب کے احکام کے خلاف نہ سمجھیں۔

مر تدکی اصابا ج کاباعث ہوگا تو اس پر بھی آپ کی نفرت و ماہ مت موجود ہے میری ہمجھ ہیں جیس آبا کہ کسی نفر انی حربی مشل دھونی کے تا تل پر اگر کسی نے نفرت کی حالانکہ ہندو ستان میں اس قسم کے تم آب فرضیت کاکوئی قائل نہیں اور اسول ترک موالات بلا تشد دو مجوزہ گاندھی جی کے بھی خلاف ہے اس پر مجھ میں نفرت کر بابر اہوااور اس قسم کی مزامر تدکو دینا جس سے اصلاح کی امید ہے قابل نفرت سمجھا جائے بلاہ اس پر مجھ میں نفرت کی جائے صاف اور واضح بات کو چھوڑ کر کہ "ہم ہندو سنان میں نہ قبل سور ان نہا ہد موراج قبل مرتدکر نے کا حکم نہیں دیتے" ایسی لغواور ہے معنی عام تحریک کرناکیا ضرور کی تھااور اس سے کیا فائدہ ہوگا گانا کہ اس پر رہزو بیش نے قت اور نداور فع ہوتا ہے گو اس کی امید نہیں لیکن مقصود اس کا بھی سمجھا جائے تو بھی جملہ ما بہ النزان ہے بو ند بھی فرائی اب بیش ہے اس سے تو فقند اور تداور بھا جاتا ہے۔

خاک ماہم برباد دفت باشد شور کی مقل مرسل ہے۔

گو مشت خاک ماہم برباد دفت باشد گئی مقل مرسل ہے۔

گو مشت خاک ماہم برباد دفت باشد گئی مقل مرسل ہے۔

گو مشت خاک ماہم برباد دفت باشد گئی مقل مرسل ہے۔

گو مشت خاک ماہم برباد دفت باشد کی مقل مرسل ہے۔

گو مشت خاک ماہم برباد دفت باشد کی مقل مرسل ہے۔

گو مشت خاک ماہم برباد دفت باشد کی مقل مرسل ہے۔

گو مشت خاک ماہم برباد دفت باشد کشور کی مقل مرسل ہے۔

گو مشت خاک ماہم برباد دفت باشد کی مقل مرسل ہے۔

گو مشت خاک ماہم برباد دفت باشد کی مقل مرسل ہے۔

گو مشت خاک ماہم برباد دفت باشد کی مقل مرسل ہے۔

خطاز مولانا شوكت على بينام مولانا عبدالباريُّ

آئندہ ہو سکتاہے پھران سے سوال کیا گیا کہ کوئی سز اعلاوہ قتل کے دی جاسکتی ہے یا نہیں اس کا بھی انہوں نے ۔ کہی جواب دیا کہ اب انہیں کے الفاظ رزویش میں رکھ دینئے گئے جہال تک میں سمجھتا ہوں حضور کو شاید ہیے غلط قنمی ہوئی کہ اس رزویشن کا کسی طرح کا بھی تعلق اس قانون مریدے ہے جس کااس وفت نفاذ ریاست بھو پال میں ہے اس کے متعلق شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ ریاستوں میں سے ہم کو کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے کسی ریزویشن کا کوئی ابڑ ریاست کے قوانین پر بنداب پڑ سکتا ہے اور ند آئندہ کبھی پڑنے کا اندیشہ ہو سکتاہے مثلاً اگر ریاستی نظام میں اس وقت چور کا ہاتھ کا نے یامر تد کے قتل کا تھکم جاری کر دیا جائے تو ہم کو اس ہے کوئی تعلق نہ ہوگا ی طرح زیاست جیپور میں گاؤ کشی پر بچانسی گی سر اکا حکم ہے مگر ہم کواس ہے کوئی غرض نہیں ہوتی اس وفت مینلے کی نوعیت صرف اس قدر ہے کہ ہندوؤں کی طرف ہے ایک سوال قتل مرید باسز ائے مرید کے بارے میں کیا جاتا ہے ہم اس کے جواب میں جو سیجے تھکم شریعت ہے اس کو بیان تحرد ہیتے ہیں نیہ ہندوؤں کو اس وقت اس سوال ہے زائد کا حق تھا اور نہ ہم کو حق تھا کہ کوئی قانون ہنائے كانفرنس كاكوئى فيصله ناطق نهيس بسرائ مرتديا قتل مرتد كبارے مين أكر كوئى سوال پيدا بھى ہو سكتا ہے تؤبعد سوراج –مسلمانوں کو پوراحق ہے کہ جس وفت جاہیں گے پارلیمنٹ میں جو قانون جاہیں پاس کرائمیں اس کا نفرنس میں صاف صاف برابر اعلان کیاجا تارہاہے کہ اس کا مقصد سوائے اس کے اور بچھ نہ تھا کہ موجودہ فسادات کے رفع کرنے اور ان کے اسباب کے دریافت پر غور کیا جائے ہندو مسلمانوں میں کوئی دوامی شر اُنط صلح نہیں طے کئے جارہے ہیں قتل مرتد کے بارے میں اس وقت ایک جماعت کو فکر تھی کہ اس کے متعلق مسئلے کوواضح کیا جائے ہیں نے عرض کیا تھا کہ لیجھنؤ کی حاضری کاایک سبباس مسئلہ کو دریادت کر نا بھی ہے جھے کو باد ہے اور اسی بناء پر میں نے یہال حضور کے مشورہ کا حوالہ دے کر اعلان کیا کہ مستلہ بول ہی ہے جس طرح مولانا کفایت اللہ صاحب نے بیان کیا آخر میں نمایت عاجزی کے ساتھ عرض کروں گا کہ حضور اس وفت تک سکوت فرمانمیں جب تک بہال کے حالات مولانا کفایت اللہ صاحب اور دیگر حاضرین ے سن نہ لیں اور سیجے حالات معلوم نہ کر لیں دوجار روز کی تاخیر میں کوئی نقصان نہ ہو گا اور حضور ہم پر کم ہے۔ کم بیہ تو بھر وسہ کرلیں کہ ہم اپنی موجود گی میں شریعت گی تحقیر نہ ہونے دیں گے میں جانتا ہوں کہ حضور کو کس درجہ ہندو مسلمان کے اتحاد کا خیال ہے اس لئے ہم کو تواس کے خلاف گمان کرنا بھی اب نادانی اور جہالت ہے واقعات صحیح آپ کو سب معلوم ہو جائمیں گے اور اس وفت باتی ماندہ شکوک اور و تبیّی باہمی حالت رواداری کے ساتھ فیصلہ یا جاویں گی از حد مصروف ہوں اور تھ کا ہوا حضور کا خاد م-

> خادم کعبه شوکت علی خط مولانا حسیبن احمد بینام مولانا عبد الباری ش شب ناریک ویم موج دگر داید چنیں ہائل کجا دانند حال ما سبکسا راں ساحلہا

مولانالگنز م زیدت معالیم علیم ورحمتدالندوبر کامة -والانامه مع تارباعث سر فرازی ہوا انوای دوامر ہوں توان گوذکر کیاجائے – ول ہمہ داخ داخ شد پنبہ کا کہا تہ – صنف علاکی خود بیند ک خود ایند ک تختت خود دائی حب جادوبال خوف اغیاد کی تاریک گھٹاؤل نے حرصہ درازے جو کچھ ندوی گھاؤلود دکھائی رکھائی اگر اس زمانہ پر آشوب میں اس صنف کے استفااور غفلت نے تواساس اسلام کے کھود ڈالنے کی تاریک کرلی ہے اس مؤتمر اتجاد نے ہر طبقے اور ہر صنف اور ہر فران کے لوگوں کودعوت دی قریب اور بعید کے تقریباً چار سو ستریازیادہ آدمیوں کو بالیا مگر اول تو مسلمان بہت کم آئے گھران میں عالمی جماعت اقل فلیل بھی عاماء دیوبید کو متحدد تاریک کوئی شیس آیا عاماء بدایوں میں سے کوئی شیس آیا اور علی بدالقیائی ورسر سے مقالمت سے بھی کوئی شیس آیا فیقا سید سلیمان ندوی تشریف لائے تھے جو فقا دو تین دن شھر کر چیلی سے کوئی معتب و گھیتی انہوں نے شیس کی معتب در تھی کوئی معتب و تھیل کوئی معتب و تھیل کوئی معتب ہو منبی کے مربی انگریزی خوان حضر ات جوہز عم خود اپنے سامنے اور عنبی مؤجود سے شافعی وہائی والے کی خوات کی میں انہوں میں مؤتم شوات کوئی کی میں کے مربی گیا تھی کی انہا کہ کہ کا اسلام سیجھنے اور کہتے ہیں مؤجود سے شافعی وہائی والے کی دربی ہو دول کوئی کیا تھی گر کیا اسلام سیجھنے اور کیتے ہیں مؤجود سے ہر فرین نے اپنے چیدہ چیدہ چیدہ خوات کوئی کیا تھی گر کیا اسلام سیجھنے اور کیتے ہیں مؤجود سے ہر فرین نے اپنے چیدہ چیدہ چیدہ خوات کئی کی انہا مگر کیا اسلام سیکھنے اور کیتے ہیں مؤجود سے ہر فرین نے اپنے چیدہ چیدہ خوات کوئی کے اور کیکھی ہو نہیں ۔

موالانا! اس مجمع میں جو کچھ مشکلات ہم کو پیش آئیں اس کو ہم ہی اندازہ کر سکتے ہیں اور آپ آئی دور بیٹھے ہوئے اندازہ نہیں کر سکتے ہیں ہور ہر مسئلے پر د شوار بول کے بیاڈ اڑجاتے سے جن کا اٹھانا بھی د شوار بول کے بیاڈ اڑجاتے سے جن کا اٹھانا بھی د شوار بول ہو تا تھانہ کوئی ہمدر دی اور انعانت کر نے والا خود ہمار ہے معزز لیڈرول کے بات بات پر جملے اور سخت حملے ہوتے رہے آگر مجمع اغیار میں ان گا جواب دیں تو اسلام مسلمانوں عاماء کی تو ہین ہوتی ہے اور آگر چپ رہیں تو مداہت کا دھب – جب بھکش کا عالم تھا شیر نری کا دعوی کی مسلمانوں عاماء کی تو ہین ہوتی ہوئے نظر آتے سے آپ خود خیال فرما سکتے ہیں کہ مخالف فر ایق کو رہے اور آگر چپ رہیں تو مداہت کا دھب – جب بھکش کا عالم جھا شیر نری کا دعوی کی کرنے والے اغیار کے سامنے ہوا تھو کے نظر آتے سے آپ خود خیال فرما سکتے ہیں کہ مخالف فر ایق کو رہیں ہو سکتا ہو جو دخیال فرما سکتے ہیں کہ مخالف فر ایک نور ہوں ایک بین ایسے حضرات ہوں جو کہ میں ایسے حضرات ہوں جو کہ میں ایسے حضرات ہوں جو کہ دوسروں کے سلاب میں اپنے آپ اور اپنی قوم کو بہاد سے کے لئے تیار ہوں تو اس کا کیا حشر ہوگا۔

فلئن رمیت یصیبنی سهمی ولئن کسرت لاوهنن عظمی

قومى هم' قتلوا اميم اخى ولئن عفوت لا عفون جللا

مولائی الحترم - پہلے ہی دن فریق غیر کی طرف ہے مجھ ہے کہا گیا کہ یہ صلح سن طرح ہوسکتی ہے جب کہ تنہارے نہ ہب کا ہے جب کہ تنہارے نہ ہب میں مرتد کے لئے ہزا قبل ہے ہیں نے جواب دیا کہ پیشک یہ تھکم نہ ہب کا ہے مگر ہم ہندہ سنان سے لئے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لئے جبع ہوئے ہیں بھورت بر ٹش راج یاسوران اس مسئلے کا ہندہ سنان ہے کوئی اتعلق نہیں ہوسکتا کہا گیا کہ بھورت سوراج خالص اسلامی ریاستیں ممکن ہے کہ مسئلے کا ہندہ سنان ہے کوئی اتعلق نہیں ہوسکتا کہا گیا کہ بھورت سوراج خالص اسلامی ریاستیں ممکن ہے کہ

اس پر عمل کریں میں نے جواب دیا کہ بیہ ریاشیں غالباً اس وفت بھی ای قشم کی خود مختار ہوں گی جیسی کہ اب ہیں یاجمہوریت کے اعصاء میں ہے ہو کر خالص اسلامی خود مختار کامل نہ ہوں گی اس لیئے وہ بھی ہمارے مسئلے ہے خارج ہیں۔۔

تھوڑی دیر کے بعد اجابات شروع ہوا تنمیدی نقار برشروع ہو کمیں چندائگریزی تلقر بردل کے بعد پنڈت مالویہ جی نے تقریر کیاوراشتر اک قد ہب اشحاد و تمل کی ضرورت اور فوائندو نمیرہ بیان کرتے ہوئے مسلمانوں کو توجہ دیائی کہ وہ اپنے نہ ہب میں سے سزائے مرتراور تبلیغ کو نکال ڈالیس تاکہ امن واتحاد قائم ہو یہ تقریر عالباً آؤ دھ گھنٹے ہوئی تھی۔

جھے کو کہا گیا کہ تواس کے بعد تقریر کر ۔ مَّمْرِ مولانا کُفایت اللہ کے موجود ہوتے ہوئے ان کی توت تقریر و تحریرہ کاوت و فطانت علمی باند پانگی و غیرہ مجھے کو ہر طرح مجبور کرتی بھی کہ میں اس کی انہیں ان کی خدمت میں کرول چنانچہ مولانائے موصوف کھڑے ہوئے اور نمایت واضح اور روشن طریقے پر ثابت کیا کہ مُناف المذا ہب اور منبائن الاعتقاد ا قوام وادیان ایک سر زمین میں کس طرح ہمر کر سکتے ہیں اور ان کے لئے طرز عمل کیا گیا اختیار کرنا ضرور تی ہے آخر میں مولانائے موصوف نے فرمایا کہ بے شک شریعت اسلامیہ میں یہ مسلم ہے کہ مرید کو مزائے قتل دی جائے گراس کا تعلق ہندوستان سے نمیس اس سز اکا اختیار سیان اسلام کو ہو وہ وہ اپنی قلم و میں اس کو جاری کر سکتا ہے موجودہ حالت میں اور بعد از سور انج ہندو متان اس سے خارج ہے اس بیان کو وضاحت کے ساتھے مولانا نے روشن فرمایا جس پر تمام حاضرین کی کامل توجہ منعولة سے خارج ہے اس بیان کو وضاحت کے ساتھے مولانا نے روشن فرمایا جس پر تمام حاضرین کی کامل توجہ منعولة سے خارج ہے اس بیان کو وضاحت کے ساتھے مولانا نے روشن فرمایا جس پر تمام حاضرین کی کامل توجہ منعولة سے خارج ہے اس بیان کو وضاحت کے ساتھے مولانا نے روشن فرمایا جس پر تمام حاضرین کی کامل توجہ منعولة سے خارج ہے اس بیان کو وضاحت کے ساتھے مولانا نے روشن فرمایا جس پر تمام حاضرین کی کامل توجہ منعولة سے خارج ہے اس بیان کو وضاحت کے ساتھے مولانا نے روشن فرمایا جس پر تمام حاضرین کی کامل توجہ منعولة سے میان کی دوساحت کے ساتھ میان کی دانوں کے دولانا کی کیا کی کیا کی کامل توجہ میں کو دولانا کے دولانا کو دولانا کے دی کیا کی کیا کی کامل توسینات کی کیا کی کامل تو دولانا کے دولانا کے دولانا کے دولانا کے دولانا کے دولانا کی کیا کی کولانا کے دولانا کے دولانا کے دولانا کے دولانا کے دولانا کے دولانا کو دولانا کے دولانا کے دولانا کی کولانا کی کیا کی کولانا کی کامل کی کیا کی کولانا کے دولانا کے دولانا کے دولانا کے دولانا کے دولانا کی کولانا کے دولانا کی کولانا کی کولانا کے دولانا کے دولانا کی کولانا کے دولانا کے دولانا کی کولانا کی کولانا کی کولانا کی کولانا کی کولانا کی کولانا کے دولانا کی کولانا کی کولانا کی کولانا کی کولانا کی کولانا کی کولانا کی کو

اس پر پنڈت رام چندر نے یہ کہا کہ جہال ساطان اسلام نہ ہویا تھم نہ دے وہال کوئی مسلمان فردیا جہاہت خود کسی مرتد کو قتل کر سکتے ہیں پائییں – مولانا نے فرمایا نہیں اس نے کہا کہ اگر کسی نے ایسا کیا تواس کی کیاسز اہے۔ مولانا نے کہا کہ یہ امر مفوض الی رای السلطان ہے یہ گفتگو جب ہور ہی تھی اس پر مالویہ جی اور دو سرے لیڈر ہنو دہار باریہ کہہ رہے تھے کہ اس کی تنفیح کی اب ہم کو ضرورت نہیں جب کہ ہم کو یہ معلوم ، و گیا کہ اس مسئلے کا تعلق ہندو ستان کی موجودہ اور مستقبلہ حالت سے نہیں تو ہم کو کافی ہے – مولانا کفایت اللہ نے اس وقت کہا بھی کہ اگر اس مسئلے کے متعلق اور پنچھ کئی کو پوچھایا کہنا ہو تو پوچھے ہیں جو اب کے لئے تیار ہوں اس پر ان کے عام لیڈروں نے خصوصاً بووں نے کہا کہ نہیں یہ قدر ہم کو کافی ہے مسئلہ تبلیغ کے متعلق مولانا نے فرمایا کہ نہ ہب ہے اور ہمیشہ سے وہ تبلیغ کا کام کر تار ہا اور ہمیشہ سے وہ تبلیغ کا کام کر تار ہا اور ہمیشہ سے دہ تبلیغ کا کام کر تار ہا اور ہمیشہ سے دہ تبلیغ کا کام کر تار ہا اور ہمیشہ سے دہ تبلیغ کا کام کر تار ہا اور ہمیشہ سے دہ تبلیغ کا کام کر تار ہا اور ہمیشہ سے دہ تبلیغ کا کام کر تار ہا اور ہمیشہ سے دہ تبلیغ کا کام کر تار ہا اور ہمیشہ سے دہ تبلیغ کا کام کر تار ہا اور عاد این دہر سے تبلیغ کی ذراب روغیرہ ہم

غرصٰجہ اُس مفصل نقر ریر سبھوں کو اطمینان ہوا اس میں مولانا آزاد نے فرمایا کہ مولانا! بیا تفصیل کرد بیجنے کہ بیہ تھلم نضاء ہے یا تشریعا۔ مگر مولانا موصوف کی گزشتہ نقر ریر سبھول نے کہا کہ اب اس کی کوئی حاجت جبیں مولوی محمد علی صاحب یو لے کہ مسئلہ مختلف فیہ ہے اس کے بعد مفتی محمد صادِق مهاحب قادیانی کھڑے ہوئے اورانہوں نے اپنی تقریریتیں بھی بیہ کہا کہ جقیقت میں مسئلہ مرتد ہندوستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا یہاں کوئی ہز اانہیں نہیں دی جاسکتی-

بنے میں توبیہ کمناہوں کہ ہندوستان کے باہر بھی اس کو کوئی سز انہیں وی جاسکتی اور نہ سلطان اسلام کو اس گااختیار ہے ہاس پر میں نے چلا کر کہا کہ یہ محض آپ کی رائے ہے مذہب اسلام میں یہ نسیں ہے۔ سید سلیمان ندوی صاحب نے مجھے روکااور یہ کہا کہ یہ بھی تو نہی کمہ رہے ہیں کہ میں کہناہوں۔

خلاصہ بیہ کہ ان مباحث پرجن میں یہ تشکیم کر لیا تمیا کہ مذہب اسلام میں یہ سزا مقرز ہے تگج بہال اوجہ مانع اس کا اجرا نمیں ہو سکنا جملہ جھنار جلسہ کواطمینان ہو گیااس کے بعد مختلف اشخاص کی تقریزیں ہو نمیں-

صدر جلسہ اور ویگر مقررین نے باربارا ہے الفاظ کیے کہ اس جلسے ہیں گزشتہ اعمال وافعال کی تحقیق وقفیتش کرنی مطلوب نہیں اور نہ ان کی نسبت کوئی فیصلہ خابر کرنا ہے بلیمہ آئندہ کے متعلق ایک اظام عمل تنار کرنا ہے بائکہ وہ امور جن کی وجہ ہے فیصاء ہندو ستان مگدر ہو گئی ہے ظاہر نہ ہوں ای بناء ہر متعدد او قات میں جب کہ سوای شر دھا نند نے اپنی کتاب اور اخبار لے کر جناب کے فقی قل مر تدیر اظہار رائے کرنا اور اپنی وین بناچا ہا صدر جلسہ نے روک ریا ہم سب تیار تھے کہ اگر سوای جی نے تقریب کی تو انشاء اللہ پوری وضاحت کے ساتھ جواب دیں گے مگر چونک صدر جائے نے بھی کہا تھا کہ عنظریب اس کے متعلق خاص طور ہے رزویشن آنے والا ہے اس وقت آپ کو جو تچھ فرمانا ہے فیصلہ کے بحد آپ فرمانیں تو ہم نے بھی یہ طور سے رزویشن آنے والا ہے اس وقت آپ کو جو تچھ فرمانا ہے فیصلہ کے بحد آپ فرمانیں تو ہم نے بھی ہے مناسب سمجھا کہ اب اس وقت ہم کو الجھانہ چا ہنے ورنہ ہم بھی روک دیئے جائیں گے۔

اور ہم بعد ممانعت صدر گزشتہ امبور پر تبصرہ کرنا بھی غیر ضروری خیال کرتے ہے ای طم ح جب کہ رزویش نمبر امیں منادر کے متعلق اظہارا فسوس کا جملہ آیااوراس میں ترمیم زیادت لفظ مساجد یابدال افظ مواہد کی احقر نے بیش کی اور بحث جاری ہوئی تومیں نے مساجد بھر ت پورکاڈ کر کیا اس پر کہا گیا کہ وہ معاملہ اسٹیٹ کا ہے ہم اسٹیٹ کے افعال میں حسب اصول کا تحریس کوئی مداخلت نہیں کر شکتے۔

الحاصل اس کا نفر نس کے اصول و قواعد میں ہے جن کابار بار تذکرہ آچکا تھا یہ چند امور منھے امور ۔
استقبالیہ کے متعلق فیصلہ اور خور۔ جو امور باعث فساد و فقینہ میں ان کا تصفیہ - امور متعلقہ برکش ہند پر انفاق - گزشتہ امور برنہ تبسرہ و تنقید تھی اورنہ ممالک خارجہ از ہندیاریا سیں ان میں داخل ہیں اس لئے فدقعہ گاؤ ود گیر ھیوانات یا آر تھی اور اذال و غیرہ کے متعلق تصفیہ جات ریاستوں سے کچھ بھی تعلق نہیں رکھتے جمال برگہ یہ انتقال جرارو کے جارہ بیں اور ریوال راجو غیرہ میں تبدیل فدانیب پرسز ائیس مقرر ہیں۔ "

منولائے محترم! رزو بیش نمبر ہم کے تمہید کے ان الفاظ کو بھی مد نظر رتھیں جن کا تعلق خاص رزو بیش نمبر اسے ہے اور وہ اس پر بوری روشنی ڈالتے ہیں" رزو بیش نمبر امیں ہندوستان کی مختلف قوموں کے تعلقات کو بہتر بنانے کے لئے جو مام اصول قرار دیئے گئے ہیں ان کومد نظر رکھ کراور تمام ندا ہب عقائد وا نمال مذہبی کے لئے کامل رواد اری حاصل کرنے کی غرض ہے یہ کانفرنس اپنی میدرائے قائم کرتی ہے۔ کہ: "

مولانا الحترم! جب آن جناب ان الفاظ پر غور فرمائیں گے توکسی طرح بھی زمانہ اسلاف کرام پر زویشن نمبر ا کے الفاظ کواگر چہ وہ کسی در جہ میں سموہم یاصر ترج بھی ہوں صادق نہ فرمائییں گے اور نہ ہیر وان بند کسی کواس کا مصداق بنائیل گے بلعہ اندرون ہند بھی ریاشیں بالا تفاق اس سے خارج ماننی پڑیں گی-مولانا المخترم! ہم نے حتی الوسع جمال تک بھی ممکن ہوا بن پوری سعی اصاباح ہیں صرف کی ہے

مولاناامختر م! ہم نے حق الوسع جمال تک بھی ممکن ہوا پن پوری سعی اصلاح بیں صرف کی ہے۔
اوراس کی پوری رعابیت کی ہے کہ اپنے حقوق شرعیہ اورار کانات مذہبیہ محفوظ ہیں جس میں ہم کواحیاب ست
ہر نسبت اخیار زیادہ دقول کا سامنا کرنا پڑا خصوصاً مولانا کفایت اللہ نے اس میں نمایت زیادہ جابفشانی کی (
فشکر اللہ مسعاہ) ہم بیقینا کہتے ہیں کہ اگر ان کی ذات اس میں سعی ہلیغ نہ کرتی یا موجود نہ ہوتی تو خدا جائے کیا
مدونا۔

د منظ حسین احمد جواب خط مذکور از مولانا عبد الباری بهنام مولانا حسین احمد مولانا الحزم! السلام علیم کر مت نامه صادر ہوامیں تاسف کرتا ہوں کہ میرے پہلے تار کاجواب مختر وینے کے جائے تھوڑی بات طویل کروی گئی ہی جواب تھااس کا جوبعد کو موتی لال صاحب نے اور مولانا! جلسہ دہلی کی ووو قعت جواس کے ہائین نے سمجھی تنفی ہمارے ذہنوں میں نہ تنفی اس میں ہمارے علماء نے اگر شرکت نمیں کی توالزام کے قابل نمیں ہیںاور جوشر کیک ہوئے وہ خوداس شرکت ہے و شوار ایول میں گر فیار ہوئے اور امتحان ہو گیا کہ کون علماء باللہ ہیں۔

ہمر حال معاملہ بہت تعوڑا تھا موتی لال صاحب کے تاریخی نافیم ہو گیا گر نار آجائے ہے۔ اطمینان ہو گیا مولانا کفایت اللہ صاحب نے قتل مرتد کے بارے میں جو گیجہ خیال فلاہر فرمایاوہ بالکل سیجے ہو اس میں مجھے کوئی کام تممیں مجھے اس مام اور بے قیدر زولیوشن پر اعترانس تھااور ان الفاظ کے ماتہ ہو اب ہمی میں قابل اعتراض سمجھتا ہول لیکن وضاحت کے بعد مجھے اطمینان ہو گیاوالسلام فقیر محمد عبدالباری عفاعنہ

# خط از مولانا كفايت الله بنام مولانا عبد البارى فريكى محلى

د بلی اار بیع الاول <del>سرس سوا</del>ره

مولاناالمحترم- دامت فیوضتم-السلام علیمگرور حمته الند بجھے سخت ندامت اور افسوس بے کہ عیں مفصل طور پر جناب کے تارول کا جواب اس سے قبل نہ دیت سرکالیک اجمالی تار ارسال خد مت اقد س میں مفصل طور پر جناب کے تارول کا جواب اس سے قبل نہ دیت سرکالیک اجمالی تار ارسال خد مت اقد س کر دیا تھا جناب کے تارول سے جناب والا کا جیقظ اور اسلامی غیر سے اس پاپیہ کا ثابت ہو گیا کہ اس کی نظیر ملنی مشکل ہے۔

مولانا! واقعہ میہ ہے کہ پہلے دن کے اجلاس مؤتمر میں خاکسار آگر چہ شریک تھا گلر پہاار زوایوش انگریزی میں پڑھایا گیالور اس کاار دو ترجمہ یاحاصل مطلب بیان کیا گیا گر میں حلفا عرض کرتا ہوں کہ جھے اس فقرے کاجو سزانے ارتداد کے متعلق ہے اس وقت بالکل علم اور احساس نہیں ہواواللہ اعلم کہ اردو میں وہ

میان سے رہ گیایا میں نے خمیں سنا تبخو میزیاں ہو گئی۔

دومبرے روز جناب کا تار ملااس ہے مجھے فوری خیال ہوااور میں نے پہلی تبجویز کو تلاش کر کے دیجها تواس میں وہ الفاظ موجود ہتھ سخت افسوس ہوااگر چہ معاملہ سب کا سب ہندوستان کے متعلق تھا تاہم الفاظ میں عموم ضرور تھا ہیں خت کشکش میں پڑ گیابلآ خر سوائے اس کے کوئی تدبیر نہ کر سکا کہ ر زوایوشن نمبر س کی تمہید میں میں نے اپنی تر میم ہایں الفاظ پیش کی اور صدر صاحب کو معاملہ سمجھا کر اور ہاؤس اور اپنے بھن مهر بانول ہے بحث مباحثہ کر کے بیہ الفاظ ہڑ ھوائے کہ "ر زولیو شن نمبر امیں چندوستان کی مختلف قو موں کے تعلقات كو بهترينائے كے لئے جو عام اصول قرار دینے گئے ہیں الخ"اب رزوليوش تمبر ٣ بتانا ہے كه ر زولیو شن نمبر اکا مموم مطلقاً نهیں ہے باہد وہ ہندہ ستان کے ساتھ مقیدے اور ہندو ستان ہے بھی ہر کش انڈیا مر ادہے ہندوستانی ریاستیں بھی اس میں داخل سنیں ہیں نیز جب کہ بعض ہندو مقررین کی طرف ہے ہے منظم و ل بیان کیا گیا کہ جب تک مسلمانوں کامیہ عقیدہ ہے کہ وہ مرید کو واجب القتل سیجھتے رہیں گے اور گویا تفتل کرتے رہیں گئے اس وفت تک ہندو مسلمانوں میں نباد نہیں ہوسکتا میں نے بھرے مجمع میں اس کا جواب دیا کہ پیشک اسلام میں مرتد کی سز اقتل ہے اور ارتداد اسلام کے بزدیک ہولناک گناہ اور ہدترین جریمہ ہے اور بیداسلام کا ایک کھنا : واروشن اصول ہے میں اس کے ظاہر کرنے اور بیان کرنے میں کسی قشم کا نامل نہیں مگر ہیا کہنا کہ ہندو متنان کے فساد اے اس عقیدے کے نتائج ہیں اور مسلمان اس لئے ہندووں ہے لڑتے جیں کے ان کوار تدادیا شاعت از تداد کی سزادیں غلطہ اس لئے کہ جیسانیہ اسلام کامنتحکم اصول ہے کہ از تداد کی سز احماً سے اس طرح یہ بھی اسلام کا اصول ہے کہ اس سز اکو جاری کرنے کا اختیار سلطان اسلام کو ہے۔ پیں موجودہ حالت میں ہندو ستان میں مرید کی سز افتل ہوئے ہے کوئی تعلق نسیں جس طرح نمام حدود اور قصاص بهال جاری نهیں اسی طرح مرتد کی بی<sup>ر ابھ</sup>ی جاری نہیں اور نہ مسلمان اس پر قادر ہیں۔

اس پر مواانالاواا کلام صاحب نے فرمایا کہ مولانا پیہ نو فرمایئے کہ بعد سوراج کیا ہو گامیس نے کہا کہ ۔ ۔ سوران کے بعد داختیان قانون کے ابختیارات کی جو نوعیت ہواس کے مطابق فیصلہ ہو گااگر سوراج کے بعد اسلامی قانون کی بڑو تن کا کوئی موتع ہواتو جاتوں کے موافق احکام جاری ہوں گے اور نہ ہوا تو حالت جس کی منطقتنی ہوگی وہ ہوگا۔ منطقتنی ہوگی وہ ہوگا۔

تبلیغ کے متعلق ہیں نے صاف کہ دیا کہ اہلام کی بیاد تبلیغ پر ہے اور اس کے خمیر میں تبلیغ واضل ہو ہوا کہ اہلام کی بیاد تبلیغ پر ہے اور اس کے دامن کے نیجے تمام بنی آدم آکتے ہیں اس کو حق تبلیغ سے وفی نیس رو کے سکتا اور ہندو متان کی موجودہ فضاء میں مسلمانوں کو بنی آدم آکتے ہیں اس کو حق تبلیغ سے وٹی نیس رو کے سکتا اور ہندو متان کی موجودہ فضاء میں مسلمانوں کو بنی بید مؤتح نیس کہ وہ کسی کو حق بنی نیس ہوں کر سے تبلیغ جرواکراہ اطماع و خداع و غیر دستے باک سے دو کر سے بی بی بید فرائم ہیں اور خیر دستے بی بید فرائم در حقیقت تبلیغ ند ہب سے این طریق افسانی کے لئے کام میں لانے جانے ہیں۔ در حقیقت تبلیغ ند ہب سے لئے نیس باید اخراض نفسانی کے لئے کام میں لانے جانے ہیں۔

ان مضامین گومیں نے بھر مے جمع میں اور ی باند آ بنگی اور وضاحت کے ساتھ بیان۔ آردیا حتی کہ سوامی شر دھا مند اور پنڈت مدبن موہ من مالویہ نوغیرہ ہڑے بڑے ہندوؤں نے بھی کہہ دیا کہ اب جمیں کہ نی اعتراض شیس ہاں گئی ہے۔ اعتراض شیس ہاں پنڈت رام چندرجی نے کہا کہ کیوں صاحب آگر سلطان اسلام کے بھیر کوئی مسلمان مرتد کو قتل کردے تواس کی کوئی میزاہے ؟ میں نے کہا بال وہ نقیات علی السلطان کے جریجہ کا مرتکب تاوراس کی میزاباد شاہ کی رائے یہ ہے۔

باں! مفتی محمد صادق قادیانی نے کہا کہ اسلام میں مرید کی سز اقتل نہیں ہے بائے اسلام ہر شخص کو تنمیر کی آزادی دیتاہے تواس پر مولانا حسین احمد صاحب نے نہایت بلند آ بنگی ہے اور میں نے بھی کہہ دیا کہ بیہ آ ہے کی دائے ہے اسلامی اصول نہیں ہے اسلام میں بے شک مرید کی سز افتل ہے۔

موالانا! ایک نفت کل رات دن معاملات کو سلحمان اور حقوق اسلامیه و قومیه کی حفاظت کی فرش سے کام کرنے بیش جن دفتوں کا سامنا ہوائی کا بیان مشکل سے جن حضر است نے ویکھا ہے وہی اندازہ کر سلتے ہیں میں صرف اس قدر مرض کر سکتا ہوں کہ میری شرکت شخصی حیثیت ہے تھی اور اس کی نفسر ت بھی کردی آئی تھی اور میں نے اپنی مقل فاتر و قیم قاصر اور اپنی ساط کے موافق فد ہی اور قوی، حقوق کی حفاظت میں کوئی فرد گراشت میں گی اپنوں سے بھی اور فیروں سے بھی پوری نبرو آزمائی ہوئی ہاؤس میں تقدیر اور اپنی ساط کے موافق فد ہی وری نبرو آزمائی ہوئی ہاؤس میں تقدیر اور اپنی سالو سے بھی پوری نبرو آزمائی ہوئی ہاؤس میں بھی میں آزاد ہواور دوسر ول کے لئے رکاوے ند ڈالے ہندو ستان کی موجودہ حالت میں ہی جاری پوزئیش ہوئی ہوئی میں آزاد ہواور دوسر ول کے لئے رکاوے ند ڈالے ہندو ستان کی موجودہ حالت میں ہی جاری پوزئیش ہوئی ہوئو میں اس کے اعتراف کے لئے تیار ہوں امید کہ جناب والا دما جمعہ موجودہ حالت نبرہوں امید کہ جناب والا دما سے فراموش نہ فرمائیں گے۔ خاکسار محمد کنایت اللہ شفرانہ '

جواب خطاز مولانا عبدالباري رحمته الله علبيه

موابانا الحترم -السابام مليكم - كراى نامه آياكاش ميرے تار كے جواب ميں فورا كوئى اطمينان هش تباله أجاتا او جي تين جارون تك به اطمينا في نه رہتى اور مزيد اصرار كی ضرورت نه ہوتى اس ميں شك شيں أله جناب نے پورى سعى فرما في اور اپنے فرائض كو بہت خولى ہے انجام ديابيہ واقعات جو جناب نے تي سي فرما ني اور اپنے فرائض كو بہت خولى ہے انجام ديابيہ واقعات جو جناب ني سي موفى مااس فرمائے جھے معتبر فررائع ہے معلم من جو في بيں مير ہے نزدكيك كوئى اوئى لغزش جناب ہے سيس ہوئى مااس الغيوب أكر سمى فلطى ہے واقف ہوتا سے رحم كا مختناہ كه معاف فرمائے مسلمانوں كو تو آپ كا شكريہ اوار برناواجب ہے -والسلام - و جھنط مولانا عبد البارى

## تبسرلاب

سیاسیات ملکی و ملی

انفلی قربانی باتز کی مجرو حین اور نییموں کی امداد

(سوال) اکثر مسلمان نفلی قربانیال کرنے ہیں توان کوالیں قربانی کی قیمت ترکی مجروحین بلقان کی اعانت میں دے دیناجا ہزنے یا نہیں ؟ نیز فرض قربانی کی قیمت یااس کی کھال اس مدمیں دینا جائز ہے یا نہیں ؟ استفتااز حانب طلبہ مدر سہ امیانیہ دہلی مور جہ ۳ انو مبر ۱۴ اواء

رجواب ۴۹۹) جن مسلمانوں پر قربانی واجب ہے ان کو تو قربانی ہی کرنا ضروری ہے قیمت دیدینا جائز نہیں گر قربانی کی کھالیں اور نفلی قربانیوں کی قیمت وہ اس مسببت زدہ قوم کی اعانت میں دے سکتے ہیں جو اسلام اور اسلم اور اسلام اور اسلام کی عزت بچانے کے لئے اپنی جانیں دے رہے ہیں ہے کہ نقلی قربانیاں اس سال ملتوی کریں اور اس کی مقدار نفذ ترکی مجروحین وینای کے لئے بیدیج ویں واضح ہو کہ مردہ عزیرہوں کی طرف ہے جس فذر قربانیاں بغیر و صیت کی جاتی ہیں وہ سب نقلی ہیں – والتداعلم بالصواب – کہتہ محمہ کفایت اللہ عناعت مولاہ مدر س مدرسہ امینید دبلی – الجواب سیج بندہ نفلی عنہ (دیوبندی) مدرس مدرس مدرسہ امینید دبلی – الجواب سیج بندہ نفلی عنہ (دیوبندی) مدرس مدرسہ امینید دبلی – احمد سعید واعظ دبلوگ – حافظ عبداللہ محمد امینید دبلی – احمد سعید واعظ دبلوگ – حافظ عبداللہ محمد ایر احمان – محمد شاء اللہ خان دبلوگ سیف الرحمان – اور ایر دبلوگ سیف الرحمان – ایر ایک میں دنواب مولانا) محمد ضمیر مرزا (دبلوگ آف اوبلوگ)

حجاز مقدس کاسفر کس ممپنی کے جہاز میں کرے

رسوال) " تج گین" پر جو جہاز چلتے ہیں وہ سند ھیا کمپنی کے ہیں یہ ایک ہندو کمپنی ہے اوراس نے جدہ میں اپنا افتاح کیا ہے زماند جج ہیں اس کے وفتر مکہ مکر مہ اور منی وغیر وہیں بھی ہوئے ہیں ہندووں کی اسمام و شمنی جس حد پر پہنے پیکی ہو وہ ہر دم مسلمانوں کو جس حد پر پہنے پیکی ہو دوہ ہر دم مسلمانوں کو براد کرنے کی حر گرم کو حشوں ہیں مشخول ہیں ان کی زبانوں ہے ان کے ناپاک ارادوں کا اظہار ہمی ہو چگاہ وہ یہ یہ یہ چکی ہمر گرم کو حشوں ہیں مشخول ہیں ان کی زبانوں ہے ان کے ناپاک ارادوں کا اظہار ہمی ہو چگاہ وہ یہ یہ یہ چکے ہیں کہ معاذاللہ کعب معافران کی ساہو کاری وہال کے مسلمانوں کا ای طرح شکار کر رہی ہے جس طرح کی سندو ہیں گئے ہیں اور ان کی ساہو کاری وہال کے مسلمانوں کا ای طرح شکار کر رہی ہے جس طرح کی سندو ہیں ان جالات میں اند بشہ ہے کہ اگر سند ھیا کہنی کے جمازوں میں جاجی سفر کرتے رہ ہوا وہ دور وہ اس کی سابو کاری سابو کاری ہے جازوں میں جاجی سفر کرتے رہ ہوا وہ دور اس کا استدر بن گیا تو خور ہو ہوں کی سابو کاری سابو کاری ہے بہت جلد تباہ ہو جانیں کے اور ان کی اما کہ واران کی اما کہ وارانسی اور استی کی اور جس طرح فلسطین ہیں ہو وہا میں کے اور استی کی الماری اس کے لئے اور جدہ میں میں ان جانا ہے بین انہ وہائے گی اور جس طرح فلسطین ہیں ہو وہائیں کے اور ان کی آبادی عربوں کی آبادی عربوں کے لئے سابو کی تارین کی سابو کی کی اور کی سے بیت اور بین میں رو نما ہوان خطرات کے پیش نظر سابوں کو المارین نامید ہو گیا ہو ان میں سفر کرنے کا کیا تھم ہے ؟ بینوا تو جروا

(جواب ۷۰ ؛ ) (از مولوی احمد یارخال) بلاد عرب خصوصا خاز مقدس کی سر زمین یاک زادها الله تعالی عِزارِ عظمة واضابها من كل فتنة و حفظ اهلها من شر كل ماكدوكائد بجاد حبيبه الله و كفارو مشر سین ہے مجفوظ رکھنااوران گی دست ہر دے بچانااشد ضروری اوراہم واجبات میں ہے ہے کہ مشر کین إور كفار تجس بين قرآن كريم مين ارشاه بهوا النها المهشر كون نجس اور ملك عرب خصوصا عباز مقدس اور مر کزاسا!م کوان مجس مشر کبین کے خطرہ تسلط ہے بچانا بہت اہم ہے نیز جضورا کرم ﷺ نےا بنے آخری عهد مبارک میں خطہ عزب کو گفار و مشر کین ہے یاک کرنے کی وصیت فرمائی چنانچہ مسجیح مسلم اور تسجیح خَارِي مِن مِيدِنالِين عَبَاسٌ مِنهُ روايت ہے لما اشتد بوبسول الله ﷺ وجعه قال اخرجو االمشركين عن جزيرة العرب اسحاق بن راجوبه ئے اپنے مند میں سیدنالہ ہر ریّہ ہے روایت کیا۔ ان النہی تنظیمہ قال وَ طَا مِينَ عَمْرَ مِنْ عَبِدِ الْعَزِيزِ ـــــروايت كَى بِلْغَنِي انْ النَّبِي ﷺ قال لا يبقى دينا ن بجزيرة العرب مسلم في سيدنا تمر إن الخطاب حروايت كي -انه سمع رسول المله ﷺ يقول الاخوجن اليهود والنصاري من جزيرة العرب حتى لا ادع فيها الامسلما-الناحاديث عصمعلوم :وأكم حشورانور ﷺ نے گفار مشر کبین ہے جزیرہ عرب کویاک کرنے کا تاکیدی علم دیائی فرمان عالی شان پر عمل کرنے ا و بية امير المؤسنين فاروق المنظم بالإدعر ب بي تقام كفار كو نكال دياحتى كه ملك عرب بين صرف مسلمان عى رئيمة طالهم محمد للل من فاخرج عمر من لم يكن مسلماً من جزيرة العرب بهذا الحديث- في القدار الله عن رسول الله الله عمر ذلك حتى اتاه اليقين عن رسول الله الله عن قال الله يجتمع دينان في جزيرة العرب فاجلي يهود خيبر واجلي يهؤد نجران وفدك بهال كك لد فاروق ا مظلم ﷺ نے کفار تناجرین کو بھی مدینہ منورہ میں نتین ارات سے زیادہ تھسم نے کی اجازت نہ دی ای مؤطا میں حيد نالان عمرُ \_ے روايت ہے -ان عمر حوز للنصاري واليهود والمحوس اقامة ثلث ليال يتسومون و يقضون حوانجهم ولم يكن احدمنهم يقيم بعد ذلك - در مُقَار الله ع-و يمنعون من استيطان مكة والمدينة لا نها من ارض العرب قال عليه السلام لا يجتمع في ارض العرب دينا ن ولو مخل تجارة جازولا يطيل روانختار "ن ـ افاد ان الحكم غير مقصور على مكة والمدينة بل جزيرة العرب كلها كذلك خ الراأل أل على إو في ارض العرب يمنعون من ذلك في امصارها وقراتها لقوله عليه السلام لا يجتمع دينان في جزيرة الغرب وشمل كلامه المواضع كلها ال تح الله عنه التنارخانية يمكنون من المقام في دار الاسلام ربه رواية عامة الكتب الا ان يكول من اعصار الغرب وارض المحجناز -ان اعاديث تنجيد وعمل محابه كرامٌ وعبارات فذهائ كرام ے کا تشمس والامس بھینی طور پر معلوم ہوا کہ ملک عرب تو کفار و مشر کبین ہے محفوظ رکھنا شر عابہت ضروری ہے آئر وہاں پہلے ہے آباد ہوں توان کو نکالنا مسلمانوں پر لازم ہے چہہ جائیکہ ان کے پہنچنے کے اسباب

کو تقویت دینااوراس کا ذراجیہ بینالب چو نکیہ سندھیا تمپنی کے جمازات ہے حاجیوں کے سفر کرنے میں وہ زہر دست خطرات موجود ہیں جو مستفتی نے بیان کئے ہیں اس لئے مسلمانوں کو کسی طرح درست نہیں کہ اس میں ۔غر کر سے اس کمپنی کو تفویت ویں اور مشر کمین کے عرب میں قدم جمانے اور مسلمانوں کو تباہ ئر نے کے لئے حال پچھانے میں مدو معاون ثابت ہوں جب کہ ہم اپنی ذاتی جائنداد اور املاک کوہر طرب خطرات ہے محفوظ رکھتے ہیں اوراس کے لئے ہر ممکن کو شش عمل میں لاتے ہیں تو حجاز مقدی کی زمین پاک کی حفاظت اور اس کو خطر ان ہے بچانا نبی کریم ﷺ کے تھم کی تقبیل کے لئے بمارے ذمہ اہم فرائض میں ہے ہے اس میں کو تاہی کر نااور نغا قل ہر تنا کس طرح جائز ہو سکتا ہے نہ قرین مقل و دانش ہے سند ھیا سمپنی کے جہازات میں جس میں ہے خطرات ہوں سفر قطعاتر ک کردینا جائنے اگران میں یہ نسبت اور جہازوں کے زیدہ آسا تنثیں بھی ہوں کیوں کہ اس آسائش کی غرض ہے سر زمین مقدس کے لئے خطرات کو گوارا شبیر کیا جا سکتا کہ اگر مسلمانوں نے سند اسیانمینی کے جہازات میں سفر ترک نہ کیااوراس کو طافت پہنچاہتے رہے تو آپ کے بیہ معنی ہوں گے کہ انسوں نے خود سر زمین پاک میں ہندوؤں کے قدم جمائے اور انہیں تبلیغ کفر اور تخ<sub>ر ب</sub>یب بفعه یاک پر مدد دی الله پناه میں رکھے ان حالات میں مناسب تو بیہ ہے کہ مسلمان اپنی جماز مہنی قائم کر ہے اس مبیں سفر کریں کہ اس عمل ہے خطرات ہے بھی امن ہو گی اور ایک مفید تجارت بھی مسلمانوں کے ہاتھے آئے گیاور مندر میں ان کا تجارتی و قار قائم ہو گااور جس دنت تک اپنی تمینی قائم نہ ہواس وقت تک مغل کین ہے۔غر کریں تاکہ سند ھیا کمپنی ناکام ہواور مندوؤل کے منصوبوں کووجو دہیں آنے کا موقع نیے ملے مارین تمپنی میں بھی اگر جے غلبہ فصاری کا ہے اور مسلمانوں کے جیسے یہ نسبت ان کے تم ہیں کتین یہ تمپینی مدت سے کام کرر ہی ہے۔ اور ایک زمانے کے تیجر بے نے ثابت کردیاہے کہ وہ اپنے شجارتی منافع کے علادہ اس طرف نظر شیں ڈالتی جو ہندوزل کا سمج نظرے اور جو خطرات اور اندیشے سند دسیا کمپنی ہے ہیں اس کے وجوه ماريس تميني ميس شمير پائے جائے لبند الفاعد ہ افداابتلی بين بليتين فليختو اهو نهما ڪالت موجود ہ خرتج ماریس تمپنی کے جہاز میں کیا جائے اور مسلمانوں کو شدھیا تمپنی کے جہازوں میں سفر ترینے ہے۔ ہی شش روکا جائے شدھیا تمپنی کے ہے، پٹینڈے بہت زمرد ست ہیں اور وہ ایتے کھانوں کی اور انتظام کی و یہ تعریف کرتے ہیں آئر اس کو بڑے جس مان لیاجائے اُوا چھے کھانے یا ایک روز جلد و پہنچنے کے شوق میں بلاد ا الله مي كے لئے خطر ہ گوارا آبر لينا مسلمانوں كا كام نہيں اگر ارش مقد س كے لئے خطر دہر گز َ وارانہ كياجا ئے کا تو یہ اس فقد پر پر نتما کہ فرنش کر ایا جائے کہ شد حیا کا تھانا ہوت جن عمرہ ہے اور اس کے جماز ہو ہے جی جلد پہنچتے ہیں کیکن والغدید ہے کہ جمازوں ک رفتاریں قریب قریب تر یب ملتی جلتی ہیں ایک آورھ روز کا فرق ہو نؤ آچھ قابل لحاظ نسیں کھانا تمام حالات بیں کسی نمینی کا کیسان نسیں رہتا کبھی اچھار بیتا ہے اور کبھی خراب ہو جاتا ہے سے بات دونوں کمپیوں میں پائی جاتی ہے جس مرتبہ سی کمپنی میں اچھاا نتظام ہوااس مرتبہ کے سفر ترینے والے اس شہنی کو ترجیج و بیٹے میں امراس مینی میں جس بار ناقص انتظام ہو اس بار کے سفر کرنے والے

وقضا الله تعالى لحماية دينه و صيانة ملته من كل مايسوء امين و صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى له واصحابه اجمعين كتبه العبد المفتقر الى الغنى احمد يار خان الحنفى كان الله له ٢٦٠، از كال أفر ١٥٠٠ إلى .

(جواب دیگر) از موان نقی نحد مظر ابلہ صاحب امام معجد فقی پوری دیلی - ہوالہ و فق - جواب سی شہر زمین عرب کو غیر شلم کے قباط سے بچانا میلمانوں کے واجبات میں سے ہے پس ابن پر ہرائ شے ہے احراز الازی ہے جوان شے کا وسیلہ ہو سکے حالات مندرجہ فی السوال سے ظاہر ہے کہ ہنود کے جمازوں میں سفر الن کے جمازوں نے قیام کو مضبوط کرنا ہے جو سر زمین عرب میں ابن کے تساط کا بیش خیمہ ہمازوں میں سفر ابن کے جمازوں کے قیام کو مضبوط کرنا ہے جو سر زمین عرب میں ابن کے تساط کا بیش خیمہ ہمازوں میں سفر ابن کے تساط کا بیش خیمہ اس جا در ان خروری ہے غیر مسلم سے اگرچہ معاملات میں بچھ گنجائش ہے ہو معاملات میں بچھ گنجائش ہو ساتھ معاملہ کو فی جارہ نظر نہ آئے ورنہ احر از الازمی ہے ہندو ستان کے ہنود تو حربیوں کا حکم رکھتے ہیں معاملہ کی اجازے در کی جو البدی ہیں چہانچہ عالمگیری میں ہو کا ماس بان محد کی اجازے در کی گئی توالیت معاملہ افرا کان معا الا بدعنہ کذافی السو اجیۃ کی جب جب بلا ضروب نے رہی معاملہ اذا کان معا الا بدعنہ کذافی السو اجیۃ کی جب جب جب بلاضروب کیا گنجائش ہوں معاملہ کی اجازے نہ دی گئی توالیت معاملہ افرا کی شرر ہو خربیوں سے کھی معاملہ اذا کان معا ملے میں کہ اسادی ضرر ہو خربیوں سے کہی معاملہ اذا کان معا ملے میں کہ اسادی ضرر ہو خربیوں سے کہی معاملہ اذا کان معا ملے میں کہ اسادی ضرر ہو خربیوں سے کہی معاملہ اذا کان معا ملے میں کہ اسادی ضرر ہو خربیوں سے کہی معاملہ اذا کان معا ملے میں کہ اسادی ضرر ہو خربیوں سے کیا گنجائش ہو

غرض صورت موجودہ میں میں مناسب ہے کہ مسلمان خالص اپنے جمازیکے قیام کی فکر کریں اور تاد فٹنیکہ اس میں کامیاب نہ جوں اپنے جمازوں میں مفر کریں جس میں عرب کی سر زمین پر غیر مسلم کے، تسلط کا اندیشہ نہ کیا گیا ہو۔ فیظوالٹد نغالی اعلم

محمد مظهرالله غفرله 'امام مسجد جامع فنخ بوري 'د ہلی

(جواب ۷۷۱) از حضرت مفتی اعظم ٔ - هوالمو فق اس وفت حجاج کولے جانے والی وو کمپنیال ہیں ایک ٹرنر مار ایس آلمپنی اور دو سری سند هیا نیویجیش شیٹم آلمپنی –اول الذکر آلمپنی کے جہاز زیادہ ہیں اور ثانی الذگر آلمپنی کے جہاز ج لائن ہر چلنے والے کم ہیں اول الذكر تمہنی انگریزوں كی ہے اس کے شینز ہولڈر انگریز ہیں اور سر ماریہ نمیے ، ملکی ہ اور ٹانی الذکر کے شینز ہو نڈر ہندو ستانی ہیں اور اس میں مسلمان بھی شریک ہیں اگلر بزوں کا اسلام اور مر 'نز اسلام کے خلاف معاندانہ رویہ اور جزیرۃ العرب کو جاروں طرف ہے گئیبر لینااور خصوصاً جزیرۃ العرب کے جهش خصص مثلا شام ،فلسطین شرق اردنءة به و عراق بر دواسطه بابلاواسطه قابض بهونااور دم**ا**ل که باشندول بر مظالم وُبِهاناروزره شن كي طرح والشح به اور حديث صريح اخوجوا اليهود والنصاري من جزيوة العوب كا کھلا ہوا تھم یہ ہے کہ بہود و نصاریٰ کو جزیرۃ العرب ہے زکال دیاجائے اس کے ہر خلاف فلسطین کو بہود کا قوی و طن قرار وینالور ان کی حمایت میں اعراب فلسطین بر مصائب سے میاڑ توڑنااظہر من انشمس ہے ٹر نر مار <sup>بی</sup>ن سمینی اس کی مستحق ہے کہ اس کے جہازوں کا نطعی بایرکاٹ کیا جائے مگر افسوس کے بیاب اس لئے ممکن نہیں کہ دوسری جمپنی جو تمام تجاج کو لیے جانکے موجود نہیں شد رھیا تمپنی کے صرف دو جہاز ہیں جو کسی طرح گافی تنہیں ناہم اس کے جہازوں کی وجہ ہے تھاج کو کچھ فائند د ضرور پہنچا۔اس کے جہاز آرام دہ ہیںاور مقاہبے کی وجہ ہے کرامیہ میں بھی بھت تخفیف ہو جاتی ہے اس لئے ضروری ہے کہ اس نمینی کی ہمت افزائی کی جائے ٹر نر ما ر بین تمپینی کی رات دن میہ کو مشنن ہے کہ وہ سند ھیا تمپینی کو میبدان مقابلہ ہے ہٹادے پھر جماح کو لے جانے کی واحدا جارہ دار بنی رہے ہے فتوی اگر شد صیابمپنی کے جہازول میں سفر کرنے ہے اس بینا پر روکتا ہے کہ اس کے شیہ ہولار ہندو ہیں تواس ہے بدر جہازا تدریہ فنؤی ٹرنر ہار لین تمہنی کے مثقلق عائد ہو، تاہے جس کے شیہ ہولڈر انگریز ہیں جن میں ایک جنگی لارڈ کا مقولہ تمام مسلمانوں نے سناتھا کہ ( نعوذ باللہ) مدینہ طبیبہ کی یا ک سر زمین کواپنے گھوڑوں کی ٹابوں ہے رو ندواؤں گا''اوران گاجنگی جال حجاز کے جاروں طرف بھیلا ہوا سروجو داور آئکھول کے سامنے ہے اور ان کی نتین اور مقاصد اہل بتیر ہے ہے مخفی شہیں ہیں۔ عرب کی سرز مین کے : جے ہے حصیوں پر جن کو گول کا انتذار اور فیضہ اس وفت موجود ہے۔ ان کو نظر انداز کرنااور دو سرول کے موزوم القندار كوسامن الكراس إلى تعلم لرناا في اجيرت الفكر كاراز فاش كرنائ - والله يهدى وهو الموجع مهر دارالا فتاء مدرسهامیپنیداسلامیه 'ویلی محمد أكفايت التدكان الندليه وملى با مسلمان کا مسلمان ہے لڑنا

رسوال) زید جوانک عیسانی او شاه به وانیه ایسه ملک بر قابض موجا تاب جمال مسلمان بھی کافی تعداد میں

# ميونسپاڻي کاووٽ کس کو دياجائ ؟

(سوال) مؤدورہ حکومت کے زمان بین شرکی میونسپائی کمیٹی کے اندر شرکی حقوق کو مد نظر رہے ہوئے اس سے بر عاباقہ وارد ہے ایک نمائندہ پر عاباقہ کی رائے عاصہ سے منتخب کیا جاتا ہے اس نمائندہ پر عاباقہ کی ورک ذمہ وارئ ہوقی ہے میونسپل کمیٹی بین منتخب ہو کر جائے ہے۔ حد مائتہ بین ہم نمائندہ بڑو کمیٹی بین منتخب ہو کر جائے ہیں ہو نمائندہ بڑو کمائندہ بڑو کہ بائندہ بڑو کہا ہا اورعا اقد کے کسی باشندہ کو اس کی نمائندہ بین اس کسی طرح کا آرام یا حقوق کی جفاظیت نہ ہوئی ہو ہر مر تبہ رو چید نمری کر کے نمائندہ بان جائے اب کسی کسی کسی طرح کا آرام یا حقوق کی جفاظیت نہ ہوئی ہو ہر مر تبہ رو چید نمری کر کے نمائندہ بان جائے اب کسی مرتبہ وار امید وار کھڑے ہوئی گئی اور ذمہ وار شخص ہے ہو پہلے شخص کے کئی ہو ہر ابناد رکھتے ہیں چمار موہ شخص ہیں گئر لاکتی اور ذمہ وار شخص ہے ہو اپنے اور اللہ بائے والے بائے والے بائے ہوئے اور عالم ہوں شخص ہیں گئر لاکتی اور ذمہ وار شخص ہے ہو اپنے اس کے اس کے بین سوم پر ابناد رکھتے ہیں چمار موہ شخص جس کو علاقے والے بائے کہ موانت کے بین سوم پر ابناد رکھتے ہیں چمار موہ شخص جس کو علاقے والے بائے کہ مسی کو علاقے والے بائرہ مندور اور دینی ہو دک قعدہ ایک الدے میں اور دین قعدہ ایک الدے میں اور دین قعدہ ایک الدے میں اور دین کے دین کو دیا ہو اور الدے بائرہ میندور اور دینی ہو دک تعدہ ایک الدے میں اور دین کی میں میں اور دین کے دین کو دیا ہے کی دین کے دین کو دین کو دین کی میں دین کو دین کو دین کے دین کو دین کو

یں سب ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہے۔ ہوں ہے سلسلے میں ہر مااق کے تسمجھنداراوگ خود ہی فیصلہ کرنے ہیں کہ کول ایا آق اور فاہل اعتماد ہے اور کوان تعمیں ہلاقہ والول کو خود ہی فیصلہ کرناچاہئیں۔

#### محمر كفايت الله كان الله له '

## جویلی فنڈ میں شرکت وغیرہ

(سنوال) جوبلی کامقاطعہ کرناچا بننے یا نہیں ؟ جمعیتہ تلائے ہند کاممبر کس طرح بن سکتاہے ؟ کراچی کے واقعہ ' ہا کلہ کے متعلق کیا خیال ہے -المستفتی نمبر ۵۸۸ مولانا فضل احمد صاحب حیدر آباد سندھ ۱۳ محرم سرچ ساچے ۱۸ ایریل ۱۹۳۵ء ''سرچ ساچے ۱۱ ایریل ۱۹۳۵ء''۔

(جواب ٤٧٤) جوبلی فنڈییں مسلمانول کیلئے شرکت مناسب نہیں جمعیتہ علمائے ہند کے رکن آپ فار م کی خانہ پر کی کر کے بن سکتے ہیں فارم دفتر ہے مل سکتے ہیں شہرائے کراچی کے متعلق صروری تبلیج کی جار ہی ہے آپ بھی دعاکریں کہ تحقیقات کے مسئلے میں خدانعالیٰ کامیانی عطافر مائے۔

# ملک معظم کے سلوریا گولڈن جوہلی میں مسجد کے پیپوں سے چراغال کرانا

(مسؤال) ملک معظم کی سلور جوبل کے سلسلے میں مساجد کوہ نہ نور بنانا جس کا صرفہ خواہ مسجد کی رقوم موقوفہ سے بیویاعامتہ المسلمین کے چندہ سے ہویا کس شخص کی جیب خاص سے ہوجائز ہے یا نہیں اگر ناجائز ہے تو مسجد کے جن متولیوں نے چراغال کا انتظام کیا وہ شرعاً مجرم ہونے یا نہیں؟المستفتی نمبر ۷۸ ماحمہ مجمد اچھا (رنگون) کیم جون مسلم کے ۲۸ مسئر ۲۸ مسئر ۳۵ میں اور نگون) کیم جون مسلم کے ۲۸ مسئر ۲۸ مسئر ۳۵ میں اور نگون) کیم جون ۱۹۳۵ء مسئر ۲۸ مسئر ۳۵ میں اور نگون کیم جون ۱۹۳۵ء مسئر ۳۵ مسئر ۳۵ مسئر ۲۸ مسئون کی جون ۲۸ مسئر ۲۸ مسئل ۲۸ مسئر ۲

(جواب ۷۵) سلور جوہلی یا گولڈن جوہلی یا تھی الی تقریب میں جس کا منتااعلائے کلمہ تو حید یا اظهار شوکت اسلام نہیں بلحہ کسی خاص شخص کے بقاء اقتدار وامنداد حکومت کی جوشی میں مظاہرہ کرنا ہوائی تقریبات میں مساجد کاروپیہ صرف کرنا جائز نہیں اور نہ مساجد اس قشم کے مظاہرات کے لئے موزول منولیوں نے مساجد کواس مظاہرے کے لئے استعمال کرنے میں غلطی کی اور روشنی کے مصارف کے بھی وہ خود ضامی نبول گے۔

### محمر كفايت الله كالبالله له

## عورت كادوٹر بينااور نطور اميدوار كھڑانہونا

(مسؤال) موجوده دور فتن میں مسلم عور تول کاووٹ دینایا مسلم عور تول کا کو نسل واسمبلی و میونسپایی میں بطور امید وار کھڑا ہو ناازروئے شریعت کیساہے ؟المستفتی نمبر ۵۰۵ ملک مجمد امین (جالند ھر) ۲ رئیج الاول سم ۱۳۵۸ھ م ۳۰ جون ۱۹۳۵ء

(جواب ۲۷۶) عور آول کاووٹر بہناممنوع شیں ہے ہال دوٹ دیتے وفت شرعی پر دہ کالحاظ رکھنالازم ہو گااور بطور امید دار گھڑا ہو ناعور تول کے لئے مشخس نہیں کیونکہ اس میں ضروریات شرعیہ کی رعایت کے ساتیجہ کو نسل یا جسلی کی شرکت عور تول کے لئے متعدّرہے۔ محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ' یْ سٹر کٹ بور ڈیبیں حلف و فاداری کس طرح اٹھا نبیں ؟ ۔

(مسؤال ) ہندہ ایک پراناخد انی غدمت گاہ ہے اور سر بحبو شول کی تحریک میں ووسال قید بھی گزار چرکا ہے اب چو تکنه کا گلمہ ایس نے کونساوں میں شہولیت کرنے کی شنان لی ہے اسلئے ہم شرحدی بھی کونساوں میں شمولیت کی تیار ب*ی کررے میں ہمارے منتل*ج میں قریباُد و ماہ ہوئے کہ ڈیسٹر کہٹے یورڈ کاامنخاب ہواجس میں ہمارے <u>جاتے</u> <u>ن مجھے</u> منتخب کیا چونکہ میں ایک مذہبی خیال کا آدمی ہوں اور تحریک کا نگریس میں انجمعیۃ کود کیھر کر شامل ہوا نتمال میرے لئے حاف و فاداری اٹھانا بہت م<sup>یش</sup>کش نظر آرہائے برائے خدامطاع فرمانیں کہ میں کیا کرول ت<sup>ب</sup>ین موروپ صانت بھی داخل کر دیاہے نام بھی میرا منتخب ہو گیاہے لیکن حلف کرنابہت مشکل نظر آرہاہے آپ ساحب بیہ خیال فرمائیں گئے کہ یہ نواس او نوف کو پہلے بھی معلوم ہو گا کد حلف کرنی پڑے گئی نو کیوں اپنانام دیاہے کسی نے مجبور تو شیں کیا تھا بڑ تو یہ ہے کہ اکثریت کے سوال نے مجصے مجبور کیا لیمنی تحریک کے اکثر بھا آبیوں کااور خاص کر ہمارے صوبہ سکے صدر اور جبرے دوست خان محمد رمضان خال و کیل ایم اے نے کھ<sub>ٹر انہو</sub>نے کے لئے مجبور کیااب آلرحاف شیں کر ناتو منانت بھی ضبط ہو جائے گی برائے مہر ہانی حاف کے ۔ سنلے پر روشنی ڈالیں مشکور ہوں گا۔ آپ صاحب کو بیہ بھی معلوم رہے کہ قیدے پہلے میں ا<u>۳۹۳ء میں</u> ذ بلیدارو نمبر دارو کریسی نشین واسیسر بخوانیکن خان عبدالغفار خال کااز حد مشکور ہوب کہ ان کی مهربانی اور و عانے مجھے تمام چیزوں کے چھوڑنے پر آمادہ کیااور خاص کر اخبار الجمعیة کے جناب مولانااحمد سعید صاحب ک مضامین نے بھی مجھے اغمیارے نفرے دایائی اور میری تمام متنذ کر دبالا بیڑا یوں ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہے جان چھوٹی آپ میری صانت کی پرواہ نہ کریں بلکہ آئندہ کے لئے سیجے راستہ بتائمیں لوگ پھر جھے ہے کونسل کے لئے کہہ رہے ہیں اور خاص کرانیے تحریکی بھائی مجھ سے آئندہ والے انتخاب کے لئے پھر کہ رہے ہیں مگر میں انشاء اللہ آپ صاحب کے فنوی پر عمل کروں گا-المستفتی نمبر ۸۰ کے خال عبداللہ خال ( منه التي ذيره المتعمل خان) ٢ ذي الحجه ١٦<mark>٥ سرا</mark>ه م ٢٦ فروري الم<u>سالي</u>اء

رجواب ۷۷ ع) حافی وفادا ہی اس شرط اور نبیت ہے کہ جہال تک خدالور ہول اور شرایعت کی نافرمانی نہو ہیں وفاداری کروں گااشا لینے میں کوئی مضا گفتہ نہیں اور ڈیئر کٹ پورڈاور کونسل میں جانے کی نبیت بھی ہو میں وفاداری کروں گااشا لینے میں کوئی مضا گفتہ نہیں اور ڈیئر کٹ پورڈاور کونسل میں جانے کی نبیت بھی ہو گہ میں اپنی فوم اور وطن کے حقوق کی حفاظت کرنے اور حکومت سے ظلم و تشدد کا انسداد کرنے کے ہو تا جاریا ہوں۔

النے جاریا ہوں۔

مجید کفایت اللہ

مسلمانوں کو نفضان پہنجانے والے ہے علیحد گی اختیار کرنا ،

( سوال ) (۱) بیمان تمینی نیس مسلمان ممبروں کی تعداد جاراورامل ہنود کی جیھے تھی ایک سر کار کی مسلمان ممبر • کے انتقال کے بعد ہیہ عبکہ بھی ہندوؤں کی منتقفہ کو شش کے باعث ہندو کو ی دی گئی گویالبان کی تعداد سات

اور مسلمانوں کی تعداد تین ہے اس کے علاوہ سنکریٹری کی جگہ خالی ہونے کے بعد یہ جگہ بھی ہندو ہی کو ہمشورہ ممبران دی گئی بلعہ ایک اور جگہ ما تجت شکریٹری کی تنجویز کردہ بھی ہندو ہی کے سپر دکی گئی تمام <del>عمل</del>ے میں ایک ہی مسلمان ہے انجمن اسلامیہ کے نوجہ مبذول کرانے پر انجمن نے اس اہم معاملے کواپیز زمہ ، لے کر کاروائی نشر وغ کر دی مسلمان ممبروں کی کو تا ہی کے باعث اس میں کامیابی نہ ہوئی مسلمان ممبر وں ہے بازیرس کرنے پر ہر سہ ممبران نے ایک دوسرے پر الزام لگائے کوئی خاص منیجہ ظاہر نہ کر شکے جس بریہ فیصلہ کیا گیا کہ چونکہ ممبروں کا مخلوط انتخاب ہے لہذا جندو ممبروں ہے بھی بازیرس کی جائے انہوں نے باہ جود مسلمان ممبران کی وا تفیت ہونے کے کیول کام نہ کیااتی طرح افسر ان بالاست بھی ور خواست کی جائے کے وہ مسلمان ممبرول کی جگہ مسلمان ممبر کا انتخاب کریں اور سکریٹری کی جگہ سے لئے بھی مسلمان حقد ّار ہیں اً که ہندو ممبران یا افسران انصاف ہے کام نہ لیں اور ہندر ہیں تو مسلمان ممبروں کو مستعفی ہو جانا ج<u>ا بنئے</u> دو مہران اس رائے پر منتق ہو گئے اور تبیرانمبر جو کہ متمول ہے اس نے انجمن اور تمام مسلمانوں کی متفقہ در خواست کورد کرتے ہوے تطعی طور پرانگار کردیا تمبر مذکورے ہر امرکی نسبت مسلمانوں کو شکایت ہے کہ وہ مسلمان ہے خواہ کوئی امر ہو مل جل کر ہاہمی مشور ہ کر کے کسی کام میں رضامند نہیں ہوتے حااہا نکہ بیہ بھی در خواست کی گئی کہ وہ پہنچا تی فیصلہ کریں لیکن اس پر بھی وہ رضامند نہ ہوئے جس کا مطلب میہ ہوا کہ وہ مخالف قوم کوبہ نسبت مسلمانوں کے ہر طرح فوقیت دینے کو تیار ہیں جس سے مسلمانوں کو ہر طرح نفصان بہنچنے کا احتمال ہو جو ہسلمان کے ساتھ مل جل کر مشورہ کرنے پر کسی امر پر متفق نہ ہو حالا تک اسکو ہر طر 🖰 مو تیج دیاجائے کہ وہ بدر بعد پرچابیت و غیر ہا پنی انسلاح کرے لیکن وہ بصد کنارہ کشی کر کے قومی نقصان پہنچانے کی سعی کرے ایسے شخص کے ساتھ مسلمانوں کا ربط صبط رکھنا کھانا پینا 'خوشی عمی' جنازہ میں شریک ہونا قبر ستان میں ان کی مبت و فناناان کو کسی فشم کی امداد دینا جائز ہے یا ناجائز اور جو تخص دیدہ و دانسنہ سے جانتے ہوئے کہ مٰد کورہ شخص ہے قومی اقصال چینچے گااخمال ہے امداد دیتا ہے اس کی نسبت کیا خیال ہے ؟الممستفتی نمبر ۱۰۱۷ محمد اميز (انباله) ۲۳ جون ۱۳۹۹ء مرجع الثاني ۱۳۵۵ ه

( جواب ٤٧٨) بید ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانااور اپنی قوم کے مقاملے پر دوسری قوم کو فائدہ پہنچانا اسلام اور قوم کی دشتنی ہے جس شخص کے حالات اور وافعات ایسے ہوں اس سے مسلمانوں کو علیحد گی کر لینی جائز ہے البتہ اثنا تشد د زیبا نہیں کہ اس کی میت کو مسلمانوں کے قبر ستان میں د فن ہونے دیں ہاں اس کو مسلمانوں کے قبر ستان میں د فن ہونے دیں ہاں اس کو اپنی تقریبات میں شامل نہ کر نااور اس کی تقریبات میں شامل نہ ہونا جائز ہے۔ محمد کھایت اللہ کان اللہ اللہ ا

ووٹ کس کوریں ؟

(سنوال ) ایک مخص نے اپنی عزت حاصل کرنے کے لئے مسلمانوں سے دوٹ لے کر گور نمنٹ سے عہدہ حاصل کیا مگروہ ابیا شخص ہے جو انسار کی دہنوہ اور غیم اقوام کے ساتھ ربط د صبطر کھناہے اور ان کو مدعو کر نار ہنتا ہے اور خلاف شرع کھانے میں شراب ودیگر اشیاء منشی کا استعمال خود بھی کرتاہے اور مهمانوں کو بھی کراتاہے پس ایسے شخص کو مسلمان ووٹ دیں تو عند الشرع جائز ہے یا نسیں ؟ المدستفتی نمبر الا ۱۰ مواوی مهد الصمد صاحب (سورت) ۲۳ رہے الثانی لاتے الصم ۱۴جولائی ۱<u>۳۳</u>۱ء

(جواب ۷۹) اگر مسلمانوں کے دوئے ہے آسی سبائی مجلس کا انتخاب کیا جائے توبید دیکھناچا بلنے کہ امور سباسیہ میں جو شخص ماہر ادر مسلمانوں کا خیر خواہ اور ان کے حقوق کی حفاظت کا اٹل ہواس کو دوئے و ہیں ان اوصاف کے سائندہ اگر شر بعین کا بھی پاند اور نیک صالح ہو تو دی مستحق ہے۔ مخمد کفا بہت انٹد کان اللہ لیہ 'دیلی

مسلمانوں کا شرعی اور معاشرتی ضرور تول کے لینے المجمن بنانا

رسوال) مسلمانوں کو چاہئے کہ ہر سوبہ وہر شکن اور شمر و گاؤں میں اور محلّہ میں اصلاحی المجمن بنائیں۔ کہا قال اللہ تعالیٰ واعتصموا بحبل اللہ المستفتی نمبر ۵۷ اااکرام خال(صوبہ سرحد) ۴۰ جمادی النّانی ۵۵ سامے ۸ ستمبر ۲۳۹۱ء

ے۔ (جن اب ۸۰۶) مسلمانوں کو شر کی اور معاشر تی اور اصلا تی ضرور توں کو رفع کرنے کیے لئے انجمن بنانا اور اس بیس مل کر خلوص کے ساتھ کام کرنابہت انجیمی بات ہے۔

محمر كفايت الله كان الله له 'د بلي

رویے لیکر غیر مشخق کودوٹ دیناحرام ہے.

(سوال) میمال پر شرکر نال میں ممبرول کا انتخاب ہورہائے جو صاحب ممبر بدنا چاہتے ہیں ان میں سے ایک صاحب دس رو پید فی رائے دے رہاہے اور دو سر ااس کے مقابلہ میں پندرہ روپ فی رائے دے رہاہے اور الن رائے و ہندگان میں سب تشم کے اوگ ہیں غریب بھی اور امیر بھی کیا میدرہ پید لبنار شوت ہے اور جو اوگ الن میں صاحب نصاب ہیں ان کو یہ روپیہ کس جگہ خری کرنا چاہئے ال غن صاحب نصاب ہیں ان کو کیا کرنا چاہئے ال غریب میں جو لوگ مفرونس ہیں وہ اس روپیہ کو اپنے قرض میں دے سکتے ہیں یا نہیں ہزیہ بھی تحریب فرمائیں کہ اس رشوت کا کیسا گناہ ہے صغیرہ یا کہیرہ ؟ المستفتی نمبر ۲۰ ۲۱ رشید احمد خال و رفیق احمد خال صاحبان (کرنال) اارجب ۵۵ سیاھ م ۲۸ ستمبر ۲ سیاء

(جواب ۴۸۱) ہندو ستان کی حالت بہت نازگ ہے انتخاب کا معاملہ بہت سخت ذمہ داری کا ہے رائے رہواب ۴۸۱) ہندو ستان کی حالت بہت نازگ ہے انتخاب کا معاملہ بہت سخت ذمہ داری کا ہے رائے دہیں جو نیک اور سمجھداراور ملک و قوم کا خیر خواہ ہورو پیہ لیکر مستخق کو رائے دیناحرام اور ملک و قوم کی خیانت و غداری ہے اور مستخق کو ہیسہ لیکر رائے دینار شوت ہے اگر مستحق کو رائے دینے والا خود ہیسہ ندمائے اوروہ خود دیدے تو خیر مباح ہو سکتاہے لیکن غیر مستحق کو رائے دینے میں خیر مستحق کو رائے دینار شوت ہو سکتاہے لیکن غیر مستحق کو رائے دینے میں طرح ہو سکتاہے لیکن غیر مستحق کو رائے دینے میں طرح ہو سکتاہے لیکن غیر مستحق کو رائے دینے میں طرح ہو سکتاہے لیکن غیر مستحق کو رائے دینے میں طرح ہو سکتاہے لیکن غیر مستحق کو رائے دینے میں میں میں میں میں میں میں میں اللہ کان اللہ لیہ آو ہلی

## ووٹ تنس کودیں ؟

(سنوال) المارت شرعیہ صوبہ بہار کی انڈ بیپنڈنٹ پارٹی جس کے رکن او المحاس مواوی ہجاد صاحب نائب المیر شر بیت میں او نائجٹڈ بارٹی جس کے رکن آنریل مسٹر عبدالعزیز بیر سٹر پینٹہ ہیں دونوں پارٹیول کے کارکن ہم لوگوں کے پاس ووٹ لینے آئے اور ہر طرح کی بات کتے ہیں مہربانی فرماکر ہم لوگوں کو ہتایا جائے کہ کس پارٹی کو دوٹ دیکر ہم لوگ حق بجانب رہیں گے -المفستفتی نمبر ۱۲۹۹شفاعت حسین صاحب (صلع مو تگیر) ۱۳ شوال ۱۳۵۵ھ م ۲۹ و تمبر ۲ ساج با

رجواب ۲۸۲) امارت شرعیہ کی انڈیپنیڈنٹ پارٹی بو نائیٹٹرپارٹی ہے بہتر ہے بو نائیٹٹرپارٹی کے امید واروں کو ووٹ دینامر کارکی نائید کرناہے ان دونول پارٹیول کے امید واروب کا مقابلہ ہو توانڈیپنیڈنٹ پارٹی کے امید وار کوووٹ دینالازم ہے 'فقط- میمیٹر کھایت اللہ کان اللہ لہ 'دہلی

## ایک استفتاء کی تنقیح

(سوال) (۱) زیر نے سات مسلمانوں پر کفر کا فتوی دیا ہے اور اکو اپنی تقریر میں کہاہے کہ ان مسلمانوں کو ووٹ دینا کے کیونکہ وہ سات مسلمان کا فرہیں کہ کا فروا نے جس مجلس میں غازی عبد الفیوم پر اظہار نفرت کیا مگروہ سات مسلمان چپ چاپ بیٹے رہے ان کو کچھ بھی چواب نہیں دیا تو شرعاً فتویٰ کفر کا دینے والا شخص کس قدر گناہ گار ہے اور اس شخص (زید) کے فتویٰ کفر کا دینے والا شخص کس قدر گناہ گار ہے اور اس شخص (زید) کے بیچھے نماز پچگانہ جائز ہے یا نہیں۔

(۲) زید نے بحیثیت امام کے ایک جمائتی کو کہا کہ کا فرمر تد-خزیر کابیٹا'میری متجدے باہر نکل جاتو کیا امام کواپیا کہنا جائز ہے -المستفتی نمبر ۲۲۲ اعبدالحیط خال صاحب کا نشیبل (سندھ) سماشوال ۱۳۵۵ اھے م ۲۹ دسمبر (۱۹۳۷ء

(جواب ۴۸۳) (۱) نفر کا فنوی دینے کی وجہ بیان نہیں کی گئی کہ یہ جانچ ممکن ہوتی کہ فنوی تسیح ہے یا غاط غازی عبد الفیوم پر اظہار نفرت کی تفصیل بھی ند کور نہیں کہ اظہار نفرت کس بناء پر کیا گیا تھااور اظہار کا طریقہ کیا تھااور الفہاد کا طریقہ کیا تھااور الفہاد کیا تفصیلات کے بغیر تصویب یا تھیج کا تھم نہیں دیا جا سکتا۔
(۲) کسی شخص کو کا فرکھناکسی تشیح وجہ پر مبنی ہو تو خبر ورنہ سخت گناہ کی بات ہے اس میں بھی وجہ بیال نہیں کی گئی۔ محمد کفایت اللہ کالن اللہ لہ 'و ہلی

# ووٹ کی قیمت لینااور اس کومسجد میں صرف کرنا جائز نہیں

(سوال) زید نے دوست ویپنے کی عوض پیسہ لینا جائز کماہے اور اس سے مسجد کی مرمت کرنا بھی جائز ہنایا ہے رشوت کو جائز سمجھنا کفر نے یا نہیں -المہ متفتی نہر ساے ۱۲ عبدالمجط خال کا نشیبل (سندرہ) ۱۴ شوال

ه ۱۳۵۵ اهم ۲۹ و مبر لا ۱۹۳ واء

رجواب ۲۸۶) ووٹ کی قیمت وصول کرناجائز نہیں اورالیبار و پید مشجد میں نہیں لگ سکتا۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ ویلی

(۱) کئی امپیروار کے ساتھ ووٹ کادعویٰ کر کئے پھر دوسر ہے کوووٹ دیٹا؟ (۲) ووٹ کس کودیں ؟

(سوال) (۱) انتخاب کونسل میں ایک امیدوار نے ایک رائے دہندہ سے وعدہ لے لیائیکن اس کے بعد دومرر ا امید وار اس رائے دہندہ کے سامنے آتا ہے تو کیا ایس صورت میں وہ رائے دہندہ اپنے وعدہ کو توڑ کر ہوسرے امید وار کورانے دے سکتا ہے یا نہیں -

MAR

(۲) ہمارے جلقہ ہے مسلم آنگ پار کسینٹری ہورڈ نے اپنے کسی نما اندہ کو کھڑا اخیس کیادو شخص زیداور بحر ابطور خود کھڑے ہوئے ہیں ان ہواؤول بین ہے زیدا یک ند ہمی و قومی خدمات کرنے والا اور مسلمانول پر آئے دن مصائب میں اپنی جان اور مال قربان کرنے والا اور جمعیت العلماء ہند و مسلمانوں کی قومی و ملکی جماعتوں کے ساتھ ہمیشہ منسلک رہنے والا اور آئندہ کے واشطے بھی اس کا عمد کر ناہے کہ وہ کو نسل میں جاکر مسلمانوں کی جمعینہ العلماء ہند کے ادکام کے ماتحت ہور کی خدمات کڑے گا۔

مگرایک سرکاری خیالات رکھنے والا شخص اور مسلمانوں کی مذہبی و قومی جماعتوں کا نعملا ہمیش مخالف رہائے نداس کے اندرایک جرات یا قابلیت موجود ہے۔ جو کو نسل کے اندر مسلمانوں کی واقعی رہنمائی کر سکے لہذا مسلمانوں کوان دونوں بیس ہے کس کی شابیت کرنی جاہئے – المصنفتی نمبر ۱۲۹۰ مولوی تحبیب الرحمٰن صاحب سموارہ (فنلے بجنور) ۲۳ شوال ۵۵ سارہ م کے جنوری بخشاواء

بوالیکن واجب الایفاء بھی شیں جب کہ کوئی ایسا امیدوار کھڑ اہو جائے جو ملک و قوم و ملت کے لئے مفید ہو تو ہر ووڑکا فرض ہے کہ وہ بھڑ اور مفید تر نما تعدہ کو اپناووٹ ویں ایفاء و عدہ اور ایفاء عمد و بی الازم اور واجب ہے کہ وہ و نعدہ اور عمد بھی اللہ مناور عمد تعدہ تو معدو اور بھیں بھی آگر ناجا تزاور منگر پر کر سلے تو اس کا پوران کرنا اور طف کا کفار و بدیا با تزبا بحد بھش صور تواں میں (جب کہ تلوف نایہ معصیت ہو) واجب ہو قبل المواد منہ رای من العہد ) کل ما یڈر و الانسان با حتیارہ و یدخل فید الوعد ایضا لا والوعد من العہد وقبل العهد هھنا الیمین قال القتیبی العہد یمین و کفارته کفارة یمین فعلی هذا یجب الوفاء بد افرا کان فید صلاح اما اذا لم یکن فید صلاح فلایجب الوفاء بد لقوله فعلی هذا یجب الوفاء بد القوله فیکون قوله و او فوا بعہد اللہ من العلم الذی خصصته السنة انتہی (تفسیر خازن) الوفاء بالعہد فیکون قوله و او فوا بعہد اللہ من العلم الذی خصصته السنة انتہی (تفسیر خازن) الوفاء بالعہد عام فدخل تحته الیمین الا انه تعالیٰ خص الیمین بالذکر تنبیها علی انه اولیٰ انواع العهد بو جوب الوعایة – انتهیٰ بمعناه – تفسیر کبیر –

ان عبار نول کا خلاصہ یہ ہے کہ و عدہ اور عهد اور قشم واجب الایفاء میں تئمہ جب کہ و عدہ اور عمد اور قشم ایسی چیز ہے متعلق ہول کہ ان کا ایفاء مقتمن معصیت یا خیانت کو ہو تو ایفاء لازم نہیں بلحہ وہ کام کرنا واجب ہو جاتاہے جو طاعت و مسلحت کے ماتحت اس پر لازم فتا-

ن (۲) اگراس حلقہ ہے۔ مسلم لیگ پار لیمنٹری یورڈ نے اپنانما ئندہ کھڑا نہیں کیا تو تمام نمسلمانوں کو لازم ہے کہ وہ زید کے حق میں وہ ہے دیں اور بحر کوجو سر کاری آدمی ہے ہر گزرائے نہ دیں۔ محمد کفایت ابلّہ کان اللہ لیہ دبلی

ووٹ کاحق جمعینہ علماء کے فیصلے کے مطابق استعال کرنا چاہئے۔

(سوال) موجودہ وقت کے انتخاب کے موقعہ پر جارے ضلع بیثاور میں بہت مشکش ہے کوئی کہنا ہے کہ کا نگریس کی تحریک ناجائز ہے ان کو دوث شمیں دینا چاہئے کیو نکہ ان کے نما کندگان اکثر ہندہ ہیں اور بعض مسلمان نما کندہ کانگریس جو ہے وہ بھی ہیرو کار ہندہ ہیں چنانچہ اکثر قوانین مفتضاء طبع کے مطابق پاس کرائے ہیں مثلاً آریہ بل کے پاس کرائے پر ڈاکٹر خال صاحب نے ہندوگی رائے کی نائید کی اور موقع جموقع خلاف ہیں مثلاً آریہ بل کے پاس کرائے پر ڈاکٹر خال صاحب نے ہندوگی رائے کی نائید کی اور موقع جموقع خلاف شرع ہندوؤں کی متابعت کرتے ہیں نیز عبد الغفار خال کے بھے اقوال وافعال بسبب اختلاط ہندو قوم خلاف شرع سے جاتے ہیں میرے خیال ہیں آپ کو خوبی اس کی صدافت و کذب معلوم ہوگی دیگر اعتر اضات فتم شرع سے جاتے ہیں میرے خیال ہیں آپ کو خوبی اس کی صدافت و کذب معلوم ہوگی دیگر اعتر اضات فتم میں ان ہر دو نما کندگان پر بیلک کرتی ہے اور چونکہ ماتحت نتخب شدہ ممبر الن اسمبلی کا نگر اس کو نہیں دینا چاہئے ہر اہ کرم موجودہ وقت کے لئے فتو کی دیجئے کہ ہم واس کو کیا کرنا چاہئے خاموشی یا الداد کا نگر لیس یا مخالفت اور گزارش ہے کہ کیم فروری پر دونوں کا فیصلہ اوگوں کو کیا کرنا وابیت خاموشی یا الداد کا نگر لیس یا مخالفت اور گزارش ہے کہ کیم فروری پر دونوں کا فیصلہ اوگوں کو کیا کرنا واب کہ کہ کم فروری پر دونوں کا فیصلہ

ہ و جائے گااس سے قبل فنؤی مدللہ سے ممئون فرمائیں ناکہ ہم لوگ آپ کے فیصلہ پر عمل پیراہو جائیں۔ المستفتی نمبر ۹۰۳۹ مولوی تعبدانغفور صاحب ناظم جمعینة العلماء واذی قعدہ ۱۳۵۵ ایھ م ۲۳ جنوری پر ۱۹۳۶ء

(جو اَبُ ٤٨٦) جمعینہ بلاء ہندنے الیکشن کے بارے میں مسلم لیگ پار لیمنٹری پورڈ کے ساتھ اشٹر اک عملیت کرنی جمعینہ عمل کیا ہے اس لئے جمعینہ کی طرف سے مسلم لیگ پار لیمنٹری بورڈ کے امیدواروں کی حمایت کرنی جمعینہ علاء کی صحیح پالیسی ہے اور جس جلتے میں مسلم پار لیمنٹری بورڈ کا امیدوار نہ ہو وہاں مسلم امیدواروں ہیں ہے جو امیدوارکہ آزاد خیال ترتی اپنداور جمعینہ ملاء کے مسلک کا حامی ہو اور سرکاری اثر میں نہ ہواس کی امداد کرتی چاہتے۔ محمد کفایت التٰد کان اللّٰد لیا و بلی

ووٹ دینے ند دینے کے فیصلے کے لئے دو توں مظاہل امید واروں کا سامنے آنا ضرور کی ہے (سوال) نیداوران کی بیدی ایک حد تک تعلیم یافتہ ہیں اب ہر دو کو نسل میں جانے کے لئے کھڑے ہور ب ہیں اور عامة السلمین سے اپیل کی جاری ہے کہ ان گودوے دیکر اسلام کی عزیت ہر قرار رکھی جانے محاس خسب ذیل ہیں بیوی موسومہ قیصر ہندگا تم غد حاصل کر پھی ہیں اور خود لاٹھ صاحب بہادر نے اس کو سینہ پر آویزال فرمایا جس سے خود شوہر اور بیوی ہر دو مہر ور ہی نہیں بلعہ فخریہ اس کا اظہار کرتے ہیں اگر ہزی ہر پارٹی اور گان فرمایا جس سے خود شوہر اور بیوی ہر دو ٹول بلاروگ ٹوک شریک ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ کھاتے ہیئے ہیں گر مسلمانوں سے ہر دہ کرتی ہیں اب کو نسل پر قوان سال کے ساتھ کھیلتی ہیں گر مسلمانوں سے ہر دہ کرتی ہیں اب کو نسل کے ساتھ کھیلتی ہیں گر مسلمانوں سے ہر دہ کرتی ہیں اب کو نسل میں جا کہ اور ایش کی کو نسل کے لئے امیدوار پھیلی ہیں جو جائے گا گر ایسا شوہر کھی کو نسل کے لئے امیدوار پھیلو تقریر سے کہ خور سے اسلام کی عزت نصور کی جاتی ہے کہ بیاویہ پہلو تقریر سے کہ وجائے گا گر ایسا شوہر بھی امیدوار ہوتو کیا ایسے کو دو شد دیتا تاکہ وہ کو نسل میں جا کر مر دول کے پہلو بہ پہلو تقریر شریا جائے گا گر ایسا شوہر بھی امیدوار ہوتو کیا ایسے کو دو شد دیتا تاکہ وہ کو نسل میں جا کر مردول کے پہلو بہ کو دو شد دیتا خات کے امان تی الدی تا کہ دوری کا جنوری کا جنوری کے بہلو تقریر سے کہ المستفتی نمبر مجا اس عبد الکر بیم صاحب (ڈھاکہ) مجاؤی قعدہ میں میں ایسا کے کا جنوری کے سے جائے گا گر ایسا شوہر بھی امیدوار ہوتو کیا ایسے کو دو شد دیتا ہوتا ہی کہ ہوری کے بیاور کی کا کہ ایسانے کی الاسلام کی عزید کی کو کسال کے کہ جنوری کی کو تسل کے کہ جنوری کی کو کسال کے کہ کو کیا کہ کو کیا کہ ان کی کو کسال کے کہ جنوری کی کو کسال کے کہ دوری کے کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کی کر کیا گر کیا گر کا کہ کی کیا کہ کو کیا گر کا کہ کو کیا کیا گر کر کر کیا گر کیا گر کیا گر کیا گر کیا گر کر کر کر کر کر کر کر کر کیا گر کر کر

(جواب ٤٨٧) بيه تمام افعال واعمال اسلام اورا سلام غيرت كے خلاف ہيں اور انگريزی طرز معاشرت اور يور پين تهذيب كی اند شی تقليد كے نتائج ہيں اسلام كا دامن اس قشم كے حياسوز اعمال سے پاک ہے مسلمان عور تول كی بيد حركتيں مسلمانوں كے لئے موجب حسر بند ہيں نہ كه جموجب فخر و مسر بند-

رہا ووٹ وینے نہ وینے کا سوال وہ اور بھی بہت سے وجوہ اور اعتبارات پر مبنی ہے اس لئے ان امید وارول کے مقابل امید وارول کی پوزیشن کا بھی سامنے آنا اور پھر کو نسل کے اندر ان کی وطنی خدمات کی نوعیت اور صلاحیت کودیجینالازم اوراس پر تھکم وینامناسب ہوگا۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ وہلی

## کیاعورت بولنگ اسٹیشن پرووٹ ڈالنے کے لئے جاسکتی ہے؟

(سوال) داراسبامیں ممبر ہونے والے ہیں اس میں مسلمانوں کی طرف ہے تین امیدوار کھڑے ہوئے ہیں۔ ہیں اسلمانوں کی ایک سیٹ ہے کھڑے ہوئے والے اوگوں اس میں مسلمانوں کی ایک سیٹ ہے کھڑے ہوئے والے اوگوں کو دباکر مت بلیخ ہیں ایسے وفت میں ہم مسلمانوں کی عور توں کو دوٹ ڈالنے کے لئے جانا جائزے یا تمہیں اور بات ایک ہے کہ دوت ڈالنے کے لئے جائے ہیں دہاں دو سری قوم کے آدمی بھی موجود ہوتے ہیں بات ایک ہے اولی کی وہاں و سخط نہیں کر سکتے ان کا مت دسنے والوں کی وہاں و سخط نہیں کر سکتے ان کا مت دسنے والوں کی وہاں و سخط نے جاتے ہیں اور پھر ان کو وہٹ دیا جاتا ہے جو د سخط نہیں کر سکتے ان کا انگو ٹھا گھڑ کر دیگر قوم کے آدمی لگاتے ہیں قریبات شریعت ہے جائزے بیا ضمیں ؟ المستفتی نمبر ۱۳۱۹ میں اس میں اس میں اور پھر ان کو ایک ہے اور ان کی ساتھ ہی نمبر اسلامی کے اور کی کھڑ کے اور ان کو دیا ہے ان کے ایک کھڑ کے اور ان کو دیا ہے ان کے ایک کھڑ کے اور کی کھڑ کی کھڑ کھڑ کے اور کی کھڑ کے اور کی کھڑ کھڑ کی کھڑ کے اور کی کھڑ کھڑ کی کھڑ کھڑ کے اور کی کھڑ کی کھڑ کی کھڑ کے اور کی کھڑ کھڑ کی کھڑ کے اور کی کھڑ کی کھڑ کی کھڑ کی کھڑ کے کہر کی کھڑ کے ان کی کھڑ کی کھڑ کی کھڑ کے کہر کی کھڑ کے کھڑ کے کھڑ کے کھڑ کے کھڑ کے کہر کی کھڑ کے کھڑ کی کھڑ کے کھڑ کے کھڑ کے کہر کو کھڑ کے کھڑ کے کھڑ کے کھڑ کے کھڑ کی کھڑ کے کھڑ کے کھڑ کے کہر کو کھڑ کے کھڑ کے کہر کھڑ کے کھڑ کے کھڑ کے کھڑ کھڑ کھڑ کی کھڑ کی کھڑ کی کھڑ کے کھڑ کی کھڑ کے کہر کے کھڑ کی کھڑ کے کھڑ کے کھڑ کے کھڑ کی کھڑ کے کہر کے کھڑ کے کہر کے کھڑ کے کہر کے کھڑ کے کھڑ کے کھڑ کے کھڑ کے کہر کے کھڑ کے کہر کے کھڑ کے کھڑ کے کھڑ کے کھڑ کے کہر کے کھڑ کے کھڑ کے کہر کے کھڑ کے کھڑ کے کھڑ کے کھڑ کے کھڑ کے کہر کے کھڑ کے کھڑ کے کھڑ کے کھڑ کے ک

(جنواب ۱۸۸۶) اُمر پولٹنہ اسٹینٹن پر عور نول کے لئے پر دے، کاانتظام ہواور غیر مجرم مرد ننتظم نہوں بلعہ چیپر دینے لینے والی عور تین کام کرتی ہوں تو عور تول کو دوٹ دینے کے لئے جانا جائز ہے اور غیر محرم مرد ہوں تو عور تیں نہ جائیں بلعہ مطالبہ کریں کہ ان کے لئے زنانہ منتظم مقرر کئے جائیں۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ' دہل

## ووٹ دینے اور نہ دینے کا معیار صلاحیت ولیافت ہے .....

(سوال) زید اور بحر آبن میں رشتہ دار ہیں جن بین ہے ایک دیوبندی عقا کدر کھتاہے اور دوسر ابر بلوی عقا کدر کھتاہے اور میں اشخاص ممبری یعنی میو نہل البکشن کے لئے کھڑے ہوئے ہیں اور ایک تیسر المجھی جو الن ہر دو مقا ند میں ہے ایک عفیدہ رکھتاہے اس نے ایک امیدوار سے وعدہ کر لیاہے کہ میں وعدہ کر تا دول کہ بین تیراساتھ دول گا اور تیرے ممبر کرانے کی کو شش کرول گا لیکن دوسر اامیدوار اس پر زور ڈالنا ہول کہ بین تیراساتھ دول گا اور تیرے ممبر کرانے کی کو شش کرول گا لیکن دوسر اامیدوار اس پر زور ڈالنا ہول کہ بین تیراساتھ دول گا اور تیرے ممبر کرانے کی کو شش کرول گا لیکن دوسر اامیدوار اس پر زور ڈالنا ہول کہ بین تیراساتھ دول گا اور تیرے ممبر کرائے گی کو شش میں میں میار میں ماحب سری

الجواب صحیح - حدیب المرسلین عفی عند نائب مفتی مدرسه امینید و ہلی ا کا تگر لیس ہندو سنانیوں کی جماعت ہے منہ کیہ ہندووک کی!

(سوال) زیر کتا ہے کہ مشرک کے ساتھ شرکت عمل کئی ظرح بھی ہوبالکل حرام اور کفر ہے خصوصا میجودہ تحریک کا گر ایس جو کہ جندوؤں کی جماعت ہے اس کے ساتھ شرکت کرنا خالص گفر ہے و لیل میں چند آیات اور حدیث بیش کرتا ہے جیسا کہ ان اللہ بری امن المشوکین و رسولہ – و من یتولہم منکم فاللہ منہم جدیث شریف انا لا نستعین بالمشرك – الی ابحرہ

المنزو التائي و التائيد و طافات الله المن عمل حرام نسين وقت اور المقام كالحاظ ضروري به اكثر بحك المرائد المنتخب والدين مراوع وإن جَمَعُوا للسلم فاجنع البارين عرب مراويين اور معبت معبت في البند جب والدين مراوع وإن جَمَعُوا للسلم فاجنع البارين عرب عراوي الله الله الله المنتقب كالبارين المنافق المنظم ولم يقاتلو كلم القاطري ببت المنافق المن المنافق على المنافق المن الله المنتقب كالمنتقب كالمنتقب المنافق المن المنافق المنتقب المنافق المنتقب المنت

(جوزاب ، ہوئی) تعقیروکا قبل تعلیج ہے اور دائیل شرعیہ کے موافق زید کا قبل ورست شمیں کا تگر لیم کو ہندوؤں کی جہاءت کہنا بھی اصوار ورست شمیں وہ ہندوستانیوں کی جہاعت ہے اور ہندوستانیوں میں مسلمان ہمیں اور ہندوؤں کی اس بیس کشرت ضرورے اس کی وجہ ایک تولید ہے کہ ہندوستان میں ہندوؤں کی اس بیس کشرت ضرورے اس کی وجہ ایک تولید ہے کہ ہندوستان میں ہندوؤں کی انعم الله کی انعمال میں ہندوؤں کی اس بیس منطوز کی تابعی ہم سال انعمال میں اور کو تابعی کرتے ہیں بہر سال اس ہندوؤں کی اس تابعی اشتراک شمل کرنا جائز ہے۔ مجمد کفانیت اللّٰد کان اللّٰہ انداد اور بلی استان شرکت کا کہند ہے۔ مجمد کفانیت اللّٰد کان اللّٰہ انداد اور بلی

بہندوستان می تحریک آز نہائیں ہر محتِ وطمن کی شریکت لازمی ہے رسوال، ہندوستان کی تحریک آزاد نی ہیں «صه لیمنالور موجودہ حکومت سے مخالفت کرناشر بیت کی روت نیسا ہے ؟ المستفتی نمبر ۱۹۳۹ار انیم کاور پوست بحس شمبر ۲۵ (جنوبی افریقه) ۱۸ جمادی الاول الاوسیارے مریم ۲ جو ادتی کے ۱۹۶۳ء

ر جو اب ۹۹۶) ہندو سنان کی تحریک آزادی ایک وطنی تحریک ہے اس میں ہر محت وطن ہندہ سنانی کو شریک ہونا دازم ہے۔ شریک ہونا دازم ہے۔

نعر والله اکبر بریابندی کا آرڈ بینس شکاکمانداور غیر معفول ہے (صوال) ریاست مالیر کوئلہ بین چیف منظ صاحب نے مسلمانان مالیر کوئلہ کے خلاف یہ تعلم جارتی کیا سے جوکہ آرڈ بینس او کے ۱۹۳ ء کے نام ہے موسوم ہے۔ (۱) مسلمانان مالیر کوٹا۔ بعد نماز عشاء کے اپنے تعلول کی مساجد بین اللہ اکبر کاورد اپنی مصائب کی مسائب کی سیاجد بین اللہ اکبر کاورد اپنی مصائب کی مسائب کے لئے کررہ بنتے اس پر جیف منسٹر صاحب مالیر کوئلہ نے ایک تھکم ٹافذ کیا ہے جو کہ آرڈ بینس کے نام سے موسوم رہے گا اور یہ آرڈ بینس مردست تین ماد کے لئے شہر مالیر کوٹلہ کے اندراور ۳۰ میل کے فاصلے تک و سعت بپذیررہے گا۔

حضرت مفتی صاحب جمعینه العلماء کے فتوے بلامعاوضه لکھتے تھے

وجواب ۹۳ ع) اللہ افعالی الن مہ بانوں کو جوب بیاد ہاتیں کتے ہیں اور مفت میں بدنام کرتے ہیں نیک راہ کی تو فیق عطافہ مائے میں فتونی اور سی کی تفواہ جمعیتہ علاء ہندے ایک بیسہ بھی منیں لیتا اور جمعیتہ العلماء کسی اور شخص کو بھی فتو کی نویک نی تفواہ منیں دیتی ہاں اس کو عرصہ ہے ایک منتی کی علاش ہے جس کو تفواہ و تفواہ و تفواہ کی بال اس کو عرصہ ہے ایک منتی کی علاش ہے جس کو تفواہ و جو ایک منتی کی منتی کی علاش ہو جو ایک منتی دستیاب منیں ہوا فتو کی نوایس کا تمام ہو جو بھی ضعیف آدمی کی گرون پر ہے دفتر کے فتوے بھی میرے پاس بھی دینے جائے ہیں اور میں بلاکسی

معاوضه کے لکھھ دینا ہوں۔ مند کفایت اللہ کان اللہ لا ویلی

اخبار کے ایک کارٹول پر تبصرہ .....

(مسوال) زید این آب آب کو مسلمان کہنائے تو حیدور سالت کا قائل ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ کو حق مانتا ہے کفروشرک ہے بیزداری کا اعلان کرتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کو بعض مسلمانول ہے سیاتی معاملات میں اختلاف ہے وہ انہیں منع کرتا ہے کہ اسلام کے مقدس نام ہے ذاتی سیاتی اغراض حاصل نہ کی جائز فائدہ نہ بہنجایا جائے۔ جائیں اور اسلام کے مقدس نام ہے نمیر مسلم طاقتوں کو ناجائز فائدہ نہ بہنجایا جائے۔

ا پندائی افظ نظرے زید اخبار میں ایک کارٹون اکالت زیداس کارٹون میں اپنی مخالف دوسری سابی جماعتوں کی طرح ان مسلم انوں کی ذبنیت بھی دکھا تاہے جو اسلام کے پاک نام نے زید کے خیال میں ذاتی انحراض حاصل کرتے اور غیر مسلم طاقتوں کی ناجائز خدمت انجام دیتے ہیں چنانچ اس ذہبنت والے لوگوں کے نعرہ "اسلام" کو وہ شیر کی تضویر پر (افور ٹڈر کاماز) کے اندر لکھ دیتا ہے تاکہ مسلمانوں کو معلوم دوجائے کہ بید لوگ اسلام کا مفد ک نام باجائز طریقہ پر استعمال کرتے ہیں اب سوال بید ہے کہ گلمہ کو اور مسلمان ہونے کہ بید اور مسلمان ہونے کے اور مسلمان نہو نے کے باوجود کیاز ید محض اس کارٹون کی اشاعت کی دجہ سے کافر ملحد الاند ہمب سمجھا جائے گااگر مسلمان ہونے کے باوجود کیا تو ان او گول کا شرعی تھم کیا ہے جو محض اس کارٹون کی وجہ سے کلمہ گو مسلمان زید کو انسان میں سمجھا جائے گا تو ان او گول کا شرعی تھم کیا ہے جو محض اس کارٹون کی وجہ سے کلمہ گو مسلمان زید کو انسان ہونے کا فرام کھی۔ انسان ہوں کا فرام کھی۔ انسان کی تو مسلمان نام کارٹون کی تعرب سمجھا جائے گا تو ان او گول کا شرعی تھم کیا ہے جو محض اس کارٹون کی وجہ سے کلمہ گو مسلمان زید کو مسلمان نام کارٹون کی وجہ سے کلمہ گو مسلمان زید کو مسلمان نام کارٹون کی وجہ سے کلمہ گو مسلمان نام کارٹون کی وجہ سے کلمہ گو مسلمان نام کی کانس کی دوجہ سے کلمہ گو مسلمان نام کی دوجہ کارٹون کی وجہ سے کلمہ گو مسلمان نام کی دوجہ کارٹون کی وجہ سے کلمہ گو مسلمان نام کو دو مسلمان نام کی دوجہ کارٹون کی دوجہ کی دوجہ کارٹون کی دوجہ کی دوجہ کی دوجہ کارٹون کی دوجہ کارٹون کی دوجہ ک

 مراوو ہی مصنوعی فمرضی اور نام کا اسلام ہے جوہر طانوی مداری کے لئے روزی کاذر بید ہو سکے ورنہ ظاہرے کہ حقیقی اور معنوی صحیح اسلام ہر طانبہ کی روزی کے ذرائع میں داخل نہیں اورنہ کوئی مسلمان ایسا خیال کر سکتا ' ہے اور نہ حقیقی اسلام ہر طانوی حکومت کے وجو دیر موقوف ہے۔ فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دیلی

قومی نعر ه *بهندو سنان ز*ند دیباد آزاد جو ناچ<u>ا بننے</u>

(مسوال) مسلمان پڑول کی آبکہ ہماعت کا تگر آبی وردی پہن کر سہ رنگی جھنڈی لئے ہوئے شاہر اہ اور گلی کو چہ بٹی لیک تعلیم یافتہ نوجوان کے زیر قیادت میہ صندالگاتی ہے قومی نعر ہ بند سے مازم 'پیے آغرہ لگانا کیسا ہے اور ایسے شخص کے پیچھے نماز جائز ہے یا شہیں؟ المستفتی نمبر ۲۵۵۱ حکیم عبدالغفور صاحب (صلع بھا گلور) ۸ رجب ۲۵سانھ م ۱۹ سننبر بر ۱۹۳۶ء

(جنواب **۹۵۶) قوی نعرہ ہند**وستان زندہ ہاد 'ہندوستان آزاد 'ہوناچاہئیے۔ بتد کارم کے معنی ہمیں معلوم خمیں ہیں۔ محمد کفایت اللہ کان القدا۔ 'دہلی

(جنواب ۹۶ تا) بندوستنان بین ایک غیر مککی حکومت(انگیریزی حکومت) قائم ہے اور ہندو سنانیوں کو عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاائکریزی حکومت نے بچد نقصانات پہنچائے ہیں ہندوستان کے باشندے اس نیبر ملکی حکومت سے آزلدی حاصل کرنے کے لئے جدو جمد کرتے ہیں تو بید فرایضہ وطنیہ مسلمانوں پر بھی اسی طرح عائد ہو بناہ جس طرح غیر مسلموں پر اور تحریک آزادی بیں جب تک بندو ستان کی تمام اتوام واضل نہ جو کا میابی بھٹکل ہے اس لئے مسلمانوں کو سیاس معاملات میں تو می مجلس کا تگر لیس کے ساتھ اشتر اک عمل اور محموبت علاء نے آج تک اسی اصول کے موافق کام کیا ہے تگر اس کے ساتھ مسلمان قوم کیا بی قوم کیا بی قوم اور اجتماعی قوت بھی لازم ہے اس کے ساتھ مسلمان قوم کیا بی قوت بھی لازم ہے اس کے ساتھ مسلمان توم کیا بیا فوم اور اجتماعی قوت بھی لازم ہے اس کے لئے اندرونی مسلمان قوم کیا بیاف فارم ہے سب مسلمانوں کو مل گر جمعیت علاء ہندگی تگر ان بیش وطنی آزادی اور نہ مہی جفاظت گافریضہ اور اجتماعی تعربی تگر ان بیش وطنی آزادی اور نہ مہی جفاظت گافریضہ اور اکر بنا اور میں ہے۔

مسلم لیگ کے حق میں ایک مشورہ ہے رجو ت

(سوال) نمایت اوب سنگزارش نباکه پرچه بذا کے ساتھ جواشتهار روانه کیاجا تا ہے یہ فنوکی آپ کا دیا دوا بنیا ناط ہے۔ المنستفتی نمبر ۱۹۱۰ جناب سر دار بیگ صاحب (مجنور) کے اشعبان الشیاع میں ۱۳۳ آئنونہ پر ۱۹۳۷ء

رجواب 49% ہے فوی نہیں ہے بیمہ مشورہ تھا ہوگزشتہ انگیشن کے وقت مسلم کیگ کے ذمہ داروں کے دروں کے حق میں اس بناپر دیا گیا تھا کہ مسلم لیگ کے ذمہ دار عمد بداروں نے اطبیعان دلایا تھا کہ لیگ کے نما نمد نہوں ہوں ہوں گئے ہوں کا گئے گئے ہوں کا گئے گئے ہوں کا گئے ہوں کہ ہوت بھم پہنچا انو بنادی مرکاری آد میوں کو بی نہا نمد د دنایا اور ترقی اپندی کی جگہ رجعت بیندی کا عملی شوت بھم پہنچا انو اب اس مشورہ کو گئے ہوں گئے ہوں کی جگہ رجعت بیندی کا عملی شوت بھم پہنچا انو اب اس کی چیروی کرویں گئے ہوں گئے ہوں گئے گئے کہ اس کی چیروی کرویں ؟

(منوال) اب جب که دونول جماعت یا تین مسلم ایک و کاظریس سے تعلقی رکھے والے علماء سمام عوام کے سام عوام کے سامنے اپنی اپنی جماعت کی تعریف و قصیف کرتے ہیں اور محض ای پر اکتفائیں باعد ایک جانب کے علماء کرام دوسری جانب کے علماء کرام کے خلاف ناسز اوار الفاظ استعمال کرتے ہیں جس کا یہ نتیجہ بناء کر ام دوسری جانب کے علماء کرام کے خلاف ناسز اوار الفاظ استعمال کرتے ہیں جس کا یہ نتیجہ بنائی سواد اعظم اسلام نے فردا فردا مسلمان بنتے جاتے ہیں مسلم و قار اور اشحاد بن المسلمین کو نا قابل تلافی افتحال بھی جانبی جبانی حالت میں مسلم عوام عوما اور جابل دیماتی مسلمان خصوصاً محت پر بینان ہیں کے ان طرز عمل اختیار کریں کس کی چروی کریں کس کو حق جانب سمجھیں۔ المحسنفیتی تمبر ۱۹۲۱میر نیام۔ مور بیاح جانبی مسلم نور احت عبدالعزیز (کانپور) ۲۴ شعبان از ۱۹۵ احم کم نومبر سے ۱۹۲۴ء

ر ہوں ہوں کا اور کا ایک مسلمانوں کی سیاسی جدو جہد میں شرکت نوسب کے نزدیک لازمی ہے گئر طراقت ممل کے رہوں کی الزمی ہے گئر طراقت ممل کے اعتبار کرنے میں دوستان کی آزادی اقوام ہندگی ہے۔ اعتبار کرنے میں کہ ہندوستان کی آزادی اقوام ہندگی مشترک جدورجمد سے جاصل ہو سکتی ہے اس لئے مشترک مجلس کا نگریس میں شریک ہونا مغید اور ادازم ہے مشترک جدورجمد سے حاصل ہو سکتی ہے اس لئے مشترک مجلس کا نگریس میں شریک ہونا مغید اور ادازم ہے

اس کے برخلاف دو سرے حلقہ میں یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو علیحدہ منظم ہو کر جدو جہد کرنی چاہئے ال میں ہے کون تعلیم ہو کر ایسے فران کا فیصلہ میں ابھی کرنے ہے قاصر ہوں گئر ایک فران کا دوسرے فریق کو برائی کا فیصلہ میں ابھی کرنے ہے قاصر ہوں گئر ایک فران کا دوسرے فریق کو برائیمالا کہنااور مخالف کے حق بیش نامز اوار نا ملائم الفاظ کہنا توکسی حال میں بھی زیبا نہیں آپ اسپے لئے راہ ممل اختیار کرنے میں اس جماعت کے ساتھ رہیں جو ذاتی اغراض سے بالاتر ہو اور ایٹار چیشہ اور قربانی چیشہ اور فرانی چیشہ اور قربانی چیشہ اور میں کرنے کے ساتھ اسلامی تعلیم سے باخبر اور عمل صالح سے آراستہ ہو۔
قربانی چیش کرنے کے لئے تیار اور اس کے ساتھ اسلامی تعلیم سے باخبر اور عمل صالح سے آراستہ ہو۔
میں کو کیا بیت اللہ کان اللہ لیے دبلی

مسلم لیگ یاکانگر لیس، کون می جماعت مسلمانول کی رہنمائی کر سکتی ہے؟ (سوال ) سیای جماعتوں میں ہے مسلم لیگ و کانگر لیس دونول میں سے مسلمانول کی رہنمائی کون می جماعت کر سکتی ہے ؟ المستفتی نمبر ۱۱۱۳ شیخ محمد شفیع صاحب (فیروز پور) ۱۱ شوال ۱۳۵۲ ایشام ۱۱۵ سمبر بر ۱۹۳۶،

(جو اب ۹۹۶) نیت مذہب کی حفاظت اور ملک ووطن کی آزاد ی کی جیرو جہد ہو بو کا نگر ایس میں رہ کر ہمی ایک دیکامسلمان سیجے خدمت کر سکتا ہے۔ محمد کفایت الله کان الله له 'دہلی

(۱)ہندووں کے ساتھ تحریک آزادی میں اشتر اک عمل

(۲) مشرک ہے امداد حاصل کرناکب جائز ہے؟

(٣) مُدَ ہِب عَين سياست شرعيداور سياست شرعيد عين مذہب ہے۔

( ۴ )مسلمان كافربالطاغوت بين

(۵) جنّگ آزادی خود مسلمانول پر فرض ہے

(۲)ایک مشتر که فنڈ ،

( ٤ ) تنها مسلم البُّك اتَّكْر بيزول كو بهندو سنان سے نكالدين بيه نظريد غلظ ہے

رسوال )(ا) قرآن شریف میں آتا ہے (سورہ نساء ) بیٹیر الکمنافقین آبان گھم عُلفاہا آلینما النے اس کی اتنہ مولانا شہراحمد صاهب منٹانی دامت برکا تیم نے قرآن مجید مطبوعہ مدینہ پرلیں بجنورص ۱۹ ۱۱ پر کی ہے تح سر کیا ہے کہ دنیا کی عزت حاصل کرنے کے لئے کا فرول کوا پنادوست مت بناؤلبند اجب وزارت یاممبر ک و نیر مصاف معلوم ہے کہ اس بی وزارت یا موجر کہ جندو و نیر مصاف معلوم ہے کہ اس بیس ہول کو جاہت ضرور ہے تواب دریافت طلب بیا امر ہے کہ جندو جہاست سرور ہے تواب دریافت طلب بیا امر ہے کہ جندو جہاست سرور ہے تواب دریافت طلب بیا امر ہے کہ جندو جہاست سرور ہے ہوگی صاف ظاہر ہے کہ آزاد کی حاصل کرنے کے لئے جو جنگ موجود ہوفت میں جاری ہے یہ جسی آگر کا میاب جوتی ہے تو بہت بڑی عزت ہے جو کہ ظاہر ہے کہ انہاں تک کے بندوؤل کے نعاون سے شور ہوئی ہے منطق بھی صاف فرما ہے گا آیا ہے کہاں تک

د رسیست ہے۔ \* درسیست

(۲) آنخصر سے تنگیے نے غزوہ جیوک میں جو لڑائی لڑی ہے اس میں آپ تنگیے نے فرمایا کہ مشر کے سے امداد ''میں لینی جاہنے خواہ مالی ہویا جسمانی ہویا لسانی ہوائی کو مد نظر رکھتے ہوئے تحریر بیجئے گا کہ اہل ہنود کے ساتھ نقاون کیسا ہے ؟

(٣) مذہب غین سیاست ہے اور ہیاست غین مذہب ہے اکثر علمائے دین نے بہور کے الیکشن میں آکٹر کھا ہے کیکن دریافت طالب بید اہر ہے کہ مذہب قرسیاست ہو سکتاہے کیکن سیاست بندہب مہیں بن سکتا چونگ سیاست میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں مگر مذہب میں نہیں۔

(۴) فعن یکففر آیت الکری کے ختم ہے اگلی آیت کے شروع میں درج ہے آیت مذکورہ کا مطلب یا نئی جسٹ حالت میں مندرجہ ذیل ہوسکتا ہے یا نمین – مسلمان اور ہندودونوں کا فرچیں لیکن مسلمان ہوں کے کا فرچیں اور ہندوخداو ند تعالیٰ کے کا فرچیں لیکن کا فردونوں میں کیا مسلمان کسی حالت میں کا فرکھلائے گا مستحق ہو سکتا ہے اور یہ اور یہ نہیں اگر اس ترجمہ یا تغییر کو کوئی محقق عالم پیش کرے بوگزال تک درست ہو سکتا ہے اور یہ فعلی آگر ناط ہے تو مولوی صاحب کی نسبت کیا تھم ہے ؟

(۵)اً گرجنگ آزادی جمادے توبہ فرمائے کہ ہندو جماعت کو جماد میں شریک کریکتے ہیں یا نہیں ؟

(1) اَکْرُ جَنَّك آزادی کا بیز انہندو جماعت نے اٹھار کھا ہے۔ تو اس کے ساتھ تعاون کرنے اس جنگ بیں ثمر یک جو ناچاہٹے یا نمین ؟

( 4 )اگر ایک فنڈ ملیں بہت سارہ پہیہ جمع ہو تاہے اور اس کے فنڈ میں سود اور رشوت و غیر ہ کارہ پہیہ بھی شامل ہے اور دہ رہ پہیانانالا قوامی ہے تو اس رہ پے میں ہے ایک دیندار شخص کے لئے سفر خربی لیمنا جائز ہے یا نہیں اور اس میں ہے کھانا بھی جا بلئے یا نہیں ؟

(۸) مسلم لیگ جماعت آگر جمین بیا اظمینان دلائے کہ واقعی ہم آزادی حاصل کرنے کے لئے اپنی جان وہال قربان کر دیں گے نوایسی صورت بنیں ہم قبیان کر یں گے نوایسی صورت بنیں ہم مسلم لیگ کی کو شش کریں گے نوایسی صورت بنیں ہم مسلم لیگ کے ممیر بن سکتے ہیں یا جمین کا المستفتی نمبر ۱۱۹ محمد فضل الرحمٰن صاحب ماکنی الوری (بجنور) الشوال ۱۳۵۱ محمد فضل الرحمٰن صاحب ماکنی الوری (بجنور) الشوال ۱۳۵۱ میر بی ۱۹۳ م

(جواب ، ، ۵) (۱) آیت کے مفیوم کی نشر ترکیجو جناب مولانا شبیر احمد صاحب نے کی ہے درست بیات کا مطلب بیاہے کہ دنیا کی عزت حاصل کرنے کے مقصد کو پیش نظر رکھ کر کفارے دوستی کرنا درست نہیں لیکن آلر مقصد دین کی حفاظت ہواور وہ کفارے اشتراک عمل کرکے (ند کہ دوستی و محبت کرست نہیں لیکن آلر مقصد دین کی حفاظت ہواور وہ کفارے اشتراک عمل کرکے (ند کہ دوستی و محبت کرکے) حاصل ہوسکتی ہو توالیا اشتراک عمل اس آیت کے مفہوم کے ماتحت داخل نہیں ہے یہ دوسر می بات ہے کہ اس اشتراک عمل سے دیاوی اقتدار حیاجا مسل ہوجائے لیکن وہ مقصود بالذات نہ ہو تووہ ممنوع و منطور نہیں ہو۔

٠(٢) جب كه مسلمان كي قوت دشمن كے مقابلے اور مدافعت كے لئے كافي ہو توبیشك مشرك ہے امداد عاصل کرنا در ست شی*ن لیکن جب که اِیک کا فر* قوت مسلمان کو تباه کرر ہی ہو اور مسلمان کسی غیر مسلم طافت ہے اشتراک عمل کر کے اپنے آپ کو بچاسکتے ہوں توابیے وفت میں پیہ تھکم شرعی نہیں ہے کہ اپنے آپ کوہلاک اور برباد ہو جانے دو مگر غیر مسلم ہے اشتر اک عمل کر کے اپنی جان نہ بچاؤ۔

(۳) مذہب عین سیاست (شرعیہ) ہے اور سیاست (شرعیہ) عین مذہب ہے یہ مقولہ ہالکل صحیح اور مطرد ہے جس قدر تبدیلی سیاست شرعیہ میں ہوتی رہے گوہ مذہب کے ماتحت ہوگی لیعنی اتنی تبدیلی کی مذہب اجازت دے گاجس کے اصول قرآن وحدیث میں موجود ہیں مثلاً آیت کریمہ الا من اکرہ و قلبہ مطمئن

بالايمان افرالا مااضطر رتم اليه اور من ابتلي ببليتين فليختر اهو نهما-

(۴) پیمبات ایک تفنن پر مبنی ہے کہ مسلمان کو کا فریالصنم یا کا فریالطاغوت کہاجائے قر آن مجید میں مومن کو كافربالطاغوت فرمايا كياسي اوراس اضاوت كے ساتھ اطلاق كافركامومن پرندغاط ہے اور ند ناجائز ہے تفنن کے ظور پر توبزر گول کے کاام میں اس سے زیادہ اطلاق موجود ہیں مثلا کا فر معشقم مسلمانی مراور کار نیست -ہر رگ من تارگشتہ حاجت زنار نیست اور اس ضمن بیس بیہ بھی ہے کہ دب اللہ تعالیٰ کی صفت اور اس کاخاص نام ہے مگراضافت کے ساتھ اس لفظ کااطلاق غیر خدا پر جائز اور مستعمل ہے۔ مثلاً دہ اُ المعال

(۵) جنگ آزادی سعی تعلص من ید الظالم بر اوراس کے لئے غیر مسلم سے تعاون اور اشتر اک عمل کرنے میں کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے اگر گاؤل پر ڈاکو حملہ آور ہوں نو گاؤں کی مسلم وغیر مسلم آباد ئ باہم تعادن واشتراک عمل کر کے ان کے حملے ہے اپنے گاؤں اور اپنی جانوں کو بچاسکتی ہے اور مسلم آبادی پر ایسے وفت پر غیر مسلموں ہے اشتر اک کرناکسی درجہ میں ناجائز اور مذموم نہیں ہے۔

(۱) اگر ہندوستان مسلمانوں کا بھی وطن ہے اور اس پر انگریزوں کا تسلط ان کے نزدیک بھی درست نہیں ہے تو جنگ آزادی ان کے ذہبے جائے خود فرنس ہے ہندوؤں کااپنے وطن کو آزاد کرانے کے لئے جدد جہار کرنااور مسلمانوں کا ہے وطن کو مقبوضہ غیر رہنے دینامسلمانوں کے لئے ہموجب غیریت وشرم ہونا جا بینے۔ ( 4 )الیها مشترک فنڈ مختلف حیثیتیول کا ہوتا ہے اور مختلف احکام رکھتا ہے میہ واضح رہے کہ مسلمان اگر سود کا ر دیبیہ حاصل کر کے کسی کو دے اس کا تھنم اور ہے اور ہندواگر سود کاروپیہ حاصل کر کے کسی کو دے اس کا تھنم اور ہے اور یہ سوال لیگ کے فنڈ کے ساتھ بھی اسی طرح متعلق ہے جیسا کہ کا نگر ہیں کے فنڈ کے ساتھ ۔ ( ٨ ) اگر لیگ کا بھی کمی مقصدے کہ ہندو ستان کو آزاد کرائے کے لئے جان ومال کو قربان کر دے گی توبہت در سن اور صحیح مقصد ہے۔ لیکن آگر اہل عقل اور اصحاب الرائے اس نظر بینے کو نشلیم کرلیں کہ تنہا لیگ اس مقصد کو حاصل کر سکتی ہے تو ہیشک مسلمانول کو لیگ کا ممبر بینااور کا ٹگر لیں ہے تعاون نہ کرنالازم ہے اور پھر یه نظریه بھی سامنے آجائے گا کہ اگر آٹھ کروڑ مسلمان جو دولت و تعلیم اور نغداد بیں ہندوؤں ہے کمزور ہیں اور ایک چو تھائی کی نسبت رکھتے ہیں تنمااُنگریزوں کو نکال سکتے ہیں توسم آکروڑ ہندوجو مسلمانوں ہے تعد او میں ، گنے اور دولت و تعلیم میں اس ہے بھی زیادہ طاقتور ہیں تنباانگریزوں کو نکال کر ہندوستان پر کیول قابض نہیں ہو سکتے۔

سین ایست کرنے کو بیار ہے کہ میہ نظر میہ نہ آج تک سلیم کیا گیا ہے اور نہ کوئی اٹل الرائے اور ذکی مختل اسے سلیم کیا گیا ہے اور نہ کوئی اٹل الرائے اور ذکی مختل سے میں کہ سلیم کرنے کو بیار ہے کہ موجودہ طالات میں مسلمان تنماا گریزوں کو ہندوستان سے نکال سکتے ہیں کیونکہ انفلاب تدریجی اور آئینی جمہوری اصول ہے آرہا ہے اور اس میں جب تک اقوام ہند باہم اشتر اک عمل نہ سریں انگریز کا پنجہ آسلط ڈھیا! ضمیں جو سکنا اور موجودہ و سنور جدید مسلمانوں نے ہندوول سے گول میز کا نفر نس میں تعاون کر کے خود مسلط کر لیا ہے اور اپنے با نبخوں ہندوستان کی مجاد کی ہاتھ میں حکومت کی کا نفر نس میں تعاون کر کے خود مسلط کر لیا ہے اور اپنے با نبخوں ہندوستان کی مجاد کی ہاتھ میں حکومت کی بائیں وے دی ہیں آگر ہندوؤں کے سانچہ اشتر اک عمل کہ نااور تعاون کرنا منظور خدیج نیا اور نہ مجار ٹی کے بائیر بنی گر اس کا میز میں حکومت آئی بلتھ انگر ہیں قابش اور حکمر ال رہتا ۔ فقط محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ کہ دیکی بائید میں حکومت آئی بلتھ انگر ہیں قابش اور حکمر ال رہتا ۔ فقط محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ کو بلی

" يَا ٱللَّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا لا تَتَحِذُواْ بِطَالَةً مِنْ دُونِكُمْ " كَانْصَ قِرْ آنِي اور مِندودُولِ كَے سَاتِھِ اشْتِراكِ عَمَلِ كَانْصَ قِرْ آنِي اور مِندودُولِ كَے سَاتِھِ اشْتِراكِ عَمَلِ

رسوال ) سیدی و مولائی - سلام مسنون به اشتهار جواس احقر کے نامے کے ہمراہ چسپال ہے اس میں آیک فیوی ہے جو مولانا اشرف علی صاحب کی طرف منسوب کیا جاتا ہے آگر به درست ہے جو مولانا نے تحریر فرمایا ہے او ہم لوگ جو آپ اور مولانا حسین احمد مدنی جیسے ہور گول کی وجہ سے کا نگریس کی جمایت کررہے ہیں مورد الزام ہیں یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۱۲۲۹ میر مشاق احمد صاحب عربک کا لجے دہلی واشوال ۱۳۵۳ اص

مسلمانوں پر بھی بیہ فریضہ عائد ہو ناہے یا نہیں۔ مسلمانوں پر بھی بیہ فریضہ عائد ہو ناہے یا نہیں ہے اور یقیبنا ہے کیو تک کوئی جمجھندار مسلمان سے نہیں گہتا کہ جم انگریزی حکومت سے خوش ہیں اور اس کو ہندوستان میں قائم لور مسلط رکھنا چاہتے ہیں اور مسلم لیگ بھی اپنے لیمونؤ کے اجلاس میں آزادی کامل کو اپنانسب العین قرار وے چکی ہے۔

تواس حالت میں مسلمانوں کا آزادی کے لئے جدوجہد کرنا خود اپنے نصب العین کے واسطے اور اپنے مقصد کے لئے جدوجہد کرنا نے اور ہندو ہتان کی دو سری تومیں بھی ہندو ستان کی آزادی کے لئے جدوجہد کرنا نے اور ہندو ہتان کی دو سری تومیں بھی ہندو ستان کی آزادی کے لئے جدوجہد کرنے میں اپناوطنی فر بینہ اواکررہی ہیں اور یہ لازی ہے کہ جب مقصد ایک ہے تو مختلف قو ہیں سب اس مقصد کے جصول کی سعی میں فطر نالور طبعاً شریک ہول کی پس بیدا یک مقصد کے حصول میں اشتر اک ممل ہو ہوں مقصد کے حصول میں اشتر اک ممل ہے نہ وہ موالات جو آیت کر بہہ میں ممنوع ہے اور جس کو انتخاذ بطانہ ہے تیمیر فرمایا گیا ہے یہ نظر یہ بھی مسلم ہے کہ آزادی کا مل کا جصول آئین طور پر تمام اقوام کے اشتر اک عمل کے بخیر غیر متصور ہے مسلمان یا مسلم لیگ اپنے نصب العین (کا مل آزادی) کو بنیا حاصل نہیں کر کتا ای نظر یہ کے باتحت انسول نے مسلم لیگ اپنے نصب العین (کا مل آزادی) کو بنیا حاصل نہیں شرکت کی حالا تک بیات بدین تنی محل کے بنات بدین تنی گول میز کا نفر نس بیں شرکت کی حالا تک بیات بدین تنی گول میز کا نفر نس اور اٹن کی کہو گو تو گویا انسوں نے گول میز کا نفر نس اور اٹن کی کی تنویل میں شرکت ہو گو یہ بین دیریں۔ کا نفر نس اور اٹن کی کیئی بین میں شرکت کی ہو کر بنود حکومت کی باگیں ہندو مجاد ٹی کی تنویل میں شرکت کی مور کی دور حکومت کی باگیں ہندو مجاد ٹی کی تنویل میں شرکت کی بین دیریں۔

اگر جھول تھومت کے بعد تاسیس اور قانون جدید کی تر نیب میں بتجاون اور اشتراک عمل کو جرام کہتے ہیں تواس گول میز کا نفر نس کا مفاطعہ کرتے جس کے ذریعہ سے حکومت بندوؤل کوہ کی جارتی تشی اور آئے بھی یہ فرض ہے کہ کو نساول اور اسمبلیول کا جن میں غیر مسلم مجارئی ہے مقاطعہ کریں رہ بات بجیب ہے کہ قانون جدید جو مجارٹی کو حکومت دیتا ہے چلائے اور اس کو مجکم کرنے کے لئے تواسمبلیول میں جائیں اور اشتراک عمل کریں اور اپناوا جی حصہ حاصل کرنے کے وقت کھڑے ہوگر مخالفت اور عداوت کے مور ہے قائم کرلیں۔ محمد کھا بیت اللہ کان اللہ لہ دیلی مور ہے قائم کرلیں۔ محمد کھا بیت اللہ کان اللہ لہ دیلی

(۱) قضادیات وسیاسیات بیس بامر مجبوری غیر مسلم قیادت تسلیم کرنامنع ہے

(۲) حضور ﷺ اور صحابہ کرائم نے یہود بول کے ساتھ معاہدے کئے ہیں

(۳) چندوستانی قوم کا مل کر تحریک چلانا جائز ہے

(سوال) (۱) کیا مسلمانول کو کسی غیر مسلم جماعت کی یائسی غیر مسلم سروار گی سرواری قبول گرنا جائز ہے ہی مسلم انوں کو کسی غیر مسلم جماعت کی یائسی غیر مسلم سلم نہائوں کو کسی غیر مسلم جماعت یائسی غیر مسلم رہنما کے حکم پر عمل کرنا جائز ہے ؟

مسلمانوں کو کسی غیر مسلم جماعت یائسی غیر مسلم رہنما کے حکم پر عمل کرنا جائز ہے ؟

(۲) کیا مسلمانوں نے کسی زمان کی جنی رسول اللہ ﷺ یا خلفائے اسلام یا شاہان اسلام جو پا بند شرع ہے کے

ر ہے جہاں وسام وسام جماعت یا سر دار کی سر داری میں جب کہ کوئی باعزت شرع شریف کی روے شرائط زمانے میں کسی غیر مسلم جماعت یا سر دار کی سر داری میں جب کہ کوئی باعزت شرع شریف کی روے شرائط عمد نامہ نہ ہوا ہو کوئی مذہبی یا ملکی کام کیا ہے کمی تاریخ اسلام یا کسی سیجے احادیث نبوی میں کہیں جوت ہے کہ غیر مسلم کو خیر کسی عمد کے سر دار منتخب کیا ہے اور اس کی ماشختی میں کوئی مذہبی یا ملکی جنگ کی ہے۔ (٣) کیا مسلمانوں کواسلام کی تاریخ واجادیت نبوی ہے کنارہ کش ہوگرا پی ذاتی رائے ہے کسی غیر مسلم بھائے ہوئی سلم کی سر داری میں بغیر معاہدہ کے شریک ہونا جائز ہے آگر کوئی مسلم کی سر داری میں بغیر معاہدہ کے شریک ہونا جائز ہے آگر کوئی مسلمان ایسا کرے تو کہا ہے تا ہوئات ہونا جائز ہے آگر کوئی مسلمان ایسا کرے تو کہا ہے استوال کیا تھا ہے ؟ المستفتی نمبر کر ۱۳۸ محمد طبیق صاحب معرفت حافظ عبدالوجید صاحب دہلی کے استوال ایک میں ایک میں ہوئے۔

(جو اب ۲ ، ۵) (۱) اسلامی امور میں غیر مسلم کی سرداری قبول کرنی درست خمیں ہے سیای امور یا اقتصادیات میں غیر مسلم کی شر سلم کی سرمائی کی صدارت میں کام کرنایا کسی مجود کی ہے النائی قیادت تنظیم کرنا منع خمیں جیسے میونسپاٹیوں میں غیر مسلم کی چرمنی یا کونسلول میں غیر مسلم کی پریزیڈ نٹی یاپولیس کی ماز مت میں نیر مسلم افر کی قیادت یا فوق میں فیر مسلم افر کی اطاعت یادوکان میں غیر مسلم گی شرکت یا انگریزی حکومت اوراس کے قانون کی تعمیل کرنایا غیر مسلم ڈاکٹریا طبیب کی ہدایات پر عمل کرنا۔

(۲) آنحضرت میں ہوئے شاہان اسلام کی زمانہ میں بہت سے غیر مسلم افراور عمدہ دار ہوئے رہے ہیں۔

(۳) غیر مسلم حکومت کی قوت اور تسلط کود فع کرنے اور عالم اسلامی کوائن نفصانات عظیمہ سے بچانے کے میں ابتالی بیلیتین فلیختر اھو تھو اور میں ارتبالی مسلمہ کو کینچارتی ہے ہندو ستانی قوم کا سیاسی طور پر مل کر کام کرنا میں ابتالی بہلیتین فلیختر اھو تھو اور دیدی کے ماتحت جائز ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ دو ہلی مسلم کیگر کیں ؟

ا ہے۔ اسوال آ) آج کل ہندوستان میں کانگر ایس مسلم لیگ گوادر مسلم لیگ کانگر ایس گوبر ابتائی ہے میں جیران ہوں کہ کس زمرہ میں شامل ہوجاؤں کیونگہ دونوں میں علاء ہندوستان شر کستہ سے ہوئے ہیں۔ الممستفتی نمبر ۲۱۳۳ ایم اے قادر (مدراس) ۲۱ شوال 1<u>۳۵ م</u>م ۲۵ دسمبر ب<u>ی 19</u>1ء

(جواب ۴ ، ۵) آپاسلامی حقوق اور مفاد کی حفاظت کی غرض سے کانگریس میں بھی شریک ہو سکتے ہیں ''یو نَذَ دود طن کی فِعال جماعت ہے اور غیر ملکی حکومت ہے آزاد کی جائتی ہے۔ محمد کفایت ارزند کان ارتبدانہ' دیلی

(۱) مسلم لیگ کا حصول آزادی کے لئے کوئی عملی بروگرام نہیں

(۲) قادیانی کے ساتھ اشتراک عمل مدہبی اور سیاسی کحاظ سے مصر ہے

(سوال ) (۱) مسلم لیگ کی موجودہ جستی آزادی ہند کے لینے کہاں تک مفید ہے؟

(۲) جس مسلم لیگ میں مرزا قادیانی ممبری یاکار پردازی کی حیثیت سے شریک ہوں اس میں ہماراشر یک جو ناشر عی دسیاتی حیثیت سے کہال تک درست ہے جمعینہ نعاء ہند کے نفظہ نظر سے جواب مرحمت ہو۔
المستفتی نمبر ہم ۲۱۵ غلام محد - ناج السلام صدر جمعینہ علماء (پھوہ) ۲۲ شوال ۲۵ سوال م ساوسمبر کے ساوسمبر المام کیا کے السلام صدر جمعینہ علماء (پھوہ) کا شوال ۲۵ سوال م ساوسمبر کے ساور کے اللہ کا حصول آزادی سے لئے کوئی عملی پروگرام نہیں ہے۔

کے سابواء (جنوانب کا ماقا) (۱) مسلم نبیک کا مسلول اراد کا کے کہ میں جا چواہیں ہے۔ (۲) قاد یانی پارٹی مذہبی اور سیاسی دونوں حیثیتوں سے اشتر اک عمل سکے لاکل نہیں ہے اس کے ساتھ اشتراک عمل کرناند ہب کے لئے بھی مصراور سیاسی مفاد کے ٹناظ سے بھی خطر ناک ہے۔ محمد کفایت اللہ کا تگر لیس کے ساتھ اشتر اک عمل کے متعلق

(سوال) (۱) آل انڈیا کا تگر لیس کمیٹی کے دستور اساسی اور ہندو مسلمانوں کے ملک میں تناسب آبادی کے پیش نظر آپس میں اور اس کی در کنگ ممیٹی (مجلس عاملہ ) میں مسلمان بھی اکثریت پار ایر کی میں ضیس ہو سکتے چنانجے بحالات موجودہ صرف دو مسلمان اس کی ور کنگ سمیٹی میں ہیں۔

(۲) آل انڈیا کا نگریس کمیٹی کی ایس جماعت جس میں غیر مسلموں کی بھاری اکٹریت بیٹنی ہے اور جس کی کھلی ہونی اعلان کر دہپالیسی سیاسیات میں مذہب سے قطعا ہے تعلقی اور کلیتۂ علیحدگ ہے نیز جس میں شر کت کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ تمام معاملات اور مسائل میں خواہ وہ مذہب سے متعلق ہوں یا معاشر تی واقتصادی تدنی ہوں اس کے لئے کا نگریس کے فیصاول کی پابندی کرناہوگ-

(۳) آل انڈیاکا گر لیس کمیٹی کے منتخبہ صدر کے احکامات اور ہدلیات و فیصلوں کی پوری پوری پابندی کر نااور اس کااور اس کے فیصلوں کا احترام کر ناہر کا تگریسی پرواجب ہوگا-

(۳) آل انڈیا کانگر لیس ممیٹی کے صدر سبھی مجھی مسلمان ورنہ غیر مسلم ہوتے ہیں جیسے کہ آج کل پنڈت جو اہر لال نہروا کے ہندواور بنول بعض جو کہ لا ند ہب انسان ہیں جن کی اسلام دستمنی ان کی خود نوشت سوائح عمری سے ظاہر ہے و کچھوبنام" مبری کہانی"

(۵) آل انڈیاکا نگریس کمیٹی مسلمانان ہند کے قوی وجودو ملی حیثیت ہے متکرہے مسلمانوں کو انفرادی حیثیت ایک قوم کے ایک مستقل ملت کے اپنے اندر جذب کرنا چاہتی ہے ان سے بعنی مسلمانوں سے بحیثیت ایک قوم کے ایک مستقل ملت کے اشتر اک عمل کرنے اور اس اشتر اک عمل کے لئے باہمی مسجھونة کرنے سے متکرہے کیا آل انڈیاکا نگر ایس کمیٹی کے متذکر وہالا صوت حالات کی موجودگی میں مسلمانان ہند کے لئے شرکت کرنا فد مبا وہشر عا جائز ہے اور ضروری ہے یانا جائز اور ممنوع اور آیا ایس جماعت کے فیصلے جیسی کہ کا نگر ایس ہے فد مبا مسلمانوں کے لئے خابل قبول اور لا کتی پاہندی ہو سکتے ہیں یا نہیں اور جب کہ مسلمانوں کی سیاست اقتصادیات اور معاشر ہت فابل قبول اور لا کتی پاہندی ہو سکتے ہیں یا نہیں اور جب کہ مسلمانوں کی سیاست اقتصادیات اور مرداری قبول کرنا مسلمانوں کے نئے نہ مبا جائز ہو سکتا ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۱۳۵۹ محمد حنیف صاحب وانچ میکر دہ کی ۲ شوال کے توال میں مسلم کی المدت قیادت اور مرداری قبول کرنا مسلمانوں کے اسلانے نہ مبار کے ۱۳ شوال

(جواب ٥٠٥) کانگرلس ایک سیای جماعت ہے مذہ بی ادارہ نہیں ہوارہ بندوستان میں جو آئین کہ نافذ ہور آئندہ بھی جو ترقی پیش نظر ہے وہ جمہوری اصول پر ہواور ہوگی اور ہر قوم کواس کی آبادی کے تناسب ہے حصہ ملے گااب یا تو مسلمان ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں شرکت نہ کریں اور اعلان کردیں کہ ہمیں انگریزی حکومت کی ما تحق یا غلامی منظور ہے یا خود مستقل حکومت اسلامی قائم کرنے کا اعلان کریں یا گاگریں میں بفدر حصہ شرکت اختیار کریں رہی ہے بات کہ شرکت انفرادی ہویا بحیثیت جماعت کے تو یہ

دونوں صور نیں ممکن ہیں اور بحیثیت ہماعت کے ہو تؤید اغلیٰ ہے بشر طیکہ تحریک آزادی میں دلی خلوص ہے عملی حصہ لیا جائے بیدنہ ہو کہ عملیٰ کام کے وبقت تو علیحدہ بیٹھے رہیں اور حصنہ مانگنے کے لئے ہاتھے بھیلائیں۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ کہا

کیاتر کے موالات کے فتویٰ میں تبدیلی ہوئی ہے؟

(سوال) ایک فتولی تحریک ترک موالات کے جوازیس جمعیت علاء کی طرف ہے شائع ہوا تھا جن میں کو نسلول کابائیکاٹ اور اسمبلیول کی شرکت جرام قرار دی گئی تھی جھے یاد نسیس کہ جمعیت العلماء ہندگی طرف ہے متفقہ طور پراس فتوئی کو بھی تنہ کیا گیایا نہیں اگریہ فتوئی جمعیتہ علاء ہندگی جانب سے منسوخ قرار دیا جاچکا ہے توازراہ نوازش اس کی ایک نقل روانہ فرمادیں مشکور ہول گا اور اگر آج تک منسوخ تعین ہوا تو بھی جوا جواب ہے مطلع فرماویں (نوت) میرالد عالیہ ہے گئہ جس نوعیت سے ترک موالات کے جواز کافتوئی شائع ہوا خواس فتوئی کو منسوخ کرنے کے لئے کوئی فتوئی جمعیتہ العلماء کی طرف سے شائع ہو چکا ہے یا نہیں اللہ ستفتی نمبر ۱۹۱۱ ایسٹرن کیمر کے گئے جس فرائی ۵ اذیقعدہ ۱۹۵ سام ۱۹۸ جنور کی کرائے ہوا اس فتوئی شائع ہو چکا ہے یا نہیں اور وجوہ کی بناء پر دیا گیا تھا ان میں جیسے جیسے تغیر ان رونما ہوتے گئے ان کے باتحت احکام بھی بد لئے رہے اور اس تمام نشیب و فراز میں اصلی شرعی یہ تھی من ابتلی رونما ہوتے والے ان کے باتحت احکام بھی بد لئے رہے اور اس تمام نشیب و فراز میں اصلی شرعی یہ تھی من ابتلی بیالیتیں فلیک تر اھونے ہوا۔

اس متفقہ فتویٰ کے شائع ہونے کے بعد با قضائے تغیر حالات جواحکام و قنافو قباید لیتے رہے ان کے لئے جمعیت العلماء کے ریزولیشن ہیں جن کے ماتحت کار گنان جمعیۃ علماء کام کرنے رہے ہیں کوئی ایسا فتوی طبع کرا کے شائع خمیں کرلیا گیاان متعدد ریزولیشنوں کی نقول آپ دفتر جمعیتہ علماء ہے عاصل کر سکتے ہیں۔

جیں۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ و ہلی

مسلمان کا تگریس یا مسلم لیگ. حسن کاساتھ دیں ؟

(میوال) موجودہ زمانہ میں دوجهاعتیں مسلم لیگ اور کانگریس ہندوستان میں مسلمانوں کو اپنے ساتھ ماانے اوراشتر اک عمل کی دعوت دے رہی ہیں مسلمانوں کو کو نسی جماعت کے ساتھ عملی اشتر اک واتبواد کن امور کے ہوئے نہ ہونے کی دجہ سے جائز اور اولی ہے اور کن امور کے ہونے نہ ہونے کی وجہ سے ناجائز وحرام ہوگا۔ المستفتی نمبر ۲۳۰۳ جناب حاجی سلیمان کریم مجمد صاحب (بمبئی) ۹ رئیج الثمانی سرم الیم م

(جواب) از مولوی حبیب المرسلین نائب مفتی-ان دونوں جماعتوں میں سے جس جماعت کی کوشش کو آزادی وطن کے لئے زیادہ مفید نظن غالب جانے گا تواسی جماعت میں شریک ہونااس کے لئے افضل ہوگا۔ فقط واللہ اعلم - حبیب المرسلین عفی عنہ نائب مفتی مدرسہ امینیہ دبلی (جواب ۷۰۰) (از حضرت مفتی اعظم ؓ) اینے حقوق ملید کی حفاظت کے ساتھ بر طانوی شہنشائین کے خااف جنگ کرنے میں جو جماعت مملی اقدام کرتی ہواس میں شرکت مفیداور مناسب ہے۔ خلاف جنگ کرنے میں جو جماعت مملی اقدام کرتی ہواس میں شرکت مفیداور مناسب ہے۔ محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰد کان

کا تگر کیس منسٹری کی طرف سے مدح صحابہ اور چند دوسر کی پاپیندیاں

(سوال) (۱)کانگریس منسٹری نے صوبہ یوپی میں مدح صحابہ بند کرر کھاہے نیز شاردابل کو نافذ کر دیاہے (۲) بہار میں متعدد مقامات پر گائے کی قربانی بند کردی ہے (۳) صوبہ سر حد میں انجمن جمایت الاسلام الاہور کے خالف دین رسالوں کی تعلیم موقوف کرادی ہے کیا یہ امور مداخلت فی الدین میں داخل ہیں یا نہیں اگر ہیں نوایس حکومت کو تقویت پہنچاناازروئے شریعت جائز ہو سکتاہے یا نہیں ؟ اور ایسی صورت میں کانگریس میں شریک ہونااور اس کا ممبر بنااور بنانا جائز ہو سکتاہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۲۳۳۴ محمد سے (اعظم گڑھ) ۲۲ ربیع الثانی کے ۲۳ اور ۱۹۳۸ محمد سے (اعظم گڑھ) ۲۷ ربیع الثانی کے ۲۵ اور ۱۹۳۸ محمد سے

(جو اب ۸۰۰) اگریہ واقعات تھیج ہوں تو کا نگریس کی حکومت کی پوزیشن ذیادہ سے ذیادہ انگریزی حکومت کی ہوگی اور اس کی کونسلوں' اسمبلیوں میں شریک ہونے کا حکم وہی ہو گا جو انگریزی حکومت کی کونسلوں اسمبلیوں میں شریک ہونے کا تھااور دیکھنا یہ پڑے گا کہ اس کے بالقابل بہتر حکومت قائم کرنے کی عالم وجود میں کیاصورت ہے اور اس کے ذرائع ممکن الحصول ہیں یا نہیں۔ فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ' دہلی

(١) كياشيعه مسلمان بين ؟

(۲) مُسٹر محمد علی جناح کی سیاس متابعت یامهاتماگا ندھی کی .

(سوال) (۱) شیعہ مسلمان ہیں ہانسیں ؟ (۲) مسٹر محد علی جناح کی سیاسی متابعت شرعاً مسلمان کے لئے جائزہ یا نسیں ؟ جائزہ یا نسیں ؟ جائزہ یا نسیں ؟ سیاسی منابعت شرعاً مسلمان کے لئے جائزہ یا نسیں ؟ المستفتی نمبر ۲۳۵۲ محد اور اہیم صاحب (فورٹ بھیئی) ہجادی الاول عرص الھم مجولائی ۱۹۳۸ء (جواب ۹۰۰) (۱) شیعہ اسلام فرقوں میں ہے ایک فرقہ ہے لیکن اہل سنت والجماعة فرق ناجیہ ہواوں باقی تمام فرقے ناجیہ نمیں ہیں اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے موافق شیعول کے کئی فرقے اسلام میں ہے خارج ہیں یہ فرقے فرقہ شیعہ کی ضمنی شاخیں ہیں باوجود اس کے ادعائی طور پروہ فرقہ ہائے اسلام میں داخل سمجھے جاتے ہیں ان کا تھم اہل کتاب کی طرح ہے کہ وہ باوجود کفریہ عقائد کے (مثلا الوہیت مسیحیا ابنیت مسیحیا ہوں۔

(۳٬۳) مسلمانوں کا سیاسی رہنما مسلمان متبع شر بعت 'احکام الہیہ کا پابند ہونا چاہئے لیکن اگر کوئی ایسا شخص یہ قشمتی ہے موجود نہ ہو یامسلمان اپنی بد قشمتی ہے اس کو پہچاہنے اور مقتدا ہنانے ہے غافل ہوں تو پھر کسی سیاسی مدبر کی سیاست میں انتباع کر لیمنا مباح ہو گاخواہ وہ جناح ہوں پا گاند تھی بشر طبکہ ان کی سیائی رہنمائی کی صحت لورافادیت کا یقین ہواس کی ا<sup>صا</sup>ب المضوور ات تبیح المصحظور ات اور نظیرانگریزی حکومت کی متلعت ہے۔

مسلم لیگ یا کانگریس .....

ا بیست میں اسوال) اس وقت ہندہ ستان ہیں دوسیاس جماعت ہیں ایک مسلم لیگ دوم کا گریس گو ہیں کسی جماعت میں شریک نمیں ہول مگر میرے دوست احباب ہر دو جماعت میں شریک ہیں اور مجھ کو ہر دو جماعت کے فریق شرکت کی ترغیب دیتے ہیں لہذا ہیں تذہذب ہیں ہول کہ شرعی نفظہ نگاہ ہے مجھ کو کس جماعت میں شریک ہونا چاہئے۔ فقط المستفتی نمبر ۲۳ ۲۳ محمد شیم صاحب (علی گڑھ) کے اجمادی الاول عرف الصحفی شریک ہونا چاہئے۔ فقط المستفتی نمبر ۲۳ ۲۳ محمد شیم صاحب (علی گڑھ) کے اجمادی الاول عرف الصحف میں رجواب ، ۱۹ ) کاش کہ مسلم لیگ ہے کسی عمل مفید ومؤثر کی امید ہوتی تو یقینا مسلم لیگ کی شرکت کا حتی مشورہ دیا جا تا کا گر ایس ایک فعال جماعت ہے اور اس میں آگر مسلم انوں کی کا فی نمائندگی ہو جائے تو اپنے خوا کے خوا کے خوا کی دھوتی کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ دُر ہلی

(۱) مجامدین بیت المقدس کا جماد .

۲) بیت المبقدس کا جهاد اور والدین کی اجازت .....اور دیگر سوالات

(سوال) (۱) مجامدين بيت المقدس كاجهاد كرنابر حق بيانيس؟

(۲) زید بر ائے امداد مجاہدین بیت المقدس روانہ ہو گیا ہے اس کا امداد کے لئے جانادر ست ہو گایا نہیں جب کے اس کی والدہ حیات ہو گئیا نہیں جب کے اس کی والدہ حیات ہے اور مین زید کے ہمراہ جا بسکتا ہوں یا نہیں جب کہ میر سے بیوی پیچے ہیں اور میں صاحب مال بھی ہوں اور میر ابھائی پر سر کارہے ؟

بال ما المان مسلمانوں پر جہاد فرض ہے یا سیس جب کہ قبلہ اول تاراج ہورہاہے اور مسجدیں ڈھائی جاری میں اور مقامات مقدسہ کی بیجر متی ہورہی ہے۔

( ۱۲ ) جهاد مسلمانول برکب فرض ہو تاہے-

(۵)آپ خداے ڈرتے ہیں یار طانیہ سے یادنیاک کسی دوسری قوت سے ؟

(٢) آلات آئشین کی توت زیادہ ہے یاخداک ؟

(۷) حضرت علی کے زمانہ سے لئے کراب تک کون کون تی جنگ میں مسلمانوں کے پاس آلات حرب بہتر رہے ہیں اور کون کی جنگ میں مسلمانوں کے بہتر رہے ہیں اور کون کی جنگ میں مسلمانوں کے پاس آلات حرب ایجھے رہے ہیں اور نعداد زیادہ اس جنگ میں مسلمانوں نے پاس آلات حرب ایجھے رہے ہیں اور نعداد زیادہ اس جنگ میں مسلمانوں نے فتح بھی پائی ہے یا نہیں ؟
(۸) حن کو چھیانے والے عالم کا کیا حشر ہوگا؟

(۹) بد کار حکومت کی معاونت کرنادرست ہے یا نہیں؟

(۱۰) جہاد جاہلوں ہی پر فرض ہے یاعالموں پر بھی؟

(۱۱) التجاكر نادرست بيانسيس؟

(۱۲) كا فرول كى امداد كرناجًا نزيمٍ يا نهيں؟

(۱۳) کا فرول ہے امداد ما نگنا جائز ہے یا نہیں ؟

(۱۹۲)اگر میں جماد فی سبیل اللہ کروں تو خدامیری مدد کرے گایا نہیں ؟

(١٥) وكان حقاً علينا نصر المؤمنين كي تفييرارشادهو

(١٦) من تحت ظل السيوف ك معنى ارشاد مول

المستفتى نمبر ٢٣٨٠ ينتخ محمد قام صاحب (بلندشر) ٢٥جمادى الادل عره ١٩٣٨ هـ ١٩٣٨ والأني ١٩٣٨ وا

(جواب، ۱۹۰) مجاہدین بیت المقدس کا جماد آزادی ال کے لئے درست ہے-

(۲) زید کا امداد کے لئے جانا در ست ہے جو شخص کہ اس کے والدین حیات ہیں اس کو والدین کی اجازت حاصل کرنا ضروری ہے۔

(٣) مسلمان پر جب که فلسطین کے مسلمان عاجز ہو جائیں در جہ بدر جہ <sup>بیجن</sup> الا قرب فالا قرب کے قاعدہ

ے د فاع حسب استطاعت لازم ہو گا-

(4)جب کہ کفار ہجوم کر کے قبل وغارت شروع کر دیں-

(۵)ہر شخص کو خداے ڈرنا فرنس ہے-

(۲) خدا کی طاقت زیادہ کیامعنی صرف خدا کے لئے ہی ساری طاقت اور قوت مسلم ہے

(۷) آلات حرب آج کل بقیبا زیادہ ہیں مگر افسوس واز عان و یقین جو حضور عظی کے زمانہ میں مٹھی بھر مسلمانوں کو حضور کی صحبت کی بر کت ہے حاصل تھاوہ مفقود پابہت نادر ہے۔

(۸) جوعالم کہ ضرورت نثر عیہ کے وقت حن بات کو چھپائے وہ قیامت نے دن سخت عذاب کا مستحق ہو گا

(٩) ظالم اوربد كار حكومت كي معاونت كرنانا طُائز ٢٠-

(١٠) جماد جب فرض ہو تاہے توسب پر ہو تاہ عالم اور جاہل کی تمیز نہیں ہوتی-

(١١)التجاكرنے سے كيامطلب ٢٠

(۱۲) کا فروں کی امداد امور کفریہ میں یامسلمانوں کے مقابلہ میں کر ناحرام ہے-

(۱۳) اس کے مواقع مختلف اور استعانت کے درجات مختلف ہیں بعض صور تیں حرام اور بعض مکروہ اور بعض مہاج ہیں۔

(۱۴) ضرور کرے گاہشر طیکہ جہاد محض ایمان داخلاص سے اعلاء کلمۃ اللہ کے لئے ہو-

(10) مومنین کاملین کی نصرت اور مدد کاونده رب العزت نے فرمایا ہواہے-

(۱۶) من تعجت ظل السيوف – بيالفاظ اس ترتيب ہے كمال ہيں؟ محمد كفايت الله كان الله له وبلى (۱۶) من تعجت ظل السيوف الله عقائد . (۱) كا تكريس كى سياسى ياليسى اور عقائد .

(٢) كياكا تكريس اسلامي حكومت قائم كرناجا بتى ہے؟

(سوال) (۱) کیاکانگریس کی موجوده سیاسی پالیسی و عقائد اور اسامامی سیاست و سیاسی پالیسی و عقائد میں کو ئی فرق شیس ہے؟

(۲) کیاوہ حکومت جو کانگر لیں اس ملک میں قائم کرناچا ہتی ہے اسلامی تعلیمات اور سیاست کے مطابق ہے ؟ (۳) کیا موجودہ کانگر لیمی حکومتیں جو ہندوستان کے سات صوبہ جات میں قائم ہیں ان کی پالیسی اسلامی سیاست و تعلیمات کے مطابق ہے ؟ المستفتی نمبر ۲۳۹۵ محمد حنیف صاحب دہلی ۱۳ جمادی الثانی سے ۳۵ ساھ ماا اگست ۱۳۳۸ء

(جواب ۱۲۰) (۱) کانگرلیں کے عقائد ظاہر ہے کہ اسلامی عقائد نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ خالص مسلمانوں کی جماعت نہیں ہے اس میں مختلف مذاہب اور مختلف عقائد کے لوگ شریک ہیں رہی پالیسی سیاسی تووہ بھی مشترک پالیسی ہو سکتی ہے۔

(۴) کانگریس اسلامی حکومت نو قائم کرنا خمیس چاہتی نہ اس ہے یہ نوقع کی جاسکتی ہے اور نہ موجو دہ حالات میں کوئی دوسری جماعت یہ مقصد پیش نظر رکھتی ہے-

(۳) بیہ نہیں گیا جاسکتا کہ موجودہ گانگزایی حکومتیں اسلامی سیاسیات و تعلیمات کے مطابق ہیں مگر بیہ و کچھنا چاہنے کہ انگریزی حکومت کا اقتدار اسلام اور مسلمانوں کے حق میں بہتر ہے یا گانگر لیبی حکومت کا بشر طیکہ آنگریزی طافت کمزور ہوجائے۔ محمد کفایہت اللہ کالنااللہ لیہ 'دہلی

## کا نگر لیں میں شمولیت قرآنی آیت کے خلاف نہیں

(مسوال) کیا کانگرلیس میں شمولیت بغیر شرط کر سکتا ہے یا نہیں اگر کر سکتا ہو تواس کے لئے جا بڑا قر آن شریف میں اللہ نغالی نے شرکت کفار کے ساتھ منع فرمائی- المهستفتی نمبر ۲۳۳۷ غلام مصطفی صاحب (صوبہ سرحد)۲۰ ذیقعدہ ہے ۳۵ اھ م ۱۲ جنوری و ۹۳ اء

(جو اب م ۱۳ م) کانگر ٹیس میں شامل ہو کر مسلم حقوق کی حفاظت اور بخصیل کرنے کا جولوگ یفین رکھنے ہیں ان کی شرکت کانگر ٹیس میں شامل ہو کر مسلم حقوق کی حفاظت اور بخصیل کرنے کا جولوگ یفین رکھنے ہیں ان کی شرکت کانگر ٹیس آیات محمد کے خلاف شہیں کیونکہ آیات میں موالات ممنوع ہے نہ مطلق شرکت اسمبلی شرکت ورنہ نو شرکت شوع ہوتیں خصوصاً شرکت اسمبلی مدرجہ اولی حرام ہوجاتی۔
مدرجہ اولی حرام ہوجاتی۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ اندالی دالی

(۱) جمعیة العلماء ملک کی آزادی کی خاطر کا نگریس کی شرکت ضروری مجھتی ہے

(۲) گانگریس ایک مشترکه جماعت ہے

( سو)جمعینه العلماء کامسلم لیگ ہے اختیاف کیول ہے ؟

(سم) مسلم لیگ کویاک کرنا تجربہ ہے ناممکن ثابت ہواہے

(۵) مسلم انوں میں تشتن اور افتراق کی ذمہ دار مسلم لیگ ہے

(۲) کیاکا گریس اسلامی حکومت قائم کرے گی؟

( ۷ ) کا نگریسی حکومت میں خلاف شرع قوانین کی حیثیت .....

(٨) صدر کانگریس کی شخصی رائے کانگریس کوالزام دینا!

(9) بندے ماتر م کا گیت اور جھنڈے کو سلامی دینا

(۱۰) مسلمان اپنی سیاسی اور مذہبی حقوق کی حفاظت اپنی قوت ہے کر سکتے ہیں۔

(۱۱) كياجمعينة العلماء نے اچھوت قوموں میں تبلیخ کا کام کياہے 9

حامداً و مصلیاً و مسلماً - (۱) جمعیت علماء کے نزدیک مذہبی حیثیت سے کانگر ایس میں مسلمانوں کی شرکت کیوں ضرور کی ہے اور کانگر ایس سے علیحد گی میں کیاضرر ہے؟ مسلمانوں کی شرکت کیوں ضرور کی ہے اور کانگر ایس سے علیحد گی میں کیاضرر ہے؟ (۲) کانگر ایس میں مسلمانوں کا داخلہ جس صورت ہے انفرادی غیر منظم اور غیر مشروط طریقہ پر اس وقت ہورہا ہے اور مسلم نشستول کے لئے کانگر لین خودبراہ راست امیدوار تبحویز کرتی ہے کیااس ہے اسلام اور مسلمانان ہند کوخطرہ نسیں اگرہے تواس خطرہ ہے بچنے کی کیاصورت ہے ؟

(۳) مسلم لیگ ہے جمعینہ العلماء کو کیول اختلاف ہے جب کہ وہ مسلمانوں کو منظم کرر ہی ہے اور اس کا مقصد بھی آزادی کامل کی مخصیل ہے جسما کہ اس سال تھھنؤ کے اجلاس میں اس نے اعلان کر دیاہے۔

(۴) اگر مسلم لیگ میں کچھ منکرات شرعیہ اور مفاسد موجود ہیں نو کیا یہ صورت ممکن شین کہ جمعیۃ ایعلماء مسلم لیگ ہیں شریک ہو کراس کو مخلص اور نیک افعال لوگوں ہے بھر دے اور مسلمانوں کی سنظیم مکمل اور مفاسد ومنکرات ہے باک کردے۔

(۵) گیا مسلم لیگ اور جمعینه علاء کے تصادم ہے مسلمانوں میں تشنت وافتراق پیدائمیں ہو تااور کیا ہہ تشنت مصر نہیں ہے اگر ہے توجمعینه علاء نے اس ضرر کے انسداد کے لئے کوئی صورت اختیار کی ہے یا نہیں۔

(۲) کانگر ایس کے ساتھ مل کرجو آزادی ہندہ ستان کو حاصل ہوگی اس کا انجام ایک خکومت مشتر کہ ہے جس میں غیصر کنر غالب اور عضر اسلام مغاوب ہوگا ایس حکومت یقیناً اسلامی حکومت نہ ہوگی تواس کے بلنے جدو جمید کرنا مسلمانوں کے لئے کس دلیل سے واجب ہے نیز اس کی کیاضانت ہے کہ ہندو انگریزوں کو ہندو ستان سے بے د خل کرنا چاہتے ہیں اور الن کے سامیہ میں مسلمانوں پر حکومت کرنا نہیں چاہتے کا نگر ایس کے افترار سے اس وقت ہندوؤل کے جو صلے جس قدر برط صفے لگے اور مسلمانوں پر ہازاروں میں 'دیمانوں میں' میانوں میں انسداد کی کیا میر سوچی ہے اور اس کے لئے کوئی عملی قدم اٹھایا ہے یا نہیں ؟

(ے) کا نگر لینی وزار توں نے زمینداروں کی اراضی کا شتکاروں کی مملوک بنادینے کی جو تجویز سوچی ہے یقیناً ھر سے ظلم ہے اور جولوگ کا نگر لیس میں شریک ہیں وہ سنب کے سنب اس ظلم میں شریک ہیں پھراس سے پچنے کی جمعینہ ابعلماء نے کیا تدبیر کی اور کون ساخملی قدم اٹھایا ہے ؟

( ۸ ) کانگر لیس میں ہندے ماتر م کا گیت گایا جاتا ہے جو مضامین شر کید پر مشتمل ہے اور توبی جھنڈے کو سلائی دی جاتی ہے جو قریب بشر ک ہے کانگر لیسی مسلمان بھی بندے ماتر م کے وقت کھڑے ہو جاتے ہیں اور قومی جھنڈے کو سلامی دیتے ہیں کیا ان افعال میں شرکت کرنا گناہ نہیں ہے اگر ہے تو جمعیتہ العاماء نے مسلمانوں کو کیا ہدایت کی اور اس پر اس قتم کی دیگر منگر ات پر صدائے احتجاج بلندگی یا نہیں ؟

(۹) صدر کا تگریس اور اس کی ہم خیال جماعت جو اشتر اکیت کی حامی اور مذہب اور خدا کی و شمن ہے ان کی تقریریس خدااور مذہب کے خلاف شائع ہوتی رہتی ہیں جمعیت العلماء نے ان کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی یا نہیں اور مسلمانوں کوالیے کا فروں کی تعظیم ہے روکائے یا نہیں ؟

(۱۰) کانگریس کے ساتھ مل کرجو آزادی حاصل ہو گیاس کی کیاضائن ہے کہ اس میں مسلمانوں کے نہ ہجی

اور سیاسی حقوق کی پوری حفاظت ہو گئی جب کہ کانگر ہیں اور اس کے ذمہد دارار کان مذہب اور حقوق کانام لیمنا بھی جرم سمجھتے ہیں اور اس کو فرقہ پرستی قرار دیتے ہیں نیز جمعینۂ العلماء نے کانگر ہیں کے ساتھ تعاون کر کے مسلمانوں کے مذہبی اور سیاسی حقوق کے تحفظ میں اس وقت تک کیا کام کیاہے ؟

(۱۱) جمعیتہ العلماء نے اچھوت قوموں میں تبلیغ اسلام کے لئے کوئی عملی قدم اٹھایا ہے یا نہیں جس کی مذہباُو سیاستہ سخت ضرورت ہے اور ان کے اسلام میں داخل ہو جانے کی بھی قوی امریہ ہے۔

(۲) کانگریس ایک مشترک جماعت ہے مسلمان اپنے فد ہمب پر پختگی سے قائم رہتے ہوئے بھی کانگریس میں شریک ہوسکتے ہیں اسلام سے بے تعلقی غیر کانگریس مسلمانوں میں جو مغربی تعلیم اور بین تهذیب کے دلدادہ ہیں بہت زیادہ ہے کانگریس مسلمان کانگریس ہونے کی جست سے اس قدر بے تعلق نہیں ہیں جس قدر کہ اور چین تهذیب کے دلدادہ غیر کانگریس مسلمان ہیں۔

رسا)اس کئے کہ مسلم لیگ کی اکثریت انگریزی حکومت کو خدا کی رحمت کاسامیہ سمجھتی ہے اور انگریزوں کے دامن میں پناہ لیناجا ہتی ہے اور انگریزی شہنشاہیت کی حمایت کرتی اور انگریزی اقتدار کی بنیادیں مضبوط کرتی ہے اور سمر مایہ داری کی نہ صرف حامی ہے بلکہ سر مایہ دارانہ نظام کو مشحکم رکھنا جا ہتی ہے قوم کے لئے کوئی بخصوش کام نہیں کرتی بلکہ مسلم لیگ کی رکنیت اور عہدہ داری کو حصول مناسب جلیلہ کا ذریعہ سمجھتی ہے اور اس کام نہیں کرتی بلکہ مسلم لیگ کی رکنیت اور عہدہ داری کو حصول مناسب جلیلہ کا ذریعہ سمجھتی ہے اور اس راستے سے حکومت کے بڑے برے عہدے حاصل کرتی ہے لکھنؤ میں آزاد کی کامل کا اعلان تو کر دیا اور یہ اس راستے سے حکومت کے بڑے برے عہدے حاصل کرتی ہے لکھنؤ میں آزاد کی کامل کا اعلان تو کر دیا اور یہ میں اور دی آزادی کامل حاصل کرنے کے بھی اقرار ہے کہ تنیا مسلمان آزادی کامل حاصل نہیں کرتے تا سکے باوجود آزادی کامل حاصل کرنے کے طریقہ لیمی انتحاد ہندہ مسلم کو اختیار نہیں گرتی تو آزادی کامل کے محض زبانی اعلان کو ہم صرف لیا۔ فریجی نہ طریقہ لیمی انتحاد ہندہ مسلم کو اختیار نہیں گرتی تو آزادی کامل کے محض زبانی اعلان کو ہم صرف لیا۔ فریجی نہ کی نہ بھی اختیار نہیں کرتی تو آزادی کامل کے محض زبانی اعلان کو ہم صرف لیا۔ فریجی نہ کو تعین انتحاد ہندہ مسلم کو اختیار نہیں گرتی تو آزادی کامل کے محض زبانی اعلان کو ہم صرف لیا۔ فریک بیا کہ محسلم کو اختیار نہیں گرتی تو آزادی کامل کے محض زبانی اعلان کو ہم صرف لیا۔ فریک نہ

للمجهين تؤليا للجعين-

(۷) مسلم لیگ بین شریب ہو کراس کو منکرات نے فالی کر دینا تجربہ سے ناممکن ثابت ہواہ اوراگر ممکن شاہت ہواہ اوراگر ممکن ناب سے کسی ایک سے تو بقول مسلم لیگ بین گیاوہ لیگ سے کسی ایک منکر کو بھی آج تک ہٹا سکے کما جاتا ہے کہ عالمء بھی اس فیصدی لیگ بین شریک ہیں لیکن کیااتی فیصدی عالمء کا کہیں ترکیب ہیں لیکن کیااتی فیصدی عالمء کا لیگ میں شریک ہیں لیکن کیااتی فیصدی عالمء کا لیگ میں پھھ انز ہے آگر ہے اور ان کو ذیل و خوار لیگ میں کہی بر زور تلفین ہورہ ہی ہورہ ما ملین فد ہب کو حاملین افر نجیت کی خالص تفلید اور اتباع اور جاملین فد ہب کو حاملین افر نجیت کی خالص تفلید اور اتباع اور بیروی کرنے کا حکم دیاجاتا ہے۔

قوا مین عیر مشروعہ مسلم لیک کی تاخیدہ حمایت سے پاس ہورہے ہیں انسی اربی بن کا مقاملہ ساسے ہے سمعیتہ العلماء انو ہر خلاف شرع قانون کے خلاف انتائی جدو جمید کرے گی اور کر چکی ہے اور کر رہی ہے اس کی ابھی حال کے جانسے کی انہوں جانسے کی انہوں جانسے کی انہوں جانسے کی شجاد پر پڑھے اور دیکھیے کہ اس نے بچھر کر لیسی حکومتوں سے کس قدر سخت احتساب کیا ہے اور جمعیت کی شخر صاف جمعیت کی مسلم نظر صاف معلوم ہو جانے گااور پھر لیگ کے طرز عمل سے آپ ایسے جانج سکیس گئے۔

(۸) بندے مائز م کا گیت بیٹک قابل اعتزاض تھا مگر کا نگر لیس نے اس کے قابل اعتزاض بند اس میں سے ملیحد و کرد ہے کا فیصلہ کر دیاہے جھنڈے کی سلامی مسلم لیگ بھی کرتی ہے اور ابسلامی حکومتوں میں بھی ہوتی ہے وہ آیک قومی عمل ہے اس میں اصلاح ہو سکتی ہے مگر مطلقات کو مشر کانہ فعل قرار دیتا ہیجے نہیں۔
(۹) صدر کا نگریس کی مفخصی رائے ہے کا نگر ایس کو الزام دینا معتقول نہیں۔

(۱۰) مساررہ کریں کی سیارے سے بات کے خواطنت اپنی قوت اور قربانی سے کر سکتے ہیں اند کا نگر لیس کیے (۱۰) مسلمان اپنے مذہبی و سیای حقوق کی حفاظت اپنی قوت اور قربانی سے کر سکتے ہیں اند کا نگر لیس کیے

د عدول ہے نہ انگریزول کے وعدول ہے۔

(۱۱) میہ سوال زیادہ تراس جماعت سے کیا جانا جا بینے جو نوے فیصدی مسلمانوں کی نما کندہ ہے اور اس جماعت کے علماء ہے۔ محمد کفا بہت اللہ کان اللہ لیہ و بلی

حضوراکرم ﷺ نے یہود کے ساتھ معاہدہ کیاتھا

(سوال) کیانبی مقبول ﷺ نے غیر مسلمون کوشر یک کرکے جنگ کی ہے-المستفتی نمبر ۲۵۱۱ محمد حنیف صاحب صدربازار دیلی ۱۹جمادی الاول ۱۳۵۸ اصم ۸جولائی ۱۹۳۹ء

(جواب ١٥) يبودكم ساتھ حضور ﷺ نيه معاہره كيا تھاكه وہ جنگ ميں مسلمانوں كاساتھ ديں كے اور در مخارجين مسلمانوں كاساتھ ديں كے اور در مخارجين ہے -مفادہ جو از الاستعانة بالكافر عند الحاجة وقد استعان عليه الصلواة والسلام باليهود على اليهود (در محتاز على هامش رد المحتار ج ٣ ص ٢٥٥)

لیمن عبارت ما قبل کا مفادیہ ہے کہ کافرے حاجت کے وقت جنگ میں مدد لینا جائز ہے اور
آنخضرت بیلی نے بہود کی ایک جماعت سے دوسری جماعت کے خلاف مدد کی اس کے بعد بید ذکر کیا ہے کہ
آنخضرت بیلی نے غزوہ بدیں تو کافر کی مدد لینے سے انکار فرمادیا تھا مگراس کے بعد غزوہ خیبر میں ببود بنی تو بنتائ سے اور غزوہ حنین میں صفوان این امیہ مشرک سے مدد لی تو غزوہ بدر اور غزوہ خیبر و حنین کے اس لئے تھاکہ مدد لینانہ لینادونوں باتیں جائز تھیں اور اس صورت میں غزوہ بدر اور غزوہ خیبر و حنین کے واقعات میں تعارض نمیں اور باس کئے کہ غزوہ بدر کے وقت مشرک سے مدد لینا جائز نہ تھا تو اس کے بعد غزوہ خیبر و جنین کے واقعات نے اس حکم کو منسوخ کردیا نیز جندوستان کی موجودہ صورت میں تو شر بعت مقد سے خیبر و جنین کے واقعات نے اس حکم کو منسوخ کردیا نیز جندوستان کی موجودہ صورت میں تو شر بعت مقد سے خور ہوتا ہو تھا ہا کہ اصول سے کفار کے ساتھ ائٹر اگ ممل کا جواز معلوم ہو تا ہے وہ اذا ابنلی ببلیتین فلی ختور اھو تھا کا اصول ہے لور ظاہر ہے کہ اگر کافر کے اشر اگ ممل سے اگرین اقتدار ہو مقتار ہے اور تمام اسلای حوامتوں اور مرکز اسلام کو کمز ورکر تاباسے مثا تارہ ہے ۔

(۱)بدیش کیڑے کااستعال!

(۲) جمعیت کے کار کنول کوہد کینی کیڑے کا استعمال .....

(سوال) (ا)ایک شخص کاعقیدہ ہے کہ بدلیتی کیڑا پہننالور خرید نامباح ہے لوروہ بہنتا بھی ہے تو ہے عقیدہ اور اس کا یہ فعل عندالشرع کیساہے اور جو تھم کیڑنے کا ہے دہنی تھم تمام اشیاء بدلیتی کا ہے یااس میں کوئی فرق ہے اگر فرق ہے تو کیوں ؟

(۲) ایک شخص جمعینه العلماء ہے۔ ہمدرد کی رکھتا ہے کیکن وہ بدینی کیڑوں کو خرید تااور بہنتا ہے تو کیا وہ

جمعینة العلماء کے ممبران ہے یار گان ہے صرف اس وجہ سے خارج کر دیا جائے گایا نہیں ؟المستفتی نمبر ۲۵۲۲ موادی محد صدیق صاحب دہلی ہما جمادی الثانی ۱۳۵۸ اصم ۲اگست ۱۹۳۹ء

(جو اب ۲۹ ه) (۱) بدینی کپڑاخرید نااور بہننا فی حد ذابتہ مباح ہے اس تھم میں تو غالبًا کوئی اہل علم اختلاف منیں کر تااور بدینی کپڑا بہننے کی مخالفت اس تعمیں کر تااور بدینی کپڑا بہننے کی مخالفت اس نظر مدیر بنی منیں ہے کہ فی حد ذاینہ بدیشی کپڑا بہننے کی مخالفت اس نظر مدیر بنی منیں ہے کہ فی حد ذاینہ بدیشی کپڑا بہننااور خرید ناحرام ہے بلیحہ وہ جماعتی اور قومی ووطنی مضالح پر مبنی ایک جماعت کی وہ تحریک ہواس جماعت کی وہ تحریک ہواس جماعت کی وہ تحریک ہواس جماعت سے ہر عضوور کن کواس کا احترام کرنا

<u>الزم ہے -</u>

(۲) جمعین العلماء نے چونکہ ابھی تک میہ فیصلہ نہیں کیا کہ بدلیثی کپڑااستعال کرنے والااِس کار کن نہیں ہو سکنااس لئے اس کا کوئی رکن اس بناء پر اس کی رکنیت سے خارج نہیں گیا جائے گا مگر چونکہ جمعینہ بدینی کپڑے کوئڑک کروینے کی شدت سے نزغیب دیتی ہے اس لئے جمعینہ کے ارکان کواس کی تخریک کا احترام کرنالازم ہے۔ کرنالازم ہے۔

(۱) مسٹر گاند هی کاسیاسٹ کومذہبی رنگ میں رنگنے کی کوشش

(٣)عدم تشدد كي ياليسي

(m) گاند نھی کاخد آہے ہمکا ہی کاد عویٰ اس کا بناذاتی فعل ہے

(سم) گاند ھي کي قيادت قبول کريا

(۵)اسلام کے بعد مسلمانوں کے نفطہ نظر سے اسلام سے ہی ڈیز سے بیر نہید ہے گئے

ہے ہواکوئی تحریک بروٹے کار تنہیں آسکتی.

(سوال) (۱) مسٹر گاند تھی جب ہے سیاست میں داخل ہواہے تب ہے اس کی کو مشش رہی ہے کہ سیاسیات برا یک خاص قشم کی مُد ہیست کارنگ چڑھادے-

(۲۰)عدم تشدد کے نام ہے اس نے بلک کے سامنے جو پروگرام رکھا ہے اس کے متعلق ابتداہے اس کادعویُ رہاہے کہ یہ پروگرام اخلاقی روحانی اور ند ہبی ہے جس کے ذراجہ وہ بنبی نوع انسان کو نجات گی راہ دکھانا جاہتا ہے چنانچ اس کی اس تحریک کی یہ حیثیت اب واضح ہوگئی ہے۔

(٣)اس نے کنی دفعہ طویل فاقہ کشیاں کیں اور ساتھ ہی اس کا دعویٰ رہاہے کہ وہ خداکی آوازے کام کر رہا ہے بعض دفعہ اس نے صاف لفظوں میں یہ دعویٰ کیاہے کہ مسلسل خاموشی (پیہ شخص خاموشی کاروزہ رکھتا ہے) نے اسے خداہے ہم کلام کر دیاہے -

ناماء کرام مندر جہ صدر واقعات کی روشنی میں حسب ذیل گزار شات کے جواب عنایت فرمائیں! (الف) کیا مسلمان کے لئے ایسے دعوے رکھنے والے شخص کی قیادت قبول کرناجائز ہے باناجائز؟ (ب) کیا اسلام کے بعد کوئی نئی روحانی و ند ہی تحریک بروئے کار آسکتی ہے جو بنی نوع انسان کی فلاح کا موجب ہو سکے ؟

> (ج) کیا کسی ایسی ہی نوعیت کی تحریک میں مسلمان کے لئے شریک ہوناجائز ہے یاناجائز؟ المستفتی نمبر ۲۵۳۳ منورالدین (کلکنه)۲شعبان ۱۹۳۸هم ۲ استمبر ۱۹۳۹ء

جواب ۱۷ ۵) (۱)اپنے ہم مذہب گروہ کواپنے مذہبی رنگ میں رنگنے کی کوشش کا تصور کیا جاسکتا ہے دوسرےاد عیان کے ماننے اور یقین رکھنے والےالیی کوشش سے متاثر نہیں ہو تکتے۔

(۲) عدم تشدد بطور دینی تجم اور دینی عقیدے کے ایک سینڈ کے لئے بھی اہل اسلام کے نزدیک قابل پذیرائی نہیں اور نہاس طرح مسلمانوں نے اے تشکیم کیاالبت موجودہ بے بسی کے زمانہ میں بطور و تتی پالیسی کے اس کو تشکیم کیا گیا تھااور اس میں کوئی محذور شرعی نہیں ہے۔

(m) بنا نہ کشی اور خاموشی کاروزہ اور خدا ہے ہم کلای کا ذعویٰ (اگر کیا ہو) گاندھی جی کے ذاتی افعال ہیں مسلمانوں کو النالفعال ہے کوئی واسطہ نہیں-

(الف) ایک غیر ملکی تسلط کود فع کرنے کے مشتر کہ مقصد میں اس مقصد کے سیای حدود تک کسی ایسے شخص یا جماعت کے ساتھ اشتر اک عمل کیا جاسکتا ہے جو اس مقصد کے حصول کی سیای تدبیر وں سے واقف ہوبس اس سے زیادہ اور کوئی اہمیت اس کو حاصل نہیں -

(ب)اسلام کے بعد اسلام کے سواکو ئی روحانی اور ند ہمی تحریک مسلمانوں کے نفظ نظر ہے ہر و نے گار نسیس آسکتی۔

(ج) اور نہ مسلمانوں کے عقیدے کے ہموجب کونی اور تحریک ہموجب فلاح آخرت ہو سکتی ہے۔ تحد کفایت اللّٰد کان اللّٰد کا دہلی

ار کان کا نگریسی بھی اسلام کی حمایت کر سکتے ہیں

برہ کا کا گوا کی الحال مسلم لیگ اور کا نگر ایس ور کنگ سمینی ان بین اسلام کی حامی کو نسی ہے؟ (سوال) فی الحال مسلم لیگ اور کا نگر ایس ور کنگ سمینی ان بین اسلام کی حامی کو نسی ہے؟ المستفتی نمبر ۲۵ می اتم احمد (مگال) ۲۲ شعبان ۱۵ میارہ میں الکتوبر ۱۹۳۹ء

(جو اب ۱۸ ۵) حمایت اسلام توار کان کی نیت اور عمل پر مو قوف ہے ار کان کانگر لیس بھی اسلام کی حمایت کر سکتے ہیں جس طرح مسلم لیگ کے ار کان کر سکتے ہیں۔ محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰد کہ وہلی

تحریک آزادی میں شرکت موالات کفارا شخاذ بطانۃ نہیں ہے (سوال) آج کل قوم ہنود آزادی حاصل کرنے ہیں بڑی سرگرم نظر آتی ہے اوراس نے فیصلہ کرلیا ہے کہ تکومت کی قانون شکنی کر کے اس کو مجبور کیا جائے تاکہ وہ ہم کو آزاد تشکیم کرے اگر قوم مسلمان ایسے موقع پر قوم ہنود ہے اشتراک عمل کرلے تو جائز ہے یا نہیں صرف وطن کی آزادی کے لئے اگر اس خیال پر بچھ ہمارے علماء وہین سخت غلطی کاافلہمار کر ہیں کہ کوئی بھی جہاعت شر کمت مشر کیین کی رائے دے وہ سخت غلطی میں ہے۔ ایس میں ہے ایک نمیں دو نمیس ہیسیوں میں اس کی جرمنت ظاہر وباہر ہے اور وہ یہ آیت تلاونت کرتے ہیں۔ یا اُٹیفا الَّذِیْنَ اَمنَوْ اللَّا تَدَّیْحِذُوْ اَ بِطَافَة الآیة - لیعنی اے مسلمانو نمیروں کوا پنابھیدی نہ ، ناؤوہ تمہاری خرائی میں کمی نہ کریں گئے انہیں تنہار انگلیف میں ہڑنا اچھامعلوم ہوتا ہے۔

المستفتى نمبر ٩ ٨ ١٤ انعام البي صاحب (د الي) ٩ ريح الأول و ١٩ اليريل و ١٩ وايريل و ١٩ واء

(جواب ۹ ۲ ۵) ہندوستان پرسے انگریزوں کے تسلط کو اٹھانالور آزاد کی جاصل کرنا ہر مسلمان اور ہندوستانی کاور فوی فرض اواکریں کاور فوی فرض اواکریں کاور فوی فرض اواکریں اور فوی فرض اواکریں تو ظاہر ہے کہ دونوں میں اشتر اک عمل ہوگا اور دونوں کے اجتماعی مطالبہ اور مظاہرہ کا جواثر ہوگا وہ تنما ایک جماعت کے مطالبہ اور مظاہرہ کا مقیل ہوسکا اس لئے تحریک آزادی میں شرکت و موالات کفاروہ انتخاذ بطاخت ضمیں ہے جس کی ممانعت قرآن مجید میں آئی ہے جس طرح اسمبلی اور کونسل میں میونسپلٹی میں 'تجارت میں کاروبار میں رات ون کی ہندو مسلمانوں کی شرکت اس موالات اور انتخاذ بطاخت کے ماتحت شمیں آئی جو ممنوع ہوسکتی ہوس

محمر كفايت الله كال الله له 'د بلي

(جواب و ۲ ق) حکومت کافرو نساط کی کامیانی کیلئے دعا کرنادر حقیقت غلبہ گفر کے لئے دعاہے جو ظاہر ہے ۔ کہ مسلمان نے ناممکن ہے کسی حکومت کافرہ کیلئے فتح کی دعااسی وفت جائز ہو سکتی ہے کہ اس کی فتح ہے اسلام و مسلمین کو کوئی ضرر نہ پہنچے اور اس کی شکست ہے مسلمان کسی بڑی مقیبت میں گر فقار نہ ہو جا کیں اگر میابات نہ ہو نو پھر کفری فتح کے لئے دعا جائز نہیں ہو سکتی ہے دلیل کہ کافر حکومت ہماری مشن ہے اور ہم اس کے ذمی ہیں

جنگی خطرات کے پیشی نظر شہرے محفوظ مقام کو منتقل ہو نا

- (سوال ) (۱) آج کل جنگی خطرات وان بدل بڑے جلے جارہے ہیں دو ہر ہے شہروں پر ہمباری و آتش زنی جور بی ہے جس کا قریبی خطرہ دیلی ہیں بھی ممکن نظر آرہاہے ایسی حالت میں اہل شہر کے لئے کسی محفوظ حکمہ جاکر خطرات ہے بچنے کے لئے بناہ گزیں ہوناازروئے شرع شریف جائزہے یا نہیں بھن اس کو طاعون پر قیاس کرکے کہتے ہیں کہ نگلناجائز نہیں۔

(۲) بعض لوگ قسمت پر صبر کرتے ہونے یہ کہتے ہیں کہ اگر موت آنی ہے توہر جگہ آئے گی اور یہاں ہمباری ہے۔ اگر مرجا کمیں سے انو شہادت ملے گی لہذا دریافت طلب امریت کہ قسمت پر صبر کر کے خطرہ کی جگہ میں رہنا جائز ہے یا نہیں اور جو مسلمان ہمباری ہے مرے گائیں کو شہادت ملے گی یا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۱۹۳۷ مولوی محد ابرا تبهم صاحب و الی ۲ ربیح الثانی ۲ سیاه م ۱۲۳ پریل ۱۹۳۲ء (جنواب ۲ ۲ ۵) اگر کوئی جائے تو مبارح ہوائے اور نہ جائے اور بمباری سے ہااک ہوجائے تو وہ یقیبنا شہید ہوگا جانے والے موت کے ڈرسے نہ بھا گیں بلحہ اس خطرہ کے پیش نظر کہ اگروفت کے وفت حکومت نے شرخالی کرنے والے موت کے اور کیا کریں گے کئی دوسری جگہ انتظام کرلیس توبه ایک احتیاطی تدبیر ہوگی اور بید مبارح ہے گروان کو استفال اور ہمت سے شہر میں رہنا ہی بہتر ہے جب کہ مجبور نہ کئے جائیں۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ و بلی

(۱) کیاعدم تشدد کی پالیسی خود کشی کے منز اوف ہے ؟ (۳) کھدر پہننے کا حکم ملک ووطن کی بھلائی اور دستمن کو کمز ور کرنے کی ایک تدبیر ہے (۳) بغیر مخصول کے نمک بنانے ہے مقصدا نگریز حکومت کی قانون شکنی ہے «سوال ) (۱) ایک شخص غیر مسلم وغیر معاہد حکم کرتا ہے کہ توانین مروجہ حکومت حاضرہ کی خلاف ورزی اس کی قوم اور اس کے ہم وطن کریں جس سے رام راج حاصل ہو گاجورت قانون شکنی بغیر استطاعت اند فاع و بغیر کوشش اند فاع بر داشت کرنے کی حتی کہ گولی چلنے کے وفت گولی کو اپنے سینے پر لینے ک مدایت کرتا ہے آگر کوئی مسلمان اس کے حتم کی تغیل کرتا ہے توشر عا جائز ہے بینا جائز؟

(۲) اگرائی غیر مسلم کے تکم کی تقمیل میں کوئی مسلمان اس خطرے میں بیہ جانتے ہوئے کہ گولی لگنے سے مون واقع ہوسکتی ہے اپنے آپ کو مبتلا کرے اور گولی لگنے سے مرجائے تواس کی موت کیسی ہوگی؟ آیا اس کوشہادت کہیں گے یاخود کشی؟

(۳) ایک غیر مسلم کہنا ہے کہ کھدر بہنواس کی تغیل میں کوئی مسلمان گھدر پہنتا ہے اور فخر کرتاہے کہ میں نے اس کے حکم کی نفران کی اورائی حکم کو فرض قرار دیکر دوسرے مسلمانوں کواس غیر مسلم کے حکم پر آمادہ کرتا ہے اورجو شخص کھدرنہ پنے اسے نفرت کرتا ہے ایک صورت میں اس کا گھدر پہننااور حکم غیر مسلم کی نغیل کو فرض جھنا کھدرنہ میننے والے مسلمان ہے نفرت کرنا کیساہے ؟

(۴) حکومت حاضرہ کی ظرف ہے نمک بنانے پر عرصے ہے محصول لیاجا تاہے ایک غیر مسلم کہناہے کہ یہ تحصول دیجے بغیر نمک بناؤاور گر فتار ہو جاؤاں پر ایک مسلمان کتناہے کہ اس نے باوجود غیر مسلم ہونے تے رسول اللہ ﷺ کے تھم کی تغمیل کی ہے اس لئے اس غیر مسلم سے تھم کی تغمیل ہر مسلم پر فرض ہے مسلم كابيه كهنا جائز بسبيا نهيس ؟المستفتى سيد ممتازاحمه سجاد ونشين خانقاها خوند جَيَّ فراشخانه د بلي (ع<u>اق</u>اء) (جواب ٢٣هه) غالبًا بيه سوالات تحريك حاضرے متعلق بين إگرانياہے تو بتحرير سوالات ميں کسي قدر تلبیس ہے کام لیا گیاہے جو مناسب نہ نقابات*ے چاہئے ہیے تھا کہ واقعہ ص*اف صاف ذکر کر کے اس کا حکم دریافت "كيا جاتا مثاًا -وال اول يول لكصنا جا بنيج نها كه هندوستان پر ايك غير ملكي حكومت كا جبريه قبينه ہے جس كو ہندو مینان کے رہنے والے تمسی طرح پیند شمیں کرتے ہندو ستانیوں کی خواہش ہے کہ پردلیک قوم جو ہر اروں میل دورے آگر ہارے ملک دوطن پر تابض وہسلط ہے اور ہمارے تمام خزائن اور منافع کو ہمارے ہا تھوں ہے بچھین کر لیے جارہی ہے اور جس کی بدولت اہل ملک بھو کے اور مختاج ہو گئے ہیں چلد ہے جلد ہمارا ملک خالی کردے تاکہ اہل ملک خود اپنی مر خنی کے موافق حکومت قائم کریں اور اپنے ملکی ذخائر سے خود مشتع ہوں کنیکن وہ پر دمیسی حکومت سسی طرح ہندو ستانیوں کی خواہش کااحترام کرنے کو تیار نہیں ہوتی اور ا بنی مادی طاقت کے بل پر جبرا حکومت کررہی ہے ہندو مبتانیوں کے پاس مادی قوت اور طاقت نہیں ہے کیونکہ تمام مادی طاقبیں اور قوتیں اس پر دلیجی قوم نے اپنے قبضے میں تحرر تھی ہیں حتی کہ ہندو ستانیوں کو اتنی بھی اجازت نسیں ہے کہ وہ اپنی جان ومال کی حفاظت کے لئے بھی ہتھیار رکھ سکیل اس لئے ہندوستان کی ایک ملکی مجلس نے جس میں ہندوستانی تمام اقوام کے نما ئندے شریک میں طے کیا ہے کہ اس غیر ملکی حکومت منسلطہ جابرہ سے آزادی حاصل کرنے کا آبک ہی طریقہ ہے اور وہ سے کہ اس کے جبریہ قوانین کی خلاف درزی کی جائے اور اس سلسلے میں جو تکالیف اور مصائب ہر داشت کرنے پڑیں ان کوہر داشست کیا جائے اور اپنی

طرف سے تشدد پر ہر گزاقدام نہ کیا جائے تا کہ تحریک آزادی کی کامیائی کی امید ہو ورنہ ہورت تشدد کا بہانہ مل جائے گالور پھروہ اپنی اوی قوت سے قوم کو تباہ کرد ہے گی خلاف ورزی قوانین کو علمی جامہ بہنا نے کے لئے ملک میں ایک شخص نیار ہواجو غیر مسلم تھااس مجلس مشترک نے اس کو اس مظلوبانہ جنگ کی تشکیل کے اختیارات دید ہے اب وہ غیر مسلم مظلوبانہ جنگ کی تشکیل کے اختیارات دید ہے اب وہ غیر مسلم منام ہندوستانیوں کو جنگ کی تشکیل کے اختیارات دید ہے اب وہ غیر مسلم منام ہندوستانیوں کو جنگ کی تشکیل کے اختیارات دید ہے اب وہ غیر مسلم منام ہندوستانیوں کو جنگ کے آزاد کی آزاد کی گوجہ سے کمی کی جان تلف ہو جائے تو وہ شہید ہو گایا موالیہ خی آزاد کی کی دجہ سے کمی کی جان تلف ہو جائے تو وہ شہید ہو گایا خیس بان خطرات میں مبتال کرنا جس میں جان تلف ہو جائے کا خطرہ سے جائز ہے یا نہیں ؟ حوال کی تجیح شکل سے تاب اس کا جواب سے کہ:

جندوستان میں مسلم اور غیر مسلم دونول تو میں آبادیں مسلمانوں کے قد ہی اصول ہے مسلمانوں لیخٹم الآ پر ایک غیر مسلم حکومت مسلما جارہ ہے اپنے ملک کو آزاد کرانا اولین فریضہ ہے مسلمان جوان المختکم الآ للہ اور کن یُجٹعکل اللّه کیلکفوین علی المعودین سبیلا پر ایمان رکھتے ہیں وہ طوعاً کسی وقت ممنی طرح بھی بغیر خداو ندی احکام کی اطاعت نہیں کر سکتے اگر اطاعت کرنے ہیں تو مجبوری اور اضطراری طور پر کرتے ہیں اور اگر اس مجبوری اور اضطرار کو درفع کرنے کی کوئی صورت بھی ممکن ہو توان پر لازم ہو جانا ہے کہ اس جری حکومت کے جوئے کو اپنی گردن سے انار پھینیس سے دجہ توالی ہے کہ اس میں غیر مسلم شریک ہیں۔

دوسری وجہ یہ ہے کوئی حق نہیں ہندہ ستانی اقوام برابر کی شریک ہیں) کہ ایک اجبی قوم کوجو ہزاروں میل پرے گی رہنے والی ہے کوئی حق نہیں کہ وہ ہمارے ملک پر ہماری مرضی کے خلاف جرا جا ومت کرے ہماس کی حکومت کوایک لیجے کے لئے بھی طوعاً پر واشت کرنے کو تیار نہیں اور یہ ہمار افطری عقلی عرفی بین الا قوای حق ہو اور جس تدبیر اور جس طریقے ہے ہم اپنا یہ حق حاصل کر سکین اختیار کرنے اور عمل میں الانے میں حق جانب ہوں گے چونکہ ہمارے پاس مادی طاقت نہیں ہے اس لئے ہم تشدد کا طریقہ اختیار کرنے معذور و مجبور ہیں مگر عدم تشدد کے ساتھ سول نافر مانی کی مظاومانہ جنگ یقنینا لڑسکتے ہیں اور اگر ہمارے افر اواس کے لئے تیار ہیں کہ لاٹھیاں کھائیں سیکینیس بڑر چھیار ا، چھرے اور گولیال اپنے سینول پر بہاری اور اگر ایک ایک مظاومانہ جنگ دوئات کی مظاومانہ جنگ و کہ ان کا فعل فی حد ذات بیس او یقینا ان کوا ہے جو کہ وہ اپنا حق طلب کرتے ہیں اور اس کے جواب میں اگر حکومت الاٹھیاں بر سائے یا سینیس بھو کے یا چھرے اور گولیال مارے تو بیر بریت اور ظلم حکومت کا فعل ہے اس کی ذمہ داری حکومت برہ ہمونے میں ہو وہ پہلے نا پہند نہ ان مظلوموں پر جواپنا حق مانگنے ہیں اور کسی ایسے قانون کی خلاف ور ذری کرتے ہیں جس کو وہ پہلے نا پہند نہ ان مظلوموں پر جواپنا حق مانگنے ہیں اور کسی ایسے قانون کی خلاف ور ذری کرتے ہیں جس کو وہ پہلے نا پہند نہ ان مظلوموں پر جواپنا حق مانگنے ہیں اور کسی ایسے قانون کی خلاف ور ذری کرتے ہیں جس کو وہ پہلے نا پہند نہ تھے مگر مجبورا اس کی تقیل کیا کرتے ہیں جس کو وہ پہلے نا پہند

ر ہی رہات کہ یہ جانتے ہوئے کہ حکومت ہسالو قات اپنی بربریت کے مظاہرہ کے لئے لا ٹھیال

جاتی ہے گولیال ہر ساتی ہے گئی کو ایسے خطرے میں پڑنا جائز ہے یا نہیں تو اس کا جواب ہیہ ہے کہ مطالبہ حقوق ہمیشہ خطرات بھی ہمت بڑے اور ہمیت بال بیل گراوی کا مقصد پڑو نکہ اعلیٰ ترین مقصد ہمی حاصل نہیں ماریخر خطرے کے تو گوئی مقصد بھی حاصل نہیں ہو تا جارا افر بضہ ہما پنی طرف ہے کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس کا بقیجہ حکومت کی جانب سے بخد و باہمار افر بضہ ہیہ ہما پنی طرف ہے کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس کا بقیجہ حکومت کی جانب سے اشدو بواور اگر بغیر اس کے گہ ہماری طرف ہے کوئی نشد و آمیز حرکت ہو حکومت بلاوجہ تشدویر اتر آئے اور جہیں مارمار کرز خمی یا شہید کردے ہو تو اس کی فرمہ دار حکومت ہوگی مثلاً یہ قصد ہو کہ دفعہ ہم ہما ای خلاف ورزی کریں اور چام کے اس حکم ہے کہ منتشر ہو جاؤ منتشر نہ بول اس قصد سے جاسہ شروع کیا گیا اور فرض کردیکہ صرف بھی پاپنچ ہوا شخاص سے اور مساس عند اور سے انگار کوئی اور چیا ہو گئی اور انسول نے حکم دیا کہ منتشر ہو جاؤ انسول نے منتشر ہو نے اور انسول نے منتشر ہو نے اور انسول نے منتشر ہو نے انگار کوئی اور جی کہ منتشر ہو نے اور انسول نے حکم دیا کہ منتشر ہو نے اور انسول نے منتشر ہو نے انگار کوئی اور جی کہ منتشر ہو نے انگار کیا گیا ہو ان اس کو آو میت سے انگار کوئی اور جی کو مت آئیں اور انسان بیت کے ساتھ ان اور قانونی کاروائی کرے مگر بسالو قات حکومت آئیں اور انسان بیت کے ساتھ ان اور قانونی کاروائی کرے مگر بسالو قات حکومت آئیں اور انسان پولوا کر جیمیت اور کبھی گولیاں چلوا کر جیمیت اور کبھی گولیاں خلوا کر جیمیت کو میں کا انتیائی مظاہرہ کرتی ہے۔

 عد التول میں فیقیلے کے لئے نے جائیں اگر ان غمام ہاتوں کا جواب نفی میں ہے توان حضر ات کا پہلا فرض ہے تفاکہ وہ قوت ایمانی کا شبوت دینے کے لئے پہلے ان امور کے متعلق فتوی شاکع کرتے اور مسلمانوں کو ان مہلکات ہے بچانے کی کوشش کرتے جنہوں نے ان کے اسلام اور تو میت دونوں کو فنا کر دیاہے۔

کھدر پہننے کا جو تھم اس غیر مسلم نے دیا ہے وہ اس نے لئے ند ہب کی بنا پر خلیں دیا ہے ملک و دختن کی بھلائی اور دختن کو کمزود کرنے کی ایک تدبیر سمجھ کر دیا ہے اور مسلمانوں کے لئے کھدر پہننا ند نہی احکام کے بموجب ناجائز نہیں ہے ہیہ تھم ان احکام سے بدر جہازیادہ قابل تقبیل ہے جو انگریزی عدالتوں کے غیر مسلم حکام ہے حاصل کئے جانے ہیں اور ان پر عمل کیا جا تاہے - بلعہ میراخیال توبیہ ہے کہ مسلمانوں کے بلنے کھدر ہی بہتر بین لباس ہے اور جب کہ چننے والول کی نہیت اپنے بھا نبوں کی فائدہ رسانی بھی ہو تو ایک پننے دوگاج دو ہر اثواب ملے گااس کو گائد تھی پر ست فرقہ کا شعار بتانا میری سمجھ سے باہر ہے اول او گھدر پہنے والے مسلمانوں کو گائد تھی پر ست فرقہ کا شعار بتانا میری سمجھ سے باہر ہے اول او گھدر پہنے والے مسلمانوں کو گائد تھی پر ست آئی وہ تورسول پر ست بننے سے بھی نوبہ کرتے ہیں پھر ان کو گائد تھی پر ست کا ندھی پر ست کا خدمی ہو تو رسول پر ست بننے سے بھی نوبہ کرتے ہیں پھر ان کو گائد تھی پر ست کا ندھی پر ست کو جا رہے ہیں۔ پھر ان کو گائد تھی پر ست کا ندھی پر ست کو تا ہوں کو جا دیا رہے ہوں ان کو گائد تھی دول کر ست بننے سے بھی نوبہ کرتے ہیں۔ پھر ان کو گائد تھی پر ست کو تا کہ کا نہ تو کہ کا نہ دو جمارت ہوئی ہوئی۔

دومرے یہ کہ وکبلول کے گون اور اسی طرح پیش اداروں کے مخصوص اباسوں کے متعلق ان حضرات نے مجھی کوئی فتوی شائع کیاہے یا نہیں اور اس کو حکومت پر سی یااوارہ پر سی کی بناء پر ناجائز فرمایاہے یا نہیں ؟ نہیں کو تو کیوں نہیں ؟

قانون نمک کی خلاف ورزی اس کی سموات اور ہمہ گیری کے لحاظ ہے اختیار کی گئی ہوگی اصل مقصد تو قانون شکنی ہے ابتداء ایسا قانون اختیار کیا گیا جس کی خلاف ورزی ہر مقام پر ہر صوب میں ہو سکے اور ہر شخص انفرادی طور پر کر سکے بید دو سری بات ہے کہ اس قانون کو منتخب کرنے ہیں بید فائدہ بھی طاہر ہوا کہ شریعت اسلامیہ میں نمک کواپنے فطری معاون میں آزادر کھا گیاہے اگر کسی مسلمان نے یہ کہہ دیا کہ اس قانون کی خلاف ورزی فی نفسہ بھی شریعت اسلامیہ کے موافق ہے تواس نے کیا گناہ کیا ہیدواقعہ نمیں ہے؟

اور میرے خیال میں یہ تو کسی نے بھی نہیں کما کہ گاند ھی جی نے اس قانون کی خلاف ورزی کا تھم شرکی احکام کی تغییل کی نہیت ہے دیا ہے کیونکہ سب جانتے ہیں کہ گاند ھی جی غیر مسلم ہیں وہ اسلامی تھم کی تغییل کی وجہ ہے کوئی تھم دیں یہ بطاہر مستبعد ہے گریہ ہر شخص کہ سکتا ہے کہ یہ عکم اسلامی تھم کے خلاف نہیں ہے جیسے گاند ھی جی شراب چھوڑنے کا تھم دے رہے ہیں تؤیہ کوئی نہیں کہ سکتا کہ گاند ھی جی نے یہ تندم شریعت اسلامیہ کی تغمیل کی نیت ہے دیا ہے مگر یہ ہر مسلمان کہ سکتا ہے کہ یہ تھم اسلامی تعلم کے موافق ہے اسلام بھی شراب کو جمام قرار دیتا ہے اس لئے مسلمان کا اس تھم کی تغمیل کرتی چاہئے اور اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔

ىد چەھابەئ كاجلوش نكالنا.....

(سوال) شہر لکھنؤ میں جو مدت صحابہ نما قضیہ در پیش ہے اس سے آنچناب بخونی واقف ہیں بلکھ ہمال تک یاد ہے چھر ات والانے کمیشن کے سامنے شمادت بھی دی بھی اس سلسلے ہیں کانگر لیں وزارت کے زمانے میں جو انگ دان کے لئے کمیونک دیا گیا تھااس ہیر صرف دو سال عمل ہو کر پھر حکومت نے پابندی عائد کردی چنانچہ اس سلسلے میں پھرا پچی شیشن ہر سال کیا جاتا ہے۔

چندروز ہوئے مولوی عبدالماجد دریبادی نے حضرت مولائ علی بقانوی کا ایک فتوی شائع کیا تھا، جس کا خلاصہ بہ ہے کہ " چو نکہ تحریب سی بدیا ہیں ہولوی حبیب احمد کا نیوری نے ایک اس کے جواب میں ہولوی حبیب احمد کا نیوری نے ایک رسالہ کشف المخالطات تجریر کیا گئے ہے اس کا جواب میں ہولوی حبیب احمد کا نیوری نے ایک رسالہ کشف المخالطات تجریر کیا کشف المخالطات میں جو علمی اور فقتی حشف کی گئی ہے اس کا مجھنا نو حضر ات انٹل علم کا کام ہے گئر ہم عوام نے ایک مطالعہ سے جو تک پنے اٹھائی وہ بہ کہ زبان بہت سخت استعمال کی گئی اور الفاظ نا ملائم اور نا مناسب تحریر میں ایا نے گئے نیادہ انسوس بہت کہ نکھنے والدائیک عالم دین جو دینی در شگاہ کا جمید معتبر و متند عالم ما الفاظ نا ملائم اور نا مناسب تحریر میں ایا نے گئے نیازہ انسوس بیت کہ نکھنے والدائیک عالم دین جو دینی در شگاہ کا جاتے ہیں اور ان کی دینی خدمات بہت زیادہ ہیں غالب گمان ہے کہ یہ سب رسالے حضور والد کے ملاحظ ہیں جاتے ہیں اور ان کی دینی خدمات بہت زیادہ ہیں غالب گمان ہے کہ یہ سب رسالے حضور والد کے ملاحظ ہیں

حلوس مدح صحابہ جسکو جلوس محرم سے تشہید دی جاتی ہے اور بدعت قرار دیاجا تا ہے ظاہر بی طور پر تو یہ ایساہی معلوم ہو تا ہے لیکن اس کے متعلق جودو سرے حالات ہیں اور آنجناب ان سے داقف ہیں کہ خود جکام کے فرد کیا جائز طور پر تو می وشہری جن ہے گر اب شیعول کی دجہ سے رو کا جاتا ہے اور اہل سنت والجماعت کو اس جائز جن سے محروم کر کے ابن پر مجنی اور بشد دکیا جاتا ہے جس وقت ایجی فیشن شروع کیا گیا والجماعت کو اس جائز جن سے محروم کر کے ابن پر مجنی اور بشد دکیا جاتا ہے جس وقت ایجی فیشن شروع کیا گیا تھا حضر ات علائے کرام نے تائید فرمانی بھی اور اب منع کیا جاتا ہے حالا تکہ امھی اپناوہ حق جس کے لئے اتنی قربانی کی جاچی ہے نہیں جاسل ہو البند احسب ذیل امور دریافت طلب ہیں ج

(۱) آیان حالات کے بخت جلوس اٹھانا چاہنے یا نہیں ؟ (۲) جلوس کی کو شش کرنا جائزہے یا نہیں ؟ (۳) جلوس نظنے کی مخالفت کرنا اور موالانا عبدالشکور صاحب پر اعتراض کرنا کیسا ہے؟ (۳) جس طرح تجزیہ کو اگر کفار رو کیں او مسلمانوں کو تعزیہ دار کی اعانت کرنی چاہئے یا نہیں آیا ہی نوعیت کا حکم اس باب میں ہیا نہیں ؟ جب کہ جلوس شیعوں کی طرف ہے رکوایا جارہا ہے (۵) گائے کا گوشت کھانا اور گائے کی قربانی فی نفسہ مباح ہیں لیکن ہنود کی مزاحمت پرواجب ہو جاتی ہے کیاایسانی حکم اس جلوس کے لئے بھی ہو سکتا ہے؟ (۲) آنجناب کی رائے میں موالانا عبدالشکور صاحب کا فتو کی زیادہ سیجے ہے یا مولوی حبیب احمد صاحب کا ؟ (۷) مولوئ حبیب احمد صاحب کا نوئی زیادہ سیجے ہے یا مولوی حبیب احمد صاحب کا ؟ (۷) مولوئ حبیب احمد صاحب کا ؟ (۵) مولوئ حبیب احمد صاحب نے بو زبان اپنی کتاب میں استعمال کی ہے وہ کس حد تک مناسب نے ؟ (۸) اگر جلوس کو ذریعہ تبلغ قرار دیا جائے تو جائز ہوگا کیو نکہ اس زیانے میں اس قد تک مناسب نے اشا بحت

ہوتی ہے۔ المستفتی نمبر ۷۷۷ منتش حسین قدوائی کھنو نی ضلع بارہ بھی۔ ۲۱رجب ۱<u>۳۲۳ ھے م</u>۲۴ جولائی سوم واء

(جو اب ؟ ٧٥) جلوس نكالناأگراس ضرورت سے جوبيان كى گئى ہے جائز بھى قراريائے تو وہ بغير جھنڈول كے بھى ہو سكتا ہے ہے جھنڈول كى نمائش اور اس ميں ہار بارو پ كا امر اف اور رياو نمود كا مظاہرہ كس طرق جائز ہو سكتا ہے نمبر سم سے بھے اختلاف ہے كہ تعزيہ وارى ميں مدد كرنى جائز ہو جاتى ہے گائے كى قربانى واجب ہو جاتا ميں واجب ہو جاتا ميں خوانا عبد الشكور صاحب اور موالانا حبيب احمد صاحب كى محولہ بالا تحرير سي شيس ديكھيں نمبر آٹھ سے موالانا عبد الشكور صاحب اور موالانا حبيب احمد صاحب كى محولہ بالا تحرير سي شيس ديكھيں نمبر آٹھ سے موالانا عبد الشكاف ہے۔

## مدح صحابه كاجلوس نكالناه

(سوال) کشینؤ میں حکومت نے سنیوں کے حق مدت سحابہ گوتشکیم کرنے کے بعد دوسال تک جلوس مدن سحابہ ڈیکا لنے کی اجازت دی اور جاوس مذکور وہالا تکالا بھی گیا گھر روافض کے ایما ہے حکومت نے نقنی امن کے ذکھرے کا اظہار کرکے جلوس مروجہ مدن صحابہ کو روک دیا مروجہ مدخ صحابہ کی نوعیت میہ ہوتی ہے کہ اوگ مختلف قسم کے جھنڈا کا ٹھی کا جھنڈا و غیرہ) اوگ مختلف قسم کے جھنڈا کا ٹھی کا جھنڈا و غیرہ) حضائہ او غیرہ کا جھنڈا کا ٹھی کا جھنڈا و غیرہ کی اس منسوب کر کے اپنے اپنے محلے سے چل کر عیدگاہ عیش باغ میں جمع ہوجاتے ہیں اور وہاں سے ایک جلوس کی شکل میں وس دس پائے پائے ٹولیاں بنا کر جھنرات صحابہ کرام کی مدح و منقبت اور نعت پڑھتے ہوئے تین کی تبلیغ کا ذراجہ یقین کرتے ہوئے بڑے وہن وقت وقت و شوق سے اس جلوس میں شرکت کرتے ہیں اور اس میں شک نہیں کہ کچھن کی مسلمانوں کو ضرور دو قر وقت سے اس جلوس میں شرکت کرتے ہیں اور اس میں شک نہیں کہ کچھن کے جھن مسلمانوں کو ضرور دو افغی اسے دین کی تبلیغ کا ذراجہ یقین کرتے ہوئے بڑے دون وقت سے اس جلوس میں شرکت کرتے ہیں اور اس میں شک نہیں کہ کچھن کے جھن ہو عناد بھی ہو تا ہولی اس محلت کو سیر بنا کر حضر ات صحابہ کرام پر تیما کہتے ہیں۔

جلوس مدح عنجابہ کو بعض مقندر علائے کہ ام جائز خمیں جانتے ہیں ال حضر است کا خیال ہے کہ اس حلوس سے مسلم قوم کو نفصال زیادہ پہنچاہ نیز یہ کہ مختلف اقسام کے جھنڈے نہیں نکالنے چاہئیں کہ اس میں کوئی تبلیغ دین نمیں ہے باتحہ ہر کاریگر اپنی صنعت کا مظاہرہ کرتا ہے اس میں بھی شک نمیں کہ اکثر جھنڈے والے اپنی صنعت کی واد جھنڈے کود کھا کر چاہئے ہیں جھنڈوں پر سیدنالو بحریا کسی وو مرے صحافی کا بھنڈے والے اپنی صنعت کی واد جھنڈے کود کھا کر چاہئے ہیں جھنڈوں پر سیدنالو بحریا کسی وو مرے صحافی کا بام لکھا ہو تا ہے بعض جامل اوگ جھنڈے کو ذریعہ قرب اور اپنے مقصد کے حصول کا ذریعہ جان کر جھنڈا بنائے کی منت بھی مانے گئے ہیں۔

مانعین مدح صحابہ ہے بھی کتے ہیں کہ بعض وفت حق مدح صحابہ بطن این مذکور کے حصول کے لئے بھنس عور نیس جوہر سر عام ہلا پروہ تقریر کرتی ہیں میہ جائز شیس ہے اور میہ کہ حق مدح صحابہ مل جائے کے بعد دیگر ذربعیہ سے بھی من مرح صحابہ ادا کیا جا مکتا ہے مروجہ طور پر جب شیعون کی ضد ہوئی ہے تو ہیماراپنے بندر گول کو گالیال سنوانے سے لیافا کر ہے؟ تجربہ تھی اس پر شامد ہے کہ جب رہیج الاول میں مروجہ حبلوس سن نکا لینے ہیں تواس کے جواب میں شیعہ حبلوس نیرانکا لیتے ہیں صور سے معروضہ کے بعد چندہا تیں دریافت طلب ہیں۔

(۱) کیا سنیوں کو اس طریقہ سروجہ پر جلوس مدح صحابہ نکالنا ضرورتی ہے کہ اس میں مختلف انسام کے جھنڈے ہوئے گئیں؟

انسام کے جھنڈے ہوں اور ٹولی ہو ٹولی مدح واقعت اُظم بین ایک ساتھ پڑ جھنے ہوئے گئیں؟

(۲) چند لوگوں گوایک ساتھ گاا ملاکر انظم پڑ ھناجائز ہے یا شیں ؟اگر جائز ہے توجو جماعتیں بعض شہروں تین مداح النبی کا عت النبی کا ماتھ گائے ہیں اور وہ سب مل کر خضور ﷺ کی نعت ایک ساتھ گائے ہیں ان گئی ان مداح النبی کے نام سے قائم ہیں اور وہ سب مل کر خضور ﷺ کی نعت ایک ساتھ گائے ہیں ان گئی ان ماتھ گائے ہیں ان کہ انہ ہو گئی ہیں ہو جو کہ انہ ساتھ گائے ہیں ان کر انہ سلمان عور توں کو بے پر دہ تقریر کرنا کیسا ہے ؟ آب شریعت مطر دہیں طریق مروج پر تبلیغ دین کا کوئی طریقہ سوجود ہے یا نہیں آبر نہیں توجس طریق شریعت مطر دہیں موجود نہ ہو) ایسے برد گوں پر تبراہو تواس طریقے سیلے ہو جھوڑ دینا جا بنے یا نہیں ؟

(۵) مروحه مدح سحلیه مین مسلمانول کو شریک ہونا ضروری ہے یاان کی شرگت موجب نقصان ہے ؟ المستفقی تمبر اسمے ۲۷ (موانا) مختر شعیب گفیل مدرس اول مدرسه عربیه مدینة العلوم قصبه رسولی مسلح باره پنگی ۲۲ رجب ۳۲۳ ایوم ۲۵ دولائی ۳۴ بولائ

## (1) انگریز حکومت میں اسمبلی کاممبریتنا

(۳) پاکستان کا منطلب تمام ہندو و تنان سے شوکت اسلام مٹاکر ایک قطع میں محدود کرناہے رسوال ) مانائے کرام و مشائ و نام کو موجودہ وقت میں استبنیوں کے لئے ممبر بن کر جانا جائز ہے یا نہیں استبنیوں کے لئے ممبر بن کر جانا جائز ہے یا نہیں استبنیوں سے لئے میں کا کہا تھی مہر بن کر جانا جائز ہے یا تھی نام جو رہ ہو انہا ہے کیاانگریزوں کے اس عمد نام جو رہ سخط کر دیتے ہے مطمئن بالا ملام ہو کر کچھ حرج الازم نہیں آتا ؟ مسلم لیگیوں کا مطالب پاکستان درست ہو یا غاط ؟ المسلم نہیوں کا مطالب پاکستان درست ہو کہا غاط ؟ المستفتی نمبر ۹۹ کا صاحبر ادہ عبد اللطیف سجادہ نشین خانقاہ زکوڑی ڈیرہ اسامیل خال مور خد ۱۸ اذ یقعدہ ۲۴ سامھ

(جو اب ٢٦ هر) ہندوستان میں حکومت کا معاملہ ہوئی نزاکت اختیار کر چکاہے اس لیے اس کے متعاق احکام و یناہیت مشکل اور پیچیدہ ہوگیاہے میر اخیال ہے کہ علمااور مشائخ اسمبلیوں میں ممبر بن کرجائیں تو بہتر ہے اس کے لئے جواز کا فتو کا دینا ہوں اسمبلی میں جس عمد نامے پر دستخط کئے جاتے ہیں اس میں انباع شریعت کے پہند عمد کے ساتھ و سخط کئے جاسکتے ہیں پاکستان کا مطالبہ ہمارے خیال میں مسلمانوں کے لئے مضر ہے کیونکہ حقیقی پاکستان نہ تو مانگا جاتا ہے نہ اس کے ملنے کی توقع 'جو پاکستان کہ مانگنے والے مانگنے ہیں وہ تمام ہیونکہ حقیقی پاکستان نہ تو مانگا جاتا ہے نہ اس کے ملنے کی توقع ہیں محدود کردینا ہواور اس میں بھی مخالف ہندو ستان سے اسلام کی شوکت مناکر ایک چھوٹے سے قطع ہیں محدود کردینا ہواور اس میں بھی مخالف جندو ستان سے اسلام کی شوکت مناکر ایک چھوٹے سے قطع ہیں محدود کردینا ہواور اس میں بھی مخالف جھوٹ کے باتھوں میں ہے د ست و پا بنائر جھوٹ کے انہ کو الگند کان اللہ لہ اور باتی ہندو ستان کے کروڑوں مسلمانوں کو مخالفین کے ہاتھوں میں ہے د ست و پا بنائر جھوٹ و یہنائر

(۱) قوی و شمن ہے بچنے کے لئے گمزور دستمن سے تقویت حاصل کرنا (۲) مسلمانوں پروار دھاکی حمایت کاالزام غلط ہے

(سوال) مسلمانان ہندگی آلیای صفیم ہیں جن میں ہے ایک کٹ کر دشمنان اسلام ہے مل جائے اور ان سے مل کر مسلمانوں کے در پئے آزار ہو تووہ حشر کے دن مسلمانوں میں اٹھیں گے یادشمنان اسلام میں ؟ ایک طرف وار دھیا ہے اور دوسر کی طرف خانہ کعبہ نو مسلمانوں کو کس طرف جانا چاہئے ؟ اگر کسی مسلمان کو اس کے اور دوسر کی طرف خانہ کعبہ نو مسلمانوں کو کس طرف جانا چاہئے ؟ اگر کسی مسلمان کو اس کے اور پڑا تھاد نہ ہو تو آپ کی نماز اس کے جیجیے ہو سکتی ہے یا نہیں ؟ المستفتی شمبر ۲۸۰۰ کر نل ارشاد علی دیلی ۲۸۰۰ کر نل ارشاد علی دیلی ۲۰ ذیقتدہ سم سمال سامھ

(جواب ۲۷) یہ تو کھی بات ہے کہ جو شخص دشمنان اسلام سے ظلوص بر نے گاوہ ان کاسا تھی ہوگا گراپنے مطابب اور غرض کے حاصل کرنے کے لئے اگر دشمنوں کے ساتھ کئی وقت مل جانے تو وہ اس میں شار مسیس سے نیز آلر دور شمن بین اور ان بین سے قوی سے بچنے کے لئے کمزور سے تقویت حاصل کرے تو وہ بھی اس میں شار مسیس ایک بطرف وار دسااور دوسر کی طرف خانہ کعبہ ہویہ مثال موجودہ تح یک میں درست مسیس ہے یہ فاط الزام ہے کہ مسلمان وار دھاکی تمایت کررہ بیب بین وہ تواپنے حقوق کے لئے لڑر ہے ہیں ایک طرف کے مسلمان طالب حقوق رحاءت سے تعاون کرکے کام کررہ ہیں دوسر کی طرف کے مسلمان طالب حقوق دوسر کی طالب حقوق جماعت سے تعاون کرکے کام کررہ ہیں دوسر کی طرف کے مسلمان اپنے دعوی کے مطابق شاکام کررہ ہیں کعبہ کووہ بھی نہیں جارہ ہیں دونوں کی منزل طرف کے مسلمان اپنے دعوی کے مطابق شاکام کررہ ہیں کعبہ کووہ بھی نہیں جارہ ہیں دونوں کی منزل مقدود آیک بی ہراست کا اعتماد شمیس ہو اس کو مسلمان کیا جائے۔

(۱)غیر اللہ کے پر ستش کرنے والے متعدد خدامانے والے مشرک ہیں (۲)کسی مسلمان کانام گاڑ کر لینااور لکھنا گناہ ہے ( میں) مسلمانوں کے برے کا مول کی برائی بیان کرنا

(سم) ہندواور آنگریز میں جس کی طاقت زیادہ ہے وہ اسلام کے لئے مصر ہے

(سوال)(۱) اہل ہنود مشرک ہیں یا نہیں ؟(۲) کیا کسی مسلمان کا نام ہگاڑ کر لیناجائز ہے یا نہیں ؟
(سوال)(۱) مسلمانوں کو برا کھنے والالور کفار کی تعریف کرنے والا خدالور رسول ﷺ کے بزدیک کیسائے ؟(۴) گیا ہندویٰ انگریز ہیں ہے کوئی مسلمان اکثریت کو سلمان اکثریت کو مسلمان اکثریت کو مسلمان اکثریت کو مسلمان اکثریت کے ساتھ ؟ المستفتی شہر ۱۸۰۱ مشر احمد مسلمان اکثریت کے ساتھ ؟ المستفتی شہر ۱۸۰۱ مشر احمد مشلمان اکثریت کے ساتھ ؟ المستفتی شہر ۱۸۰۱ مشر انگریت کے ساتھ ؟ المستفتی شہر احمد مشلم اکثریت کے ساتھ ؟ المستفتی شہر احمد مشکم الکٹریت کے ساتھ ؟ المستفتی مشہر احمد مشکم الکٹریت کے ساتھ کا المحرم ہو کے ساتھ کا المحرم ہو کہ ساتھ کو مسلم الکٹریت کے ساتھ کا المحرم ہو کے ساتھ کا المحرم ہو کہ ساتھ کا المحرم ہو کہ ساتھ کے ساتھ کا المحرم ہو کہ ساتھ کا المحدم ہو کہ کا المحدم ہو کہ ساتھ کو اللہ کا المحدم ہو کہ ساتھ کا المحدم ہو کہ کا المحدم ہو کا کا المحدم ہو کہ ساتھ کی دو اللہ کا المحدم ہو کہ ساتھ کی دو کر المحدد کی دو کہ کا المحدم ہو کہ ساتھ کا المحدد کی دو کہ کا کہ کی دو کہ کا المحدد کی دو کہ کا کہ کی دو کہ کا کہ کی دو کہ کی دو کہ کا کہ ک

(جواب ۲۸ ۵) (۱) بال جواوگ غیر الله کی پر بنش کریں یا متعدد خداما نیں یا اولیاء بیل خدائی طاقت کا یفین آریں وہ سب مشرک ہیں (۲) کسی مسلمان گانام بھاڑ کر لینایا لکھنا گناہ ہے (۳) مسلمانوں کے ہرے کا مول کی بعر ایف کریا تو جائز ہے لیکن مسلمانوں کو بحثیت مسلمان کا جو ایک بر آئی بیان کرنااور کفار کے اچھے کا مول کی تعریف کریا تو جائز ہے لیکن مسلمانوں کو بحثیت مسلمان کے براکہنا اور کا فر کو گافر ہونے کی هیٹیت ہے اچھا سمجھنا اسلام کے احکام کے خلاف ہے (۳) دونوں مسلمانوں سے بلی حول کا فرت زیادہ مسلمانوں سے بلی ہوئی خلاف ہوں کی طاقت زیادہ سلمانوں سے بحث کی طاقت زیادہ سلمانوں سے ایک کلوق بین سے وہ مسلمانوں کے لئے زیادہ مضرب اگر دنیا کی کلوق بین مشرک زیادہ جو لا اور اسلمانوں کی اکثر بہت بھی اگر مشرک زیادہ جو اور ان ہوں اور ان کے ساتھ میں جانا جائز نہ ہوگا اور مسلمانوں کی اکثر بہت بھی اگر حق کا خلاف ہو تو افلیت اللہ کان اللہ لہ دیلی

(۲) جنتی آورد و زخی کا حکم کن اعمال کی بناء پرلگ سکتا ہے؟

(۳) مسلم لیگ کے ممبروں کو بھیات تاناعلاء پر فرض ہے

(۴) گاش که مسلم لیگ والے سیجی بات مان کینے .

(سبوال) مسنیا آصف علی بیر ستر ساکن و بلی صورت شکل سے مسلمان منیں معلوم ہوتے نمازروزہ 'جُن' ز 'نوۃ کے پائند منین ایک ہے ہردوہ آزاد منش ہندوعورت ممس اردنا کے ساتھ ازدواجی ژندگی سر کرتے ہیں این صورت میں کیا مسٹر آصف علی کواپنا ہمدرد لیڈر سمجھناان پردینی وونیوئی معاملات ہیں اعتاد کرنا کہ وہ او سل میں مسلمانوں کے جفوق کی تعجم معنول میں اسلامی نفط نظر سے حفاظت کریں گے اور این کوووٹ ' ہنچا بنے یا شہیں ''

(۲) کیا قرآن کریم اور حدیث شریف بین ایسا حکم آیا ہے ؟ که دنیاوی یادین احکام کی خلاف ورزی یا تغییل کر نے والے پر کا فریامؤ من یعنی دوزخی اور جنتی ہوئے کا حکم نہ لگاؤ کیو تکہ خدا بھتر جانتا ہے۔

(۳) مسلم لیگ کے علام ابتدائی دو آنے والے ممہ جو پیشناسٹ مسلمانوں کی به نسبت انگیزیت میں ہیں کیاوہ گافر ہیں ؟ان کی رہشمائی کرنا کیا ملاء پر ضروری شمیں! ان ہے کٹ کرمشر کوں گافروں سے معاہدہ کرنا ٹھیک ہے ؟ کیانی کریم ﷺ نے مسلمانوں سے کٹ کر کا فرول ہے معاہدہ کیاتھا؟

(۱) ہم کو بنائیے خدائے واسٹے کہ ہم کیا کریں کس کا ساتھ دیں ؟ ہم کو ہندووں پر قطعی اعتاد شیں خواہ آپ کو ان پر انتخاد ہوں کہ ہم کو ہندووں پر قطعی اعتاد شیں خواہ آپ کو ان پر اعتقاد ہوں ہم اپ کی بھی رہنمائی جیا ہے ہیں ایسی حالت ہیں ہم کافی پر بینان ہیں کاش آپ بھی علماء جھنرات مسلم لیگ پر اپنالٹرور سوخ قائم کر کے تصبیح معنی میں دینی ود نیاوی رہبری کریں۔ المستقتی اے آئی جزل مریز نے بندے والا صدر بازار دہلی اس فی تعدہ سم السواح

(جواب ۲۹ م) آگر آپ کوال پر مسلمانوں کے متعلق صیح رائے دیے کا یقین ندہو تو ان کورائے ندویں جو لوگ اس بات کا یقین رکھتے ہوں گہ وہ مسلمانوں کے لئے مفید ہول گے اور غیر مسلم متعصب رکن کے متابع بیں وہ مسلمانوں کے حقوق کے محافظ ہوں گے وہ انہیں ووٹ دے سکتا ہے کیونکہ اسمبلی بیں کسی معتبر نیک مسلمان کو بھیجنا ہے اختیار کی بات نہیں وہال توجو لوگ ممبری کے امیدوار ہول ان بین ہے بہتر آئیک مسلمان کو بھیجنا ہے اختیار کی بات نہیں وہال توجو لوگ ممبری کے امیدوار ہول ان بین ہے بہتر آئیک کوووٹ دینا چا بھی اور آگر کسی کوووٹ دینے کی مر جنی ندہو نونہ دیا جائے گرید تو جائز نہیں گہ ایک امیدوار کے حن بین تو اسلامی ضروریات کی جائے کی جائے اور دوسر ہے کو خواہ وہ مصصب غیر مسلم ہوووٹ دیدیا جائے۔

(۲) دوزخی یا جنتی ہونے کا تحکم اشیس افعال واعمال پر لگ سکتا ہے جو شرعی اور اسلامی حیثیت ہے اس قابل ہوں-

(٣) مسلم نیگ کے ممبر وال کو سیجی بات بتائے گا فرنس علماء پر علائد ہو تاہے اور علماء بد کام کررہے ہیں اور کرتے رہیں گے مشر کوں ہے بینے کا مطلب مشر کول کی امداد کر نانہیں ہے بلحہ اپنا حق حاصل کرناہے۔ (٣) افسوس کہ اگر مسلم نیک والے اس خیال کے ہوئے کہ صیحے بات مان لیس اور اس کو اختیار کریں تو یہ نوبت کیوں آتی۔ مجمد گفایت الٹذ کان ائٹد لہ 'دہلی

جمعینه العلماء کے امیدوارول کوووٹ دیناچاہئے

اگر جمعینهٔ العلماء کاامید دارنه بو توووٹ کس کودیں ؟

رسوال ) کوه مری میں آئٹر تعداد مسلمانول کی ہے اور آکٹر ہی مسلم ایگ میں ہیں اور قلیل تعداد مسلمان خود خاکسار تحریک میں ہیں اور کا تگریس میں صرف ہندہ اور سکھ ہیں کوئی مسلمان نہیں ہے اور کوئی تحریک کود مری ہیں نہیں ہے مثلاً حرار جمعیت علاءو فیرہ کہ جس کے ساتھ مل کرہم اپنی سچائی کا ثبوت پیش کر سکیس دو ثیش بیار ہو چکی ہیں اور ہم چند آدمی صوبائی اسمبلی اور مرکزی اسمبلی میں ووٹ دینے کا حن رکھتے میں اب ہم اس پر بیٹائی ہیں باتلا ہیں کہ کوئس جماعت کوووٹ دیں المستفتی محمد مبارک عباس (کوہ مرکز) سراس اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عباس کو وث دیں تو یہ ہم جو گا امیدوار کے حن میں دوٹ دیں تو یہ ہم جو گا اور اگر وہاں جمعیت علاء کے مقرر کئے ہوئے امیدوار کے حن میں دوٹ دیں تو یہ ہم جو درت دوت اور اگر وہاں جمعیت کا کوئی امیدوار نہ ہو تو کا گئر لی امیدوار کو بخر طبکہ وہ آپ کے نزدیک معتبر ہو ورت دوت دیت کی کو شش نہ کریں ۔

مسلمانول كوجمعية العلماء كاساتير ديناجا بني

(صوال) اس وقت مسلمان گوشر عی طور پر گوان مسلم میای جماعت میں شرکت کرنی جائزے اور کون کی سیای جماعت میں شرکت کرنی جائزے اور کون کی سیای جماعت میں شرکت کرنا نا جائزے مسلم بیگ والون پر میدالزام لگایا جاتا ہے کہ وہ کافیز بین اور دائزہ اسلام سے خارج اور کوئی سیخ الخیال مسلم نیگ کا ممبر نہیں ہو سکتا کیا مید درست ہے؟ المستفتی ایم انج فلایم انج فلایم ایمانی ایمانے اللہ میں ماہ کا ممبر نہیں ہو سکتا کیا مید درست ہے؟ المستفتی ایم انج

(جو اب ۲ مون) مہنمانوں کواس، فت جمعینہ العلماء کا ساتھ و بنالازم ہے مسلم ایک کا نظریہ جمعینہ العلماء کے نزدیک صحیح نہیں ہے اس لئے جمعینہ العلماء بھی انتخاب میں حصہ لے ربی ہے اور امیدوار کھڑے ترین کی آپ کواور تمام مسلمانوں کواس کی اہداد کرنی چاہئے۔ بمحد کفایت اللہ کان اللہ لے وہلی

> (۱) مسلمانوں کے لئے کا ٹکر ایس مفید ہے یا مسلم لیگ ؟ (۲) جو کلمہ کا عربی تلفظ نہ جانتا ہواور تو حید اور رسالت کومانتا ہووہ مسلمان ہے (۳) مواا نا حسین احمد مدنی کا اتاع جیجئے

(بحواب ۳۳ م)(۱) اگر مسلم لیگ کاراسته صیح ہوتا نوو دبینک مفید ہوتی گر افسوس که اس کاراستہ صیح ہوتا نوو دبینک مفید ہوتی گر افسوس که اس کاراستہ صیح ہوتا نوو دبینک مینا جائے (۲) کسی مسلمان کے متعلق الیے الفاظ کہنا درست نہیں ہے کلمہ کا عربی تلفظ نہ جانتا ہو گر خدا بغالی کے وجود کا قائل ہو اور آنخضرت الیے الفاظ کہنا درست نہیں ہے کلمہ کا عربی تلفظ نہ جانتا ہو گر خدا بغالی کے وجود کا قائل ہو اور آنخضرت بھی کارسالت مانتا ہوتو یہ اس کے مسلمان ہونے کے لئے کافی ہے (۳) مولانا حسین احمد مدنی کا انباع سیجے وہ سیج رائے کی ہدایت کریں گے ۔ (۳) کافریا ہندو مسلمانوں کے لئے مفید ہوں بانہ ہوں مسلمانوں کو اپنی مفید ہوں بانہ ہوں مسلمانوں کو اپنی کاراستہ اختیار کرنا چاہئے۔

محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ کریل

(۱) مسٹر جناح کا شیعہ فرقہ سے ہونا بقینی ہے (۲) غیر مسلم اسلامی حفوق کا مُجافظ نہیں ہو سکتا (۳) بہلے مسلمان بعد میں کا گمر لیں یا مسلم کیگی

(جواب **۶۳۶**)(1) بیجی مجھے مجمااً اس فقدر معلوم ہے کہ مسٹر محمد علی جناح شیعہ ہیں اور شیعہ اسلامی فمر قول میں شامل ہیں(۲) کوئی غیر مسلم مفاہلہ مسلم کے اسلامی حقوق کا محافظ فیرار نہیں دیا جاسکتا(۴) یہ صحیح ہے کہ مسلمان پہلے مسلمان ہے بعد ہیں ہندوستانی (۳) ہاں وہ سیاست اور قانون کے ماہر ہیں۔

محمر كفايت الله كالنالله لداويلي

ند کورہ بالا سوالات کے جوابات آپ نے دینے ہیں یا نہیں ؟ اور مجھ کو اور کل مسلمانوں کو مسلم لیگ کاساتھ دینا چاہنے یا نہیں ؟ یاکا گمریس کاساتھ دینا جائے۔

جناب مکرم -السلام ملیکم ورحمته الله وبر کامة - مجھے یاد منہیں کہ بیہ سوالات میبزے سامنے آبھی آئے تھے اور بیس نے ان کے جوابات لکھے بیٹے اگر جواب لکھے ہوں گے تو غالبًا جواب میں کسی قدر تفصیل ہوگی مسٹر جناح کے حقیقی خیالات تو فی الحقیقت مجھے معلوم نہیں مگر ان کے ظاہری طرز عمل کا اسلامی طرز عمل کا اسلامی طرز عمل کے موافق نہ ہونا آفتاب نے زیادہ طاہر ہان کا فرقہ شیعہ سے ہونا بھی بھینی ہودہ ایک تعلیم یافتہ شخص ہیں ان کی تعلیم و تمذیب بورپ کی تعلیم و تمذیب سے اساکا علیحدہ ہونا کھلی تعلیم و تمذیب سے اس کا علیحدہ ہونا کھلی کہونی روشن بات ہے۔

بغیر مسلم کواسای حفوق کا محافظ شین قرار دیاجا سکتابیہ تعجیج ہے مگر کس مسلمان نے یہ کہا ہے۔

آیہ نجیر مسلم اسلامی حفوق کے محافظ میں کا تگر ایس بیس مسلمان اپنے حقوق کی حفاظت ہوں کریں گے وہ مبتدوؤں ہے۔ تواسای حفوق کی حفاظت کی خواہش نہیں کرتے یہ صحیح ہے کہ مسلمان پہلے مسلمان ہے وہ بین کا تگر ایش یا مسلم آیگی یا کوئی اور مسٹر جناح قانون کے ماہر ہیں مگر انگر بیزی قانون کے نہ کہ اسلامی قانون کے نہ کہ اسلامی قانون کے نہ کہ اسلامی جانوں اور اسلامی جانوں اور اسلامی ہا ہے۔

۔ اور انگر بیزی سیاست کے نہ کہ اسلامی سیاست کے کیو نکہ انہوں نے اسلامی قانون اور اسلامی سیاست کی میں دیا ہے۔

وہ مارت تو در کنار ابند ائی درجہ بھی حاصل نہیں کیا۔ محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ دیلی

حضر ے مفتی اعظم کی ذاتی زند گی آور جمعیت العلماء کے موقف کے متعلق چند سوالات ر مسولال ) (۱) کیا حضرت والاحضرت مدنی کے مخالف میں لور جمعیتہ علمائے ہندے الگ ہو گئے ہیں ؟ (۴) ۔ کیا حض<sub>ر</sub>ت والانے لیگ کی واحد نما کندگی کو تشکیم کرلیاہے ؟ (سنز) کیا جمعینه علماء کے خوجودہ صدر ' منزیت میرنی با نیان جمعینه کے و عنبع کرد دانسول ہے جٹ شکتے میں اور امت مسلمہ ہے کٹ کر گاندھی اور كَاتْمْرِيس كَى باليسى بنى كو - اپنانسب العين بناليات ؟ (٣) ' كَيَا آبِ ممير مجكن عامليه جمعينة جونے ك ماہ جود سدر کی همجیس میں مشورہ نہیں ویتاور کیا جناب کا مشورہ حضر ت مدنی کے سامنے بالکل قبول خمیں کیا جونا ؟ (۵) جونابوالا مفتی المنظم جنداس بارے میں شرایعت کی روے کیا فرماننے ہیں کہ مسلمانان ہند فی ا نمال ﷺ الاسلام مدنی کی قیادت میں رئیس یا مسٹر جناح جیسے ایک قابل نزین بیر سٹر کی قیاد ہے میں ؟ (٦) کیا `منزے والاجمعیت ہے الگ ہو کر مسلم ایگ میں شامل ہو گئے بیں ؟(۷) کشر عی حدود میں رہ کر کا گلز ایس بیں شرکیے ہو نالور آج کل کی کائمبر میں میں شرکیے ہو نا کیا جرام لور کفر ہے ؟(٨) کیا کائگر لیں میں شرکیک ہونے سے اسلام کا علم ذاہل ہو جائے گا ؟' اور کیا موجودہ مسلم لیگ میں شریک ہوناواجب ہے ؟ (9) جم فیاہ علمائے اسلام کے نام سے جو جمعیتہ کلکتہ میں قائم ہوئی ہے اس کے بارے میں جناب والا کی کیارائے ہے ؟(١٠) تادیانی کو مسلمان سیجھے والا اور نبیر لیگی مسلمانوں کو اسلام ہے خارج کہنے والا منتخص کیسا ہے ؟ المستفتى مواوي نبيدالاحد ناظم جمعية علاء (دُهَاكه ) 4 اذيقعده ۱<mark>۴ سا</mark>ره م معانومبر <u>۴۳۹ ا</u>ع (جو اب٥٣٥) (١) په بات ناط ہے۔ میں نه حضرت مدنی سلمه کامخالف ہوں نه جمعینة علاء ہے الگ ہوا جول میں محصر سے مدنی سلمہ اور جمعیتہ علمانکا ایک ادنی جادم ہول(۲)ہر گزنسیں -(۳) بیربات غلط ہے حصر ت یدنی اسلام اور مسلمانوں کے خادم ہیں اور ان کی بہتر ی کے لئے کام کرتے ہیں (سم) بیابت بھی غلط ہے میر نی سمجھ میں جوہات آتی ہے وہ مجلس مشور ہ میں عرض کردیتا ہوں مجلس اسے قبول کرلے تو خیر ورنہ میں مجلس کے فیصلے کی یابندی کر تا ہول( ۵ ) حضر ت مدنی کی قیادت نشر بلی اور موجودہ حالات کی بہار مسلمانوں کے لئے واجب الاطاعت ہے مسٹر جناٹ ایک ایٹھے بیر سٹر میں مگر مذہبی علوم سے ناوا قف اور مذہبی اعمال ہے۔ ٹورے میں(۲) میں جم حدید العلماء کا ایک اونی خادم ہول لیگ گی شرّ کت غیر واقعی اور لو گول کی اڑائی

> (۱) جو مسلمان اپنی لامد ہیت کا علان کر دے وہ مسلمانوں کا قائد نہیں ہو سکتا (۲) جو شخص نائبان رسول کو تکایف پہنچائے وہ فاسق اور ظالم ہے (۳) لا تتحذو اللکئے ہے اولیاء من دون المؤمنین کا مفہوم اور مطلب (۴) کیا ہندوسٹانی شیعہ کافرین ؟

(سوال) (۱) جو مسلم قوم منفی النه بهب کسی ایسے آدمی کو اپنانما کنده قائدیا و کیل اسلام سلیم کریں جس نے اپنی لاند بہت کا اعلان کر دیا ہو اور وہ لیڈر شعاز اسلام کی علی الاعلان تو بین قصد أو دائسته کرتا ہواس کی بیروی جائز ہے یا نہیں ؟ (۲) جو مسلم نائب رسول اور اوالادر سول ﷺ کو ایپناذاتی مفاد کی خاطر سب و شم کرے اور جسمانی نکلیف بیمی پہنچائے اور کلمہ حن کے کہنے ہے روکے اس کے بارے بیں شریعت کا کیا تھم ہے ؟ (۳) لا تتخذوا المکفرین اولیاء من دون المؤمنین اس آیت کا شان نزدل کیا ہے اور کا فروں ہے کون سے کون سے کا فرمراد بیں ؟ اور اولیاء من دون المؤمنین اس آیت کا شان نزدل کیا ہے اور کا فروں جو الن کے کون سے کا فرمراد بیں ؟ اور اولیاء ہے کیا مراو ہے ؟ (۳) ہمارے دیار کے شیعہ لوگ کا فر بیں یا مسلم اور جو الن کے کفر میں شک کرے وہ کیسا ہے ؟ (۵) جو عالم دین اپنی عزت و عمدہ کی خاطر کلمہ حن نہ کے اور دوسروں کورو کے توالیے عالم کے لئے کیا حکم ہے ؟ المستفتی مولوی محمد ذکی (خورجہ ضلع باند شہر) ۲۸ دیستفتی مولوی محمد ذکی (خورجہ ضلع باند شہر) ۲۸ دیستفتی مولوی محمد ذکی (خورجہ ضلع باند شہر) ۲۸ دین دین تو میلیم مولوی محمد ذکی (خورجہ ضلع باند شہر) ۲۸ دین دین تو میں مولوی محمد ذکی (خورجہ ضلع باند شہر) ۲۸ دین دین تو میں مولوی محمد دی دین میں مولوی میں مولوں میں مولوی میں مولوی میں مولوی میں مولوں میں مولوں میں مولوں میں مولوں مولوں میں مولوں مولوں میں مولوں مولوں میں مولوں میں مولوں میں مولوں میں مولوں میں مولوں مولوں مولوں میں مولوں میں مولوں میں مولوں مولوں مولوں میں مولوں میں مولوں مولوں میں مولوں میں مولوں مول

(بجواب ٣ ٣ ٥) (۱) جو مسلم اپنی الفر بیب گااعلان کردے اور شعائر اسلام کی تو بین کرنا ہووہ مسلمانوں کا قائد نہیں بوسکا (۲) جو شخص نا نبان رسول الظیم کو ذاتی مفاد کے لئے نگایف پہنچاہے اور کلمہ حق کہنے سے روکے وہ شریعت کی روسے سخت فاسق اور خالم ہے (۳) اس آ بیت سے بیہ مراو ہے کہ کا فروں کو اپنادوست مستدناؤ یعنی کا فرول سے دوستی اور محبت کرنا تا جائز اور حرام ہے باقی کسی کا فرسے اپنے مفاد کی خاطر معاملہ کرنا دو اس آ بیت سے ملیحدہ ہے (۳) ہندوستان کے شیعہ مختلف طبقات کے ہیں بعض ان میں کفر کی حد تک نہیں فواس آ بیت سے علیحدہ ہے (۳) ہندوستان کے شیعہ مختلف طبقات کے ہیں بعض ان میں کفر کی حد تک نہیں نہیج تھے گراکٹر الیسے عقائد کے باشد ہیں جو گفر تک پہنچواد ہے ہیں (۵) جو عالم اپنی عزت اور آبر و کی خاطر کفر خن نہیں ہی خطرہ کے وفت سکوت مبارح ہے گئر ناطابات کہ دابی اور باطل کی فرمائش کرنی یہ مباح نہیں ہے۔ محمد کفایت اللہ کان التدا کہ دابی

(۱) جو شخص خلفائے راشدین اور قرآن کی گستاخی کڑے اور نارک الصلوۃ ہووہ مسلمان نہیں (۲) علماء کی بے عزتی اور ان پر قاتلانہ حملوں کو ہزید کے افعال سے تشبیہ دینا (۳) مہماتما گاند تھی ہے متعلق ایک سوال

(مهوال) (1) جو شخص مد بها خلفات را شدین بر تیمراکر نالپنافرض سمجهنا هواور قرآن تئریف کو حضر بت او بحر صدیق یا حضر بت عمر فارون کی کهک کهنا هو علاوه ازیس وه دائم الخمر اور تارک الصلوّة هو قرآن بشر نیف کو برانی کتاب کهنا هو شر بعت بت دور کا بھی واسطہ ندر کھنا هووه مسلمانان اہل سنت والجماعت کا قائد هو سکنا ہے با منہیں ۶

حافظ بیس الا الدازه معلی البینی نیس کیا کہ جب قائد اعظم مسٹر مجد علی جناح کا جلوس کونی میں الکا ہے اندازہ مسلم آبول کا جبوم تھا اور ایسے خلوص و عقیدت سے استقبال کررہ بیتے تھے گویا سبحہ سندے میں گررہ بیتے جو کو بھی قائد اعظم کے لئے سجانی کئی تھی اس میں ایک بلندی پر قرآن شریف بھی رکھا گیا تھا جب جناح صاحب میز کے قریب بہنچ توبید کے اشارے سے دریافت فرمایا کہ یہ کیا ہے منظمان نے کہا کہ قرآن شریف ہے جناح صاحب نے فرمایا کہ اس کا میمال کیا کام چنانچ اٹھا لیا گیا تھر جب جناح صاحب مع ہمشیرہ کھانا کھانے کے لئے بیٹھ تو شراب نہیں تھی جناح صاحب کے ارشاد پر بازار سے جاتے صاحب میع ہمشیرہ کھانا کھانے کے لئے بیٹھ تو شراب نہیں تھی جناح صاحب کے ارشاد پر بازار سے خوصیا شراب کی دویو تلیس منگوائی آئیں جناح صاحب نے ایسانا کی کیاور دیاست قبلات میں مناوئی سیاس تھی کے توشہ خانی سالت بیٹی ہو تا کہا سے دعوت کی وہال پر بھی جناح صاحب نے ایسانا کی کیااور دیاست کے توشہ خانی سے ایک مناوئی سے دعوت کی وہال پر بھی جناح صاحب نے ایسانا کی کیااور دیاست کے توشہ خانی سے ایک مناوئی سے دعوت کی وہال پر بھی دیاح صاحب نے ایسانا کی ساتھ لائے آئی ہار نے میں مولوگ مید نظیر حنین ساکن سمار نبور حال پر شمین شیچر اسلامیہ بائی اسکول کو ٹیڈ بلو چیتان اور خان بہاور مولوگ ڈیل منیر اللدین صاحب سائٹ پر سنل اسٹ نیٹ جناب گور زیبادر کو بھرجو دیاست قابت میں وزیر بھی در باور کی جناح وحضر است سے دریافت کرنے پر افعد این ہموں نہیں ہیں۔

ار در بہادر کو بھرجو دیاست قابت میں وزیر بھی درہ جب ہر بر دو حضر است سے دریافت کرنے پر افعد این نہیں ہیں۔

پر دونوں حضرات بھی کا گریس کے موافق نہیں ہیں۔

(۲) الیبی مسلم جماعت کوجو علمائے دین کی بے عزتی کریں ان پر قاتلانہ حملے کریں کشکریزید ہے۔ تشبیہ دینا شرعاً جائزے یا نہیں ؟

(۳) مهاتما گاند هی باوجود مندو مونے کے قرآن نثریف کی عزت کر ناہے اور الهامی کتاب مال کراہے لکھتا پڑھتا بھی ہے اور گرفتاری میں اپنے ساتھ جیل میں بھی قرآن شریف لے گیا بحالات موجودہ مسٹر محمد علی جناح اور مها تما گاند هی میں کیا فرق ہے؟ المستفتی پیر ظهور احمد صاحب ریٹائرڈ سب انسپکٹر پولیس دہلی ۲۸ ذیفعدہ سر ۲۳ اھم مہنو مبر ۱۹۳۵ء

(جواب ۱۳۷ مینی) (۱) مجھے مسٹر جناح کے عقائد کاؤاتی طور پر علم نہیں اس لئے ان کے متعلق کوئی تلم دینا مشکل ہے گر جواوگ حضر ہے صدیق اکبر اور حضر سے عمر فاروق کی شان میں گسناخی کریں اور دائم الخمر اور نارک الصلوۃ ہوں اور فر آن مجید کو ب<sub>ید</sub>ائی کتاب بناکراس پر عمل کرنے کو ناجائز بنا کمیں اور دعو توں میں شراب طاب کریں اور اسے بنوش فرمائمیں وہ مسلمانوں کے نزدیک مسلمان نٹیں قرآن مجید خدا کی کماب اور اسلام کا دائنی قانون ہے۔ جس پر ایمان ایاناور شمل کرنا اسلام کا مقدس نزین فرض ہے اس کو مسلمان کے لئے مشعل ہدایت شمجھنااور اس کی نو قیرو نعظیم کرنا مسلمانول کااولین فرض ہے۔

مسلمانوں کی دینی قیادت کے لئے منشرع اور دینی تعلیمات کا ماہر مسلمان ضرور تی ہے اور ان کی قانونی و آئینی قیادت کے لئے بھی منشرع اور باوضع مسلمان بہتر ہے-

(۲) مسلمان جو علماء کی بے سرنگ کریں اور ان پر تا تلانہ حملے کریں اور دین کی عزت و او قیر کو خراب کریں فاسن ویے دین ہیں ایسے لوگوں کے افعال گویزید کے افعال سے تشبیہ دینا سیجے ہے تگر کپھر بھی یہ طریفنہ اختیار کرنابہتر نہیں ہے۔

(۳) مہاتماگاند صی جب تک اسلام قبول نہ کریں اس وقت تک دبی هیڈیت ہے وہ مسلمانوں کے نزدیے غیر مسلم ہی ہیں اخلاقی طور پر غیر مسلم ایک بداخلاق مسلمان ہے افضل اور بہتر ہو سکتاہے گر دبی هیڈیت سے مسلم بہر حال غیر مسلم ہے افضل ہے گئریہ نضیلت قیادت کی ترجیح کے لئے کافی نہیں قیادت کی ترجیح کے اپنے کافی نہیں قیادت کے شرائط اور اوصاف جائے خود اہم ہیں اور الن کے لحاظ ہے جو اعلی اور افضل ہو وہ قیادت کا مستحق ہو سکتاہے۔

موسکتاہے۔

> (۱) مسٹر محمد علی جناح شیعہ ہیں <sub>.</sub> دین این ا

(۲) پیلے مسلمان بعد میں ہندوستانی

(۳) نمسٹر محمد علی جناح انگریزی سیاست کے ماہر ہیں،

(سنوال) (۱) مسٹر محمد علی جناح فرقہ شیعہ ہے ہیں وہ مسلمان ہیں یا نہیں ؟ (۲) مسٹر محمد علی جناح مسلمان ہوتے ہوئے مسلمانوں کے حقوق اسلامی کی اچھی طرح حفاظت کر سکتے ہیں بحیثیت مسلمان کے یا مسٹر کا ندھی یاصدر کا مگریس جن کی مجاری کا نگر ہیں ور کنگ سمیٹی ہیں ہے (۳) مسٹر جناح یا کوئی اور مسلمان سے کے کہ وہ پہلے مسلمان ہے بعد میں ہندوستانی سے حجمہ بندوستانی بعد میں مسلمان (۴) مسٹر محمد علی جناح سیاسیات ہنداور قانون ہند کے ماہر ہیں یا نہیں؟ المستفتی محمد تاج الدین عاجز (لود هیانہ) مور ندہ ۲ از یقعدہ سراسیات م دنومبر ۱۹۳۵ء

(جواب ٣٨٥) (١) مسٹر محمد علی جناح کے ذاتی خیالات اور عقائد نو جھے معلوم نہیں مگروہ فرقہ شیعہ سے بیں اور شیعوں کے عقائد مختف ہیں بعض ان میں سے ایسے ہیں کہ وہ گراہ اور خطاکار ہونے کے باوجود مسلمان کے جاسکتے ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ ان کو مسلمان نہیں کہا جاسکتا مثلاً حضرت علیٰ کی الوہیت یا نبوت کے قائل یا قرآن مجید کو نبیج اور کامل نہ مانے والے وغیر ہم کہ سے مسلمان نہیں ہیں اگر جہ اسلامی محمر اول فرقوں میں شامل ہیں (۲) مسٹر محمد علی جناح چو نکہ اسلامی حقوق سے واقف نہیں نیز بعض اسلامی اصواد ل

(۱) مسٹر جناح ایک شیعہ تبیلے کے آدمی ہیں

(۴) جمعية غاماء مند كاساتيم ديناج البني

(۳) کا نگریس کے ساتھ مل کر کام کرنا

رسوالی) (۱) مسٹر محمد علی جناح صدر مسلم ایگ مسلمان بیں یا نہیں اور مسلمانوں کوان کی قیادت بیل رہ اسوالی) کرانے حقوق کی حفاظت کرنی چا بنے یا نہیں ج(۲) آج کل سیاست کا جو خلفشار مجا بھوا ہے جمعیت علاء اور احرار اور کا گلر ایس خاکسار جماعتیں جو کا گلر ایس کی معاون بیس کہتی بیں کہ بماری طرف آفاور مسلم لیگ کہتی ہے کہ باری طرف آفاور مسلم لیگ کہتی ہے کہ باری طرف آفاور مسلم لیگ کہتی ہے کہ باری طرف آفاور مسلم لیگ کہتی ہے کہ سیر بالی کرنے مختلف اسمائی اخباروں بیس جو یہ کما جارہا ہے کہ کا فروں کا ساتھ دین وال کو دوست سے استدال کر کے مختلف اسمائی اخباروں بیس جو یہ کما جارہا ہے کہ کا فروں کا ساتھ دین والی کو منافست کو ما خور وہ الی بنو و کے ساتھ رہ کر اسماؤم کی حفاظت کر ناضرور کی ہے یا مسلم لیگ کی ساتھ رہ کر مسلمانوں کی حفاظت ہو عتی ہے پس ان دونوں جماعتوں بیس کون می جماعت کورائے دین خوالے بنی ہو اور اسماؤہ کی طرف سے اعتراص کیا جارہا ہے کہ ان کو والے دین وسیر پاراور انگریزی کی صورت و لباس وضع دونوں کی مناف کے دونوں جماعیت علاء کھڑے کر رہی ہو وہ بی بیان میں وہ میں والی اسمائی اور کا گلریں کے خلاف بیل دوسر سے امیدوار مسلمان جو جمعیت علاء کھڑے کر رہی ہو وہ بیاس وہ مورت و تعلیم بیان یک میں وہ ہو کی سالم لیگی امیدوار کے جو وضع قبلے بیاس وہ صورت و تعلیم بیان میں اسمائی اور ہو کی سندر گئی اسلام کی اور ہو کی ساتھ کی اس فدر ضرور ہے کہ مسلم لیگ ویا کہتان کا مخالف ہے گر کا گلریں وہنود کا حامی ہے اور ہنود کے رو ہو اور اسمائی ہو کہتاں فدر ضرور ہے کہ مسلم لیگ ویا کہتان کا مخالف ہے میں کی دونود کا حامی ہے اور ہنود کے رو ہو اور اسمائی میں انسینٹر ہو لیس انسینٹر ہو گئی اس وہ میں اسائی اور وہ ہوں اسمائی ہو گئیں دونوں اسماؤہ میں کی میں کوروں میں ہو کا میں میں میں ہوروں میں ہوروں میں وہ میں کی میں کوروں میں وہ ہوروں اسمائی ہوروں اسمائی ہوروں میں ہوروں کی میں کوروں کوروں کی میں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کی سائی ہوروں کوروں کوروں

(ہواب ۴۹) (۱) مسٹر جناح ایک شیعہ قبیلے کے آدمی ہیں شیعوں کے بعض فرقے نواسلام میں داخل سی جو اب ۴۹) (۱) مسٹر جناح ایک شیعہ قبیلے کے آدمی ہیں شیعوں کے بعض فرقے نواسلام کے خور کے سلمانوں کے فرقوں ہیں داخل ہونے کی وجہ ہے مسلمان شیخے جاتے ہیں ورنہ حقیقۂ مسلمانوں کے فرد کیا ان کا اسلام معتبر نہیں مسٹر جناح کے حقیقی عقائد ہمیں معلوم نہیں اس لئے ان کے متعلق سیخ فد ہی حتم ہم نہیں دے سیتے کہ وہ ان دونوں میں ہے کس میں داخل ہیں (۲) آپ کو جمعیتہ علائے ہند کا ساتھ و بناچاہئے۔ (۳) کا فروں کا ساتھ و بنا تو ہندو سنان میں ان کی افروں کا ساتھ و بنا تو ہندو سنان میں اپنی آئر بین اس میں کا فروں کا ساتھ و بنا تو ہندو سنان میں اور مخالفین ( بیخی انگرینوں ) سے وطن کو آزاد کر انا پیند کرنے ہیں اس میں کا گر ایں ان کی ہم خیال ہے اس لئے وہ کا گر ایس سے ساتھ مل کر کام کر سے ہیں (۳) جمعیت العلماء حق الامکان منشر ج آدم دوں کو چنے گی اور جمال منشر ج آدمی نہ مل سکیں کے وہاں ایسے غیر منشر ع کو منظور کرے گی جواصول ہے منفق ہو اور جمعیت کے مقصد کے موافق گام کرنے کا وعدہ کرے۔ منظور کرے گی جواصول ہے منفق ہو اور جمعیت کے مقصد کے موافق گام کرنے کا وعدہ کرے۔

(۱) محمد علی جناح اور سر آغاخان کی قیادت تسلیم کرنا (۲) محمد علی جناح علی بر ادران اور سر آغاخان کی قیادت تسلیم کرنا (۳) مشر کین کے ساتھ جہاد آزادی میں اشتراک عمل

(سوال) (۱) طبقہ انگریزی خوال مثلا محمد علی جناح یاسر آغاخال جو صورة اور سیرة غیر ند ہی ہیں ہیں نہ ہب اسلام اوراہل سنت اوراہل فد ہب ہے مستغنی ہیں نہ ان کی زندگی فد ہبی ہے نہ ان یجارون نے فد ہبی ہوئی اور نہ ہی تا ور اہل سنت اور اہل فد ہب ہی ہوئی اور قانون کے ماہر ہیں اور سیاسی قیادت کے مدشی اور خواہش مند ہیں پھر سیاست بھی اس قتم کی جو یور بین اقوام کی ہے اسلای سیاست سے نہ وہ واقف ہیں نہ مدعی مگر کلمہ کو ہیں اور مسلمان ہونے کے مدعی ہیں کمیا ایسے اشخاص مسلمانوں کے سیاسی امام ہو سکتے ہیں اور ان کی زیر قیادت باوجود نصب العین جماد آزادی اور لا تحد عمل کے اختلاف کے قومی اور ملکی خدمات انجام دینے کی زیر قیادت باوجود نصب العین جماد آزادی اور لا تحد عمل کے اختلاف کے قومی اور ملکی خدمات انجام دینے صادر ہوگا۔ مطلق قیادت یا مقید قیادت میں حکم کیسال برے گیا مختلف ؟

(۲) وہ لوگ جو آزادی ہندگی تحریکات میں اخلاص اور للہیت کے ساتھ میدان عمل میں کود پڑے تھے اور تخریک خطاور تخریک خطاور تخریک خطافت میں علی برادر ان یا مسلم کا نفرنس میں سر آغا خان کی زیر قیادت شریک ہو گئے تھے یا محمد علی جناح کے صور ڈوسیر ڈ غیر مذہبی ہوئے کے باوجود ایکے زیر قیادت قومی اور ملکی خدمات سرانجام دینے کے لئے تیار ہو گئے تھے ان کا فعل شرعاً کیساتھا؟

(m) غیر مسلم کی قیادت میں ان کے بہاتھ جہاد آزادی جب کہ حکم شرک غالب ہو گیاہے اگر اس کے

خلاف ہو تو گیہا ہے؟ اور مشر کین کو قوت وینایا قوت کا سبب بیناجب کہ تھم شرک غالب ہواور ایک گروہ مشر کین کو مغلوب کرنے کے لئے دوسرے گروہ مشر کین کے ساتھ اشتر اک عمل جہاد آزادی میں کرنا جب تھم شرک غالب ہو مسلمانوں کے لئے اس کے متعلق کیا تھم ہے؟ المستفتی نصیر احمد (آگرہ) ۳ ذیقیدہ سال اصلاح کا نومبر (۱۳۵۵ء

(جواب ، ؟ ٥) (۱) یہ سیجے کہ انگریزی تعلیم یافتہ اور بین تهذیب کے دلدادہ لوگ بن کی وضع اور معاشر ہت بھی غیر اسلامی ہور جن ہے نہ ہی عقائد اور جقوق کی محافظت کی امید نہیں باعد موجودہ حالت میں بھی وہ کیجسلیموا سمبلی میں مسودہ ہے قانون کو خلاف شریعت کر دینے کے ذمہ دار ہیں نیز موجودہ حالات میں جولوگ ان کی جدوجہد آزادی پر مطمئن نہیں ہیں اور ان کی طرف ہے ول میں شہمات ہیں اور شہمات کے قرائن بھی موجود ہیں وہ اگر ان کے ساتھ اشتر آگ عمل نہ کریں توان کانے فعل صحیح ہالبتہ جولوگ ان کو مخلص اور تومی فداکار سمجھتے ہیں وہ ان کے ساتھ کام کرنے میں معذور ہیں (۲) علی رادر ان یا محمد علی جناح یا سر آغاضان کے ساتھ کام کرنے ساتھ کام کرنے میں معذور ہیں (۲) علی رادر ان یا محمد علی جناح یا سر آغاضان کے ساتھ کام کرنے درہے اور جس وقت سے یہ خیال عامت ہو گیا کہ مسٹر جناح کا راستہ صحیح راستہ نہیں ان کے اندر وطن کے لئے قربانی دینے کی امید نہیں اس وفت سے جولوگ انکے ساتھ اشتر آگ عمل نہیں کرتے ان کا خیال صحیح ہے۔

(۳) جب مسلمان کا اپنا خیال صحیح ہو اور تقویت دین کی سعی کررہا ہو اس وفت اگر بمجبوری مشر کین کے ساتھ بھی اشتر اک عمل کر لے تاکہ شرک و کفر کی قوت متبلطہ کو مٹادے یا کم کردے توبیہ مباح ہے۔ ساتھ میں اشتر اک عمل کر لے تاکہ شرک و کفر کی قوت متبلطہ کو مٹادے یا کم کردے توبیہ مباح ہے۔

محمر كفايت الله كان الله له ' د ملي

# کا نگر لیس کی تائید صحیح ہے اور مسلم لیگ کی نہیں

(سوال) (۱) موجودہ حالات میں جب کہ کانگریس میں ننگ نظر متعصب مسلم کش ہندو کا قتدار ہے مسلم اول کواس میں شریک ہوکراس کی تائیدو حمایت کرنی چاہئے یا نہیں ؟ (۲) بصورت موجودہ جب کہ آل انڈیا مسلم لیگ میں مسلمانوں کی سیای حقوق کی حفاظت کے انڈیا مسلم لیگ مسلمانوں کے سیای حقوق کی حفاظت کے لئے کام کرر ہی ہے اس جماعت کی تائیدو حمایت کرنی چاہئے یا نہیں ؟

المستفتى قاضى حافظ الدين احد (صلع بندشر)

(جواب 1 ع ۵) ہندوستان میں ہندووں کی آبادی گی کثرت ایک بدیمی غیر اختیاری چیز ہے اس میں کسی کا اختیار نہیں ہے کا گریس کے موافق کر ایاجائے غیر ملکی فرمال رفتیار نہیں ہے کا نگر لیس کے اصول میں موقع ہے کہ اس گوانصاف کے موافق کر ایاجائے غیر ملکی فرمال رواؤں ہے اس کی امپیر نظر ہے اور ہمیں انہیں تواپنا فائدہ مد نظر ہے اور ہمیشیہ رہے گا ہندو ہتائی مسلمانوں کے لئے تو بھی بہتر ہے کہ وہ ہندو ہتان کو آزاد کرائے آپس میں سمجھونة کر کے رہیں اس لئے جمعیة العلماء کا گریس کے ساتھ مل کرووٹ دینے کو بہند کرتی ہے لیگ نے نہ آج

تک کوئی کام کیانہ آئندہ امیدے کہ وہ سر کارہے عمر اگر کوئی کام کرے گی اس لئے اس کی تائید کرنی جمعیۃ کے نزدیک کیچے نہیں ہے۔ محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ 'دہلی

(1) ووث كس كوديناج<u>ا نبئي</u> ؟

(۲) مسلم لیگ کودوٹ دیتے ہے مسلمانوں کو نقصان ہوگا

(۳)مسلم لیگ کے حق میں حضرت مفتی صاحب کا کوئی فتویٰ نہیں

(سوال) (۱) ووٹ کس کود یناچا ہئے مسلم لیگ کویا حسین احمد صاحب مدنی کو ؟ (۲) ووٹ اگر مسلم لیگ کو دیاجائے تو ایمان ند ہب اور بر ادر ان اسلام کو کوئی نقصان تو نہیں ہے ؟ (۳) آپ کے چند فتوے لیگ کے موافق اور چند جمعینہ علاء کے موافق ہیں۔ آیاکون سافتو کی ٹھیگ ہے (۴) اگر دوٹ حسین احمد صاحب مدنی کو دیا جائے تو کوئی نہ ہمی یا قومی نقصان تو نہیں ہے ؟ (۵) آپ کون می جماعت سے تعلق رکھتے ہیں ادر اس کے خیال ومقاصد کیا ہیں؟ المستفتی احمان اللہ ٹھیکیدار (ضلع میر ٹھ) انو مبر ۱۹۳۵ء کے خیال ومقاصد کیا ہیں؟ المستفتی احمان اللہ ٹھیکیدار (ضلع میر ٹھ) وافق ووٹ دیجنے۔ (۲) مسلمانوں کو رجو اب ۲ کو دی (۱) مولانا حسین احمد صاحب مدنی کے فرمان کے موافق ووٹ دیجنے۔ (۲) مسلمانوں کو نقصان پنچے گا (۳) لیگ کے موافق کو نسافتوئی ہے ؟ (۴) مسلمانوں کا اس میں انشاء اللہ فاکدہ ہوگا کہ مولانا حسین احمد صاحب مدنی کے ارشاد کے موافق ووٹ دیاجائے۔ (۵) میں جمعینہ علمائے ہند میں شامل اور علاء کا آیک او فی خادم ہوں۔

## مسلمانوں کو جمعیتہ العلماء ہندی امداد کرنی جائیے

(سوال) (۱) کیا مسٹر محمد علی جناح باوجود شیعہ ہونے کے مسلمان ہیں ؟ (۲) اس وفت مسلمان عجب کشکش میں بتنا ہیں کہ مسلم لیگ کی معاونت کریں اجمعیتہ علماء کی ؟ آپ کے نزدیک کون حق پرہے ؟ (۳) کیا شخ الاسلام حضرت مولاناسید حسین احمد صاحب مدفی مد ظلہ العالی جن کے علم اور تقویٰ کو تمام ہندوستان سلم سلم کئے ہوئے ہے حق پر نہیں ہیں ؟ (۴) کیا مسلمان چندہ صد قات خیرات زکوہ چرم قربانی سے مسلم لیگ کیا جمعیتہ علماء کی امداد کر سکتے ہیں ؟ دونوں میں ہے کس کی امداد بہتر ہے (۵) کیا آپ کی طرف ہے جو فراجہ ضاح بلند شرے ذی الحجہ سم الیگ کی جمایت میں شائع ہورہ ہیں وہ صحیح ہیں ؟ المستفتی اُر تقنی حسن خورجہ ضلع بلند شرے ذی الحجہ سم الومبر ۱۹۳۵ء علیہ میں شائع ہورہ ہیں وہ صحیح ہیں ؟ المستفتی اُر تقنی حسن خورجہ ضلع بلند شرے ذی الحجہ سم الومبر ۱۹۳۵ء

(جواب معینه علائے ہند مبرے بزدیک صحیح کام کر ہی ہے اس کے موافق عمل کرنا چاہئے حضرت مولانا حسین صاحب مد ظلہ اسلام کے جال غار اور مسلمانوں کے لئے واجب الا تباع ہیں مسلمانوں کو جمعیتہ العلماء کی امداد کرنی چاہئے اخبارات میں آج کل فقاوی بخر ت شائع ہورہے ہیں بعض صحیح ہیں مگر ابتخاب نے غیر متعلق ہیں اور بعض غلطیا فرضی ہیں۔ محد کفایت اللّہ کان اللّہ له دوبلی

کانگر ایس مشتر کہ جماعت ہے اس میں سب ہندوستانیوں کی نثر کت جائزاور بہتر ہے (سوالی) اخبار زمزم مور نے 19 اکتوبر ہے 19 الازمز میں حضرت موالانا حبین احمد صاحب نے تحریر فرمایا ہے کہ بیس کانگر ایس کا تمبر ہوں افیس ممبری دیتا ہوں جاسوں بیس شریک ہو تاہوں اور میری خواش اور تمنا ہے کہ تمام مسلمان کانگر ایس میں داخل ہو جائیں تو جناب سے دریافت ہے کہ جناب بھی مشل حضرت موالانا نسین احمد صاحب کے ممبر کانگر ایس ہیں ؟ اور جمعیت علماء کے سب بااکٹر اوگ کانگر ایس کے ممبر ہیں یا نہوں کو شیس ؟ دو مرا سوال سے ہے کہ ہم لوگ بھی بادائی فیس ممبر بن جائیں یا بنیں ؟ سیسرا سوال سے ہے کہ کانگر ایس میں شریک ہو کر کشرت رائے کی خیاب کانگر ایس کے ممبر ہیں علی شیل مبلمان کے لئے جائز ہے ؟ یا نسیس ؟ المستفنی حکیم محمد فسیر الدین محمد آباد صلع اعظم گڑھ 16 اور کا گئر ایس کی شرکت اور ممبری (جواب 3 کو 4) ہیں کانگر ایس کا ممبر نہیں ہوں گئر مسلمانوں کے لئے گانگر ایس کی شرکت اور ممبری جائز اور بہتر ہو جائز اور بہتر ہو گانگر ایس کے ممبر ہیں موالانا سید حبین احمد صاحب بھی کانگر ایس کے ممبر ہیں موالانا سید حبین احمد صاحب بھی کانگر ایس بیں جو مسلمان کانگر ایس بیں شریک بڑو کر ممبر بن جائیں ان کے لئے یہ جائز اور بہتر ہو کانگر ایس بین مشترک قومی جائت ہے اس بین سب ہندو متانیوں کو شریک ہونا جائز اور بہتر ہو اور کام کرنا مفید ہے۔ محمد کانایت اللہ ایک کانالہ اللہ اور کام کرنا مفید ہے۔ محمد کانایت اللہ ایک کان اللہ اور کام کرنا مفید ہے۔ محمد کانایت اللہ کان اللہ اور کام کرنا مفید ہے۔ محمد کانایت اللہ کانالہ اللہ کونائی

(۱) کانگر لیں ایک سیاش جماعت ہے

(۲) حضرت مفتی صاحب کاجمعیت العلماء سے تعلق

(۱۳) مسلم لیگ آزادی ہند کے لئے ایک زبر دست رکاوٹ ہے

(سوال) (۱) جمعید علاکیا چیز ہے اور اس میں شریک ہو کر کیافائدہ ہے نیز جناب والا کون ہی جماعت میں شریک ہیں اور ہمیں کون می جماعت میں شریک ہونا چاہئے ؟(۲) کانگریس کیا چیز ہے بعی کانگریس کا کیا مطلب ہے اور کانگریس میں کیافائدہ اور کیا نقصان ہے نیز حضور والا اس میں شریک ہیں یا نہیں ؟ (۳) مسلم لیگ کی تعریف سمجھائیں مسلم عوام اس کو اچھا سمجھتے ہیں (۴) مسلم لیگ میں کیا نقصان ہے کہ جمعیت علیاء اس کو اچھا نہیں شمجھتی اور حضور والا اس جماعت میں شریک ہیںیا نہیں ؟ المستفتى مظہر علی خال (ضلع میر ٹھ) کے اور کا الحجہ ہم 11 اور حضور والا اس جماعت میں شریک ہیںیا نہیں ؟ المستفتى مظہر علی خال (ضلع میر ٹھ) کے 12 کی الحجہ ہم 11 اور

(جواب 6 2 6) (۱) میں جمعیۃ العلماء میں شریک اوراس کا خادم ہول اور آپ بھی اس میں شریک ہوجائیں (۲) کا نگر لیں سیاسی جماعت ہے جو ہندو ستان کی آزادی کے لئے نام کررہی ہے ہر ہندو ستانی خواہ مسلمان ہویا ہندویا پہلے اس کا ممبر ہو سکتا ہے (۳) مسلم لیگ مسلمانوں کی جماعت ہے مگر اس کا نظام امبر ول اور نوایوں کے قبضے میں ہے ،اوراس کا صدر آج کل شیعہ فر جب کا ہے مسلمان صرف نام ہے و هو کا کھا کراس کو اپنی ہمدر دہمان میں میں ہے ہوراس کا صدر آج کل شیعہ فر جب کا ہے مسلمان صرف نام ہے و هو کا کھا کراس کو اپنی ہمدر دہمان میں میں دیکھتے کہ وہ ہندوستان کی آزادی کے لئے آیا۔، زبر وست رکاور ۔ ہے (۲۰) ہیں

مسلم لیگ میں شریک نہیں ہوں جمعیۃ علماء کا خادم ہوں جمعیۃ علماء کا نگر ایس کے ساتھ ہندوستان کی آزادی کے لئے کام کررہی ہے مسلمانوں کو جمعیۃ علماء کاسا تھ دیناچاہئے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ' دہلی

(۱) جمعیته العلماء ہنداور جمعیته علاء اسلام کلکته میں سے جمعیته علاء ہند کی متابعت کرنی جا ہنے (۲) ہندوستان سے مسلم اور غیر مسلم مل کر ہی انگریز کو زکال سکتے ہیں

(سوال) (۱) جمعیت عالمے مند حَس کے صدر مولانا حسین احمد صاحب مدنی بیں اور جمعیت عالے اسلام مند جس کا اجلاس بیجیلے ماہ کلکتہ بیں ہو چکا ہے کیا الن دونوں کی تشکیل شرعی نقط نگاہ سے احادیث نبوی متعلقہ مسکلہ المارت و جماعت کی روشنی بیں ہو فی ہے ؟ (۲) مسلمانان ہندکو موجودہ سابی انقلاب کی انتخابی جدو جمد بیں مذکورہ بالا کونسی جمعیتہ کی متابعت کرنی چا بینے اول الذکر کی یا آخر الذکر کی ؟ (۳) الف المناوا الفائوات فی سبیل الله و الله فی والله الله و الله تشخیلوا الکافورین بطانیة مِن دُونِکُم لا یالونکُم حَبَالاً (آل سورہ نساء) (ب) یک ایکا الله بالله و الله منتجد اوا الکافورین اور لیکا مین دُونِ الله والله منتم الله والله منتم اور کو حکوم الکی المکافورین المکافورین المکومین (نساء) (د) عمران (ج) یک ایکا المؤورین اسلورہ الله منتم اور کو حکوم الله کورہ والو حکوم الکی فوری آلیا المکومین و نساء) (د) بالمهدای و دین الحق المنتم المورہ والله منتم الوری والو حکوم المکافورین (الایت) کیا مذکورہ آلیت کی روشنی بله کی مسلم تو میا اتوام سے ساسی ووسی یا این پر بھر وسد واعتاد کر سکتے ہیں یا مسیس المہ سندی صویدار مسلم تو میا اتوام سے ساسی ووسی یا الله بین المیں کورہ کورہ الله الله مین المیں مسلمانان بند کسی غیر مسلم تو میا اتوام سے ساسی ووسی یا ان پر بھر وسد واعتاد کر سکتے ہیں یا میں ؟ المستفتی صویدار میجر مردار محمد خان (ضلع کورہ گاؤہ و) ۲ ذی الحجہ ۱۲ المیارہ

(جواب 25) (۱) جمعیت علائے ہند جس کے صدر حضرت مولانا حبین احمد صاحب مدنی ہیں اصل جمعیت علائے اوروہ ہندو ستان کی آزادی کے لئے مدت سے جدو جمد کر رہی ہے اس کے افعال تمام ہندو ستان کے لوگوں کے پیش نظر ہیں ہیں بھی اس کا ایک خادم ہوں جمعیت علائے اسلام جو کلکت میں منعقد ہوئی ہو وہ غیر علاء کی کو شش سے جمعیت علائے ہند کے خاف اور مقابل پر بنائی گئی ہے اس کا مقصد لیگ کو تقویت بہنچانا اور جمعیت علائے ہند کی آواز کو کمز ور کرناہے مسلمانوں کو دھو کو بکر انگریزوں کی مدد کرانا ہے (۲) جمعیت علائے ہند د بلی کی مناوحت اور اس کے کام کو مضبوط کر نااور اس میں شریک ہونا چاہئے (۳) سلمانوں کو اپنی مفاد کی خاطر کام کر ناچا ہئے کسی کافر کی لداو کے لئے نہیں مگر ہندوستان کی سیاست اس فتم کی ہو گئی ہے شہیں مثر ہندوستان کی سیاست اس فتم کی ہو گئی ہو سلم جماعت انگریزوں کو شہیں ہنا سکتی اور صرف غیر مسلم مل کر بی ان کو جو دخل نہیں کر سکتی مسلم وغیر مسلم مل کر بی ان کو جبور کریں توامید بند بھتی ہے کہ کامیاب ہوں اور اگریزوں کی قوت کم ہونے میں مسلم جماعتوں اور در میانی مسلم کو ومتوں کا بروافائدہ ہے اس لئے مسلم اور کی وہ دواست اختیار کرنا چاہئے جو آزاد کی کی طرف نے جانا ہوائی مسلم کو متوں کا بروافائدہ ہے اس لئے مسلمانوں کو وہ در است اختیار کرنا چاہئے جو آزاد کی کی طرف نے جانا ہوائی مسلم کو متوں کا بروافائدہ ہے اس لئے مسلمانوں کو وہ در است اختیار کرنا چاہئے جو آزاد کی کی طرف نے جانا ہوائی

میں ہندوؤں کاکوئی دباؤاوران کی کوئی خیر خواہی نہیں ہے مسلم مفاد اوراس کا جلد حاصل ہونا پیش نظر ہے۔ والله علیٰ ما نقول شھید۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'دہلی

(۱) فاسق و فاجر کو قائد اعظم کا خطاب دینا جائز نهیں

(۲) جو قرآنی آیت کو جنجال اور انصاف کے خلاف کیے وہ مسلمانوں کا قائد نہیں ہو سکتا

(سوال) (۱) قائد اعظم کے کیا معنی ہیں ؟ کیایہ لفظ فاروق اعظم ' غوث اعظم ' اور اہم اعظم کے متر ادف ہے کیا پنجیم خدا ہے گئے کے سواکسی کو قائد اعظم کہ سے ہیں ؟ (۲) کیاوہ شخص جو قرآنی ادکام کو جنجال اور اصاف کے طاف کے باان ادکام قرآنی کے خلاف قوائیں پاس کرانا انصاف پر بنی قرار دے اور پھر اس سے نانب نہ ہو مسلمانوں کا قائد ہو سکتا ہے ؟ اور کیا اس کی انباع مسلمانوں کے لئے جائز ہے (۳) اس لام کے بیجھے جو تنبع شرع ہو گر مسلم لیگ کے ساتھ نہائے ہند کے ساتھ ہو یابالفاظ دیگر مسلم لیگ کے ساتھ نہ ہو بیکھیے جو تنبع شرع ہو گر مسلم لیگ کے ساتھ نہ ہو تو حضر یہ شی المانوں کے لئے غیر مسلموں سے اشتر اک نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں ؟ (۴) نہی حدود ہیں رہ کر آزادی ملک کے لئے غیر مسلموں سے اشتر اک خمل کر یا جائز ہے یا نہیں ؟ (اگر جواب آئی ہیں ہو تو حضر یہ شی المانوں موانا عبدالباری اور موانا شار اس احدود یکن نمازوں کا اعادہ کر ناچا ہئے اور ایسا اشتر اک عمل کرنے والے علماء کے چھیے نماز پڑھنے والوں گوا پی نمازوں کا اعادہ کر ناچا ہئے اور آگر جواب آئیت ہیں ہو تو اس امام کے خلاف شر پھیلانے والوں کو اپنی نمازوں کا اعادہ کر ناچا ہئے اور آگر جواب آئیت ہیں ہے تو اس امام کے خلاف شر پھیلانے والوں کو اپنی نمازوں کا اعادہ کر ناچا ہئے اور آگر جواب آئیت ہیں ہے تو اس امام کے خلاف شر پھیلانے والوں کو متعلق کیا تھم ہے جو نہ ہی صدود ہیں رہ کر آزادی ملک کے لئے غیر مسلموں سے اشتر اک عمل کر تاہ کا خم تر نہی رہوائیں)

مسلمانوں کو کا تگریس میں شامل ہو کر آزادی ہند کے لئے کام کرنا جائز ہے

(سوال) (۱) خداوند بتحالی نے قرآن مجید کو هدی کلمتقین فربایا نیز سوره نساء میں ارشاد فربایا بیشر المنافقین بان لھم عذابا الیما اس سیای بر ان میں سے آیت کس جماعت برصادق آئی ہے تحریر فرمائیں ناکہ مسلمان الیں جماعت ہو شیار ہوجائیں (۲) وہ جماعت جائز ہے یا نہیں جو مسلمانوں کی الگ قومیت سالکہ جمعید علمائے ہند د بلی نیشناسٹ مسلمان (۳) وہ جماعت جائز ہے یا نہیں جو اپنی الگ قومیت منوانا چاہتی ہے اور اپنی جند د بلی نیشناسٹ مسلمان (۳) وہ جماعت جائز ہے یا نہیں جو اپنی الگ قومیت منوانا چاہتی ہے اور اپنی مکومت قواعد اسلامی کے ماتحت بنانا چاہتی ہے جسماکہ مسلم لیگ کا نصب العین ہے (۴) آلیکا فرین سے مسلمانوں کے مفاد کی توقع ہو سکتی ہے بائیس جو اور کی وہ عالم جو نود س سال قبل کسی جماعت میں شامل ہونے مسلمانوں کے مفاد کی توقع ہو سکتی ہے یا نہیں جو گل دے رہا ہے اس عالم کے اوپر کیا تنقید کی جائے۔ المستفتی محمد العین حزیں سستی پور بہدا ۔ کا محرم ہو ہے اس عالم کے اوپر کیا تنقید کی جائے۔ المستفتی محمد العین حزیں سستی پور بہدا ۔ کا محرم ہو ہے اس عالم کے اوپر کیا تنقید کی جائے۔ المستفتی محمد العین حزیں سستی پور بہدا ۔ کا محرم ہو ہے اس عالم کے اوپر کیا تنقید کی جائے۔ المستفتی محمد العین حزیں سستی پور بہدا ۔ کا محرم ہو ہے اس عالم کے اوپر کیا تنقید کی جائے۔ المستفتی محمد العین حزیں سستی پور بہدا ۔ کا محرم ہو ہو ہو اس کا موجو کیا ہے اس عالم کے اوپر کیا تنقید کی جائے۔

(جواب ٤٨) سیاسی معاملات بد لئے رہتے ہیں ان کے موافق فتوی بھی بدل جاتا ہے کوئی شخص غیر مسلم کے ساتھ مذہبی شرکت کے جواز کا فتوی نہیں دیتا دوسرے معاملات مثلاً تجارت ' ذراعت ' ملازمت میں مسلمان اور غیر مسلم بیشمار مقامات میں شریک ہیں اگر مسلم لیگ ہندوستان کی آزادی کے لئے کام کرے تو سب مسلمان اس کے ساتھ شریک ہو کر کام کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ محض با تیں بنائے اور ہندوستان کی آزادی کے لئے کام کرنا آزادی کے لئے کام کرنا جائز بلحہ بہتر ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ له ' د بلی

ضروری سیجھتے ہیں ان فتون سے مسلمانوں کو دھو کانہ کھانا چاہئے کا نگر لیں ایک مشتر ک جماعت ہے جس میں تمام ہندوستانی شریک ہیں اور اس کی شرکت کو وطن کی آزادی کے لئے مفید سیجھتے ہیں اور سے خیال اقرب الی الفہم ہے۔

سیاسی معاملہ مین مرشد کی رائے کے خلاف رائے دینا

(سوال) ایک تخص مولانا تھانویؒ سے پیوست ہے اوران کی رحلت کے بعداس نے ان کے ایک خلیفہ مجاز سے تجدید پیست کرر بھی ہے ایس صورت میں وواس بات کا بھی خواہش مندہ کہ ان حضرات کے سیا ت تغید ہو ہے خلاف کا نگر بس میں شریک ہو جائے اور کا نگر ایس بیاس کی بعض دیگر ہم خیال وہم نواجہا عتوں میں سے کسی کے امیدوار کوالیکشن میں ووٹ وے بس کیالیما کرنے سے بیعت فنح ہو جائے گی-

(جو اب ، ۵۵) سیای معاملہ بیعت سے علیحہ ہے مرشد کے خلاف رائے وینے سے بیعت پر کوئی اثر تبیں پڑتا تگر جب کہ مرشد اس بات سے منع نہ کرے اور ناراض نہ ہواور اگروہ منع کر نے اور ناراض ہو تو پھر اس کے خلاف کرناممنز ہوگا۔ محر کفایت اللہ کان اللہ لیہ وہلی

> (۱) خداکے منکر اور ختم نبوت اور تواب وعذاب کے منکر کو مسلمان سمجھنے والا خارج ازاسلام ہے

(٢) سول ميرج ايكث ك تحت نكاح كريف والا

(٣) قرآنی احکام کوتر تی کے خلاف سمجھنا گمراہی ہے

(سوال )(۱) کیا جس جماعت میں خدا کے مقر کمیونست جتم نبوت کے متکر مرزائی 'جنت دوزخ عذاب نواب اور فر شنوں کے متکر نیچری بخیفیت مسلم شامل ہوں اس جماعت میں شامل ہو نااور اسے مسلمانوں کا نمائندہ جماعت قرار دینااور اس جماعت کے نمائندہ کو مسلمانوں کا نمائندہ سمجھ کر انتخاب میں کامیاب بن نے کی کو شش کرنایاووٹ دینا شر ما حال ہے یا حرام اور یہ تینوں گروہ مسلمان ہیں یا کافر ؟ لیزان تینوں گروہ بوں کے عقائد باطلہ سے واقف ہونے کے باوجود ان کو مسلمان قرار دینے والوں کا کمیا حکم ہے ؟(۲) کمیا جو شخص سول میرج ایکٹ کو اپناذاتی عقیدہ قرار دی جس بیں ہر مسلمان مر داور عورت کا زکاح غیر مسلم عورت مرد سے جائز قرار دیا گیا جو اور زکاح کے وفت فریقین کو اپنے غذہ ہی عقائد سے انکار کرنا پڑتا ہے اس خص کا کمیا حکم ہے ؟(۱ کا کیا حکم ہے ؟(۱ کیا کا کہ جو اسلام کاد عوی کر تا ہولیکن ایسے قرآنی احکام کو جو مسلمان قرار دیں ان کا کمیا حکم ہے ؟(۱ سیمی دراثت وغیرہ کو موجودہ دور ترتی میں رکاوٹ سمجھتا ہو اور احکام قرآن کے خلاف جو قانون حکومت نے باس کئے جو اسلام کاد عوی کر تا ہولیکن ایسے قرآنی احکام کو جو احکام قرآن کے خلاف جو قانون حکومت نے باس کئے جو اسلام کاد عوی کر تا ہولیکن ایسے قرآنی احکام کو جو احکام قرآن کے خلاف جو قانون حکومت نے باس کئے جو اسلام کاد عوی کی ترغیب دیتا ہو تا کہ مسلمان احکام قرآن کے خلاف جو قانون حکومت نے باس کئے جوال ان کی بیروی کی ترغیب دیتا ہو تا کہ مسلمان احکام قرآن کے خلاف جو قانون حکومت نے باس کئے جو اسلام کی بیروی کی ترغیب دیتا ہو تا کہ مسلمان

مقتضیات زبانہ اور موجودہ ضروریات کا ساتھ دے سکیں۔ مسلمان ہے یا گافر ؟ اور ایسے شخص کے اس قشم کے عقائدے واقف ہونے کے باوجود اسے مسلمان قرار دینے والے کے متعلق کیا تھم ہے ؟ (م) کیا جو شخص قرآن کریم کے صر تح احکام کی مخالفت کرنے والوں کو ترقی پذیر اور مبنی ہر انصاف قرار دے جیسا کہ مسلم محمد علی جناح صاحب نے سول میرج ایک کی ترمیم پر تقریر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے ایسا شخص مسلمان ہونے معلمان قرار مسلمان ہو اور ایسے شخص کے اس قسم کے عقائد سے واقف ہونے کے باوجود اسے مسلمان قرار دینے والوں کے متعلق کیا تھم ہے ؟ (۵) کیا جو شخص کلمہ کو ہونے کے باوجود مندر جد بالا عقائد رکھتا ہو مسلمان ہے والوں کا کیا تھم ہے ؟ المستفشی محمد ایسین نعت مسلمان ہے اور ایسے شخص کو مسلمان قرار دینے والوں کا کیا تھم ہے ؟ المستفشی محمد ایسین نعت خوال (لود ہیانہ) ممور خد ۲۰ محر م ۲۵ سالمان قرار دینے والوں کا کیا تھم ہے ؟ المستفشی محمد ایسین نعت خوال (لود ہیانہ) ممور خد ۲۰ محر م ۲۵ سالمان قرار دینے والوں کا کیا تھم ہے ؟ المستفشی محمد ایسین نعت خوال (لود ہیانہ) ممور خد ۲۰ محر م ۲۵ سالمان قرار دینے والوں کا کیا تھم ہے ؟ المستفشی محمد ایسین نعت

(جو اب ٥٥) جو شخص خدا کے منگروں ختم نبوت کے منگروں عذاب و نواب کے منگروں کو مسلمان سمجھے وہ خود بھی اسلام سے خارج ہے اور جہ اور جب تک توبہ کر کے دوبارہ اسلام نہ لائے مسلمان نہیں سے قطعی منگر ہو جائے وہ اسلام سے خارج ہے اور جب تک توبہ کر کے دوبارہ اسلام نہ لائے مسلمان نہیں (٣) قر آنی احکام کو موجودہ دور ترقی کے خلاف اور مانع ترقی سمجھنا صرح گر اہی ہے ایسا شخص اسلام کے خلاف ہے دور ان کے افعال کو مبنی بر خلاف ہے دور ان کے افعال کو مبنی بر انسان نہیں (۵) جو شخص قر آنی احکام کے خلاف کرنے والوں کو ترقی پذیریتائے اور ان کے افعال کو مبنی بر انسان نہیں (۵) ایسا شخص جو نہ کورہ بالا عقائد رکھتا ہو صرف نام کا مسلمان ہو ورنہ وہ اسلامی عقائد واحکام کا مخالف اور حقیقی اسلام سے خارج ہے۔

## مسلم لیگ اور کا نگر لیس کی حکومت میں فرق نہیں

(سوال) آج کل ہندوستان میں دو جماعتیں ہیں مسلم لیگ اور کا گریس - مسلم لیگ خالص مسلمانوں کی جماعت ہے اور کا نگریس میں سب ہندو ہیں اور چندا فراد مسلمان ہیں تھیم الامت مولانا ابشرف علی کا نگریس کی شرکت کو اپنے فتو کی میں سخت منع دناجائز فرماتے ہیں اور اپنے رسالہ نور میں لکھاہے کہ میں مسلم لیگ کے لئے دعا کرتا ہوں اور مسلمان بھی دعا کریں کہ اپنے مقصد میں کا میاب ہو اور ایک مذہبی روایت لکھتے ہیں کہ ایک مرحبہ مسلمانوں کو کفار کا مقابلہ کرنا ہو ااور مسلمان کم بھے اس لئے خارجی جماعت میں شامل ہو کر مقابلہ کیا کیا مسلم لیگ خارجی مسلمانوں سے بھی خراب ہے ؟ المستفتی معز الدین (ضلع رہنک) ہو کہ مرحبہ اور مسلمانوں کے مسلمانوں سے بھی خراب ہے ؟ المستفتی معز الدین (ضلع رہنگ)

(جو اب ۲ ۵ ۵) کانگر لیس کی شر کت صرف سیاس ہے مذہب پر قائم رہنے ہوئے انگر بیزوں سے خکومت لینے میں کانگر لیس کی شر کت جائز ہے مسلم لیگ میں بھی بے دین لوگ جیسے قادیانی ' دہر یے اور کمیونسٹ سب شریک ہیں پھر ان کااصول حکومت بھی وہی ہے جو کانگر بس نے بتایا ہے لیمنی سب رعایا کی حکومت جس میں بے دین بھی شریک ہوں گے اسلامی حکومت تووہ بھی نہیں ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ' دہلی (۱) ہندوستان کے ہندوؤں سے مسلمانوں کاصنعت و تجارت میں الگ رہنامشکل ہے (۲) ہندواور اہل کتاب دونوں گا فرومشرک ہیں

(سوال) (۱) کفارومشر کین ہے موالات کرناجائز ہے یا نہیں ؟ (۲) ہندو کا فرومشرک ہیں یااہل کتاب؟ (سوال) مہاتما گا ندھی وجواہر لال نہرو (جنہوں نے ڈاکٹر عالم کے مقدے میں حلف کے وقت کہا تھا مجھ کوالیا حلف دیاجائے جس میں خدا کانام نہ آئے اس لئے کہ میں خدا کو نہیں بانٹا) مدن موہن مالویہ 'سر دارولچھ بھائی جلف دیاجائے جس میں خدا کانام نہ آئے اس لئے کہ میں خدا کو نہیں بانٹا) مدن موہن مالویہ 'سر دارولچھ بھائی بنیل و پنڈٹ گووند بلیھ پنتھ و فریندر داوا چاریہ دراجگو پال آجاریہ و مرت چندر ہوس کا فرومشرک ہیں یا نہیں؟ المستفتی مولوی محمد عیسلی (کانپور) کے ۲مخرم ہو اسلام

(جواب ۴٥٥) ہندوستان کے ہندوؤل کے ساتھ تمام محکموں ہیں تجارت منعت زراعت میں مسلمانوں کا علیحد در بنامشکل ہے اس لئے ان لوگوں کے ساتھ اپنے دین کی حفاظت کے ساتھ شرکت مباح ہے ہندو اور اہل کتاب زیادہ معز ہیں کیونکہ آج کل مادی طاقتیں زیادہ تران کے ہاتھ میں ہے دین کی حفاظت کے ساتھ شرکت مباح ہے ہندو ہر اہل کتاب زیادہ معز ہیں کیونکہ آج کل مادی طاقتیں زیادہ تران کے ہاتھ میں ہے یہ لوگ جن کے نام آپ نے لکھے ہیں سب ہندو قوم کے افراد ہیں ای طرح انگر میزول میں کے سینکڑوں ہر اروں نام لئے جاتے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی سلطنوں کو تباہ کیالور مسلمانوں کی شوکت و قوت مٹائی اور آج بھی مٹارہ ہیں۔ مجمد کفایت اللہ کان اللہ لد معلی

مسلم لیگ کی موجودہ پوزیشن اسلام کے لئے مضربے

رسوال) جو مسلمان اسلامی عقائد پر قائم اور ارکان اسلام کے پابند ہیں ان کو بعض لوگ مسلم لیگ ہیں شامل نہ ہونے اور اس کی اید اونہ کرنے کی بنائر کا فر کہہ ویتے ہیں ہے جائز ہے یا نہیں؟ المستفتى مولوک تحکیم محرعلی (صلع رہتک) ۸ عنفر ۱۳۵۵ھ

(جواب 60) مسلم لیگ ایگ سیای جماعت ہے اس کی شرکت اور امداد کسی مسلمان پر فرض سیں جو اوگ اس کو صحیح سمجھیں وہ شریک ہوں اور جواس کو غاط اور مسلمانوں کے لئے مصر سمجھیں وہ شریک نہ ہوں اس کو غاط اور مسلمانوں کے لئے مصر سمجھیں وہ شریک نہ ہوں اس کو اسلام کا وسلامی فریضہ بنادینا اور شریک نہ ہونے والے کو کا فربتانا جہالت اور حماقت ہے موجودہ بوزیش اس کی مسلمانوں کی نظر میں اسلامی اصول کے خلاف ہے اس لئے اس کی شرکت بیجائے مفید ہونے کے اسلام کے لئے مضر ہو اسلام کا درور کھنے والے اس بیں شریک نہیں ہو سکتے۔ محمد کفایت اللہ له والی اللہ له والی محمد علی موجودہ حالات اور ہندو سنان کے رجواب دیگر ہی والی سیدو سنان کی آزادی کی کوشش کی جائے۔ مسٹر محمد علی جنات مسلم محمد علی جنات مسلم محمد علی جنات مسلم این توم بین نوشائل ہیں مگر فرقہ شیعہ ہیں ہے ہوئے اور پور بین تہذیب کے بائند ہونے کی وجہ سے ان کو مسلمان کہنا ور سمجھنا ایک رسی بات ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ له

(جواب دیگر ۵۰۱)المستفتی مواوی سعیداحمد ضلع غازی پور-۲۰ ریح الثانی ۱۳۱۵ه-پاکستان کامطالبه پوراہونے والا نہیں ہے اوراگر تحسی طرح پورابھی ہو گیا تووہ مسلمانوں کے لئے مفیدنہ ہو گا نیز پہلے نوانگریزوں سے ملک کو آزاد کر انامقدم ہے اس کے بعد مسلم انڈیااور غیر مسلم انڈیا کاسوال پیدا ہوگا۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ دہلی

كلكته مين جهاديا فساد ؟

(سوال) کلکتہ کے فساد کو بعض اوگ جماد ہے تعبیر کررہ ہیں اور مسلمانوں کے نہ ہمی جذبات کو بھو کا کر اس سے ناجائز فائدہ اٹھارہ ہیں جناب سے درخواست ہے کہ نہ ہمی اور اخلاقی نفطہ خیال سے جماد پر چند مطور اپنے دست مبارک سے تحریر فرمائیں نیزاس بات پر روشنی ڈالیس کہ پچوں 'عور توں اور بوڑھوں نا توانوں کو بے خبری میں تلوار کے گھاٹ اتار ناکسی طرح بھی جائز ہے ؟ المستفتی میر مشاق احمد دیلی ۲۲ اگست میر مشاق احمد دیلی ۲۲ اگست

(جواب ٥٥) اس فساد کو جماد بتانے والے کیا یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اس کی ابتدامسلمانوں نے بہ نبیت جماد کی تھی ؟ اگر وہ تسلیم کرتے ہوں تو پھر ان مجاہدین کے امیر اور بیشوا پر یہ ذمہ داری عائد ہوگ کہ اس نے عور توں 'بور صوں 'بور سول تعدی کرنے دی کیونکہ جماد ہیں عور توں 'بور سول سے تعرض نہیں کیا جاتا ہمیں تو ابھی تک فساد کی تعیم نوعیت معلوم نہیں ہو سکی ہاں اس کی شخصی صورت کہ عور توں '
اوڑ صوں 'بوں کو قتل کیا جلاد یا ہا تھ پاؤل کاٹ دیئے مکانوں کو جلادیا یہ شرعی جماد کی صورت نہیں ہے اسے تو فساد ہی کما جاسکتا ہے۔

مرک کا بیت اللہ کان اللہ لہ 'د ہلی

(۱) تحریک خلافت میں ہر مسلمان کی شر کت لازی ہے

(۲) تحریک آزادی میں حکام کی سختیول سے مر نے والا شہید ہے (سوال) (۱)جو مسلمان شخص خلافت سے خلاف اور ترک موالات سے منکر ہو خصوصاً ایسے وقت میں جب کہ اسلام ایک غیر مسلم سے حق پر جدو جہد کر رہا ہواس کے واسطے کیا تھم ہے ؟(۲) موجودہ تحریک میں جو

شخص حصہ لے کر قید ہو جائے اور حکومت کے مظالم کی وجہ ہے چند دن میں ہلاک ہو جائے اس کے واسطے رہے

کیا حکم ہے۔ ۲۵زیقعدہ وس سالھ

(جو اب ۵۵۸) (۱) اس وفت خلافت کی تحریک میں شرکت اوراس کے لئے جدو جمد کرنی تمام مسلمانوں کے ذمہ لازم ہے کیونکہ وشمنان وین کے ساتھ مفابلہ ہے جو اسلام اور مسلمانوں کے مٹانے کی کوشش کررہے ہیں(۲) موجودہ تحریک میں جو ند ہب اور وطن کی آزادی کے لئے ہے جو شخص قید ہو جائے اور حکام جیل کی تختیوں کی وجہ سے مرجائے وہ شہیدہے۔ محمد کفایت اللہ غفر لہ 'مدرس مدرسہ امینیہ 'وہلی

احقر مظيرالدين غفرله'

ہے موالات کرے گاوہ ظالم ہے۔

انگریز تھومت کے اسکول میں مسلمان بیوں کو تعلیم دلانا حرام ہے

(سوال) جب که جمعیته علائے ہندنے عدم تعاون پر عمل کرنا ضروری قرار دیاہے توایک اسکول بیں جسگا سر ماید بالکل گور ہمنٹ کے ہاتھ میں ہے اور گور نمنٹ ہی کے تما تندے مثل ڈیٹی کمشنر و چیف کمشنر و خال بہادر مجلس منتظمہ کے ممبروں وغیر ہ کے اسکول کے چلانے کے ذمہ دار ہیںاور گور شمنٹ کی امداد لینے ہے۔ بھی از کاری شہیں ہیں ایسے اسکول میں متذکر ہبالا فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلمان پڑوں کے تعلیم یانے یا تعلیم دلانے کے لئے اسلام کہال تک اجازت دیتا ہے - المستفتی بشارت اللہ مسلم بقلم خود (جواب ٩ ٥٥) دشمنان خدااور رسول اور وشمنان اسلام اور دشمنان مسلمین ہے ترک موالات گرناایک ند ہمبی فریضہ ہے جس کے منعلق قر آن مجید میں صاف وصر تے احکام اور نا قابل تاویل نصوص و نصریحات موجود ہیں۔ دوپہر کے وفت وجود آفتاب ہے انکار ممکن لیکن قران وحدیث جانبے والے کو فریضہ ترک موالات ہے انگار کرنا ممکن نہیں قرآن ہاک میں نہ صرف آیک دو جگہ بلحہ متعدد مواقع میں اس مجتم بالشان فرض کاذکر فرمایا گیااور اس کے اوپر عمل نہ کرنے والوں کو عذاب اور غضب کبریانی ہے ڈرایا گیا ہے اَلَكِ عَبَدُ ارشَاهِ ہے – لاَ تَنجدُ قَوْمًا يُؤمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الاَّخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادً اللَّهَ وَرَسُولُهُ ﴿ ه جادله) بیجنی اے پیلمبر تم اس جناعت کو جو خداً تعالیٰ کی مقدّس جستی اور روز جزایر یقین وابمان رکھتی ہو د شمان خدا و رسول ہے موالات یعنی دوستی اور نصریت کے تعلقات رکھتے ہوئے نہیاؤ کے گویایوں فرمایا گیا که حضرت حن اور بوم آخرت برایمان اور دشمنان خدالور مکذبین روز جزای موالات ایسی منبائن و متضاد با نبین بين كه أيك دل مين ان كا جنَّ مونا ممكن نهين دوسري حَكِه فرمايا-" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُواْ لاَ تَتَعَدُواْ عَلُوْى وغلاً وسَكُم أولِياء "(ممتحنه) لعني ايمان والواجهارے اور اپنے و شمنول كو دوست ند بناؤ لعني ال كے ساتھ ووستانه تعلقات نه ربَّهو تبسري جَّاء ارشاد جو تايت -"انها ينها كم الله عن الذين قاتلو كم في الدين والخرجوكم من دياركم وظاهر واعلى اخراجكم آن تو لو هم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمؤن" (ممتحنه) لیتی جو اوگ تم سے مذہبی لڑائی لڑیں اور تم کو تمہارے گھرول سے نکالیں اور نکالنے والوں کی مدد و معاونت کریں حضرت حق ایسے او گول کی موالات سے تم کو منع کرتے ہیں اور جوان

آج کُل جن اعدائے اسلام کے ساتھ ترک موالات کا مسئلہ ذیر بحث ہے ان میں یہ تینوں ہاتیں یورے طور پر موجود ہیں قبال فی الدین اخراج من الدیار اور مظاہرہ علی الاخراج تینوں کؤم انہوں نے کئے ہیں نو قرآن پاک کے اس صاف وضر سے حکم کے جموجب ان اعدائے اسلام سے موالات حرام ہے اور موالات کر نے والے فالم ہیں اور ظالموں کے لئے دوسری جگہ ارشاد ہے -الا لعندہ الله علی الظالمین – کے خبر دار ہو ظالموں برخدا کی لعنت ہور موالات میں تمام وہ تعلقات شامل ہیں جن سے میل جول اور دوستانہ ربط واشحاد ظاہر ہو تا ہویا نصر سے واعانت یائی جاتی ہو ہیں ایک گور نمنٹ کی تمام مااز متیں اور ہر قسم کے تعلقات ربط واشحاد ظاہر ہو تا ہویا نصر سے واعانت یائی جاتی ہو ہیں ایک گور نمنٹ کی تمام مااز متیں اور ہر قسم کے تعلقات

نصرت اور گور نمنٹ کو تفویت پہنچانے والے روابط رکھنا حرام ہے محکمہ تعلیم سرتاپا گور نمنٹ کے ساتھ ہر قشم کے تعلق کے تعلقات پیداکرنے کامر کزہاں لئے فریضہ ترک موالات بیں اس کامقاطعہ نمایت اہم ہے۔والٹدانعلم

انگریزی حکومت کے کونسل میں ممبر بیناجائز نہیں

(سوال) ایک مسلمان شخص جوبر سٹریٹ لا بین انہوں نے اپنے آپوسر کاری کو نسل کی ممبری کے لئے نامزد کیا ہے اوروہ اپنا حلفیہ خیال اس طرح ظاہر کرتے ہیں کہ بین حقوق مسلمانان کی مگہداشت کی غرض سامزد کیا ہے اوروہ اپنا حلفیہ خیال اس طرح ظاہر کرتے ہیں کہ بین حقوق مسلمانان کی مگہداشت کی غرض ہے کو نسل کا ممبر بعنا چاہتا ہوں ابند اعلائے کرام موجودہ زمانے کے حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے (ایعنی جس انتخاص میں اہل اسلام مبتلا ہیں)جواب عنایت فرہائیں کہ مسلمان کو کو نسل کی ممبری جائز ہے یا نسیں ؟ رحواب ، ٥٠) اس وقت مسلمانوں کی مجانس ملیہ و قومیہ نے گور نمنٹ کے ساتھ ترک موالات کی تجویز پاس کروی ہے یعنی فد ہی جماعت نے فد ہی احکام کے محوجب ایس گور نمنٹ کے ساتھ اتحاد عمل اور تعاون کو حرام قرار دیاہے جس نے اپنے صرح اوعدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مقامات مقد سہ کو خلیفة المسلمین کی سلطنت و بیاویت نظر نظر کرنے افتدار خلافت کو زائل کیا ہو جس نے خلیفة المسلمین کے غیر مسلم طافت کو بادہ کر کے افتدار خلافت کو زائل کیا ہو جس نے خلیفة المسلمین کی ممالک اور مفتوجہ علا قول پر محض اپنی ہادی کر اور فلافت کو دائل کیا ہویا کی غیر مسلم طافت کو قبضہ و الیا ہویا سی خلیفة کیا ہویا کی مطلف ترکی ممالک اور ترکی کی سلطنت پر عاصبانہ تسلط کر لیا ہو جس نے مشعفر خلافت (فلافت (فطنہانیہ) پر فوجی قبنہ کر کے اصال کی خلافت کو تناہ دیریاد کما ہو۔

اسی طرح تومی وسیاسی مجلسوں نے خلافت کی اس در دناک حالت اور پنجاب کی دل ہلادیے والی مصیبت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور کو نسلول میں غیر سر کاری ممبروں کی اکثری خوشامد اندر فقار کا تجربہ کرتے ہوئے اور خیال ممبروں کی بے دست وہائی اور باایس ہمد حکومت کے وسیع اختیارات کا لحاظ کرتے ہوئے طے کرلیاہے کہ ایسی کو نسل میں جانا قومی مفاد کے خلاف ہے۔

پس جب کہ قوی و نہ ہبی جماعتوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے نواب کسی مسلمان کو کو نسل میں جانا جائز 
تمیں اور جب کہ مسلمان خود ہی اینے حقوق کی گلمداشت کو نسل میں اپنا قائم مقام بھیج کر کر انے پر تیار نہیں 
یا کو نسل میں جانا نگمداشت حقوق کے لئے ان کی رائے میں مفید نہیں تو کسی جانے والے کا یہ عذر کہ میں حفاظت حقوق کے لئے جاتا ہوں اہل نہ ہب اور افراد قوم کے نزدیک مقبول نہیں ہو سکتا نیز جب کہ کو نسل میں اسلامی احکام اور خدا ور سول کی صر سے ہدایات کے خلاف تو انہیں پاس کئے جاتے ہیں تو اس مجلس میں کسی مسلمان کو ان مخالف احکام کے موافق رائے و ینایا سکوت کرنایا مخالفت کا علم نہ ہو یعنی نہ ہی واقعیت پوری حاصل نہ ہو تو شرکت ہی کرنا حرام ہے۔ واللہ اعلم حاصل نہ ہو تو شرکت ہی کرنا حرام ہے۔ واللہ اعلم

## حضرت مفتى صاحب كالك خط

خط از مولا نامفتی کفایت الله صاحب بنام .....

مولانا الحتر م دامت الطائعم - نوازش نامه پنچا- رساله ترک قربانی گاؤ کے متعلق جو پھے تحریر فرمایا ہوہ وہ دیا الحتر م دامت الطائعم - نوازش نامه پنچا- رساله ترک قربانی کا ور سے بعث رہ کے مضابین متعلقہ حضرت مولانا تھانوی کے پڑھنے ہے سخت رہ کا اور تلق ہوا ہے کیو نکه مضمون ند کور میں بہت می باتیں خلاف واقع اور بہت می خلاف شان اہل اللہ اور بہت می دھو کہ دینے والی ہیں اور مجموعی طرز کالم تو ہین آمیز ہے نہ صرف جھے بلعہ ساری جماعت کواس کارنج ہوتی اور اس مرام مشکش کی ابتد ارساله تخذیر المؤمنین ہے جو نی اور اس مرام مشکش کی ابتد ارسالہ تخذیر المؤمنین ہے جو نی اور اس مرابی کا نام لیکر ایکے متعلق لکھا کیا جو کھا گیا اظہار حق کا مضا القہ نہ تھالیکن نام لینے اور نکھنے کی اور ذائیات ہے تگر ض کرنے کی ضرورت نہ تھی اور مزید بر آل وہ رسالہ خانقاہ الدادیہ سے شائع بواجس کے متعلق لوگوں کو یہ علم ہے کہ بیال کی تمام مطبوعات مولانا کی مصوروں سیا نظر ہے گزر نے اور اجازت کے بعد شائع ہوتی ہیں اس طرح بھے اس کا ہے حد قاق ہے کہ اسلام کی عفر موجودہ مصابت ایس میں عظیم الشان معیست ہے کہ نمیں شخص کو خدا کے سامنے خاموشی کا کوئی عذر نہ ہوگا الحضوص اس حد تک کہ ووزبان سے تغییر مشکر پر قادر ہو پھر بھی جو علااس وقت تک سامت جیں اور ان کی خاموشی اعدائے میں اعدائے کو فائدہ پنچارہی ہے اس کا نام دو قائد ہے ۔

جناب کارد کھیا نہیں نہ کھا گیا ہو تو نیس سے خواجہ حسن نظامی کی تحریر کارد کھیا نہیں نہ کھا گیا ہو تو نیس جواب شائع کروں اس کے متعلق گزارش ہے کہ نھانہ بھون ہے انہیں مولوی ظفر احمد نے مخصر سارد تو رسالہ الا مدادبات ربیع الاول ۳ سالے میں لکھ دیا ہے اور آئندہ مفصل رد لکھنے اور شائع کرنے کا سی رسالہ میں وعدہ کیا گیا ہے رہا ہے کہ میں رو تکھول تو اس کے جواب میں گزارش ہے کہ میں آج کل اس کام کورشمنال اسلام کی اعانت سمجھتا ہوں جن کا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح ہندوستان کا اتفاق ٹوٹے ہندو مسلمان لڑیں یا مسلمان سروں نی قوت کمزور ہواور گور نمنٹ کو اپنا الوسیدھا کرنے کا موقع ملے۔

بیشک حضرت کیم الامتہ کی شان کے خلاف الفاظ استعال کئے جانے سے جھے صدمہ ہے لیکن نیہ صدمہ ایک مسلمان کے لئے اس صدے ہم ہے کہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے محترم ذرات زمین کی کفار کے ناپاک یوٹوں اور جو توں ہے تو بین ہواور حرم محترم پر گولے گریں اور غلاف کعبہ جل جائے جدہ کفار کے ناپاک یوٹوں اور جو توں ہے تو بین ہواور حرم محترم پر گولے گریں اور غلاف کعبہ جل جائے جدہ کے باب المحہ پر نصاری گولہ باری کریں اور قسط نظیہ پر انگریزی قبضہ ہو سلطان اسلام شاہ شطر کے بناکر بٹھادیئے جائیں فوج سے ہتھیار رکھوا لئے جائیں سمر قند میں ہر اروں مسلمان خوا تین کی عصمت دری ہو اور ہر اروں بیا بی سر قد میں ہی لڑتے جھگڑتے رہیں اور اپنی شخصیات کی بنج میں ہیں ہی لڑتے جھگڑتے رہیں اور اپنی شخصیات کی مر تفع سر بفلک عمار توں کو ساتویں آسان تک پہنچانے کی کوشش جادی رکھیں میں نہیں سمجھنا کہ سینے اور چول پر آگ لگ جانے کے بعد کون عقل مند گلت کے ساتھ اس کو جھانے کے واسطے جھکنے کواس وجہ سے

ناجائز قراردے گاکہ کہیں جھکنے کی وجہ ہے سر کی ٹوپی گر کر عزت نہ جاتی رہے-

میں پھر عرض کرناچاہتا ہوں کہ تحذیر المؤمنین میں مولوی ظفر احمد صاحب نے میر انام بھی لکھا اور مجھے توجہ دلائی کہ میں معاملات متنازعہ میں کچھ تحریر بازی شروع کرول کیکن میں نے بالکل سکوت کیااور کوئی تحریر جمن میں باہمی منازعت کی جھلک ہو نہیں لکھی ای وجہ سے میں باوجود اس کے کہ رسالہ ترک قربانی گاؤے مجھے بے حد صدمہ ہواہے اس کے متعلق کوئی تحریر لکھنی اور شائع کرنی اور ذاتیات سے تعرض کو بہند نہیں کرتا۔

خواجہ حسن نظامی کی پیہو دگی ہے (جیسا کہ آپ نے بید لفظ لکھاہے)ان اعدائے اسلام کی پیہو دگی ہزاروں در جہ بڑھی ہوئی ہے جنہوں نے سیز دہ صد سالہ اسلامی شوکت کو نتاہ کر دیا مسلمانوں کی عزت کو برباد کر دیااماکن مقد سہ کااحترام طائع کر دیاافسوس! صدافسوس! آسال راحق بو دگر خون ببار دبر زمیں -بر زوال ملک اسلام وضیاع مسلمین -

بہر حال نیہ میری رائے ہے اگر جناب اور احباب کی رائے اس کے خلاف ہو توباادب امیدہے کہ اس ہے مجھے بھی مطلع فرماکر استفادہ کاموقعہ عنایت فرمائیں گے -

### (ایک اور خط) خط دیگراز مولانامفتی کفایت الله بهنام

مولاناالمکڑم دامت معالیحم-السلام علیکم ورحمۃ اللّٰہ وہر کانۃ-نوازش نامہ بہنچاجناب نے رسالہ ترک قربانی گاؤ کے مضامین متعلقہ مولانا نخانوی پر جس صد مہاور رہے کااظہار فرمایا ہے اس میں بیہ خاکسار بھی یو حہ ذمل شریک ہے-

(۱) رساله مذ کوره مین بعض مضامین متعلقه مولاناتهانوی بالکل غلط اور بے بنیادییں-

(۲) بعض مضامین علم اور علماء کی تو بین کرنے ہیں-

( m ) بعض مضاملین شریعت کی نمسوٹی پر کھوٹے ہیں-

(٣) مجموعی طرز تحریر تو بین آمیز اور ذیر بحث امورے بٹ کر ذاتیات پر حملے کے قریب ہا گرچہ مولوی ظفر احمد صاحب نے رسالہ الامداد باہت ماہ رہیج الاول ١٣٣٩ اله بین اس کا جواب دیا ہے اور آئندہ مفصل جواب دینے کاوعدہ کیا ہے لیکن آگر آپ یا کوئی صاحب جواب دینا جا ہیں تو مضا گفتہ نہیں لیکن جو صاحب جواب دینا جا ہیں تو مضا گفتہ نہیں لیکن جو صاحب جواب دین ان کوامور ذیل کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔

(۱)جواب ہے غرض محض للّہیت ہو عصبیت کود خل نہ ہو-

(۴) ذا تیات پر حملہ نہ ہوبلیمہ نمایت مھنڈے دل ہے مضامین کا جواب مہذب طریق سے ہو-اورا ذا مر وا باللغو مر واکراها ہے تجاوزنہ کیا جائے-

(۳)اس کالحاظ رکھا جائے کہ اس ناگوار تشکش کی ابتد ا مولوی ظفر احمد صاحب کے رسالہ تحذیر المؤمنین سے

ہو ئی ہے۔

(سم) زمانه موجودہ کی اسلامی تباہی اور مسلمانوں کے مصائب اور اعدائے اسلام سے ترک موالات کا بہلو مرعی رہے بناکہ کسی کویہ کہنے کا موفقہ نہ ہو کہ کعبۃ اللہ کی بے حرمتی ہوئی روضۃ الرسول کی توہین کی گئی خلیفہ اسلام کی عزت خاک میں ماہ ٹی گئی سلطنت اسلامیہ تباہ گی گئی اور اس کے متعلق ایک لفظ نہ کہا گیا اور نہ لکھا گیا اور نہ کھا گیا اور نہ لکھا گیا اور ان کے ایک بفالم (مولانا بھانوی) کے متعلق ایک شخص نے گستاخانہ الفاظ لکھ دیتے تو اس قدر جوش ایک تا گئی تو اسلامی سلطنت سلطنت سلطنت سلطنت میں ہوئی تو ایک میں اور میں ہوئی ان اور ان کے نزدیک موالانا کی عزبت روضہ رسول تعیہۃ اللہ 'خلیفہ اسلام 'اسلامی سلطنت سے بھی میں دو ہے۔

(۵) جمعیة علائے ہند' حضرت شخ المند مولانا محمود حسن صاحب قبلہ نوراللہ مرقدہ کے فتو اور تمام قوی مجمعیة علائے ہند' حضرت شخ المند مولانا محمود حسن صاحب قبلہ نوراللہ مرقدہ کے مقات کا حکم ویری مجلہ ول کے فیصلے کے سماتھ ترک مولانات کا حکم ویریا گیا ہے اور ترک مولانات کی کا میابی ہندو مسلمانوں کا انفاق اور اسی طرح مسلمانوں کا باہمی انفاق نہایت ضروری ہے اور تمام ایسے کام جو اتحاد میں رخنہ ڈالیس الفاق اور اس کا بہنمام ضروری ہے کہ وہا ہمی انفاق کو اس کا بہنمام ضروری ہے کہ وہا ہمی انفاق کو توزید والانہ بن جانے اور اپنی تجریر سے تفرقہ پیدا کرنے والانہ سمجھا جائے ورنہ وہ گور شنٹ کا آدمی اور اعدائے اسلام کا حالی سمجھا جائے گا اس کی تحریر جائے مفیدائر پیدا کرنے کے مفتر نتائج پیدا کرے گا۔

بہر حال میں نے نہایت و لسوزی کے ساتھ اورائس صدے کی وجہ سے جو مجھ کو حالات حاضر داور سخیا مین متعلقہ مولایا تھانوی کی وجہ سے ہے مطلع نیر ماکر میں لکھ دی ہیں اورامید کرتا ہوں کہ اگر جناب کی رائے اس کے خلاف ہُوگی تو اس ہے مجھے مطلع فرما کر ممنون ہنا تیں گے مجھے بے حد مشغولی کی وجہ سے بالکل اس کے خلاف ہُوگی تو اس ہے مجھے مطلع فرما کر ممنون ہنا تیں گے مجھے بے حد مشغولی کی وجہ سے بالکل فرصت نہیں ہے کہ جواب لکھنے کاارادہ کرون اور بندائس فشم کی غیر مفید مجاد لانے بحث کو میں پسند کرتا ہوں۔ فرصت نہیں ہے کہ جواب لکھنے کاارادہ کرون اور بندائس فشم کی غیر مفید مجاد لانے بحث کو میں پسند کرتا ہوں۔ فرط ۲۲ر بیٹے الاول ۱۳۹۹ھ

(۱۹۳۷) خط حضرت مفتی اعظم بہنام مبولانا اشر ف علی تھانوی اعظم بہنام مبولانا اشر ف علی تھانوی اسلام مسون - عرض ہے کہ عرصے ہے اصری کاارادہ تھا مگر ہوجوہ پورانہ ہو سکاب تضمیم عزم کے بعد مناسب معلوم ہوا کہ جناب والا سے اجازت حاصل کرلی جائے اس لئے یہ غریف ارسال خدمت ہے اگر اجازت ہو تو حاضر ہوں جاضری سے غرض حاصل کرلی جائے اس لئے ہنداور مسائل حاضرہ کے متعلق کچھ عرض معروض کرناہے اس غرض کے لئے میں بلاشر کت بحمد عند نام ہناہے ہنداور مسائل حاضرہ ول گاگر چہ مبرے ساتھ آیک اور صاحب بغرض زیارت حاضرہ ول سے مگر ان کو بھی اس گفتہ ہوگا۔ محمد کھایت الله

## جواب خطرند كورهبالااز حضرت مولانا تفانوي

کرمی سلمہ -السلام علیکم ورحمتہ اللہ - الطاف نامہ نے ممنون فرمایا-بسر و چینم تشریف لائے مگر اللہ علی سلمہ -السلام علیکم ورحمتہ اللہ - الطاف نامہ نے ممنون فرمانا چاہتے ہیں آیا صرف میرے من لینے عبل تشریف آوری انتامعلوم ہوجائے کہ جن امور میں آپ کچھ فرمانا چاہتے ہیں آیا صرف میرے من لینے پر ہی کفالت فرمالیں گے یامیرے ذمہ جواب بھی ہوگا- والسلام خاکساداشرف علی از تھانہ بھون (۱۹ دسمبر ۱۹۲۰ء)

# (٣١٨) جواب الجواب خطرند كوره بالااز حضرت مفتى اعظم

۱۱ او سہر ۱۹۳۰ء - موااناالحتر م دامت فیوضہم -السلام علیم در حت اللہ - میں جناب والا کی خد مت میں جن مسائل کو پیش کرنے کے لئے حاضر ہو تا ہوں ان میں جناب والا کی رائے اقدی معلوم کرنا مقسود ہے اگر میرے معروضات میں غلطیال ہوئی تو الن کی اصلاح کی نوقع ہے اور اگر صحیح ہول تو تصویب و تفسدین کی تمناصر ف میں سنادوں اور جناب کچھ نہ فرمائیں اس میں کچھ ذیادہ فائدہ نہیں اس لئے براہ کرم اس صورت کی اجازت مرحمت فرمائیں -

#### جواب از حضرت مولانا تھانوی

مرمی سلمہ -السلام علیکم ورجمتہ اللہ-الطاف نامہ کا حاصل دوامر ہیں ایک مسائل پیش کرنے پر احتر کل رائے معلوم ہو جانے کی غایت کا مرتب ہونا- دوسر امیرے کچھ عرض نہ کرنے پر کسی غایت کا مرتب ہونا- دوسر امیرے کچھ عرض نہ کرنے پر کسی غایت کا مرتب نہ ہونا۔ معلوم مرتب نہ ہونا سوامر اول کے متعلق یہ عرض ہے کہ خود یہ غایت محتاج عایت ہی ہے) کیونکہ کرنے کی کوئی غایت معلوم نہیں ہوتی نہ رفع تردد نہ عمل (اور استقراء ہے معتدبہ غایت کی ہے) کیونکہ اب نک بلاتردد اپنی رائے پر عمل فرمایا گیا ہے اور محض تخطیہ و بصویب کوئی معتربہ غایت نہیں - علاوہ اس کے تخطیہ کی شن میں آگر میں نے اس پردلیل قائم نہ کی یا قائم کی مگر آپ کا جواب نہ سنا گیا تو گویا آپ کو اپنی تعلیم پیدا ہو جائز نہیں اور اگر اس کی بھی نوبت آئی تو مناظرہ کا رنگ پیدا ہو جاوے گاجو اس وقت معتر ہے -

• اربیح الثانی اسسال مخدوم محترم وام فیتهم - سلام مسنون نیاز مطحول کے بعد گزارش ہے کہ مکر مت نامہ موصول ہوا میں دو تین روز نک جیر الن رہاکہ اس کے جواب میں کیا عرض کروں بعنی میرے عمر یضہ سابق پر جورد و قدّح ہے اس کو تقلیداً تشکیم کرلوں یا اس کا نیاز مندانہ جواب لکھ کر (خدا نخواستہ غیر

مفید) مناظرہ کارنگ پیدا کروں بلآخریمی مناسب معلوم ہوا کہ میں نوبیام خداحاضری کاارادہ مقیم کرلوں اور اپنی عرض معروض پر جواب دینانہ دینابالکل جناب والإ کی خوشی پر چھوڑ دوں اگر رائے عالی میں مجھے جیسے ناکارہ کی تسکیین مناسب ہوگی توخود فرمادیں گے درنہ اپنی محرومی پر صبر کروں گا۔ واللہ الموفق

> کانگرلیمی کی ممبری ند کفر ہے اور نداس سے ایمان میں ضعف آتا ہے (الجمعینة مور خد ۱۳ نو برر ۱۹۳۱ء)

(سوال) ایک مسلمان کانگریس کمیٹی کاممبر ہے اور موجودہ تحریک کانگریس ہے متفق ہے بعض مسلمانوں کے نزدیک اس کانگریس میں شرکت کرنے والا مسلمان کا فرجو جاتا ہے۔

(جواب ٦٦٦) ندکا گرایس کی ممبری کفرہ اورند کا نگریس کی ان تجویزوں سے جو ملک ووطن کے مفاد کے لئے ہوں انفاق کرنا کفر ہے نہ اس سے ایمان میں ضعف آتا ہے نہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جو لوگ، کا نگریس کی ممبری یا مفیدو طن تجادیز ہے جو اصول اسلامیہ کے خلاف نہ ہوں انفاق کرنے کو گفر بتاتے ہیں وہ شریعت اسلامیہ ہے خلاف نہ ہوں انفاق کرنے کو گفر بتاتے ہیں وہ شریعت اسلامیہ ہے ناواقف ہیں یاشریعت پر افتراء کرتے ہیں ۔والتٰد اعلم ۔ محمد کفایت اللہ غفر لہ '

(۱) عور تول كاكونسل ميں جانا

(۲)عور تول کوووٹ دینا

(الجمعينة مورخه ۴۴ ستمبر ۱۹۳۳ع)

(سوال) (۱) کونسلول اوراسمبلیول میں جمال مسلم عور تول کی نشست محفوظ ہو عور تول کاممبر بنناجائز ہے مانہیں ؟

(٢) ميونسپل مميڻي کي مسلم اميدوار عور تون کوووث ديناجائز ۽ يانسين؟

(جواب ۷۶۰) (۱)عور تول کا کونسل میں جانا کچھ زیادہ مفید نہ ہو گالیکن اگر جائیں تو حجاب کے ساتھ جانا ضرور ی ہو گا-

(۲) اگر اس کااطمینان ہو کہ عورتیں حجاب شرعی کی رعابت رکھیں گی اور کسی نامشروع فعل کی مرتکب نہ ہول گی توان کوووٹ دینامباح ہوگا-محمر کفایت اللہ کان اللہ لہ'

> تمام مسلمانول پر لازم ہے کہ وہ امارت شرعیہ بہمار کے نما کندول کودوٹ دیں (الجمعینہ مور خہ ۹ جنوری پر ۱۹۳۱ء)

(سوال) ہندوستان میں ایک نیا قانون جاری ہونے والا ہے اور اس کے ماتحت اب اسمبلی اور کو نسل کے مہرول کا چناؤ ہور ہاہے اس قانون کے ذریعے اسمبلی اور کو نسل کو ند ہبی مسائل کے متعلق بھی قانون بنانے کا حن ہے چنائید اس بنے قانون میں اس کی نضر سے موجود ہے کہ اسمبلی اور کو نسل نکاح طلاق ترکہ وقف

وغیرہ کے متعلق بھی قانون بنائے گی اس وقت تک کا تجربہ یہ ہے کہ چونکہ مذہبی جماعتوں نے اسمبلی اور
کو نسل میں حصہ نمیں ایااس لئے بہت ہے قوانین پاس ہو گئے جو سر اسر مذہ بٹ فلاف ہیں اس لئے
امارت شرعیہ صوبہ بہار نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر کوئی پارٹی قائم ہوئی جو نہ بی امور میں امارت شرعیہ کے ماتحت
کام کرنے کو تیار ہو تواس کو امارت کی تائیہ و حمایت حاصل ہوگ چنانچہ بہار مسلم انڈیپنڈ نٹ پارٹی نے نہ ہی
قیادت امارت شرعیہ صوبہ بہار کے میرد کی اس لئے اس پارٹی کو امارت شرعیہ کی پوری تائیہ حاصل ہو گئی جنانچہ انڈیپنڈ نٹ پارٹی نے مائندے کھڑے کئے
چنانچہ انڈیپنڈ نٹ پارٹی نے خلاف دیگر امید واروں کو ووٹ دینا والانا کیسا ہے؟

(جو اب ۸۱۰) تمام رائے دہندگان کولازم ہے کہ وہ امارت شرعیہ صوبہ بہار کے نما ئندوں کو ووٹ دیں امارت شرعیہ جس جماعت کے نما ئندوں کو اپنانما ئندہ قرار دے اس کو ووٹ دیتانہ ہی تحفظ اور سیجے سیاست کے لئے ضروری ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ'

جمعیته علائے ہند کے قیام کا مقصد مسلمانوں کی رہنمائی اور ان کی اقتصادی اصلاح ہے (الجمعیته مور خه ۲۴ ستمبر ۱۹۳۴ء)

(سوال) (۱) میری سمجھ میں بہات اب تک خیس آئی جو جمعیۃ علائے ہند قائم ہوئی ہے اس کا فرض مصبی کیا ہے ؟ آیا کسی کام غیر شرع و خلاف رسول میں امداد کر نااور انقاق کر نایاس کو رو کئے کی کوشش کرنا مصد نا حجہ کرات کی روشن تمام دنیا پر چھار ہی ہے بالخصوص مسلمانان ہند جمالت کے راہت کو آسناوصد نا حجہ کراس کے بل گھے چلے جاتے ہیں اس کی ردک ٹوک کی کوئی صورت یا کوئی قاعدہ مقرد کیا گیا ہے یا نہیں ؟ (۳) جمعیۃ علائے ہند کے اداکین جمال جمال تشریف فرما ہیں ان کے حلقے میں کیا کیا کام ان کے سپر د کئے ہیں ؟ آیادہ کسی فعل قبچہ اور افعال ناشانت کوردک ٹوک کرنے کا مجازر کھتے ہیں یا نہیں ؟ معیۃ علائے ہند کے قیام کا مقصد مسلمانوں کی ند ہی وسیاسی رہنمائی اور ان کی اخلاق 'حموات کی طاقت نہیں ہے رہ کہا تھا تا گیا ہے مان ہوں اداکرتی ہے معاشر تی 'ا قضاد کی اصلاح ہند کے قیام کا متعقد اور محومت کی طاقت نہیں ہے رہا ) جمال تک شمیۃ لور محومت کی طاقت نہیں ہے رہا کہ محدیۃ کے اداکرتی ہے اداکین اخبار کی سعیۃ کے موافق اور کی متعقد کے موافق اور کر ہے ہیں گیاں کی صورت کی طاقت نہیں ہے رہا کی دور میں ہی رہ سے ہیں کیون ان کی سعت سے ہم ہیں تا لؤہ کی صورت می میں المحرکا فریضہ اپنی استطاعت کے موافق اور کر ہے ہیں گیاں کی صورت کی طاقت نہیں امر بالمعروف اور نمی عن المحرکا فریضہ اپنی استطاعت کے موافق اور کر ہے ہیں گیاں ان کی سعی تملیخ و تذکیر کی صدود میں ہی رہ سمج سے کہ کو جرارو کناان کی و سعت سے ہم

جمعیتہ علماء ہند کے قیام کا مقصد اور اس سلسلہ میں پیش رفت (سوال ) ہندوستان اور عالم اسلام کے مسلمانوں پر جو بچھ گزر رہی ہے اس کے پیش نظر مخلص مسلمانوں کی ہر حصہ ملک میں خواہش و نتمنائے ولی ہے کہ جمعیت علائے ہبتد 'احرار اسلام اور مسلم لیگ اتحاد و استقلال ملت اسلام کے لئے متحد و متفق : وجائیں امیران میں جو کچھ ہوااور ہورہاہے اور آئندہ عرب وترکی میں جو پچھ ہونے والاے اس کامطالبہ ہے کہ :

ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لئے نیل سے ساحل ہے لیکر نافٹاک کا شغر

حضرت مولانا! ہندود نیائی سیاست اور ہر طانبہ کی سیاست میں جوانقلابات ہورہ ہیں وہ آپ پر رہ شن ہیں آگر پخلصین کی جماعت تنام اختلافات سے بلند وبالا ہو کر محض ملت کے مفاو کے لئے متحد نہیں ہوتی تو پھر مسلمانوں کو گفار و مشر کین ضرور ہضم کرنے کی کوشش کریں گے اور ہماری کمزوری و نااتفاقی کے باعث کیا تجب کہ وہ کامیاب ہوجائیں گیااس کا وقت اب نہیں آباہ کہ جمعیتہ علمائے ہنداور مسلم لیگ کے باہمی اختلافات مذکر دیئے جائیں اور علمائے اسلام مسلم لیگ کی تنظیم کو اصلاح توم واستقلال ملت کے باہمی اختلافات میں لیں۔

میں امید کر ناہوں کہ میری اس مخلصانہ ودرد مندانہ در خواست پر آپ ضرور غور فرمائیں گے اور مسلم لیگ کے ساتھ اتحاد و عمل کی گوئی تدبیر سوچیں گے ناکہ علاکا و قار بھی قائم رہے ملت کے اتحاد و استحاد کی ساتھ اتحاد و عمل کی گوئی تدبیر سوچیں گے ناکہ علاکا و قار بھی بورا ہواور دین کی تقویت و ترقی کا بھی سامان ہواس وقت توسیلاب انقلاب والحاد کی زدین است علااور ملت اور و بین سب بکسال طور پر آگئے ہیں حضر ت مؤلانا عبدالرؤف صاحب قادری وانا بوری مدخلات صدر کا کمتہ ضلع مسلم لیگ آپ ہے اور حضر ت مولانا احمد سعید و دیگر علائے جمعیتہ ہے اس معالمے میں بعد رمضان مل کر گفتگو کرنا چاہے ہیں۔

۲۶ اکتوبر ۱۹۳۱ء کود ہلی میں کو نسل آل اندیا مسلم لیگ کا اجلاس ہے مولا ناوانا پوری مد خلاہ اور کلکتہ مسلم لیگ کے دوسرے تخلصین آپ حضر ات ہے اس موقعہ پر ملتا اور تبادلہ خیال کر ناچا ہے ہیں تا کہ دل کھول کر خلوص اور سچائی کے ساتھ محض ملت کے مقاد کے نقطہ نظر سے ہم مسلمانوں کے اتحاد واستقلال کے موضوع پر بات کر سکیں اور کسی مفید متیجہ تک پہنچ سکیں امید ہے کہ آپ اور مولانا احمد سعید صاحب مد ظلہ اور دوسر ہے ارکان جمعیتہ مہر بانی فرماکر اس موقع پر ضرور د بلی ہیں پر بین گے اور ہم لوگوں کو ملا فات اور نداکر ات کا موقع عنایت فرمائیس گے حضر نہ مولانا حمد سعید صاحب کی خد مت ہیں سلام و نیاز عرض ہے نداکر ات کا موقع عنایت فرمائیس گے حضر نہ مولانا احمد سعید صاحب کی خد مت ہیں سلام و نیاز عرض ہے میں یہ عریضہ ذاتی حقیت سے لیکن صدر گلکتہ مسلم لیگ کے ایمائے کھورہا ہوں اس کو پر آئیو بیٹ نصور فرمایا مبنی ہو وعا ہے کہ اللہ مسلمانوں کے دلوں کو جوڑ دے اور دین وملت کے لئے ان ہو کا ملاً متحد کر دے ۔ آمین

نياز مند براغب احسن

ھسلم لیگ اور جمعیتہ کے اتحاد کے سلسلے میں ایک خط اور اس کاجواب

(جواب ۷۷۰) کرمی محتری راغب احسن صاحب ایم اے زاد مجد ہم -السلام علیم جناب کے گرم نامے کا شکر یہ اور ناخیر جواب کی معذرت اس خادم کے ول میں توابتد ای سے یہ خیال موجزن ہے کہ فوزو فلاح الفاق میں ہے اور ہلاکت افتر اق وانشقاق میں ای خیال سے ہیں نے زمانہ صدارت جمعیتہ میں کی اہم ہواقع پر مسلم لیگ کی تائید کی اور اتحادو عمل کی صورت بر مسلم لیگ کی تائید کی اور اتحادو عمل کی صورت نکالی مگر آخر الامر لیگ کی طرف سے ایسارویہ اختیار کیا گیا کہ اتحادو عمل کے تمام راستے بند ہو گئے جناب کو معلوم ہو گا کہ میں اب جمعیتہ العاماء کا صرف ایک رکن ہوں اور جمعیتہ العاماء کی طرف سے کوئی ذمہ داری معلوم ہو گا کہ میں اب جمعیتہ العاماء کا صرف ایک رکن ہوں اور جمعیتہ العاماء کی طرف سے کوئی ذمہ داری کی بات نہیں کر شکتا موالانا السید حسین احمد المہاجر المہد فی آج کل جمعیتہ العاماء کے صدر ہے۔ اور سوانا عبد الرف عبد الحادم صاحب صدیقی ناظم اعلی سے حضر اس ذمہ داری ہے التحادہ عبد میں حضر سے موالانا عبد الرف ساحب عبد لی ناظم اعلی سے حضر اس ذمہ داری ہے التحادہ عبد میں حضر سے موالانا عبد الرف ساحب عبد لی بی معرب کروں گااور ۲۱ آگئور کو میں دیلی میں بی رہوں گا ۔ محمد کفایت البندگان اللہ لید کا کار نیز ایم وادی

## مقاطعہ جو عی (بھوک ہڑ تال)

کیااسلام میں بھو ک ہڑ تال کی اجازت ہے ؟ (سه روزه الجمعیقہ مور خه ۹ جون ۳ <u>۹۳ میا</u>ء)

(سوال) برقیہ عبدالفیوم صاحب ممبر کیجسلیٹو کونسل صوبہ سر حدینام حضرت مفتی اعظم مولانا کفایت اللہ صاحب برینیڈنٹ جمعیتہ علمائے بندِ حیات گل نے جو اتمان زئی کا ایک سیاسی قیدی ہے ہری پور جیل میں کیم منی سے مکمل روزہ رکھا ہے مقصد نامعلوم سے حالت نازک ہے تاریخ ۲۰ جون مقرر ہے بذر بعیہ تاریخ برای ہر بایت سے مطلع فرما ہے۔ معبد الفیوم ۔ ایم ایل می ازمانسیرہ

(جو اب ۷۷۱) (از حفرت مفتی اعظم ) کو شش سیجنے کہ اس کا جائز مطالبہ پورا کر دیاجائے اور روزہ کھلوادیا جائے اور حیات گل کو بتاہیئے کہ اسلام اپنے جائز حن کے مطالبہ کو توجائز قرار دیتاہے لیکن کسی ایسے فعل کی اجازت نہیں دینا جس کا بتیجہ لیتینی اور ارادی ہلاکت ہو۔

> محمرُ كفايت الله كان الله له ' مهجون ۱<u>۹</u>۳۳ء

تم الجزء التاسع من كفايت المفتى و به تم هذا الكتاب

# تاريخ بمكيل كفايت المفتى

اے مرے مولی مرے مالک مرے پروردگار تیری خلاقی کے قربال تیری قدرت کے بثار وہ نوازش تونے فرمائی ہے میرے حال پر جس ہے دل یحد ہے شادان اور پیحد شر مسار کار سازی ہے تری کیجا مرتب ہوگئے ہیے فناوی جن کا فضا ملت کو بے حد انتظار میں حائل نتے صحرا کیسے کیسے ہولناگ اور قلہ ہائے کو ہسار کیسی کیسی گھاٹیال کیے مخلصان بدسگال ہم عنال تھے کیسے گھات میں تھے کیسے کیسے حاسدان ذی وقار سمس قدر رنگین مناظر نتھ نظر کے سامنے وه عناب آميز ٿيور' وه غرور افتدار اک طِرف ساری خدائی اک طرف اک بینوا تحشم وه تصادم وه مصائب کا منشاء ع لائق تحسين نه نھا ميزاکوئی قبول و هیری دل سوزی تخصی صدبا بدیگانی کا شکار چوٹ بہ لگتی ہے دل پر ول ترپیا ہے ضرور دل اگر تڑیے تو دل پر کیا تھی کو اختیار جب صبا چلتی ہے تو پہلو میں ہوتی ہے کنک بھولے امرے کچھ نضور لے کے آتی ہے بہار بڑھ ہی جاتا ہے۔ احر ۔ چھوٹ ہی جاتا ہے احر ۔ "اکحا ضبط و محمل تابجے اخفائے ندہ گفتم ناصحا! معذور وار ندہ گفتم ناصحا!

٤. اعتبار گله اور کس کا سیجے گھر کو نگاتا ہے یہاں گھر کا جراغ کالتی ہے اپنے ہی ساعل کو موج "دادرس در عمد ماسنگ ست و مینا داد ظلم دم مزن کشا ذبانت زينهار شادزي بربمت نو شاد باش و وأكذار رابير حريفال اندوه سر خرونی تیری رحمت سے ہوئی یا رب خود لگایا ان تحییروں نے ہی اس بیرے کو بار وشکیری ہے تری' آسان سے مشکل ہوئی میری زندگی مستعار متشى ورنه فتہ و شریعت کے لام مفتی اعظم جو تھے صبر او فٹاعت علم کے روشن مينار جمعينة علمائ ہند و بریاکن اینے بڑول کے معشار جو تھے امینیہ کے اور کو بخشے ان ہے راضی ہو خدائے پردردگار انہیں کی باقیات صالحات المجموعيه نو جلدوں میں ہے ہے اک کتاب باو قار رشد و بدایت متدل امل علم أيك ناطق متعشار کا صادق رہنما میں طالبان <sup>ح</sup>ق اہل دانش کا جلیس عمکسار مار مەربا خلونوں پر ہوا الهام سال عيسوي اعظم کی ہے ہی ایک نامی یادگار

خاتمة الطبع

بآن گروه که از ساغر و فا منتند سلام مایر سانید هرکجا جستند

سلام الن پاک روحول پر جمن کی زندگی کا ہر ایک لحد ترکت و عمل سے معمور اور جمن کا دل ہر وقت بادہ عرفان سے مسرور تفاسلام الن مقدس نفوس پر جواس خرلبہ عبر سے کواپنے مجاہدانہ کا رنامول سے سر سبز کر گئے اور اس غربت سرائے مخن سے مسکر اتے ہوئے گزر گئے بزاد ہار حمت الن مبارک بندول پر جنہول نے جادہ حق وصد اقت سے جمعی مند نہ موڑ الور امت کے لئے ایک عظیم ورث چھوڑا۔ رضی الله عنہ و رضو اعند سے تھے ہمارے اسلاف جنہول نے اپنی ہستی کو نمایال کرنے کی سمجی کوشش نہیں کی نمایت فامو شی سے خدمت خاتی میں مشغول رہ الن کی طرز حیات کی ملکی می جھلک مندر جد ذیل رہائیوں میں شاید نظر آجائے۔

در راه چنال رو که اشارت گند ور برم چنال شوکه زیارت گند باخان چنال شوکه بره خسیسی در خاک باخان چنال زی که چه خسیسی در خاک بر مرقد، پاک تو عمارت گند معند مختل بین جو تو جانے تو مخدوم نہو اور آنے اگر انھ کے بتو معلوم نہو بولی نی که پیل مرگ نه پوجیس تجھ کو بولی نی که پیل مرگ نه پوجیس تجھ کو بولی نی که پیل مرگ نه پوجیس تجھ کو مرکز بخریت ترمی معدوم نہو

تحديث نعمت

غافل مباش از دل درد آشنائے ما ایس قطرہ از گداز دو مالم چیدہ است ایس قطرہ از گداز دو مالم چیدہ است آفاب زندگی: هلا چیاار کاروان عمر منزل بفتاد تک جا پہنچا آج جب کہ یہ نویس اور آخری جلد کفایت الممفنی کی شائع ہور ہی ہے اس نا آشنائے کوئے نیک نامی اور آوارہ دشت ناکامی کی حیات گزران کا سب سے زیادہ پر مسر سناور سبار ک دن سے تلم نے یک و نتیاجو سفر شروع کیا تھاوہ ہو فیق رفیق اعلیٰ پورا ہوا۔ ساختی نہ کوئی رہنما تھا میرے ہمراہ منزل یہ بھی نفذیر سے پہنچا ہوں اکیا تحریر مسووہ کے دوران بارہاہمت جواب دے گئی لیکن جب مجھی ہمت پیمت ہو ئی اور آنعب طاری جوا فوراہا تف فیبی بیکارا-

بال ره تعنیق است سیج میشن ندارد باز گشت جرم راایس جا عنوبت بنست استغفار نیست

جب مبھی شکستہ دلی نے خصایایا فرشتہ امید نے ہاتھ کیڑ کر اٹھایا اور سنبیہ فرمائی کہ یہ کام اُنرپایہ تعمیل تک نہ پہنچا تو یہ آیک ایسا نقصان ہو گا جس کی تلانی ممکن نہیں اور ایسا جرم ہو گا جس کی معافی متو تع نہیں۔

اور بنود منزل تک ﷺ کی طافت بھی کہال تھی ؟وہ کون تھا جو کشال کشال لے جارہا تھا؟ میں حوادث کے تصییروں کا کرم تھا درنہ

ریہ سوادت ہے سپیروں کا برم کھا ورنہ سنس کی طاقت کے ترے نقش فقرم تک <u>پہنچے</u>

غرضته سالهاسال کی دل سوزی ہے کام مکمنی ہوالوراس سبز ہ برگاندو گیاہ پال گوا یک مقد ش اور الا فانی گلد سنة کا ہند نصن ہونے کا شرف حاصل ہوا ممکن ہے کہ نامہ اعمال کی سیاہی کچھ کم ہو جائے اور وہ جس نے نمر بھریر دوبیوشی فرمائی وہاں بھی چیشم یوشی فرمائے۔

> یہ بعنیاعت مجھ سا اور دیدار تیرا ہو نصیب اللہ اللہ کیا مقدر اور کیا اقبال ہے

اور مبارک و خوش نعیب ہے وہ عالی نظر یہندہ جس نے اس گلدستے کی طباعت واشاعت کے لئے بغیر سمی دار خواست و تحریص کے دایا کی بغیر سمی دار خواست و تحریص کے قدم بڑھایا الحمد لللہ کہ میہ مجمد ڈایا کی فراخہ لائد کے میں عطافرمائے -امین فراخہ لائد تعالی قبول فرمائے اور اجر جزیل عطافرمائے -امین

انهم معاونت گاذراجیه دواسطه ہے۔ محمد الن کا شفیع و

محمد الن کا شفیع و حامی خدا کی الن پر رہے عنایت معیدروحون نے لوٹ کی ہے ہیدو جمال کی اہم سعادت ہزرگ تیشک وہی ہے واصف عطا ہو حق ہے جسے گرامت

واخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين وعلى أله واصحابه الطيبين الطاهرين والعاقبة للمثقين-

احفر حفيظ الرحمان واصف غفر له ولوالديه والجميع المؤمنين معتمم مدرسه الميانية ويلى (ابن جفر ت مفتى العظيم) تنتمير

کفایت المفتی کی سابقہ جلدول کی طباعت کے بعد جو تحریریں یا فتاوی دستیاب ہوئے یا نوٹ کی سابقہ جلدول کی طباعت کے موقع پر فتاوی دستیاب ہوئے یا نوٹ کی سابقہ ایوٹ میں شامل کردئے جائیں گے۔

#### نوب ازواصف

#### متعلقه كتاب العقائد ببيلاباب فتوى نمبريه ۵

اللہ بقائی کے لئے ذکر اور خطاب میں جمع کا صیغہ استعال کرنا اسوہ قدیمہ متوارث کے خلاف ہے قرون اولی میں کہیں کہیں اس کا خبوت نہیں ملنا کہ بندون نے اپنی دعاؤں میں یاذ کر میں معبود کے لئے جمع کا صیغہ استعال کیا ہو اگر چہ اللہ تعالی نے خود اپنے لئے جمع کا صیغہ بھی استعال فرمایا ہے لیکن جتنی دعائیں انہیائے بیشین کی نقل فرمائی ہیں بیندر سول اللہ بیسے نے جتنی دعائیں اور پیشین کی نقل فرمائی ہیں بیندر سول اللہ بیسے نے جتنی دعائیں اور کا کمات ذکر است کو سطات ہیں ان میں کہا تا ہو اس ذات داحد کے لئے استعمال نہیں فہرمایا گیا اور اس کے مطابق تمام صحابہ و تابعین و بیج تابعین و استدار سے باوجود کیا۔ فرآن مجید کی وہ تمام کیا ہے باوجود کیا۔ فرآن مجید کی وہ تمام کیا ہے باوجود کیا۔ فرآن مجید کی وہ تمام کیا ہے باوجود کیا۔ فرآن مجید کی وہ تمام کیا ہے بیش نظر تھیں گر کمی نے ان آیات سے استدلال کر کے تعظیم کا سے طریقہ اختیار نہیں کیا۔

افعال کے علاوہ اساء میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بلئے جمع کی صیفہ استعال فرمایا ہے مثلاً انا له لحافظون انا لموفوهم فلنعم المجیبون ام نحن الزارعون وغیرہ لیکن کی نے اس پر قیاس کرکے ہو رہنا کے بجائے ہم اربابنا انک انت المسمیع العلیم کے بجائے انکم انتم المسمیعون العلیمون میں کہ کہا ہے قیاس سے معلوم نہیں ہوتا کہ چونکہ اللہ تعالی نے اپنے لئے جمع کاصیغہ استعال فرمایا ہوتا کہ چونکہ اللہ تعالی نے بہت می اشیاء کی قتمیں ذکر فرمائی ہیں ہوالتہ تعالی نے بہت می اشیاء کی قتمیں ذکر فرمائی ہیں والطور والنجم والمسمس وغیرہ لیکن ہم کوغیر اللہ کی قتم کھانا جائز نہیں وقال الله عزو جل فرمائی فیر اللہ کی قتم کھانا جائز نہیں وقال الله عزو جل فرماؤ ومکو اللہ ولا یقال یا خادع یا مکار (تفییر فیار کا اللہ وہو خادعهم وقال عزو جل و مکرو اومکو اللہ فرمایا ہے لیکن اس کو غادئ مظمری اللہ فرمایا ہے لیکن اس کو غادئ مظمری اللہ فرمایا ہے لیکن اس کو غادئ ورمکار کمنا جائز نہیں۔

یندہ کے خطاب بشیغہ بنتی کی صرف ایک مثال قرآن مجید میں پائی گئی ہے اگر چہ وہ ہمارے مبحث سے غیر متعلق ہے تاہم ازالہ شک کے واسطے عرض کیاجا تاہے سورہ مؤمنون کی آخری رکوع میں اللہ تعالی نے مشرک کا قول نقل فرمایاہ - دب اد جعون لعلی اعتمال صالحاً - چونکہ یہ طرز خطاب عام محاور ہے کے خلاف نقال سے مفسرین کواس میں توجیمات کرئی پڑیں روح المعانی اور تفسیر مظمری وغیرہ میں بہت کے خلاف نقال مذکور ہیں ۔ کی توجیمات کرئی پڑیں روح المعانی اور تفسیر مظمری وغیرہ میں بہت کی توجیمات ند کور ہیں ۔

مفسرین نے ایک قول اور صمیر الجمع للتعظیم نقل کیا ہے لیعنی قائل نے اللہ نعالیٰ کو خطاب کرتے ہوئے جمع کا صیغہ تعظیم کے لئے استعمال کیا ہے راقم الحروف کواس قول کے اشام کرنے میں بیند وجوہ تامل ہے۔

(۱) لور د کافاعل مشرک ہے -انہا کلمۃ هو قائلها مشرک کے بارے بین پیہ تصور نیبر متندہے کے جمع

کے سیفے ہے،اس کی مراد تغظیم ہے نیزیہ طرز خطاب بغریض تغظیم اور کہیں نہیں پایا جا تاور نہ علامہ ان جریر جو تاہجی ہیں اور مفسرین میں مقدم ہیں ضرور یہ نوجیہ لکھتے الوا و للتعظیم – کا قول بعد کے مفسرین کا ہے۔اور وہ بھی محص ذاتی رائے کے در جہ ہیں ہے –

(۲) اگر جم خود ہی رہ رائے قائم گرلین کہ مشرک نے تعظیماً خطاب بھیغہ جمع گیا تو لفظ رب تو واحد ہے۔ انتضار کے وفت کا قول اور پھر مشرک کا قول ؟ الله تعالیٰ نے تو جو کچھ اس کی زبان سے نکلااس تی حکایت فرماد بی ہے قائل کی مراد واقعی تعظیم تھی یا محض فرزع کی وجہ ہے ایک ہی جملے میں واحد و جمع کا اجتماع ہو گیا؟ تعیین مفہوم کے لئے کوئی منصوص دلیل نہیں ہے۔

(٣) ایک مشرک کے قول کواگر ہم تعظیم پر محمول کریں توانمبیاد صلحاء لوراعیان امت کااستخفاف لازم آتا ہے کیونکہ تغظیماً یہ طرز خطاب کسی نے اختبار شمیں کیااگر کوئی شاد و نادر مثال دستیاب ہو جائے لوریہ بھی ثابت ہو جائے کہ مراد واقعی تعظیم ہی ہے تووہ عام محاورہ اہل زبان اور عرف جمہور کے مقابلے میں قابل اتباع اور قابل استناد شین –

بعن مضمرین گی دائے ہے کہ آیة نذ کورہ میں صیغہ جُنٹے ہے مراد تکریر فعل ہے اس کی چند مثالیں تحریر فرماتے ہیں داقم کی فہم ناقص ان کے سجھنے ہے بھی قاصر ہے۔

ً الف- القيا في جهنهم مين الق الق مراد لينے كى كياضرورت ئے ؟ جب كه مخاطب دوئتى بين (سا أَلَّ اور شهيد)و جاء ت كل نفس معها سائق و شهيلة--

ب- ففا نبك من ذكوى جبيب و هنول -راقم الخروف في جنب البخوالد ماجد معاقد پر هنی الد ماجد كريم المول مين جب كوئی مفر گااراده منه و خطاب الصيغه الدي كل اشر كالسول في فرمايا كه عرب كے ريك الول ميں جب كوئی مفر گااراده كرتا ففاتو كم سے كم غين آدمى ال كر مفر كرتے بخطاور اس عدد كى پائندى بايس مصلحت تھى كه أكر ايك آدمى الفا قابيمار بهو جائے اور دوسر الس كے واسطے دوالينے جائے توايك آدمى الس كى حفاظت و محرانى كرے شاعر جو السو دو جائے مفر رفيقول سے خطاب كر رہاہے اخواہ وہ فرضى ہى اس دفت مسافر كى حيثيت سے شعر كه رہاہے البنے دو جم مفر رفيقول سے خطاب كر رہاہے اخواہ وہ فرضى ہى بول به خطاب بى فرصنى ہے مخاطب ند دو موجود بين ند ايك - تكرير فعل نؤ جب مراد لى جائے كه كوئى مخاطب موجود ہو -

بج-یا حوصی اضو با عنقه- نگهبانول کوپکارت بین دویر نظریری سیخه تثنیه ہوگیا-خواہ مخواہ تنگر میفعل بھی گیول مان کی جائے ندا جماعت کو افعل بھٹیہ اور مراو صیغہ واحد جمیزی جمیب بات ہے۔

د - قول الا عور - الا فار حموتی یا الله محمد - فان لم اکن اهلا فانت لمه اهل بیه الاخر معلوم پہیں کون صاحب ہیں اور اوب و شغر میں ان کا کیاد رجہ ہے جا آر فار حمو کا واؤ بعظیم کے لئے ہے تو دو سر ب مصرع میں تعظیم کیول منیں ااور اس واؤ کو ضرورت شعری میں داخل کر دیاجائے تو کیا جرج ہوئی جسیفہ بنگ مصرع میں تعظیم کیا جرج ہوئی جسیفہ بنگ

اشباع بھی ہے لیعنی حرکت کو انتا تھینچنا کہ اس کے مناسب حرف علت پیدا ہو جائے مثلا -من یطلم اللؤ ماتاء فی تکلیفهم – ان یصبحو ۱ و هم له اکفاء (بمنتی ص۹) هموکاواؤ اشاعی ہے اشاع کی وجہ ت کہیں واحد کا بنتیبه کمیں جمع اور کمیں مذکر کامؤنٹ بن جا تا ہے اس کی مثالیں کلام عرب میں عام ہیں۔

عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء ان يترحما

تحية من غادر ته غرض الردى اذا زارعن شحط بلادك سلما

فما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدما

(حماسہ ص ۱۱۷) نتیوں قافیے :شنیہ کے صیغے میں شک کو دور کرنے کے لئے محشی کو بین السطور میں لكمناير تاب-الالف للاشباع ين بيالف تكرير تعلى كے لئے سيس ب-

وانا لنحفوا لضيف من غير عسرة مخافة ان يضري بنا فيعود (حماسه ص ٣١٧)

قافیہ میں واؤا شباعی ہے جمع کا صیغہ فیرہو دوائن گیا مگر مراد جمع یا تکریر فعل نہیں ہے۔

كان البحار لها انمل (متنبي ص ١٣٤)

وكيف تقوم على راحة

بلد ايمربه الشجاع فيفزع (حماسه ص ١٣٢)

اني حللت و كنت جد فروقة تقوموا فیفز عوا جمع کے صبخے ہیں-

وفي غير من قدوازت الارض فاطمع عن الدهر فاصفح انه غير معتب (حماسه ص١٣١)اطمعي مؤنث كاصيغه ہے تكريهال مؤنث مراد نهيں-يَاٱيْهَا النَّهِيُّ إِذَا طَلَقَتْهُوْا النِّسَاءَ (سورہ طلاق) آیت میں خطاب بصیغہ جن ہے لیکن مفسرین نے اس کو تکریر فعل یا حرام پر محمول نہیں کیا تندبر فارسی اور ارد و میں ضمیر واحد جس طرح چھوٹوں کے لئے بولی جاتی ہے اسی طرح انتنائے لنعظیم و

مبت کے موقعہ پر براول کے لیے بھی ہولی جاتی ہے۔

البشر لقد القمر نور لا يمكن الثناء كما کان حقه مخفر قصه توکی داري حسن یوسف دم تعیسی پد بيضا آنجبه خوبال ہمہ دارند تو واري تنما مختار بال , 21 تعالی مدس ۋويتا سُتُنَ کا پار کرنے بالل اور جب کہ حق نعالیٰ کی نمام صفات کمالیہ میں ہے اس کی وحدانیت ویکتائی اولین صفت ہے اور توحید کو دین کااولین رکن قرار دیا گیاہے تواس کی سب سے بہتر تعظیم کی ہے کہ اس کے لئے ایمانسیغہ افتیار کیا جائے جس میں تعدد کاشا نہ نہ ہواورات طرز خطاب پر جماہیر امت کا عمل جلا آرہاہے۔
اس کے خلاف جن حضرات کواپنی رائے کی صحت پر اصرار ہے تو وہ مندر جہ بالا فتوے ہے جواز کی صحت پر اصرار ہے تو وہ مندر جہ بالا فتوے ہے جواز کی صحت ہر اصرار ہے تو وہ مندر جہ بالا فتوے ہے جواز کی صحت ہر احتر تو بیش میں متن اعظم نے اولی و افضل فرمایا سے جے۔

اس میں میں میں میں اوکو نظر انداز کر دیتے ہیں جس کو حضر سے مفتی اعظم نے اولی و افضل فرمایا ہے۔

اس میں میں میں احتر حفیظ الرحمان واصف)

کتاب العقائد پانچوال باب قرآن چھونے کے لئے تیم کیا تواس سے نماز جائز نہیں

سوال: تعلیم الاسلام حسہ سوم کے صفحہ ۴۰ سطر ۲ پر جو لکھا ہوا ہے کہ اگر قرآن مجید پڑھنے یا چھوٹ یا مسجد میں جانے یا اذان کہنے یا سلام کا جواب دینے کی نیت سے تیم کیا تواس سے نماز جائز نہیں ہے اور دوسرے سوال میں لکھا ہے کہ نماز جنازہ یا تجدہ تلاوت کی نیت سے تیم کیا تواس سے نماز جائز ہے یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا کیا قرآن مجید بھی بغیر وضؤ چھونا جائزے؟ جیسا کہ اذان بیکارنی یا مسجد میں جانایا اسلام کا جواب دینایا بغیر ہاتھ لگائے قرآن پڑھنا بغیر وضؤ کے بھی جائزے؟ المستفتی محمد صغیر خال میا بھی منفام او ساضلع خازی ہور۔

رجواب ) قرآن مجید چھو ناپغیر تیم جائز نہیں گریہ عبادت مقصودہ نہیں ہے قرآن مجید کے احترام کے لئے اس کو چھو ناپغیر تیم کے ناجائز نہیں گریہ عبادت مقصودہ ہے جائز نہیں ہے۔ (۱) لئے اس کو چھو ناپغیر تیم کے ناجائز ہے اس لئے اس تیم ہے نماز جو عبادت مقصودہ ہے جائز نہیں ہے۔ (۱) مخمد کفایت اللہ کان اللہ کا

تفر مردایز بر کنالیعقائد چود هوال باب امام ابو حنیفهٔ کی تقلیدر سول الله بیش کی تقلید ہے

حاى شريعت سالك مسالك طريقت قدوة الفقها والمحد ثبين سند الموحدين الكاملين ماحي شرك و بدعت ظل الله الواحد الاحد مولاناو مقتد انالمولوى رشيد احمد لا زالت شموس فيوضه بازغة محدث گنگوجي درباره وجوب تقليد شخصي في زما ننام دا-و فريسة تقليد مطلق-

<sup>(</sup>۱) ولو تيمم لمس المصحف او لڤراء ة القرآن عند عدم الماءُ لا تجوز الصلاة به (حلبي كبير ص ٧٢ ط سپيل اكيدُمي لاهور)

( تحریر کرده) خادم الانام کفایت الله نام شاه جمانبوری ۲ دیقعده <u>۳۱۳ ا</u>ه

حن تعالیٰ نے قرآن شریف میں امتاع اپنے رسول کا فرض فرمایا احادیث تمام اس پر دال ہیں اور یہ بات سب کے نزد یک ہے مگر فہم کی بات ہے کہ انباع وہ اگر سکتا ہے جس نے آپ کی زیارت کی ہوور نہ بدون حضور آپ کے کیو بکر ہو سکتا ہے لبذا فخر عالم ﷺ نے فرمایا ہے -اصحابی کالنجوم بایھم اقتدیتم اهتديتم(١)اور حق تعالى نے فرمايا-فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون (١) تو يبلول ہے پچھلوں كو سیکھنا فرض فرمایا-صحابہؓ تابعینؓ نے پڑھااورا فٹذاان کی کی علیٰ بذاالقیاس تابعین سے نتج تابعین نے پڑھااور اقتراكي اور آل حضور ﷺ نے فرمايا ہے خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم (٢) ان قرون کی تعریف سے بھی نہی مطلب ہے کہ تنج تابعین نے تابعین سے سیکھا اور تابعین نے سحابہ سے اور سے ہر سہ قرون خیر امت ہیں ان ہے میر اطریقہ او کیو نکہ ان کی افضلیت بہ سبب ان کے علم وعمل کے ہے اور جو علم و عملِ میں اولی ہو تاہے وہی مقتداہو تاہے ایس اب متبعین سنت ہونے پر تخصیل دین محمد ی صحابہ ہے اور ان کے بعد تابعین اور نتج نابعین ہے فرض ہوئی علیٰ ہٰدا آج تک بو نہیں قرن بقر ن چلا آیا ہے اور حضور انورﷺ نے فرمایا بلغوا عنبی -(۱۰) سب عالموں کو خطاب فرمایا کہ تبلیغ دین کی کرو توہر زمانے میں بعبارت صریح قرآن و حدیث کے علاہے دین کی شخفیق اور علم نبوی کا سیکھنا فرض ہوا کیو نکہ بدون تقلید پہلول کے پچھلوں کو ہر گز دین نہیں مل سکتاہے مشتہر کو دین پہلوں سے معلوم ہوائے اس پر کوئی القانسيں ہواو حي بند ہو گئي ہے کس کی بات ما نااور اس کو صادق جان کر عمل کرنا ميں معنی تقليد کے ہيں اتنی بات مقلدین و غیر مقلدین سب تشکیم کرتے ہیں مگر غیر مقلدین صرف لفظوں کی تقلید کرتے ہیں کہ بہلول سے صرف لفظ س کر قبول کئے اور معانی جو آپ جاہے لگا لئے گو ذہمن کے موافق ہول یا مخالف -سبحان الله! صحابه جو عربی دال تھے فصاحت اور نکات اپنی زبان کے خوب جانتے تھے۔ قر آن وحدیث کے 'معانی کو حضرت رسول خدانت ہے اور پھر دو سرے صحابہ ہے شخفیق کرتے تھے اور مقصد معانی کے سکھنے کی ضرورت جانتے تھے۔

مشہور ہے کہ حضرت عمر میں برس میں سورہ بقرہ کو سیما آیا حضرت عمر معانی پڑھتے تھے یا الفاظ ؟ الفاظ پڑھنے کی کیا ضرورت تھی ؟ تضیر اور معانی قر آن و حدیث کے پڑھا کرتے نتے اور علی ہٰدا تابعین اور سب علما کو معانی کی تقلید ضروری تھی گر چند جہلا کو پچھ حاجت نہ رہی فقط پہلے اوگوں کے لفظ دیکھے کراپنی رائے ہے معانی جو جائے گھڑ لئے۔

احادیث میں موجود ہے کہ صحابہ اور تابعین قر آن مجید کے متعارض مضامین اور غریب لغات کو

<sup>(</sup>١) رواه رزين (مشكاة باب مناقب الصحابة : ٥/٤٥٥)

<sup>(</sup>٢) (سورة الأنبياء: آيت ٧)

<sup>(</sup>٣) (ترمذي اباب ماجاء في فصل من رأى النبي ﷺ : ٢٢٥/٢ ط سعيد)

<sup>(</sup>٤) (منشكوة كتاب العلم : ٢/١ ٣)

و بنا اسلام تقاید واجب بوئی اور معنی کی دونوں کی دین میں واجب بوئوب حسب ارشاد شار نا علیہ اسلام تقاید واجب بوئی اور جو کوئی سی عالم کی (تائیس سے لے کر آج تک) تقاید کر تاہ او تقاید صحابہ ور سول اللہ تقاید واجب بوئی اور جو کوئی سی عالم کی (تائیس سے لے کر آج تک ایمیس اور تا تاہم اور تقاید اور سالت ما بو عیف کی تقلید ہور وال اللہ تقاید اور صحابہ کی تقلید ور سالت ما بو عیف کی تقلید ہو اس اللہ تقاید ہوئی اور مقلد امام شافعی و غیرہ کا بھی مقلد حضور تقاید کی بوااب اوجود اس بات کے تقلید رسول اللہ تقاید ہوئی اور مقلد امام شافعی و غیرہ کا بھی مقلد حضور تقاید کا بوااب اوجود اس بات کے تقلید رسول اللہ تقاید ہوئی اور مقلد امام شافعی و غیرہ کی بدون تابعین کے محال ہے اور قرآن و صدیت میں ان کی تقلید اس کی بدون تابعین کے محال ہے اور قرآن و صدیت میں ان کی تقلید اس کے منال میں مصر ح نہ کور ہو چھتے ہیں کہ باری تعالی در سول اللہ تقافی کی طرف سے تقام میں ان کی تقلید اس کی مصر ح حدیث از کی ہوئی ہوئی کی مراس کی مصر ح حدیث اور منال اللہ علی مصر ح حدیث اور تقلید کر ناچا بنیے اگر یہ مطلب ہے تو محض د سوکا مسلم انوں کو دیا ہو جود کی تقلید کو نسی مصر ح حدیث اور آئی کی آیت ہے ؟ یا صحابہ میں سوائے چند نام دینا موز نہ میں کہا قاد میں کہا قاد حدیث کی میں کہا تو است میں کہا تو اس کی تقلید کر کے عوم میں کہا قادت دیکھی جو یہاں پر تحضیص اس کی ضرور سے شم الذین یلونہ م اور لفظ اہل الذکر کے عوم میں کہا قادت دیکھی جو یہاں پر تحضیص اس کی ضرور سے بڑی ؟

اگر مشتهر ہم ہے امام او حنیفہ یا امام شافع کی تصریح اسم کی نص مانگنا ہے توہم بھی ہر واحد کی صراحت نام کی نص بوجھتے ہیں اور خاری و مسلم وغیر ہماتمام اسمہ حدیث کی تقلید لفظی کی نص صریح طلب کرتے ہیں الغرض یہ سب و خااطہ او معوکا ہے اصل بات یہ ہے کہ جیسے صحابہ نے حضرت سیکھتے ہے دین حاصل کیا ہے ویسے ہی تابعین نے صحابہ کے اور تج تابعین نے تابعین ہو اور جب سحابہ کی تقلید کالرشاد ہوا فوسہ ہی صحابہ کا نام لے ایا اور جب تابعین کا علم صحابہ کے علم پر مو قوف ہے نوسب تابعین کی تقلید کو ضروری فرماہ یا اور علی بذا القیاس حد کے قرون میں اور امام ابو صنیفہ بھی تابعین میں ہوئی ہو تک تمام فقہ حدیث الدین سبوطی نے ایک رسالہ اس باب میں لکھا ہے نوان کی تقلید نص سے نامت ہوئی ہو تک تمام فقہ حدیث اور صحابہ کے اقوال اور افعال سے مستنبط ہو اور علی بذا القیاس امام شافعی وغیرہ اسمہ ہوئی ہو تک تمام فقہ حدیث اور صحابہ کے اقوال اور افعال سے مستنبط ہو اور علی بذا القیاس امام شافعی وغیرہ اسمہ ہمی تبع تابعین کے شاگرد ہیں ان کا علم بھی صحابہ کے علم سے مستنبط ہو اور علی بذا القیاس امام شافعی وغیرہ المتمہ بھی تبع تابعین کے شاگرد ہیں ان کا علم بھی صحابہ کے علم سے مستفاد ہے سواب کس منہ سے ان کی تقلید کا انکار کیا جاسکتا ہے۔

ہاں البتہ ایک بات باتی رہی مشتمر کا اگریہ مطلب ہے کہ تقلید سب صحابہ و تابعین کی در ست ہے کپر خاص کرایک کی تقلید کرنی کیا ضرور ہے اور وجوب تقلید ایک ہی شخص کا کس نص میں آیا ہے ؟ نص قر آن و حدیث تو علی العموم سب کی تقلید کا ارشاد فرماتے ہیں اور تابعین و نتج تابعین کی طرف ہے بھی کبی ظاہر ہے کہ وہ کسی آیا۔ شخص کے شاگر د نہیں بلعہ چند لوگوں ہے ان کا علم حاصل ہے بیشک سے بات قابل النفات ہے۔

اول غورے یہ بات سنو کہ حدیث اصحابی کالنجوم کے میہ معنی ہیں کہ سارے صحابہ ہرواحد

مثل ستارے کے ہیں تم جس کسی ایک صحابی کی بھی افتذا کرو گے توہدایت پاؤے تو مطلب حضور ﷺ کا بیہ بہت کہ فقط ایک محالی خواہ کوئی ہو ہدایت کے لئے کافی ہے بیہ معنی ضیں کہ جب سب کی افتذا کرو گے تو ہدایت پاؤے کے والا فلا مگر ہاں جب ایک کی افتذا میں ہدایت ہوئی تو اگر چند صحابہ کی افتذا کرے گااور مسائل و مواقع متعددہ میں اصحاب متعددہ کی افتذا ہوگی تو بھی ہدایت ہوگی بس اس صدیث میں آپ نے ایک صحابی مواقع متعددہ میں اصحاب متعددہ کی افتذا ہوگی تو بھی مئلہ مختلفہ میں ایک وفت میں توایک ہی کی افتذا ممکن ہے لوروں کی تقلید کو فرمایا اور واقعی مئلہ مختلفہ میں آیک وفت میں توایک ہی کی افتذا ممکن ہے لوروں کی تقلید تمیں ہو سکتی۔

اور او برک تقریر سے بید بھی واضح ہو گیا کہ تقلید صحابی کی تعلید رسول اللہ ﷺ کی ہے اور تقلید عالی کی تقلید صحابی کی تعلید صحابی کی تعلید صحابی کی نبست ہو بیاہی تابعین و نتج تابعین و غیر ہم کی نبست ہو بیاہی تابعین و نتج کا تعین و غیر ہم کی نبست ہو بیاہی تابعین و نتج کہ ایک کی تقلید منرور ہے اور زیادہ کو منع فرمایا تو بیر حال انتباع ایک عالم کا کرنا جس کانام تقلید شخص ہے جائز ہوا کہ اس کے کرنے سے وین حاصل ہو تاہے اور اوگ ہدایت پائے ہیں۔ اور امر فاسنطوا (الاید) کا تعنال پوراحاصل ہو تاہے اور اصحابی کا لنجو م المخ پر کامل عالی بنتاہے اور اس تقلید میں کوئی کراہت اور ترک اولی شہیں اور مطلق جو کہ مامور ہے یہ بھی ایک فرد ہے آگر چہ دوسر افرد کہ چند عاما کی تقلید کرنا ہے وہ بھی دراصل رواوجائز ہے مثل اس تقلید شخص کے اس مقلد امام او حنیفہ وامام شافع و غیر ہماکا مقلد کرنا ہے وہ بھی دراصل رواوجائز ہے مثل اس تقلید شخص کے اس مقلد امام او حنیفہ وامام شافع و غیر ہماکا مقلد رسول اللہ ﷺ کا ہے ان میں سے کسی کانام لے کر فرمانے کی ضرور سے نہیں کیونکہ جزئیات اور عام کے افراد مسلم صراحت ہوتے ہیں۔

اگر مشتهر کا مذہب گلیہ میں صراحت اسمی ہے تو تمام گلیات اور عمومات وار دہ نصوص لغو ہو جا کہیں کے سب زانی دسارق وغاصب اپنے نام کی نصر تکما تگیں گے جیسا کہ کفار کہا کرتے ہیں کہ خاص ہمارے نام کا حکم نامہ در کھاؤالحاصل میہ نمایت چر بوز مطالبہ اور واہی بات ہے اور محض د حوکاہے۔

ہوں ایک میں فساد ہو تا ہو اور دوسر ہے بیں انقاق رہتا ہو تووہ طریقیہ جس میں فساد ہو اختیار کرنا حرام ہو تا ہے اور دوسر اطریقیہ واجب ٹھمر ایا جاتا ہے اگر چہوہ طریقیہ جس میں افتراق ہو تاہیے عمل میں عمدہ ہو گراس امر عارض ہے حرام بنتاہے –

اب ان دونوں امر کے بعد جواب اس خدشے کا صاف انکا کہ تقلید شخصی کرنے والے (اہل ہند مثل) اپنے فرض سے فارغ بنے اور انتثال امر خداوندی میں سرگرم اب اگر عمد تقلید شخصی کو کر ایا جاتا ہے تو مقد مد ثانیہ معلوم ہوا کہ فتنہ وافتر اق امت میں ڈالناہے لہذا امر ناجائز ہوااور تقلید شخصی واجب ہوئی لہذا ہم کہتے ہیں کہ اب تقلید شخصی واجب بالغیر ہوئی اور عدم تقلید حرام بالغیر اور جو کچھ فتنہ و نزاع اور اختلاف ہم کہتے ہیں کہ اب تقلید شخصی واجب بالغیر ہوئی اور عدم تقلید حرام بالغیر اور جو کچھ فتنہ و نزاع اور اختلاف باہمی اس عدم تقلید میں ہے سب کو نظر آنا ہے اب افضالہ تعالی وجوب تقلید شخصی بخوبی واضح ہوگیا اور تقلید انکہ اربعہ میں سے کسی الم کی بالتعیین واجب و ثابت نص قر آئی واحاد بیث نبوی سے ہوگی کسی مسلمان کو ترد دلائق نہیں اور یہ سوال مشتہر کا اصل سب سوالات ہیں ہے ہمارے جواب کو بہت غور سے و کھناچا بنے کہ بدفتم حجت کے بہت سے خدشے رفع ہوجائے ہیں فقط واللہ العلم کہ بدفتم حجت کے بہت سے خدشے رفع ہوجائے ہیں فقط واللہ اعلم

الحمد لله كه بتاریخ ۳۰ زیفعد و ۱۳۳۱ه كو تقریر موضح وجوب تقلید شخصی مولانا موصوف كی تمام ہوئی-

(نوٹ ازواصف) حضرت مولانا گنگوہی کی مندرجہ بالا تقریر مفتی کفایت اللّٰہ نے اس زمانے میں قلم بند فرمائی جب کہ مفتی صاحب کا طالب علمی کا زمانہ تھا کیونکہ مفتی صاحب کا اللّٰ اللّٰ بیار دار العلوم داوبند ہے فارغ النصیل ہوئے نتھے۔

كتاب اللقيط واللقطه

مسجد ہے کئی کی جوتی گم ہو گئی تو .....؟

(سوال) زیدگی جوتی مسجد میں سے کوئی بدل کرلے جاتا ہے نمازے فارغ ہو کر جہند نیدا پنی بحوتی تلاش کرتا ہے تواس کی جوتی نہیں ملتی جس وقت تمام نمازی مسجد میں سے بیلے جاتے ہیں توزید کوایک جوتی رکھی ہوئی ملتی ہے اوراس کا پیگمان غالب ہو تاہے کہ کوئی بدل کر لے گیا ہے کیادہ جوتی زید لے سکتا ہے؟

(جواب ۴) جب اس جوتی کا کوئی مالک نہیں ہے توزید اسے اس خیال پر کہ بیراس کی جوتی کا بدل ہے کے سکتا ہے۔

سکتا ہے۔

محمہ کفایت اللہ کان اللہ لئہ :

كتاب اللقيط واللقطه

جس چیز کااصل مالک معلوم نه ہواس کا کیا کیا جائے؟

(مسوال ) زید کی بساط خانے کی د کان ہے ہویاری جو سود اخرید نے آتے ہیں مجھی اپنی تکھنے کی پینسل اور مجھی

ایک آدھ آنہ بھول جاتے ہیں اور پھر واپس آگر نہ تووہ خود دریافت کرتے ہیں اور نہ زید کو یہ یاد رہتا ہے کہ کون کون سے بیوپاری اس کی د کان پر آئے تھے جن سے وہ دریافت کرے ان چیزوں کے متعلق زیر کے لئے کیا تھم ہے ؟

(جواب ع) الیم چیزیں جن کے اصل مالک نہ معلوم ہوں اور نہ مل سکیس صدفہ کروی جا ہیں۔ (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ کا

كتاب الطهارة دوسر لباب فصل سوم

مسلمان کا جھوٹایانی بیناا فضل ہے آ

(سوال) زیرائے پانی چینے گابر تن الگ رکھتا ہے اور دوسر ہے کے بر تن سے پانی پینا بھی گوارا نہیں کر تا اور دوسرے کاپانی بینا بہند نہیں کر تا ایک مسلمان کو تسی دوسرے مسلمان سے کہاں تک پر ہیزبر تناجائز ہے ؟ المستفتی مسنزی حافظ انعام الہی صاحب محلّہ فراشخانہ دیلی

(جو اب ۵) میہ پر ہمیز کس خیال ہے کیا جا تاہے شر بعت نے توالیے پر ہمیز کا عکم نہیں دیاہے مسلمان کا جھوٹا پانی پیناافضل ہے(۱)ہاںاگر کوئی خاص وجہ ہو تووہ ظاہر کی جائے نواش کا حکم بتایا جائے۔ مجمد کھایت اللہ

> كتاب الطيمارة دوسر اباب فصل چهارم كيا آنكھ اور كان سے نكلنے والے يانى سے وضؤ ٹو ٹتا ہے ؟

(سوال) رسالہ رکن دین میں کو الدغایۃ الاوطار لکھاہے کہ درو کے ساتھ آنکھ ناک کان سے جو پانی ر آمد ہو وہ نا قض وضؤ ہے اور فقادی رشید ہے حصہ دوم ص ۱۵ میں ہے کہ آنکھ سے ورد کے ساتھ جو ڈھیڈ نگلتی ہے وہ نا قض وضؤ نہیں ہے تو آیاڈھیڈ کے معنی مجس پانی ہے یا کوئی اور چیز ؟ المستفتی محمد صغیر خال میا نجی مقام اوسیاضلع غازی پور ۲۲۲ – ۵ – ۱۹

(جواب ٣) آنکو کانے نظنے والی چیز اگر پانی ہے مختلف ہے تعنی پیپ یا گچلہو ہے تو ہمر حال ناقض ہے خواہ در د ہو باند ہو اور اگر پانی ہے اس میں کوئی رنگ یابد یو شین ہے پانی کی طرح صاف شفاف ہے تو اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر مید پانی پیماری ہے نگلایا در د کے ساتھ انگلاتونا قض ہے اور اگر پیماری ہے نہیں نگلایا در د

<sup>(</sup>١) ندب رفعها لصاحبها ووجب عند خوف ضياعها قان اشهد عليه و عرف الى ان علم صاحبها لا يطلبُها او انها تفسد ان بقيت كالا طعمة كانت امانة \_\_\_والا تصدق بها على فقير الخ (تنوير الابصار مع الدر المختار: ٢٧٨/٤)

 <sup>(</sup>٢) سزر الادمى وما يؤكل لحمه طاهر لان المختلط به اللعاب وقد تو لد من لحم طاهر و يدخل في هذا الجواب النبيث والمحالض (هداية : ١/٥٤ شركت علميه ملتان)

سیں ہے تونا قض نہیں ہے۔ 10 محمد کفایت اللہ

م محتاب الطهارة دوسر لباب فضل جهار م قرآن چھونے کے لئے تیمتم کیا تواس سے نماز جائز نہیں

(سوال) تعلیم الاسلام حصہ سوم کے تعفیہ ۴۴ سطر ۴ پر جو لکھا ہوا ہے کہ اگر قرآن مجید پڑھنے یا چھوٹ یا مسجد میں جانے بااذان کہنے یا سلام کا جواب دینے کی نبیت سے تنبیم کیا تواس سے نماز جائز سنہیں ہے اور دوسرے سوال میں لکھاہے کے نماز جنازہ یا تجدہ تلاوت کی نبیت سے تیمم کیا تواس سے نماز جائزے سے مسئلہ سبجه بیں نئیں آیا کیا قر آن مجید بھی بغیر وضؤ جھونا جائز ہے؟ جیسا کہ اذان پکارنی یامسجد میں جانایا سلام کا جواب د ينايابغير با تحد لگائے قر آن مجيد پڙ هنابغير وضؤ ڪئ<sup>ے جي</sup> جائز ہے- المستفتی محمد صغير خال ميا بجي-مقام

اوساضلع غازى بور

(جواب ۷) قرآن مجید چھونانغیر تیمم جائز نہیں مگریہ عبادت مفسودہ نہیں ہے قرآن کریم کے احترام ک لنے اس کو چھونا بغیر تنجم کے ناجائز ہے اس لئے اس تنجم ہے نماز جو عبادت مقصودہ ہے جائز نہیں ہے۔(۱۰)

> تتاب بطهارت دوسر لباب فصل جهارم يهماري کي وجهه ہے آگر جنابت کا عسل نه گر سکا .....

(سوال) ایک تخص کومخار کی حالت میں احتلام ہو جائے اوروہ کپڑابدل کراستنجا کر کے عنسل کے بدلے تیمؓ گرلے اور نماز کے وقت و ضوکر کے نمازاداکر لے تو نماز ہوجائے گی یا نہیں ؟ یا تندرست ہو کر دوبارہ ادا َ كَرِ نِي هِو گَى ؟ المستفتى تحمر صغير خا*ل ميا نجى - مقام اوسيا*ضلع غازى *إور* 

(جواب ۸) اگر پیماری کی وجہ سے عنسل کرنے میں مصرت کا ندیشہ ہو تو تیمیم کرلے اور نماز کے وقت وضؤ کرے نماز پڑھنا جائزے اور نماز ہو جائے گی-(r) · محمد کفایت اللّٰیہ کال اللّٰہ لیہ '

<sup>(</sup>١)كما لاينقض لو خرج من اذند و لحو ها كفينه و ثريه قيح و نحوه كضلايرو ماه سبرة و عين لا ينوجع والل خرج به الف بوجع نقض لإند دليل الجرح فدمن بعيندرمد او عمش ناقض فان استمر صار ذأ عمر والناس عنه غافلون والدر المختار مع الود: ۱۴۷/۱ - ۱۴۸ ا

ر ٣ )ولو تيمم لمس المصحف او لقزاء ة القرآن عند عدم الماء لا تجوز الصلاة به (حلبي كبير : ٧٢ ط لاهور) ٣٠) ولو كان الماريجد الماء الا انه مريض فخاف ان استعمل الماء اشتد مرضه تيمم . ... ولو خاف الجنب ان اغتسل ان يقتله البرد أو يمرضه تيمم بالصعيد ( هداية 'باب التيسم ' ٩٠١، ١٤ ط شركت علميه لاهور )

کتاب الطهارت با بچوال باب متفر قات نجاست خفیفه کیاہے ؟ چوتھائی عضوے کیام رادہے ؟ (سوال) نجاست خفیفه کیاہے اور کتی مقدار تک معاف ہے ؟ چوتھائی عضوے کیام رادہے ؟ المستفتی مستری حافظ انعام البی صاحب محلّہ فراشخانہ دہلی ۵۰-۱۱-۲۵ (جواب ۹) جیسے گائے 'بحری' بھینس کا بیشاب' دودھ پینے لڑکے کا بیشاب جو سوائے دودھ کے اور پچھ کھانے نہ لگا بود، چوتھائی عضوے مرادیہ ہے کہ باتھ کندھے تک اور پاؤل راان تک ایک عضوہ اس کی چوتھائی تک معاف ہے۔ میں معاف ہے۔

ستاب الطہارت یا نیجوال باب متفر قات اگر کھانے پینے کی چیز میں چوہے کی مینگنیاں گرجائیں تو کیا کریں گے؟ (سوال) اگر کھانے باپینے کی چیز میں چوہے کی مینگنیاں گرجائیں تو کھانے پینے کی چیز سجس تو نہیں ہوتی؟ المستفتی شخر شیداحمد سوداگر صدربازار' دبلی (جواب ۱۰) چوہے کی مینگنیاں محقدار ایک تولہ کے موں تواس چیز کو ناپاک کردیں گی اور دس پانچ مینگنیاں ناپاک نہیں کریں گی۔(۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ

کتاب الصلوٰۃ بہلاباب محلّہ کے قریب نماز کے لئے اوال کمنی جائزہے (مسوال) جس جگہ کے لئے اوال محلّہ کی کفایت کرتی ہے اگراس جگہ بھی اوال پیکار کر نماز پڑھی جائے تو کیسا ہے؟ المستفتی محمد صغیر خال میا نجی -مقام اوسیاضل غازی پور (جواب ۱۱) ایس جگہ بھی اوال کمنی جائزہے۔(۲) محمد کفایت اللّٰد کال اللّٰد لد'

<sup>(</sup>١) واما القسم الثانى وهى النجاسة الخفيفه فكول الفرس وكذا بول كل ما يؤكل لحمه من النعم الاهليه والوحشية الغنم والغزال و خربه طير لا يؤكل ( مراقى الفلاح على هامش حاشية ١٩٢٩ ا ط مصر) و عفى دون ربع جميع بدن وثوب ولور كيرا هو المختار وقال في المشامية ، اعلم النعم اختلفوا في كيفية اعتبار الربع على ثلاثة اقوال فقيل ربع طرف اصابته النجاسة كالزيل والكم والد خربص ان كان المصاب ثوبا و ربع العضو المصاب كاليد والرجل ان كان برأ وصححه في المتحفة والمحتل ما الدر : ١١/١ ٢٠) المتحفة والمحتل ما الدر : ٢٢١/١) المتحفة والمحتل ما الدر تا المتحفة والمحتل ما الدر تا المتحال ما الدر تا المتحال ما الدر تا المتحلل المتحلل المتحلل المتحلل المتحلل المتحلل من الدر تا المتحلل المتحل المتحلل المتحلل المتحلل المتحلل المتحلل المتحلل المتحلل المتحل

<sup>، ؟ )</sup>وُطحنُ بعر الفارَّة مع النَّحنطُةُ ولم يظهرُ آثَرُه يعفى عنه للضرورة (رد المحتارمع الدر : ١٩/١) ٣٠) فان صلى في بيته في المصر يصلى باذان و اقامة ليكون الاد اعلى هنية الجماعة وان تركها جاز لقول بن مسعودُ اذان الحي يكفينا (هداية : ١/٢٣ شركت علميه ملتان)

كتاب الصلوة دوسر اباب

( منقول از تعليم ِالاسلام حصه جِهار م) •

غماز کے او فات مگروہ .....

(میوال) نماز کس کس وفت پڑھنا مکروہ ہے؟

(جواب ۲۴)(۲) صبح صادق ہونے کے بعد فجر کی دور کعت سنت کے علاوہ فر بنسوں ہے پہلے نفل کی نماز حمروہ ہے (۲) فجر کے فرضول کے بعد آفتاب نکلنے سے پہلے نفل نماز مکروہ ہے (۳)عصر کے فرضوں کے بعد آفتاب کے متغیر ہونے ہے پہلے پہلے نفل نماز مکروہ ہے -(۱)

لیکن مذکوره تنین و قنول میں فرض نماز کی قضالور واجب نماز کی قضالور نماز جنازه اور مجده تلاوت بلا کراهت جائز ہے۔

(۱۳)اور آفتاب نظناشے وی ہوئے ہے۔ ایک نیزہ بدند ہونے تک '(۵)اور ٹھیک دوپہرزکے وقت (۲)اور آفباب منتغیر ہو جائے ت غروب ہونے تک ہر نماز نکروہ ہے۔(۱۶)

ہاں اگر اسی دن کی عصر کی نماز ند پڑھئی ہو تو اسے آفتاب متغیر ہونے اور غروب ہونے کی حالت میں بھی پڑھ لینا جائزے۔

( ۵ ) خطبه (جمعه وعبيرين) كوفت سنت اور نفل نماز مكروه ہے-

آفتاب کے سنغیر ہوئے ہے مرادیہ ہے کہ جب آفتاب سرخ نکیہ کی طرح ' ہوجائے اور اس پر نظر ٹھیرنے لگے نو سمجھوکہ آفتاب منغیر ہو گیا۔

أتناب الصلوة دوسر لباب

(عطیبه مولاناریاست علی بجنوری مکتبه رحمت د بوبند)

موسمٌ گرمامیں ظہر کی نماز کاوفت مستحب....

«سوالٰ) گریموں کے موسم میں ظہر کی نماز کا مستحب وفت کو نداہے؟ ارسول اللّذﷺ نے موسم گرما میں نسونت ظہر کی نماز پڑھی ہے؟ مینواتو جروا

(جواب ۱۳ ) واضح ہو کہ ظہر کی نماز گرمیوں میں ایسے وقت پڑھنا مستحب ہے کہ گرمی کی شدت کم

(1) بركره نقل قصدا ولو تحية مسجد وكل ما كان واجبا لا لعينه بل لغيره وهوما يتوقف وجوبه على فعله كمنذور وركعتى طواف و سجه تى السهو والذى شرع فيه ثم افسده ولو ستة الفجر بعد صلاة فجر و صلاة عضر لا يكره قضاء فانتة ولو وتوا و سجه تلاوة و صلاة حنازة و كذا الحكم من كواهة نفل و واجب بغيره لا فرض و واجب لعينه بعد طلوخ فيجر سؤى سنة لشغل الوقت به تقليرا و عند خروجه لخطبة الى تمام صلاته ( الدر الميختار مع الرد : ١ ، ١٣٧٥ ١٣٧٥)
(٢) وكرة تحريما صلاة مطلقا ولو قضاء او واجبة او نفلا او على جنازة و سجدة تلاوة و سيو مع شروق واستواء و غرؤب الاعصر يومه ( المدر المختار مع الرد : ١٠٧٥ تا ٣٧٣)

ان روایات سے خابت ہو تا ہے کہ ظہر کی نمباز گرمی کی شدت کے زمانے میں مؤخر کر کے پڑھتا مستحب بہام خاری نے بھی اس لئے باب اس طرح منعقد کیا ہے ۔ باب الابو اد بالظهو فی شدہ المحو اور بھر ان حدیثوں کو لاکر گویاتر جمہ کوا بھی طرح خابت کر دیااس واسطے ہمارے فقمائے حنفیہ نے گرمی میں۔ تاخیر کو مستحب کما ہے مراتی الفلاح میں ہو یستحب الابواد بالظهو فی الصیف ، ، ، در مختار میں ہے والمستحب تاخیو ظهو الصیف، ، اس طرح اور بھی کتب فقہ میں ہے اور تاخیر کی حدیہ ہے کہ ایک مثل سایہ ہونے سے پہلے پڑھ کی جائے جب تک ایک مثل سایہ نہ ہو تاخیر کا اختیار ہے اور خاری کی روایت مثل سایہ ہونے سے پہلے پڑھ کی جائے جب تک ایک مثل سایہ نہ ہو تاخیر کا اختیار ہے اور خاری کی روایت فی التلول اس کی مؤید ہے ۔ کتبہ محمد کفایت اللہ عفاعنہ مواہ مدر س مدرسہ امینیہ د بلی ۔ بندہ ضیاء الحق عفی عنہ حسن عفی عنہ مدر س مدرسہ مینیہ د بلی ۔ محمد اور اعظ)

<sup>(</sup>۱)(الصحيح للامام البخاري . ۱ ۲۷٬ ط قديسي)

<sup>(</sup>٢) والصحيح للامام البخاري: ٧٧١١ ط قديسي)

٣١) (الصحيح للامام البخارى: ١ ' ٧٧٠٧ ط قديسي)

<sup>(</sup>٤) (مراقي الفلاح على هامش حاشية ص ١٠٧ علم مُصر)

ره)( الدر المختار مع الرد ٢٦٦/١)

كتاب الصلوة تنبسر لباب فصل دوم

(عطیبه مولاناریاست علی بجنوری – مکتبه رحست دیوبند) مسلمه میرا م

امام منجدے پہلے مسجد میں جماعت کرانے والا گنہے گار ہو گا

(سوال) امام متجد جب که وفت متخب پر نماز پڑھنا ہو تواس نے پہلے متجد میں جماعت کر لینا کیسا ہے؟ اور جوامام متجدے پہلے نماز پڑھادے اس کی امامت کیسی ہے؟

(جو اب ١٤) لهام مسجدے بیلے جماعت کرلینانا جائزے اور رسول اللہ ﷺ کے حکم کے خلاف ہے حدیث شریف میں ہے ولا یؤم الرجل الرجل فی سلطانہ ﷺ عبدالحق محدث دہلوگ اشعتہ اللمعانت میں فرماتے ہیں پس نقدم بحند ہر والی ناتر نتیجے کہ درولا بہت است مثنل امام اعظم و خلفاء و حکام و ہے جنسو صادر اعیاد و جمعه و منه بر امام حی و صاحب خانه تنمر باذن ایتال – زیراکه این متفتفنی میگر و دبیه سبت گر دانیدن امر سلطنت و ۾ نن ومؤ دي مي شود به متاغض و نقاطع و خليور خلاف که شر عيت جهاعت برائے د فع آن است انتهي – <sup>ايج</sup>ني باد شاہ اور اس کے نائبوں اور امام مسجد اور صاحب خانہ کی امامت کے مواقع میں بغیر ان کی اجازیت کے امامت ہ <sub>ہ</sub>ر گزنہ کرنی چاہنے گیونکہ اس سے ہیبت سلطنت میں نقصان واقع ہو گااور آپس میں بغض و نفاق پیدا ہو گا حالا نکہ جماعت انہیں باتوں کو دفع کرنے کے لئے مشروع و مقرر ہوئی ہے - ترمذی شریف میں ہے۔ لا یؤم الرجل فی سلطانه (الحدیث) ترندی نے اس حدیث کو حسن سیجیح کماہے صاحب مجمع البحار لکیتے ہیں۔ فی سلطانه اي في هوضع يملكه او يتسلط عليه بالتصرف كصاحب المجلس وامام المسجد فانه احق به من غيره و ان كناك افقه انتهى اورصاحب منزل اورامام منجد كي اجازت يربهمي بعض صحابه امامت نہیں کرنے نتھے مالک بن الحویریٹ کا قصہ تزیدی میں مهوجود ہے کہ باوجود اجازت کے انہوں نے نماز بنہ پر همانی اور حدیث متقدم کو دلیل میں پیش کیالیں ہمفتضائے فرمان واجب الاذ مان پینمبر خدا ﷺ امام متحد ے پہلے نماز پڑھنے والے گنہ گار ہیں کیو نکہ اس کی موجود گی میں جب ان کو نماز پڑھنا ممنوع ہے تواس ہے قبل اس کی جماعت کو متفرق کرنااور اختلاف چیدا کرد بینا تو تخت ممنوع موناچا بنیے ای واسطے فتهانے لکھا ہے که امام راتب ہے. پہلے جماعت کرنے والول کی جماعت مکروہ ہو گی کیونکہ اقامت جماعت کا جن اس کو ہے۔ والله اللم بالعبواب كتبه محمد كفايت الله عفي عنه موااه مدرس مدرسه اميينيه ديلي –الجواب صحيح خادم حسن عفي. عنه مدرش مدر سه عبدالرب ديالي – محمد و هبيت على عنه مدر س مدرسه عبدالرب ديلي بند ه ضياء الحق عفي عنه مدرس مدرسه المبينية والل- محدابرانيم د بلوي (واعظ)

#### نوٹ از واصف متعلقهٔ کتاب الصلوٰة جو تھاباب فصل دواز دہم

اقول و باللّه المتوفیق -وانتح ہو کہ بیر خصبت جودی گئیہے کہ ہندوستان کے باشندوں کو مغرب کی طرف رخ کر لینا کا فی ہے بیچ الوں پر صفح سست کی طرف رخ کر لینا کا فی ہے بیچ محض نماز پڑھنے والوں کے لئے ہے لیکن مسجد تغمیر کرنے والوں پر صفح سست تبلہ متعین کر کے مسجد کارخ اس کے مطابق کرنا تاحدام کان ضروری ہے-

موجودہ ترقی یافتہ زمانے میں جبکہ سائنس ریاسی اور دیگر علوم و فنون معراج کمال پر پہنچے ہوئے ہیں ہر فتم کے لطیف ترین آلات ایجاد ہو پچکے ہیں بہترین فقتے موجود ہیں جر وہر کے گوشے کا مروے ہوئے ہوئے کا مروے ہو چکاہے سمندرول کی تہہ بین سوراٹ کے جارہے ہیں ہوا کے طبقات کی بیائش ہو چکی ہے قبلہ کی جست متعین کرناد شوار شیں ہے ہوائی جماز پانی کے جماز پغیر سمتوں کی تعیین کے نہیں چل سکتے سرف پائی سکتے سرف پائی سکتے میں دبلی ہے کہ معظمہ تک آد می بدر بعد طیارہ بیکی سکتان کے شکانا ہے۔

ایک طرف تورید حقیقت پیش کی مجاتی ہے کہ مسلمان تمام عالم کے معلم ہیں۔ انہوں نے علوم و فنون کی جو عظیم الشان خدمات انجام دی ہیں انہیں کی بنیاد پر آج دنیابام ترقی پر پینچی ہے اور دوسری طرف ریہ عذر کس قدر حیرت انگیز ہے کہ جس ممارت کی تغمیر کے لئے اعلی درجے کے انجینئر اور ماہر صناع بلائے جاسکتے ہیں اور نہ صرف تغمیر پر بلحہ اس کی تزئین پر بزاروں لاکھوں روپے خرج کئے جاسکتے ہیں اس کی جست قبلہ درست کرناد شوارہے۔

اوگوں نے فقام کے تقلم زخصت کو سمجھنے میں غلطی کی اوران سے دلوں میں تعیین سمت قبلہ کی انہیت نہیں رہی ہمل انگاری ہے، کام لیا ایس اہم اور بنیادی چیز کو جاہل معماروں کے سپر دکر کے مطمئن اور غافل ہو گئے اس کا لازمی اور افسو سناک بتیجہ یہ ہوا کہ بھش مسجد میں جست قبلہ کے مطابق نہیں ہیں مثلا دہلی میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کی جامع مسجد جس کی سمت قبلہ سیجے نہیں ہے۔

و بلی بین اسلامی عہد کی جو قدیم مساجد شاہجھائی عہد ہے۔ قبل کی تغمیر شدہ ہیں ان کی سمت قبلہ مطلب نما کے مطابق ہے شاہجہائی جامع مسجد مساجد ہے مختلف اور صحیح ترہے شاہجہائی جامع مسجد کے سمت قبلہ مساجد ہے مختلف اور صحیح ترہے شاہجہائی جامع مسجد کے بعد کی عام مساجد شاہجہائی جامع مسجد نہ ہے۔ بعد کی عام مساجد شاہجہائی جامع مسجد نہ شاہجہائی جامع مسجد نہ شاہجہائی جامع مسجد نہ شاہجہائی جامع مساجد کے مطابق ۔

کماجا تا ہے کہ رسول آئی فداہ ان وائی کا مدینہ منورہ کے متعلق پیدارشاد ہے کہ - مابین الممشر ق والمعور ب قبلۃ قواعد ریاضیہ کی تغلیط کر تاہے اس سلسلے میں کیاب الخطط للمقریزی کی روایت پیش کی جاتی ہے کہ ''امیر مصراحمہ بن طواون نے جب مصر میں جامع مسجد بنانے کا ارادہ کیا تو چند ماہرین ہند سہ کو مدینہ طیبہ بھی کر پہلے مسجد نبوی کی سمت قبلہ کو آابت رصد یہ کے ذریعے جانچا معلوم ہوا کہ آابت کے ذریعے نکا ہے ہوئے دط سمت قبلہ ہے مسجد نبوی کی سمت دس درجہ مائل بجوب ہے (بخیبة اللایب ص ۸۲) آیں روایت ند کورہ کی صحت میں شک ہے اول تواحمہ بن طولون کو مصر میں مسجد بنائی تھی تو مسجد بنوی کی سمت معلوم کرنے کی کیاضرورت بھی ؟ دومرے یہ کہ وہ کو نسے آلات اور دہ کون ہے ماہرین شے جنہوں نے دس ورجہ فرق نکال دیا حالا نکہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ دونوں ایک ہی نصف النہار پر واقع ہیں صرف ایک و قیقہ ہے اور مرب کا طول البلد ۹ ساور جہ کاساتھوال حصہ فرق ہے مدینہ طیبہ کا طول البلد ۹ ساور جہ سامہ و قیقہ ہے وقت میں صرف سے سینڈ کا فرق (کیم جنوی کو) ہے مدینہ طیبہ کا نوف النہار کیم جنوی کو) ہے مدینہ طیبہ کا نوف النہار کیم جنوی کو جو دہ بھر ترین منٹ اٹھا کیس سینڈ پر ہے اور مکہ معظمہ کا نصف النہار چودہ بھر ترین منٹ اٹھا کیس سینڈ پر ہے اور مکہ معظمہ کا نصف النہار چودہ بھر ترین منٹ اٹھا کہ درجہ کو چار منٹ میں طے کر تا ہے توانک و قیقہ کو چار سیند میں طے کر تا ہے توانک و قیقہ کو چار سیند

اور پھر جب بدیند منورہ اور قاہرہ کے طول بلدو عرض بلدا کیا۔ تہیں ہیں تواپی مسجد کو بھی دس درجہ مائل بچنوب بنانے کے کیا معنی ہیں ؟ افتداءً هنه بمحواب مسجد رسول الله عظیم کا کیا مطلب ہے؟

اب رہاضے نماز کا مسئلہ تواس سے ہمیں ازکار نہیں موالینا تھانوی نے بحوالہ حاشیہ بڑ ایک طرف چوبیس درجہ تک انگراف کی صورت ہیں صحت صلوۃ کا فتوی دیا ہے (فقاوی دار العلوم دایوند مکمل مبوب جدید جلد اول وردم ش ۸۲) لیکن ہوال ہے کہ بیہ کون بتائے گا کہ درجہ کیا چیز ہے ؟ دقیقہ کیا ہے ؟ اور پھر جب جدید حدید سالہ اول وردم ش ۸۲) لیکن ہوال ہے کہ بیہ کون بتائے گا کہ درجہ کیا چیز ہے ؟ دقیقہ کیا ہے ؟ اور پھر جب

که اصطلاحات ریاضی اور آلات رسد ریہ ہے اس قدر بیز اری ہو تووہ موٹے موٹے آنارو نشانات کیا ہیں جن کو عوام جاننے اور سیجھتے ہیں ؟ رفتار شمس و قمر اور قطب وغیر ہ مشہور ستاروں کو کتنے آدمی پھیا ہے ہیں ؟ کتنے آدمی ہیں جو طول بلد و عرِض بلد کو جاننے ہیں ؟ یہال پھروہی بات علم نجوم علم ہنیت اور علم ہند سہ کی آپڑتی

> مقعمد ہے ناز و نمرہ ہے گفتگو میں کام چلتا نہیں ہے دشنہ و تحفیر کے بغیر ہرچند ہو مشاہدہ حن کی گفتگو ہنچی نہیں ہے بادہ و ساغر کے بغیر

> > ماتين المغربين

آفناب خط استوام الماری اورا استمبر کو گزر نام الماری کے بعد شال کی طرف چل کرا ۴جون کو خط سرطان تک پہنچنا ہے کچے جنوب کی طرف چل کرا ۴ سمبر کو خط استوار اور ۱۴ دسمبر کو خط جدگی پر پہنچنا ہے -خط سرطان اور خط جدی کے در میان عرض کا فاصلہ کے سم درجے ہے (۴۸ نہیں) مالان المغربین سے بھی فاصلہ مرادہ ۔

میکه معظمه کاعرض بلد ۲۱ در جه ۴۵ د قیقه شالی ہے اور مدینه طبیبه کاعرض بلد ۲۴ در جه ۳۳ د قیقه

شال ہے مغارب کا آخری نقطہ ۴ سام درجہ تک ہے۔

رسائل الاركان كى عبارت جو فياوى دارالعلوم مين ش ٨٣ پر منقول ہے وہ بيہ ہو لهذا افتو اان الانحراف المفسدان يتجاوز المشارق والمغارب

اوپر انجراف کی گنجائش ۲۴ درجہ تک بنائی گئی ہے یہ ۲۴ درج کہاں ہے شار کئے جائیں گے ؟اگر شال کی طرف مکہ معظمہ ہے ہقدر ۲۴ درج انجراف مراد ہو تواس کا مطلب یہ ہوا کہ دہلی میں کوئی شخص ما سکو کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے تواس کی نماز فاسد نہیں ہوگی اور اگر ۲۳ درج خط استواسے شار کئے جائیں تو دہلی کے مصلی کا درخ مدینہ طیبہ کی طرف ہونے کی صورت میں بھی نماز فاسد ہو جائے گی اور تجاوز جائیں تو دہلی کے مصلی کا درخ مدینہ طیبہ کی طرف ہونے کی صورت میں بھی نماز فاسد ہو جائے گی اور تجاوز من المغارب تو اس کا درج کے بعد ہو جاتا ہے کیونکہ خط ہر طان اور خط جدی کا در میانی فاصلہ سے ۲۳ درج ہے مدینہ متورہ خط مر طان سے ۳۔ آباہر ہے۔

جست قبلہ کے معنی بیریان کئے گئے ہیں کہ "ایک خط جو کعبہ پرے گزر تا ہوا جنوب و شال پر منتی ہو جائے اور نمازی کے وسط جبہ ایک خط منتقیم نکل کر اس پہلے خط ہے اس طرح تقاطع کرے کہ اس ہو جائے اور نمازی ابنا مخرف ہو کہ وسط جبہ سے موقع تقاطع پر دوزاویہ قائمہ پیدا ہو ہو قبلہ منتقیم ہے ۔ اور اگر نمازی ابنا مخرف ہو کہ وسط جبہ کے فالا خط نقاطع کر کے زاویہ قائمہ پیدا نہ کرے بلعہ حادہ یا منفر جہ پیدا کرے لیکن وسط جبہہ کو چھوڑ کر پیشانی کے اطراف میں کسی طرف ہے نگلے والا خط زاویہ قائمہ پیدا کر دے تو وہ انحراف قلیل ہے اس سے نماز صحیح ہو جائے گی اور اگر پیشانی کے کسی طرف سے بھی ایسا خط نہ نکل سکے جو خط بذکور پر زاویہ قائمہ پیدا کر دے تو وہ انحراف کلیل و کسی طرف سے بھی ایسا خط نہ کو ایک اس سے کرد سے تو وہ انحراف کشر ہے اس سے نماز نہ ہو تو قلیل اور اس سے زائد ہو تو کشر ہے اور کشر مف مسلوۃ سے طرح کی ہے کہ 80 درجے تک انحراف ہو تو قلیل اور اس سے زائد ہو تو کشر ہے اور کشر مف مسلوۃ سے طرح کی ہے کہ 80 درجے تک انحراف ہو تو قلیل اور اس سے زائد ہو تو کشر ہے اور کشر مف مسلوۃ سے سے بھی در العلوم جدید اول و دوم ص ۷۸)

الله اكبر! كس قدر و قائق بين عوام نواص كو بهنى ان كے سبجھنے كے لئے بروى محنت اور جائفشانی كرنی پڑے گی د بلی ہے مكہ معظمہ كے خط نصف النهار تک جانے والا خط متنقیم كسی طرح مگہ معظمہ برزاویہ قائمہ بیدا نہیں كر سكتا بلعہ مكہ معظمہ ہے جانب شال ۵ سام ۴۸ عرض بلد پر نقاطع كر كے زاویہ قائمہ بیدا نہيں كر سكتا بلعہ مكہ معظمہ ہے جانب شال ۵ سام ۴۸ عرض بلد پر نقاطع كر كے زاویہ قائمہ بیدا كرے گاور مدینہ طور و سے بھی زاویہ قائمہ بیدا كرے شال مثابوات۔

اب بہاں چند سوالات پیدا ہوئے ہیں(۱) انجراف قلیل و کثیر کی جو تعیین علمائے ہیئیت وریاضی نے گئے ہے کیا فتوی کی بینادان کی تعیین پر ہے اور ۲) پیٹنائی دونوں کانوں کے در میان پیائش میں زیادہ سے زیادہ کلنی ہوئی ہے ؟ (۳) پیٹنائی سے خطوط مستقیم جو مکہ معظمہ کے نفسف النہاں پر نقاطع کر کے زاویہ قائمہ پیدا کر دیں اس انجراف کی مقدار کننے در جول تک ہے ؟ جس سے زائدا نجراف مفسد صلوق ہے کیا دہلی کے نمازی کا آئر ماسکو کی طرف رہے ، و نواستقبال فوت شیس ہوگا ؟ اور نماز صحیح ہوجائے گی ؟

اجفر کا قیم ناتھے ان نوامض کو سیجھنے ہے قاصر ہے۔ فقہا کی دی ہوئی رخصت ہے فائدہ اٹھانا بھی اس قدر د شوار ہے بیشک جہاں د شواری بیش آئے وہال رخصت ہے فائدہ اٹھاؤ ؟ فیکن مسجد جیس دائمی و مؤید بغیادت گاہ کو خاط بناد بنالور نمازیوں کو مجبور کردینا کہ وہ ہمیشدر خصت ہی ہے فائدہ اٹھاتے رہیں یہ مسلم انگاری اور استخفاف نہیں تو کیاہے ؟

اگر ہم ۲ درجے تک کے انج اف سے ۲۳ درجے کے زلویہ تک کیا انجراف مراد ہے تو دہلی ہے مکہ معظمہ سے شال کی طرف ۴۳ کے زلویہ کا جو خط کھینچا جانے وہ قبر من پرسے گزرے گالور ۴۵ کے زلویہ کا خط پیرس سے گزرے گالور ۴۵ کے زلویہ کا خط پیرس سے گزرتا ہوا حبشہ پرسے گزرے گالور جنوب کی طرف ۴۲ کے زلویہ کا خط بڑ عرب پرسے گزرتا ہوا حبشہ پرسے گزرے گالور جنوب کی طرف ہٹا ہوا گزرے گا۔
اور ۴۵ کا خط موز نبیش سے بھی جنوب کی طرف ہٹا ہوا گزرے گا۔

#### ادليه ظاہر ہ معتادہ

اس کی شرح اوں کی گئی ہے کہ " باد بھیدہ میں جہال کہیں حضرات صحابہ آنخضرت اللے کے عمد مبارک میں یا آپ کے بعد پہنچے ہیں وہاں نمازیں اواکر نے اور مستقل قیام کی صورت میں مساجد منانے میں ان حضرات ہے کہیں منافول نہیں کہ آلات رصدیہ ہے کام لے کرسٹت قبلہ متعین کی ہوبائعہ موٹے موٹے آثار و نشانات اور شمس و قبر اور قطب و غیر ہ مشہور و معروف ستاروں کی بہجان سے ایک اندازہ قائم کر کے محض تخری و تخمید ہے ہمت قبلہ متعین فرمائی ہے "(فاوی وار العلوم اول ودوم شمر)

مندرجہ بالاعبارت کا مطلب بظاہر ہے معلوم ہو تاہے کہ موٹے موٹے آثارونشانات ہر ایک عای شخص بھی جانبا ہے اوران موٹے موٹے آثارونشانات ہر ایک عای شخص بھی جانبا ہے اوران موٹے موٹے آثارونشانات ہے سمٹ قبلہ معلوم کرناا بناآسان ہے کہ کسی راہ تھیر کو راست ہراہتے ہیں سے پیڑ لاؤاور سمت قبلہ درست کرالونہ آلات کی ضرورت نہ تھے حساب لگانے کی ضرورت کیا واقعی تحری کی بیمی تعمر ایف ہے ؟

یمال کچروبی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو شخص تحویل آفاب 'نقطہ ہائے مشارق و مغارب دائرہ عنظیہ و صغیرہ 'قوس' زاوید قائمہ حادہ منفر جداور انسف النمار و غیرہ فنی اصطلاحات سے واقف نہ ہو وہ کیا کرے گاان موٹے موٹے موزی کی ضرورت کرے گاان موٹے موٹے آثار و نشانات کے سمجھنے کے لئے بھی بڑی دفت نظر اور دمائح سوزی کی ضرورت موٹے موٹے آثار و نشانات کے جائے آلر قدرتی آثار و نشانات کہاجائے تو معاملہ واضح ہوجا تات تمام ملوم و فنون کی ہنیاد انہیں قدرتی آثار و نشانات پر سے صحابہ نے انہیں ہیادی چیزوں سے گام لیا اولیہ ظاہرہ مفتادہ کا دورت کے بیادی جیزوں سے گام لیا اولیہ ظاہرہ مفتادہ کا دورت کی بیاد انہیں قدرتی آثار و نشانات پر سے صحابہ نے انہیں ہیادی چیزوں سے گام لیا اولیہ ظاہرہ مفتادہ کا

"موٹے موٹے آثارونشانات کرنے ہے یوی غلط فنمی بیدا ہوگئی-

څر ی

سے چیز کا منقول و ند کورنہ ہونااس کے عدم کی دلیل نہیں ہے لیکن آگر راویوں کی اس رائے کو صحیح سلیم کر لیاجائے کہ صحابہ رضوان اللہ علیم الجمعین نے نہ آلات سے کام لمیانہ کوئی حساب لگایا محض الگل سے مساجد کی سمت قبلہ متعین فرمادی توروش ضمیر بیدار مغز صحابہ جن کی آنکھیں براہ راست مشکافی الگل سے مساجد کی سمت قبلہ متعین فرمادی توروش ضمیر بیدار مغز صحابہ جن کی آنکھیں براہ راست مشکافی نبوت سے منور تصیں ان کی تحری کی طرح ہماری تحری شمیں ہو سکتی نیزیا مسادیة المجبل کا واقعہ یاد کرو (سیرۃ عمر ان الخطاب علامنہ این جوزی مصری ص ۱۳۹) عرب کے ریگے تانوں میں سفر کرنے والے عوام بھی شمین سادوں کو ستاروں کی پہچان نمیں ہے کہ ستاروں کو ستاروں کی پہچان نمیں ہے کہ ستاروں کو ستاروں کی پہچان نمیں ہے کہ سی نظر ستارے کانام بھی قمیں بنا سکتے۔

سمت قبليه معلوم كرنے كاطريقيه

قبل اس کے کہ آپ اپنے شہر میں سمت قبلہ قائم کرنے کاارادہ کریں ضروری ہے کہ پہلے جہات اربعہ معلوم کریں اس کے لئے بہترین اور قدرتی طریقہ دائرہ ہندیہ ہے جس سے جغرافیائی قطبین کے مطابق جمات اربعہ دریافت ہو بھتی ہیں قطبین قطبین کے لئے معتبر نہیں کیونکہ مقناطیسی قطبین مطابق جمات اربعہ دریافت ہو بھتی ہیں قطب خولی کی سمجھ لینا تصحیح نہیں کہ قطب نماکی سوئی ہیشہ قطب جنونی کی جست بنائے گی۔

دو سوبائیس پرس کاعر صدیمواکد لندن میں بید مقناطیسی سوئی ٹھیک شال اور جنوب کوبتلاتی تھی لیکن معلی سال دوسوبائیس پر ایر ہوئی تھی گئین میں ہوائور بید میلان ۱۸۱۸ء تک مراب کی طرف مائل ہوائور بید میلان ۱۸۱۸ء تک بر ابر ہو مقتار ہااور جدب اس کا افر ان ٹھیک خط شالی ہے اپنی قابیت کی حدیر پہنچانو پھر مر اجعت شروع ہوئی پس بیر جو انفر ان مقناطیسی سوئی کا خط شالی و جنوبی ہے ہو تا ہے اس کو انحر اف اور جہازی محکمہ والے انقلاب کہتے ہیں۔

اندن میں بیا نحراف ۱۸۱۸ء میں تقریبا ۲۵ درجہ تھااور کے ۱۸۱۶ء میں ۱۹ درجہ ۳ دقیقہ باتی ہے لیکن قطب نماکاوہ سر اجو ٹھیک شال کی طرف ہو تا تھا بجائے اس کے وہ مغرب کی طرف بقدر اوا درجہ ۳ دقیقہ کے ہائل ہے ہیں جب اس انحراف کی مقدار معلوم ہو جائے تو اس کو حساب میں لگا کر کمپاس کے صحیح نقطے دریافت کر سکتے ہیں (جغرافیہ ریافیہ مناق ذکاء اہللہ مطبوعہ ۱۵۸۸یاء) مالیاء کیو کی رضد گاہ میں دیکھا گیا تو انحراف مغرب کی طرف ۴۳-۴۳-۱۵ نقا۔ ایفنا کلکتہ ہیں مشرق کی طرف ۴۳-۱۵-۴ اور انسان میں مشرق کی طرف ۴۳-۱۵-۴ اور انسان میں انجراف با ۱۵-۱۵-۴ اور انسان میں انجراف با ۱۵-۱۵-۴ اور انسان میں انجراف بجانب مشرق کی اور انسان بین انجراف بازی انسان مشرق کی طرف ۱۵-۱۵-۴

وه لااء لندن میں انحراف بالکل نہیں و ۱۸۲ء لندن میں انحراف جانب مغرب ۳۰–۴۳ هه ۱۹۴۵ء لندن میں انحراف بجانب مغرب ۵۱–۹

(انشر میڈیت فیز کس ڈاکٹر جی ایل دے دیلی – مطبوعہ و ۲۹ او)

اس کے بعد جس جگہ کی سمت قبلہ معلوم کرنی ہو اول وہاں کا طول بلد معلوم سیجیجے بھراس ہیں ہے۔ مکہ معظمہ کے طول بلد کو تفریق کرد ہیجئے اور باقی کے دقیقے بنا لیجئے دیقیوں کے تصفے اور منٹ برنا لیجئے یہ فرق وفت ہو گامقامی نصف النہار اور مکہ معظمہ کے نصف النہار میں -

مثلاد بلی کا طول بلد ۱۷ - ۲۵ ہے اور مکہ معظمہ کا طول بلد ۳۵ - ۳۵ ہے حاصل تفریق ۲۲ - ۳۵ ہوا آفتاب ایک درجہ کو ۲۲ منٹ بلیں طے کر ناہے اور ایک دفیقہ کو ۶ سیکنڈ بلیں لہذائے ۳ درجہ کو ۲۲ منٹ ۱۳۵ دقیقہ کو دو گھنٹہ ۲۹ منٹ ۲۸ سیکنڈ میں طے کرے گا بینی مقامات نصف النہار اور مکہ معظمہ کے نصف النہار میں دو گھنٹے ۲۹ منٹ ۲۸ سیکنڈ میں اور مکہ معظمہ کا نصف النہار ۲۲ منٹ ۲۸ سیکنڈ پر اور مکہ معظمہ کا تصف النہار ۲۲ بیجر ۲۸ سیکنڈ پر اور مکہ معظمہ کا تصف النہار ۲۲ بیجر ۲۳ منٹ ۲۸ سیکنڈ پر اور مکہ معظمہ کا تصف النہار ۲ بیجر ۳۳ منٹ ۲۸ سیکنڈ پر اور مکہ معظمہ کا تصف النہار ۲ بیجر ۳۳ منٹ ۲۸ سیکنڈ پر اور مکہ معظمہ کا

پھر آپ نمایت صحیح اور عمدہ گھڑی جو سکنڈ بھی بناتی ہو حاصل سیجئے اور دائرہ ہندیہ کی کیلی کاسامیہ جب نفسف النہاں پر بہنچے تو گھڑی میں جو ٹائم ہو فرق و نت اس میں جوڑ کر (اور اگر آپ مکہ معظمہ ہے مغرب کی طرف ہیں تو تفریق کر کے )جو ٹائم ہے وہ نوٹ کر لیجئے پھر کیلی کی نوک کاسابیہ اس نوٹ کر دہ ٹائم پر جس جگہ پہنچے وہاں نقطہ لیگاد بچئے اور اس نقطے ہے مر کز دائر ہ تک سید دھاخط تھینچے یہ آپ کی مسجد کی دائیں بائیں دیوار قبلہ رخ ہو گئی اس پر گنیار کھ کر دیوار قبلہ قائم کر لیجئے۔

ند کورہ طریقہ ۲۷ مئی ہے ۲۹ مئی تک یا ۱۳ جولائی ہے ۱۲ جولائی تک کار آمد ہو تا ہے نیز مکہ معظمہ کے مشرق ومغرب میں نوے در ہے تک کے مقامات میں کام دے سکتا ہے اس ہے زیادہ فاصلے کے لئے اور طریقے ہیں۔

مثلاً دیلی کانصف النهاراگر ۲۹ مئی کو ۱۴ بچر ۱۸ منٹ ۳۲ سیکنڈ پر ہو تواس میں فرق وقت ۳ گھنٹے ۲۹ منٹ ۲۸ سیکنڈ جوڑ نئے اس حساب سے ۴ بچر ۴۸ منٹ پر جس جگہ کیلی کی نوک کاسابیہ پہنچے وہاں نفطہ لگائے اور نفظہ سے مرکز دائرہ تک خط تھیجنے اور س خط پر مسجد کی دائیں بائیں دیوار قائم کر لیجئے (فاوی دار العلوم جلد اول دروم ص ۷۷)

اگر حکومت مجازابیاا نظام کردے کہ جس تاریخ کواور جس وفت آفاب کعبہ کے سمت الراس پر پنچے ای وفت ریڈ یوپر اعلان کر دیاجائے کہ آفاب کعبہ کے سمت الراس پر آگیاہے نؤنصف روشن دیا کو جمت قبلہ معلوم کرنابہت آسان ہو جائے گا کیا اچھا ہو کہ موسیقی اور ڈراما کے پروگراموں کے ساتھ یہ اہم دینی غدمت بھی انجام دیدی جائے۔

واضح ہو کہ دہلی کو مثال کے طور پر پیش کیا گیاہے ورنہ دہلی میں کسی قتم کی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں دہلی کی شاہجمالی جامع مسجد کی سمت قبلہ معتبر ہے۔اس سے مطابقت کافی ہے۔

علاوہ ازیں اور بھی کئی طریقے سمت قبلہ معلوم کرنے کے بغیۃ الاریب مشرح چہ حمینی تصریح وغیرہ میں لکھے ہیں اس فن کے ماہرین ہے رجوع کیا جائے اور اپنی متعین کردہ سمت کو دیگر چندِ طریقوں ہے بھی جانچ لیا جائے۔

یہ جو پھھ لکھا گیا اس سے یہ خیال نہ کیا جائے کہ نفتہا کی دی ہوئی رخصت سے ہمیں اختلاف ہے مقصد صرف یہ ہے کہ ایک قائم رہنے والی یادگار کی تغییر و تزین پرجب کہ ہزاروں الا کھوں روپ خرج کئے جانے ہیں اور اس کے لئے سخت مشقت ہر داشت کی جاتی ہے تو پچھر تم اور پچھ مشقت اس کی سمت صحیح کرنے کے لئے بین اور اس کے لئے سخت مشقت کی جاتے ہوئی اور کیا گناہ ہے ؟ فقہا کی لکھی ہوئی رخصت کو سمجھنے کے لئے بھی حساب کی ضرورت ہے ۔ اگر نحن احدہ احمیدہ کہ کر علم ہندسہ علم ہیت وغیرہ کا پڑھانا ترک کر دیا جائے تو میراث نوکو قاور او قات صلوۃ کے اہم ابواب میں کیا کیا جائے گا؟

#### اصطلاحات

زمین کا حقیقی محیظ نیالاً بعنوبا ۲۳۸۱ میل ہے اور نط استواکے گرد ۲۳۹۰ میل ہے محور تعلیم کا طول اٹھرین کی معلوں ہے کہ اور ۱۸ میل ہے اور اس کا استوائی قطر ۴۵ء ۹۳۵ میل ہے ایس ایک خطر ۶و گرد ۲۳۹۵ میل ہے ایس ایک خطر ۶و کر ارض کے مرکز ہے گزر کر خط استواکے ایک سرے سے دو سرے سرے تک پہنچتا ہے تقریبا ۴۳۵۵ میل اس فظر سے بواس نے مرکز میں سے گزر کر قطبین کو ملاتا ہے لیمنی پورے خط استواپر کرہ ارض میل اس فظر سے بواس نے مرکز میں سے گزر کر قطبین کو ملاتا ہے لیمنی پورے خط استواپر کرہ ارض ایندر سام ۱۳ میل تقریبا ایمر ابواہ جس کے (۲۹۹۲۰) فیٹ بوتے ہیں (علم طبقات الدرض)

خط استوااور نصف النهار دونوں میں ہے ہر ایک ۲۰ سودر جوں میں تقسیم ہواہے درجہ کی نشانی گول کنڈلی ہے ایک درجہ سانھو دیقفہ کا اس کی نشانی ایک زبر ہے ایک دقیقہ ساٹھ ٹانسیہ کا اس کی نشانی دوزبر ہے مثلا ۳۲ درجہ ۱۹ دیقتہ کے اٹنانسے کو بول تکھیں گئے۔

ے ًا – 19 – ۲ سرور جه کوواگری دوفیقه کو منٹ 'نامید کو سینٹر بھی کہتے ہیں –

بڑھ استوایا اضف النہار کے ایک درج کے سانھویں جھے لیمن ایک منٹ کو ایک میل کہتے ہیں مگریہ ودا گریزی مبل نہیں ہو تابلتہ جغر آنیہ کا میل ہو تاہے ان دونوں قسموں کے میلوں میں نمیز کرنے کے لئے جغر افیائی میل کونوٹ کہتے ہیں جہاز رانی میں تمام حساب نوٹ پر ہو تاہے دہ شامی انگریزی میل ہے لمباہو تاہے ایجنی ۲۰۲۸ کز کااور بٹانی انگریزی میل ۲۰۱ اگز کا ہو تاہے ان دونوں میں نسبت (۲۹)اور (۵۰)ئی ہے۔

آ فیاب ۳۹۰ کو ۳۴ گینے میں طے کر ناہے اور ایک درجہ کو سمن میں - نصف النہار کے دس درجوں ہرونت میں جالیس منٹ کا فرق ہو تاہے - (جغرافیہ ریاضیہ)

۔ جدول جس ہے یہ معلوم ہو تاہے کہ عرض بلد سے ہر پانچ در جہ پر طول بلد کے ایک در جہ کن ایمائی کتنے جغرافیائی میلوں میں : وتی ہے۔

| انگدیزی میل                  | جغرافيائي ميل  | درجه عرض | ،<br>انگریزی میل   | جغرافیائی میلر | وی<br>درچه عرض  |
|------------------------------|----------------|----------|--------------------|----------------|-----------------|
| $f^*A_{\mathcal{F}}\angle A$ | ስቤት <b>ሌ</b> ሌ | ۵۳       | 1964Z              | 7+5++          | صفر 'خطاسةوارپر |
| ۵۳۶۳۳                        | m 1,50 L       | ۵٠       | 10.401             | 29862          | ۵               |
| M990A                        | الماء سيس      | ۵۵       | 14,90              | Q95+9          | 1+              |
| treat                        | r*+++          | ٠٢       | ararr              | 26594          | 14              |
| 19410                        | T0= T4         | ۵۲       | ጎስ <sub>ት</sub> አር | ۸۳۶۳۸          | r•              |
| rm 64+                       | r++6r          | ۷.       | 41501              | ٨٣٤٣٨          | ۲۵              |
| 1421                         | 10,00          | ۵ ک      | 09940              | ٢٦؏ڶڽ          | . r•            |
| 11591                        | 1.562          | ۸٠       | المولات            | ۵۱۹۶۳          | ra              |
| 7×++                         | ٣٦٩۵           | ۸۵       | arena              | గాచ్యంగా       | f*'+            |

مطلب میہ کہ خطاستواہے جب ہم جنوب پیشال کی طرف چلیں تو جتنے ہم خطاستواہے دور ہونے جائیں گئی طرف چلیں تو جتنے ہم خطاستوا دور ہونے جائیں گئی ہوتی جائے گی اس پیائش کی ہی ہیشی کو اصطلاحا فیمت کی کمی بیشی کا اثر طلوع و غروب پر تو پڑتا ہے بیتی ایک ہی نصف النہار پر واقع سب مقامات پر طلوع فیمت کی کمی بیشی کا حساب بھی لگالیا وغروب کا وقت بیسال نہیں ہوتا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تعیین قبلہ میں قبلہ میں قبت کی کمی بیشی کا حساب بھی لگالیا جائے گیا نہیں بیاس بارے میں ماہرین اور واقف کار حضر است سے رجوع کیا جائے ۔ فقط واللہ اعلم ہالصواب حفیظ الرجیان واصف عفی عنہ میشوں ہوتا ہوتا ہوتا ہا

كتاب الصلوة جو تفاباب فصل بستم-متفرق مسائل

(سوال) ایک مسجد زیر تغمیرے اس میں چار محراتیں لیعنی چار در بنائے گئے ہیں کیا یہ سیجیج ہے ؟ المستفتی محمد صغیر خال میا نجی-مقام اوسیاضلع عازی پور

(جواب ۱٫۵) مسجد کے در قاعدہ ہے تین بایا نج یاسات ہونے چا ہنیں چار در کی مسجد مناسب نہیں ہے امام پنج میں ہو اور اس کے دائیں ہائیں مساوی حیثیت ہے لوگ کھڑے ہوں اس صورت میں طاق در ہی ہو سکتے ہیں-

## فر ضبیت جمعہ کے متعلق ایک مضمون کتاب الصلوة پانچوال باب (از حضرت مفتی اعظم م)

صوالموفق- اس امر میں انفاق ہے کہ آنخضرت ﷺ کوبکہ معظمہ میں جمرت سے پہلے جمعہ اواکرنے کی نوبت نہیں آئی اور اس میں بھی انفاق ہے کہ اسلام میں پہلا جمعہ جوادا کیا گیاوہ جمرت سے پہلے مدینہ منورہ میں ادا کیا گیاا ختلاف اس میں ہے کہ جمعہ کی فرضیت کہال ہوئی ؟ آیا مکہ معظمہ میں یا جمرت کے بعد مدینہ طیسہ میں ؟

عافظ این حجر بحسفلائی فرماتے ہیں کہ "فرضیت جمعہ کے وقت کے بارے میں اختلاف ہے اکثر علماء کا خیال ہے کہ سے مدینہ میں آیة اذا تو دی للصلوة من یوم المجمعة کے نزول ہے ہوئی" چنانچہ فی الباری میں تحریر فرماتے ہیں۔ واختلف فی وقت فرضیتها فالا کثر علی انها فرضت بالمدینة وهو مقتضی ما تقدم ان فرضیتها بالایة المذکورة وهی مدینة انتهی اور اس عبارت سے کچھ کیلے حافظ این حجر نے تحریر فرمایا ہے۔ واستدلال البخاری بہذہ الایة علی فرضیة الجمعة سبقه الیه الشافعی فی الام و کذا حدیث ابی هریرة شم قال فالتنزیل شم السنة یدلان علی ایجابها اور علماء کی ایک جماعت اس کی قائل ہے کہ جمعہ کی فرضیت ججرت سے قبل مکہ معظمہ میں اور علماء کی ایک جماعت اس کی قائل ہے کہ جمعہ کی فرضیت ہجرت سے قبل مکہ معظمہ میں

نازل ہوئی جیساکہ عافظ الن تجرّ نے شخابو عامد ہے نقل فرایا ہے وقال الشیخ ابو حامد فرصت بمکة وهو غریب (فتح الباری) اور عافظ جلال الدین سیوطیؒ نے انقال میں اور شخابی فیر کی نے شرع منماج میں اس قول کو ترجے وی ہے (کذائی آثار السن) اور قاضی شوکائی نیل الاوظار میں فرماتے ہیں و ذالك ان الجمعة فرضت علی النبی سی الله وهو بمکة قبل الحجرة كما اخرجه الطبرانی عن ابن عباس فلم يتمكن من اقامتها هنالك من اجل الكفار فلما هاجر من هاجر من اصحابه الى المدينة كتب اليهم يامرهم ان يجمعوا فجمعوا انتهى (نيل الاوطار) اور علامہ شماب الدین قلیونی شافی شرح منماج الطالبین میں لکھتے ہیں و فرضت بمنكة ولم تقم بها كما لم تقم بها صلوة الجماعة لقلة المسلمين ولخفاء الاسلام واقامها اسعد بن زرارة شالمدينة الشريفة قبل الهجرة بنقيع النحضمات (عاشيہ شرح منماج جال الدین گئی)

قاضی شؤ کان ؓ نے ان عباس کی جس روایت کو طبر انی کی طرف منسوب کیاہے حافظ این حجرؓ نے فتح الباری و تلخیص الجبیر میں اس روایت کو دار قطبی کے حوالہ سے ذکر کیاہے ہم تلخیص ہے اس کو تقل كرتے ہيں- روى الدار قطني من طريق المغيرة بن عبدالرحمن عن مالك عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس قال اذن النبي ﷺ الجمعة قبل ان يها جر ولم يستطع ان يجمع بمكة فكتب الى مصعب بن عمير اما بعد فانظر اليوم الذي تجهر فيه اليهود بالزبور فاجمعوا نساء كم و ابنائكم فاذا مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم الجمعة فتقربو الى الله بركعتين قال فهو اول من جمع حتى تقدم النبي ﷺ المدينة فجمع عند الزوال من الظهر واظهر ذالك- انتهى (تلخیص) ای طرح جلال الدین سیوطیؓ نے درمنثور میں اس حدیث کو بحوالہ دار قطنبی نقل کیا ہے درمنثور كى روايت ميں بجائے لفظ عند الزوال كے بعد الزوال ہے اور باتى تمام الفاظ بكسال بين اس حديث مين لفظ ِ اذِن بہعنی اذن واجازت کے نہیں ہے بلحہ بہعنی علم و معرفت کے ہے اور صیغہ معروف ہے مجہول نہیں ہے جن او گول نے اس لفظ کو اذن بمعنی اجازت ہے لے کر اور صیغہ مجھول قرار دے کر اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ حضور ﷺ کو مکہ میں جمعہ کی اجازت دی گئی رپہ ترجمہ حدیث کے سیاق و سباق اور واقعات کے موافق نہیں ہے بلحہ حدیث کاتر جمہ یہ ہے کہ آنخضرت ﷺ نے جمعہ کو مکہ ہی میں ہجرت سے پہلے جان پہچان لیا تھا ( یعنی رہے کہ جمعہ وہ دن ہے جس میں ہم کو مجتمع ہو کر عبادت کرنے کا حکم ہے یاجو ہمارے لئے خدا تعالیٰ نے فرض کیاہے) مگر حضور ﷺ باد جود اس علم کے مکہ معظمہ میں جمعہ ادانہ کرسکے تو آپﷺ نے مصعب بن عميرً كوخط بھيجا (مصعب بن عميرً كو حضور ﷺ نے مدينه منورہ ميں لوگول كى تعليم کے لئے يہلے بھيج دياتھا) که دیکھواس دن کا خیال رکھو جس دن بہو د زبور کو پکار پکار کر پڑھتے ہیں تم اپنی عور توں میحوں کو جمع کر واور جب جمعہ کے دن زوال ہو جائے تو خد اکیلئے دور تعتیں تقر بأاد اکرو - حضرت ابن عبائ نے فرمایا کہ پس مصعب بن تعمیر سلے شخص میں جنہوں نے حضور تناف کے مدینہ میں آنے سے پہلے جمعہ ادا کیا یہ جمعہ انہوں نے زوال

ک بعد ظهر کے وقت میں پڑھااور کھام کھا پڑھا۔ انہی۔ لفظ اذن کا جوتر جمہ ہم نے "علم و معرفت" کیا ہے کی حافظ ان حجر آ کے گام سے منہوم ہوتا ہے انہوں نے فتح الباری میں فرمایا ہے والا یمنع ذالك ان یکون النبی علی علمہ بالوحی و هو بمکة فلم یتمکن من اقامتها تم فقد ورد فیه حدیث ابن عباس عند الدار قطنی و لذالك جمع بھم اول ماقدم المدینة کما حکاہ ابن اسحاق و غیرہ انتہی ۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ حافظ ابن حجر نے اذن النبی علی کا ترجمہ علم النبی علی کی سے اور میں راج اور نبی راج اور نبی راج اور نبی راج اور نبی راج اور فتی بالغة وبالوا فعات ہے۔

اس کے بعد جان پیچان لینے سے مراداس کی فرضیت جان لینا ہے یاور پھے ؟اس کے لئے یہ روایت کافی ہے ۔عن ابی هریو ہ قال قال رسول الله ﷺ نحن الأخرون السابقون یوم القیامة بیدان کل امة او تیت الکتاب من قبلنا و او تیناه من بعدهم ثم هذا الیوم الذی کتبه الله علینا هدانا الله له المنخ ( رواه مسلم) یعنی حضر ت ابو ہر برہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ہم و نیایش آنے کہ المنظ ہے نو پچھلے ہیں مگر قیامت میں ثواب کے لحاظ ہے مقدم ہوں گے ہاں ہر امت کو ہم ہے پہلے کہ کاب دی گیاور ہمیں سب کے بعد عنایت ہوئی پھر یہ (جمعہ کا)دن وہ ہے جو خدا نے ہمارے او پر فرض کیااور ہم کواس کی بدایت فرمادی۔

الم بخاری نے آئی صدیت کو آن الفاظ ہے روایت کیا ہے۔ یم هذا یومهم الذی فرض علیهم فاختلفوا فیه فهدانا الله له – انتهی – حافظ الن مجرر حمد الله تعالی فرماتے ہیں۔ و فی الحدیث دلیل علی فرضیة الجمعة کما قال النووی لقوله فرض علیهم فهدانا الله له – فان التقدیر فرض علیهم و علینا فضلوا و هدینا (فتح الباری) خلاصہ بیہ ہواکہ حضر تابو ہر برہ کی صدیث ہے جو بخاری و مسلم کی صدیث ہے یہ تابت ہو گیاکہ جمعہ کی مخصوص عبادت بمودونسار کی پر بھی فرض تھی اور ہم پر بھی مسلم کی صدیث ہے یہ تابت ہو گیاکہ جمعہ کی مخصوص عبادت بمودونسار کی پر بھی فرض تھی اور ہم پر بھی مگر جمعہ کانام لے کران کو ہتلایانہ گیا (و هذا علی قول الواجع) تعین الن کے اجتناد پر چھوڑدی گئی تھی بمود نے اپناد ہم الدا جم باحث کو اور نصار کی نے اپناجتاد ہے یوم احد کو اختیار کیا اور اصل دن یعنی یوم جمعہ نے اپنے اجتماد ہے ہم کو اس یوم مقصود کی ہدایت ہو جماعہ کراس کی فضیات ہے محروم رہ گئے اللہ تعالی نے ہم کو اس یوم مقصود کی ہدایت فرمائی ہم نے اے معتمع ہوگے۔

حضرت ابو ہر برہ کی روایت ہے اتنا تو معلوم ہو گیا کہ بھی یوم جمعہ وہ دن ہے جس کے اندر اجتاعی عبادت امم سابقہ پر بھی فرض کی گئی تھی یعنی حضرت حق تعالیٰ کی جانب ہے فرضیت کا تھم اسی دن کے لئے مقصود تھااور بھی دن امت محمہ یہ کے لئے بھی متعین تھا یعنی جمعہ کی فرضیت علم خداوندی ہیں پہلے ہی ہے تھی مگر حق تعالیٰ نے یہودو نصاری کے امتحان ولتا کے لئے اور امت محمہ یہ کی تکریم کے واسطے امم سابقہ کو تعیین ہے مطلع نہ فرمایا۔ باعد ان کے اجتماد پر چھوڑ دیااوروہ اجتماد میں غلطی کر کے محروم رہ گئے اور امت محمہ یہ کواس کی تعیین کی ہدایت فرمادی۔ حدیث کے لفظ فھدانا اللہ للہ میں ھدی کا فاعل اور امت محمہ یہ کواس کی تعیین کی ہدایت فرمادی۔ حدیث کے لفظ فھدانا اللہ للہ میں ھدی کا فاعل

الله تعالیٰ بی ہے اور لفظ نافغمیر جمع متکلم میں امت محمد بیاور حضور ﷺ سب داخل ہیں اوراس جملے کے معنی یہ بین کہ خدانے ہم گواس دن کی تعیین کی ہدایت کر دی جو ہمارے لئے فرض کیا گیا تھا-

اب ہدایت کی صورت کیا ہوئی؟ آیا ہے کہ صحابہ کرام اور حصور انور بھاتے نے خود استے اجتماء کے اسے معلوم کر لیا یا حضرت حن تعالیٰ نے وقی کے ذریعے سے بتاریا؟ هدانا الله دونوں معنی کو محتمل بے حافظ ابن حجر فرماتے ہیں قوله فهدانا الله له یاحتمل ان پراد بان نص لنا علیه وان پراد الهدایة الله بالاجتماد ۔ لیمنی ممکن ہے کہ حضور پھٹے کی مراد ہدایت سے یہ ہو کہ خدا تعالیٰ نے اس دل کی نفر سے اور ممکن ہے کہ مدایت سے مطلب نیہ ہو کہ صحابہ کرام اور حضور بھٹے کے مدایت سے مطلب نیہ ہو کہ صحابہ کرام اور حضور بھٹے کے اجتماد کو تعیین جمعہ سک پہنچادیا ہو۔

اس احمال کی تا تدین حافظ الن حجر نید روایتی ذکر فرمائی بین وی عبد الرزاق باسناد صحیح عن محمد بن سیرین قال جمع اهل المدینة قبل آن یقد مها رسول الله تین و بقبل آن تنزل الجمعة فقالت الانصار آن للیهود یوما یجتمعون فیه کل سبعة ایام وللنصاری کذالك فهلم فلنجعل یوما نجتمع فیا فنذ کو الله تعالی و نصلی و نشکر فجعلوه یوم العروبة و اجتمعو الی اسعد بن زراره فصلی بهم یومئذ وانزل الله تعالی بعد ذالك اذا نودی للصلوة من یوم الجمعة و الای سعد بن زراره فصلی بهم یومئذ وانزل الله تعالی بعد ذالك اذا نودی للصلوة من یوم الجمعة و الای الله تعالی به می می تا ترین ایک دوسری روایت و کر قرمائی اوراس کو حسن فرمایا به و می حده ابن خویمة و غیرواحد من حدیث کعب بن مالك قال کان اول من صلی بنا الجمعة قبل مقدم رسول الله وغیرواحد من حدیث کعب بن مالك قال کان اول من صلی بنا الجمعة قبل مقدم رسول الله المدینة اسعد ابن زرارة الحدیث) فتح الباری (۱۱/۱۱ من صلی بنا الجمعة قبل مقدم رسول الله

كتاب الصلوة بإنجوال باب فصل سوم

جمعہ کے دن اذان ٹانی کا جواب اور دعا

(سوال) جمعہ کے روزاذان ٹانی کا جواب اور بعد اذان دعاما نگنی کیسی ہے؟

(جواب ۱۷) اذان ٹائی جو خطیب کے سامنے ہوتی ہے اس کا جواب اور اس کے بعد دعالم م او حنیفہ کے بزدیک ضین چاہیئے لیمن بزدیک ضیس چاہیئے لیمنی زبان سے نہ جواب دے نہ دعا مائے ول میں جواب دیدے یاد عامانگ لے -(۱) محمد کفایت اللہ

<sup>(</sup>۱)اس قام مضون ہیں اکثر حوالہ جات <sup>انق</sup>البازی میں بہت قریب مظامت ہے لئے گئے ہیں لبذاالگ الگ جگہ کھنے کی ضرورت شمیں نے زیر میں ہم ان صفحات کے مہر آلھنے ہیں جن ہے اس مضمون میں حوالہ جات نقل کئے گئے ہیں)

رفتح البارى: ۲۹۲/۲ ؛ ۲۹۲٬۲۳ و ۲۹۵) ۲۱) قال و ينبغي ان لا يجيب بلسانه اتفاقاً في الاذان بين يدى الخطيب وان يجيب مقدمه اتفاقاً في الاذان الاول يوم الجمعة لو جوب السعى (رد المحارمع الدر ۲۹۹۱۱)

#### ستباب الصلوة جيهثاباب

ایک مسجد میں عبید کی نماز دومریتبه سمیں پڑھنی جا پنتے ب (سوال ) بارش کی شدت کی وجہ ہے بہت ہے آومی تحید گاہ نہیں جاسکے انہوں نے متحد میں عید کی نمازادا کی پھر کچھ اور آدمی آئے انہوں نے اس مسجد میں دوبار ہ جماعت سے نماز عبد پڑھی ہیہ کیساہے؟ المستفتى محمد صغيرخال ميا بحي-مقام وبوست اوسياضلع غازي بور-جولا في 190ء (جواب ۱۸) بارش کے مذرے مسجد بین عبید کی نماز پڑھنی جائزے ایک مسجد میں دومر تنبہ عبید کی نمازند یز همی جائے اگر ایک مسجد میں عبید کی نمازیز همی اور تیجھ لوگ رہ گئے تؤوہ دوسری مسجد میں نمازیڑھ لیس –(۱) محمرُ كفايت الله كان الله له '

كتباب الصلوة ساتوال باب فصل دوم نفل نماز کھڑ ہے ہو کر پڑھناانضل ہے (سوال) و فتی نماز کے آغل عمومالوگ پیچھ کر پڑھتے ہیں بیہ طریقہ کیساہے؟ المستفتى مسترى حافظ العام الى محلّد فراش خانه وبلى (جو اب ۱۹) نفل بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے گھڑے ہو کر ہڑھناا فضل ہے(۰) فرض کے بعد کے نفل اور دیگیر

نوازل سب کا حکم ایک ہے - <del>تم</del>د کفانیت اللہ کان اللہ لیہ 'دہلی

كتاب الصلوة أتفوال باب خطبہ کی اذان 'نماز جنازہ اور ونز کے بعد دعا کا حکم (مسوال ) خطبہ کی اذان کے بعد اور نماز جنازہ کے بعد دعاما نگنالور تر او تک اور وتر کے بعد نفل بڑھ کر اجتما بی دعاما نگناازروئے شریعت کبیاہ ؟ المستفتی مستری حافظ انعام الہی محلّه فراش خانه 'و ملی (جو اب ۲۰) خطبہ کے وفت جواذان ہوتی ہے اس کے بعد امام کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے دل میں د عا کا تضور کر<u>ے انبان ہے د</u> عاشیں پڑھنی چا<u>بئے</u> دء ، جنازے کی نماز خود دعاہے اس کے بعد کوئی اجتماعی دعا ثابت نہیں تراویج حتم ہو نے پر دیامانگ لینااؤر پھروترو <sup>نف</sup>ل کے بعد انفرادی طور پر دعاماً نگنا- بیرافض<sup>ل</sup> ہے-مُحِدِ كَفَا بنِتِ اللَّهُ كَانِ اللَّهُ لِهِ `

ر ١ )تجب صلاتهما في الاصح على من تجب عليه الجمعة شرا نطها المتقدمة سوى الخطبة (الدر المختار مع الرد :

<sup>,</sup> ٢) و يتنقل مع قدرته على القيام قاعداً ابتداء وكذا بناء عبد الشرؤع بلا كراهة في الاصلح كعكسه و فيه اجر غير النبي ت على النصف إلا بغذر ( الدر السختار مع الرد : ٣٦/٣)

٣١) عنَّ عبدالله ۚ قال : كَفَى لَغُوا اذا صَعَّد ٱلامام المنبران تقول لصاحبك انصت رواه ابن ابي شبيبة ( اعلاء البسن :

. كتاب الصلوة نوال باب نماز قصر

سفر میں قصر کرناضروری ہے۔

(سوال) نماز قصر سفر میں ضروری ہے یاا بی مرضی پر منحصر ہے؟

(جواب ۲۱) نماز قصر سفر میں هنفیہ کے نزدیک ضروری ہے کیونکہ حضرت عائشہ کی روایت کے بموجب سفر کی اصل نماز دور کعت بنی ہے۔(۱) واللہ اعلم۔ محمد کفایت اللہ غفر لہ مدرسہ امپینیہ و ہلی

كتاب الصلوة دسوال باب

عصراور فبجر کے بعد قضاء نمازیڑھ سکتے ہیں

(سبوال) ظهر کی نماز قضاعصر کے فوراً حد اور عشاء کی قضانماز انجر کے فوراً بعد اداکر سکتے ہیں یا نہیں ؟ المستفتی مسترِی حافظ انعام الهی محلّه فراش خانه دیلی -۵۰-۱۱-۲۷

(جواب ۲۲) قضانماز عصر اور فجر کے بعد اوا کر سکتے ہیں (۱) جیب کہ عصر اور فجر کی نمازے پہلے نہ اوا کی ہو ورنہ پہلے اوا کر لینا چاہئے۔ محمد کفایت اللہ کا اللہ لہ '

- كتاب الصلوة بارهوال باب

ایک مسجد میں ایک جماعت ہونی چاہئے

(سوال) (۱) ایک مجدمیں ایک تراوی گئی جماعت نے زیادہ جماعتیں قائم کرناشر عاکیہا ہے؟

(۲) تراویج میں ایک حافظ اتنی باند آواز سے قرآن پاک پڑھتا ہے کہ مسجد کے بالا خانوں اور حینے یوں اور دیگر اطراف میں اس کی آواز پہنچی ہے ایسی صورت میں دو ہمرے حافظ کااس مسجد میں تراویج پڑھیانابلا کرانہت جائز

بِ يا تهين؟ المستفتى في خرشيد أحمد سوداً كر صدر بازار و بلي

(جواب ۲۳) (۱)ایک متحد کے اندر ہی جماعت ہونی چاہئے ہاںاگر اوپر دوسر ی منزل ہواور آوازایک امام کی دوسر ی جماعت تک نہ پہنچے تو خیر -(۴) مکروہ ہے- سے مجمد کفایت اللہ کان اللہ لہ'

كتاب الصلؤة جود هوال بإب

دور کعت سنت کی نماز بیس فقعد ہ کر کے بھو لے سے چار پڑھ لیس لو نماز ہو گئی (سوال ) (1) دور کعت والی نماز کی نیت باند تھی اور بھولے سے چار رکعت پڑھ لی ہے مثلاً ظہر کی دور کعت

<sup>(</sup>١)قال في البدائع : وهذا التغليب على اصلنا خطاء لأن الركعتين في حصته لينا قصواً حقيقة عندنا بل هنما تمام فرض المسافر والاكمال ليس رخصة في حقه بل اسارة و مخالفة للسنة ( رد المحتار مع الدر ٢٤/٢) وفي حديث عانشة في الصحيحين قالت فرضت الصلاة ركعتين وكعتين فا قرت صلاة الشفر و زيد في صلاة الحضر ... الن (رد المحتار مع الدر : ١٢٤/٢)

<sup>(</sup>٣) و جميع اوقات العمر وقت للقصاء الا الثلاثة المنهيّة ﴿ اللِّرِ الْمِحْتَارِ مَعِ الرّدِ : ٣٦/٢)

سنت کی چارر گعت پڑھ لیں(۲) فرض نمازہے اور دو کی بجائے چار رکعت پڑھ لیں باپانچویں ہیں انچھی طرح کھڑ اہو گیاالی صورت میں کیا کرنا ہے جس ہے نماز صحیح ہو-

(۳) امام نے دور کعت فرض کے بجانے چار رکعت پڑھادیں بھولے سے کیااس کااعادہ کرنا ہوگا؟ المستفتی مستری حافظ انعام الهی محلّه فراش خانه ' دہلی

(جواب ۲۶) (۱) دور کعت والی سنتوں میں اگر بھولے سے دوسر کار کعت میں قعدہ کرکے کھڑا ہو گیااور چار رہمتیں چار پڑھ لیس تو نماز ہو گیااور چار اس نماز میں دوسر کار کعت میں قعدہ کرکے کھڑا ہو گیااور چار رہمتیں بڑانے دو کے پڑھ لیس تو سجدہ سمو کرنے سے نماز ہو جائے گی(۱)(۳) امام نے بھولے سے دور کعتوں کے بجائے چار رکعتیں پڑھا دیں تواگر دوسر کی رکعت پر قعدہ نہیں کیا تو یہ نماز فرض نہیں ہوئی چاروں نفل ہوگئے اور اگر قعدہ کر لیا تھا تو سجدہ سمو کرنے سے نماز فرنس ادا ہو گئی۔ محمد کھا بیت اللہ کان اللہ لہ 'دہلی

## كتاب الصلوة جود هوال باب

ا یک سورت شروع کر کے بھر دو سری سورت پڑھ لی تو سجدہ سہولازم نہیں! (سوال ) نمازی نے نماز سنت میں پہلی رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ فلق پڑھااور دوسری رکعت میں

(جواب ۲۵) اس صورت میں حجدہ سہوواجب نہیں- نه فرض نماز میں نه سنت میں-(r) محمد کفایت الله

## كتاب الصلؤة جود هوال باب

مقتدى كاواجب ترك كرنے سے امام پر سجدہ سہوواجب تهيں

(سوال) مقندی کے واجب ترک ہے امام پر تجدہ سہولازم ہو تاہے یا نہیں ؟اوراگر سجدہ سہولازم نہ آیا تو مفتدی کی نماز میں سیجھ خرابی نہیجی یا نہیں ؟۔

المستفتى محمد صغير خال ميانجي مقام اوسياضلع غازي بور-٠٣ أست ٢٣٠ واء

(۱) وان صلى اربع ركعات بتسليمة واحدة والحال انه لم يقعد على ركعتين منها قدر التشهد تجزى الاربع عن تسليمة واحدة اى عن ركعتين ولو قعد على راس الركعتين جازت عن تسليمتين بالا تفاق (حلبي كبير ص ٢٠٤ الاهور) (٢) لوسها عن القعود الاخير كله او بعضه اعاد مالم يقيدها بسجدة عامداً او ناسنا او مخطناً تحول فرضه نفلاً ..... وضم سادسة ولو في العصر والفجر (قال المحقق) بناء على ان المراد بالسادسة ركعة زائدة والا فهى في الفجر اربعة (رد المحتار مع الدر : ٢/٥٥)

ر٣)افتتح سورة وقصد سورة أخري فلها قراء أية او أيتين ارادان يتزك تلك السورة و يفسخ التي ارادها يكره \_\_\_ المخ ررد المحتار مع الدر : ٧/١ ٢٥) ستتاب الصلوة جود حوال باب

فاتحہ کے بعد تنین نسبیحات کے بفدر تھم رنے سے سجدہ سموواجب ہو ناہے (سوال) فرض نماز کی کیلی اور دوسر می رکعت میں بعد سورہ فاتحہ وابنین بقدر ننین نسیج تھمرااس سوج مین کہ کونسی سورة پڑھوں بعدہ کوئی سورة پڑھی آیا ایس حالت میں سجدہ سموالازم ہولیا نہیں؟ المستفتی محمد صغیر خال میا نجی موضع دیدِ سٹ اوسیاضلع غازی پور-

(جو اب ٣٧) بعض ففهاء نے تجدہ - و کا تحکم دیاہے کرلینا جائیے - ۱۱۱ محمد کفایت اللہ

کتاب الصباؤة سو کھوال باب اگرامام سے تمبل مقتدی کوئی رکن ادا کرے تو مقتدی کا بیر کن معتبر نہیں (۱) اگر لمام سے قبل مقتدی کوئی رکن اداکرے تو نماز : و جاتی ہے یا نہیں؟ (۱) بھش امام تجدہ سے سر الٹحاتے وقت تکبیر شروع کرتے ہیں اور نمایت اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو کر تنکیبر ختم کرتے ہیں اور نمایت اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو کر تنکیبر ختم کرے مقتدی تکبیر کمہ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اس تنہیر ختم کرتے ہیں اس سے قبل کہ امام اپنی تکبیر ختم کرے مقتدی تکبیر کمہ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اسی صورت میں کیا تقلم ہے ؟ المستفتی شخر شید احمد سوداگر صدر بازار 'و بلی رجو اب ۲۸ ) (۱) وہ رکن مقتدی کا نمیر معتبر ہوگا (۲) مقتدی کولام کا اتباع کرنا لازم ہے اس امام ک

(جو اب ۴۸) (۱) ووزکن مقتری کا غیر معتبر ہو گا (۲) مقتدی کولیام کااتباع کرنالازم ہے اس امام کے مقتدی بھی تنجبیر و میرے شرون کریں اورامام کے بعد ختم کریں۔ (۶) محمد کفایت اللہ کان اللہ لے'

كتاب الصلفة المحار هوال باب

نماز میں بلغم ہے تنگ آگر بائیں طرف تھو گئا ۔ . . (سوال) نماز کی حالت بین آگر باقم آگر حاق میں رکاوٹ پیدا کر دیا پڑھنا مشکل ہو گیااور تھو گئا ہیں محال نہیں ہوائی نہیں ہے بائیں طرف جگہ نہ آگر اس طرف منہ کر کے تھوک دیے تو نماز میں نقصان آئے گایا شیں ؟وفت اخیر قعد دکات گر التیات ابھی شروح نہیں کی ہے - المستفتی محمد صغیر خال میا نجی مقام لوسیاضلی مازی پور اجواب ۲۹) آگر بائیں طرف تھو کئے کا سوقع ہے تو بے شک تھوک دے اس سے نماز میں نقضان نہیں آنا۔ یہ مجمد کفایت اللہ کان اللہ لہ و بلی

ر ١)ادا شغله دالك الشك فتفكر قدر اداء الركن و لم يشغل حالة الشك بقراء ة ولا تسبيح وجب عليه سجود السهو وشرح التنوير ٢/٩٣/٣)

٢٦ ، قال في شرح المنية : لا خلاف في لزود المتابعة في الاركان الفعلية اذهى دوضوع الاقتداء واختلف في المتابعة في الركن القولي وهو القراء قافعند نالا يتابع فيها من يستمع و ينصت – تجب متابعة للاهام في الواجبات فعلا وكذا بركة ان لرم من فعله محالفتة الامام في الفعل - فبتركه السوته ايضا ( رد المحتار مع الدر . ١ - ٤٧٠)

<sup>(</sup>٣) إمالك من النس قال : قال رَمنولُ الله تَنْكَ ان المؤمن اذا كان في الصلاة قانسا يناجي ربه فالا ينز قن بين يويه و لا عن يمينه ولكن عن يساره او تحت قدمه ( الصحيح للامام بخاري : ٩/٩ ه ط قديسي )

#### كتاب الصلاة الفارهوال باب

امام بھول گیااور مفتدی نے لقمہ دیا تو نماز فاسد شین ہوتی ....

(سنوال) رسالہ رکن دین خوالہ در مخار لکھا ہواہے کہ سجدہ سموہ سبوہ تلاوت و قعدہ اولی و تکبیر ات زائد عید بین اور د نائے قنوت آگر پیش اہام ترک کردے تو مقتدی کے اوپر بھی ترک لازم آتاہے اور دار العلوم دایویت کا کیک فتوی کے سبوہ کہ سبوکے لئے اہام کو لقمہ دیدوآگر چہد دونوں طرف سلام پجیسر چکا ہوا ب آگر قعدہ اولی چھوڑ کر اہام کھڑ ان و جانے اور مقندی لقمہ دے کر قعدہ اولی میں اوٹادے تو نماز فاسد ہوگئی یا شین ؟ یاسلام بجیسر نے ہے تعمل لقمہ دیکر اہام سیفتی محمد سبوکر ایا تو نماز فاسد ہوئی یا نہیں ؟ المستفتی محمد سبیر خال میا نمی بیس کی المستفتی محمد سبیر خال میا نمی سیار المستفتی محمد سبیر خال میا نمی سیار اللہ میا نمی سیار کی اور سیفر خال میا نمی کھیں اوٹادے اور سیاضلی غازی ہور

(جو اب ۳۰) آگر امام نے قعدہ او لیٰ تزک کیااور مقندی نے لقمہ دیااور امام قعدہ کے لئے لوٹ آیا تو نماز فاسد شیس ہو ٹی اس طرح آگر امام سجد و سبو بھول گیااور مقندی نے لقمہ دیکر سجدہ سبو کرایا تو نماز فاسد نہیں ہو ٹی ۱۰۰ محمد کفایت اللہ کان التدائہ 'دہلی

#### كتاب الصلؤة اثهار هوال باب

له ما في السلموات كي عَبِّمه الله يرُها الله ما في السلموات كي .....

رسوال) نماز میں سورہ فاتنے کے ، حد سورہ حشر کی قراءت میں آخری آیت کی له کو چھوڑ کر بھولے سے لله ها فی السلمؤت پڑھ دیا آیا نماز فاسد ہو ٹی یا نہیں؟ المستفتی مخد صغیر خال میا نجی - مقام اوسیا ضلع نمازی پور - • ۳ اگست ۲۳۹ ا

(جواب ٣١) له کي جگه لله پزره ديا تو نماز دو گني-(١٠٥محمد کفايت الله

کتاب الصلوٰۃ اٹھار حوال باب نماز کے دوران قمیس کو ٹھیک کرنے ہے نماز میں کراہت آجانی ہے

'رسوال ) زید کو یہ عادت ہے کہ جالت نماز میں قومہ میں کھڑے ہو کر آپنے دونوں ہاتھ اپنے کو کھوں پر تجمیر تاہے کبھی اپنی قبیص کو تیجھے ہے ٹھیک کر تاہے آپ طرح تشمد میں پڑھ کراپی قبیص اپنے زانوں پر کصبیمنا ہے کیااس طریقے سے نماز نعی ہو جاتی ہے ؟ المستفتی شیخ رشیدا خمد سود آگر صدربازار 'دبلی (جو اب ۲۲) یہ حرکت نماز میں کرادت پیدا کرتی ہے ۔۔۔۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ'

<sup>.</sup> ٢ ، البعاصل ان الصحيح من المبذهب ان الفتح على امامه لا يوجب فساد صلوة احد لا الفاتح ولاالأخذ مطلقا في كل حال ( البحر الرانق ٣ ، بيروت

ر ٢ بومنها ذكرًا كُلَسة مكانًا كلمة على وجدالبدل ان كانت الكلسة التي قرأ ها مكان كلمة يقرب معناها وهي في القرأن لاتقسد صلاته بحو ان قرأ مكان العليم الحكيم وهنديه ١٠٠١

وَ٣ بويكرِ ٥ لُلمصابَى أن بُعث بتوند أوَ بحسدةً لَقُوله عَليه الصلاة والهيلام أن الله كره لكم ثلاثا وذكر منها العث في الصلاة و لان العبث خاوج الصلاة حرام فما ظلك في الصلاة (هداية . ١٠)

#### كتاب الصلوة انيسوال باب

نماز میں اگر وضؤ ٹوٹ جائے تو کیا کرے ؟

(سوال) جماعت بیں ایک مقدی گاوضؤ جا تارہاصفوں ہے باہر نگل کروضؤ کیا تو پھروہیں جاکر ٹیاز تمام کرے پاجمان جگہ ملے وہیں اداکرے اور جس رکعت میں شامل ہوا تھاائی ہے رکعتیں شار کی جائیں گی ؟

۔ اگرامام صاحب کاوٹ و جاتارہا ہے توامام اپنا قائم مقام کھڑ اگر کے وضوَ کے بعد جہاعت میں شامل ہو جائے تو سابقہ رکعتیں بھی شار کی جائیں گی یا نسیں؟ المستفتی مستری حافظ انعام اہی محلّہ فراش خانہ' و بلی +۵-۱۱-۲۷

(بحواب ۱۳۴۳) نماز میں امام یا مقتدی کاوضؤ جاتارے توہ وضؤ کرنے کے لئے جائے اور مسجد کے اندروضؤ کرنے کی جگہ میں وضؤ کر سے بچر آکر جماعت میں شامل ہو جائے پیات ضروری نہیں ہے کہ جس جگہ پہلے کھڑ انھاو ہیں کھڑ انہواگر در میان میں کوئی ایساکام نہ کہا جس ہے نماز فاسد ہو جائے تو پہلی نماز بھی معتبر ہوگ اور جمال ہے نثر یک ہوا ہے وہ بھی معتبر ہوگ در میان میں جور کعتیں جاتی رہی ہیں ان کو سلام امام کے بعد پورا کر جمال ہے نثر یک ہوا ہے وہ بھی معتبر ہوگ در میان میں جور کعتیں جاتی رہی ہیں ان کو سلام امام کے بعد پورا کر ہے۔

كتاب الصلوة اكبسوال باب

جہری نماز میں سرِ اُقراب شروع کر دی در میان میں یاد آیا تو کیا کرے؟

(سوال) فرض نماز جری بین امام آیک رکعت پڑھ کر دوسری رکعت میں جمر بھول گئے اور خاموشی ہی ہور ہو فاتحہ پڑھی سورت پڑھنے کے دوران میں جب کہ آدھی سورت سے زیادہ پڑھ کیاد آنے پر بقایاسورت کو جمر سے پڑھا آیا نماز درست ہوئی یا نہیں ؟ المئستفتی مستری خافظ انعام الہی محلّہ فراش خانہ وہلی ۸ البریل

رجواب ٢٣٤) اگر جري نماز بين قراءة شرأ پڙھ ل جائے تو سجدہ سيو کر لينے ہے نماز درست ہو جاتی ہے اگر رجواب ٢٣٤) اگر قراءة بھولے ہے آہت پڑھنی شروع کر دی اور در میان بین یاد آیا کہ نماز جری ہے مگر باقی قراءة آبھی آہت ہی بوری کرلی جب بھی سجدہ سیو ہے نماز صحیح ہو جائے گی بشر طیکہ جنتی قراءة پڑھی تھی وہ جواز نماز کے لئے کافی ہو اور اسے یاد آنے پر جمر کرنا چا بنتے مگر از سر تو فاتحہ اور سورت جمرے پڑھے اور سجدہ سو کرلے ہے نہ کرے کہ جمال پریاد آئے وہیں ہے جم شروع کردے ۔(۱) محمد کفایت اللہ کیان اللہ لیا

١) واذا ساخ له البناء توضا فورا بكل سنه و بني على مامضى بلا كراهة و يتم صلاته ثمه وهو او لي تقليلا للمشي او يعود الي مكانه ليتحد مكانها كتمفرد فانه مخير والدو المختار مع الرد : ١/٥٠٣ ٢٠٦)

٢٠) يجب بعد سلام واحد عن يميند فقط سجد تان (الى قولة) والجهر فيما يخا فت فيد للامام و عكسه لكل مصل في الاصخ والا صبح تقديره بقدر ما تجوز به الصلاة في الفصلين و قيل قائله قاضي خان و يجب السهو بهما بالجهر والمخافة مطلقا اى قل او كثر وهو ظاهر الرواية واعتمده الحلواني ( الدر المختار مع الرد : ٨٢١٨٢)

## كتاب الصلؤة بالكيسواب باب

ر فع پیرین تکبیر تحریمہ کے علاوہ منسوخ ہے....

(سوال) (۱)رفع یدین آنخضرت ﷺ نے کس موقع پر کرنے کا حکم دیا تھااور کیب منع فرمایا تھا؟ (۲) آمین بالجبر کا کب تھم دیا تھا اور کب منع فرمایا تھا؟ المستفتی، تعلیم اللہ بخش- بھوا بھال ۲۹ جنوری ۱۹۲۸ء

(جواب ۴۵)(ا)رفع یدین ابتدامین نماز شروع کرنے وقت اور رکوع میں جاتے وقت اور رکوع ہے اٹھنے کے وقت اور رکوع سے اٹھنے کے وقت اور دونوں تجدول کے در میان ہو تا تھا اور یہ سب سیمجے روایتوں سے خابت ہے پھر تجدول کے در میان ہو تا تھا اور یہ سب سیمجے روایتوں سے خابت ہے پھر تجدول کے در میان اور رکوع سے اٹھنے کے مواقع میں سے منسوخ ہو گیا تشخی تاریخیں معلوم نہیں الکین صحابہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ ان مواقع میں حضور پہلٹے نے رفع پدین نہیں فرمایا جس کا مطاب یہ ہے کہ سے کرتے تھے پھر چھوڑ دیا۔()

(۲) آمین بالحبر کسی تشخیح روایت ہے خامت نہیں ہے اس لئے حنفیہ آمین بالا خفا کو مستحب سمجھتے ہیں۔۔(۱) محمد کفایت اللہ غفر لہ' -

# كتاب الصلوة جوبيسوال بايب

منبر کاصف کے در میان میں ہونے سے نماز مکروہ نہیں ہو گی .....

(سوال ) در میان انگی صف کے منبر کے جوتے ہوئے نماز پڑھنی کیسی ہے آیااگلی صف کی نماز تکروہ ہوگی یا نہیں جیخیال انقطاع صف- المستفتی محمد صغیر خال موضع دپوسٹ اوسیاضلع غازی پور (جواب ٣٦) نہیں مکروہ نہیں ہوگے- محمد کفایت اللہ

## كتاب الصلوة جوبيسوال باب،

منبر مسجد کے اندر کہال بنانا تیا بننے ؟

الضالين فقو لو أمين ( الدّر المحتار مع الرد : ١ ' ٩ ٢ ؟ )

(سوال) منبر مسجد محراب کے اندراکی طرف ہوناافضل ہے پاباہر؟ المستفتی محمد صغیر خان موضع و پوسٹ اوسیاضلع نفازی پور -

(جو اب۳۷) محراب کے اندر: و تو بہتر ہے اور باہر ہو تب بھی صف کونہ توڑ تا ہواس طرح بیانا چاہئے صف کو توڑے تو بہ بہتر نہیں- محمد کفایت اللہ

ر ١) وقد حدثنى من لا احصى عن عبدالله انه رفع يديه في بدء الصلاة فقط و حكاه عن النبي الله وعبد الله عالم بشر انع الاسلام وحدوده متفقد لاحوال النبي التي ملازم له في الاقامة والسفر وقد صلى مع النبي التي مالا يعصى فيكون الاخذ به عند التعارض اولى من افراد مقابله ومن القول بسنية الامرين ( شرح فتح القدير : ٣٩ ٢/١) ط مصر (٢) وامن الامام سرا كما مزم و منفرد ولو في السرية اذا سمعه ولو من مثله في نحو جمعة و عيد واما حديث اذا امن الامام فامنوا فين التعليق بمعلوم الوجرد فلا بتوقف على سماعه منه بل يحصل بتمام الفاتحة بدليل اذا قال الامام والا

كتاب الصلوة جوبيسوال باب

امام کاستر ہ متند ہوں کے لینے ضرف جماعت کی نماز میں کافی ہے نفلوں' سنن میں شہیں (سوال ) میدان میں نماز جماعت کے ونت ستر ہ لهام ہر مقندی کے واسطے کا فی ہو تاہے اور باقی سنت و <sup>افعا</sup>ل نمازجو ہرا کیے گواکیا! پڑھنی ہے آیاہرا کیے گاسترہ جدا ہؤناجا ہینے یاوہی سترہ امام کافی ہو گا۔ المهسنتفتي محمد صغيرخال موضع وبوست اوسياضكع غازي بور

(جواب ۴۸) فرض نماز میں امام کاستر ہ مُقَنّدُی کیلئے کافی ہو تاہے بُوا فل و سنن میں شمیں سے 10 محمہ کفایت اللہ

كتاب البخنائر دوسر لباب فصل اول

میت کو گفنا کر شوہر اس کا چیر وڈ کیچہ سکتا ہے

(مسوال ﴾ (۱) و بي بح انقال جونے كے بعد كفنا كراكثر عزيزول كو صورت د كھاتے ہيں كيااس كے حاوند كو بھی صور ت دیکیا تکتے ہیں ؟ غاو ند ککند ہادے سکتا ہے (۲) مورث ہے مہر معاف کراسکتے ہیں ؟اگراد اکر نا جاہے تواس کے مہر کا کوانا مستخق ہو گا( m ) کیا یہ بات سیجے ہے کہ حضرت علیٰ نے اپنی ہو کی کو آپ ہی عسل : يانها- المستفتى مسترى عافظ انعام أبي مُلَّه فراش خانه ' د مكي

﴿ جنَوابِ ٣٩ ) (١) بيوى كو كفناكر اس كن صورت صرف عور نتين بايابٍ بيثاد مكيم سَكَمَا ہے خاو بد بھي اَگر ديجينا جاہے توریکھ سکتاہے خاوند کو ہاتھ لگانا جنی اس کے بدین کو جھونا جائز نہیں جنازے کواٹھا سکتاہے (۴) مہر معاف شیس کرایا تواس کی ادا بھی ضروری ہے خاوند اپنا جسہ وضع کر کے باقی مهر اس کے اور وار نواں کو دید ہے (۱۰۰) (۱۳۰۰) حضر منت علی کا حضر منت فاطریہ کو عسل دینا نامت نسیں - (۱۰) محمد کفانیت اللّٰد کان اللّٰہ له 'و ہلی

ستتاب البحائز دوسر اباب فصل جهارم

محشر میں سب کی زمان عربی ہو گی

<sub>(</sub>سوال) <u>سنتے ہیں</u> کہ قبروں میں ہے اتھتے ہی ہر انسان کی عربی زبال ہو جانبے گی- المستفتی مستر کی حافظ انعام الهي جهاحب محلّه فراش خانه 'و بلي

جوراب م ٤) سه بإل عربی زبان مین گفتگواور سوال دیواب جو گاسب کی زبان عربی ہو گی-محمر كفاييت الله كان الله له ' د بلي

<sup>(</sup>١)و كفت سنرة الامام للكل اي للمقتدين به كلهم وظاهر التعميم به شيمول الموسيوقي و به صوح القهستاني ( رد المحتار مع الدر . ١٣٨/١)

<sup>,</sup> ٣)و يَمْتَنَعُ زُوجُهِا مَنْ غَسَلْهَا وَ مَسْهَا لا مَنْ النظر النِهَا على الاصح (شرح التنوير : ١٩٨/٢) , ٣) واذا مات الروجان وقد سمى لِهَا مَهْر فلورتُتهَا انْ يَاخَذُوا ذَالَكَ مَنْ مَيْراتُهُ الا اذَا عِلْمَ انها مَاثِثَ اولا فِيسقط بَسْبِيهِ مَنْ دانك رهداية ۲ ۳۳۷) طابلتان

و٤) قال في شرح السجمع المصنفه فاطمة أغسلنها اجايس حاضته الثير وضي عنها فتحل رواية العسل بعلي على معلى التهنية والقبام باسبانه ولمن تنتث الروايا فهر مختص به ( وه المبحثار مع الدر ٢٠ ١٩٨٠)

## كتاب البحنائر جهثاباب

نذر لغير الله حرام ہے

(سوال) کمی مزار پر پھول چڑھانا 'چادر چڑھانا اگریتی جلانا 'پھول کو مزار سے اٹھاکر چو منایا کھانا۔یاٹو پی یا رہ مال وغیرہ میں رکھنااگر ان پر گیا تول سے منع کریں اوان حضر ان گاری کہ اکد رسول اللہ عظیمہ نے ایک مزار پر عذاب ہوتے ہوئے دیکھااور ایک شنی منگاکر سریانے اور پائینتی کی طرف لگادی اور فرمایا کہ یہ جب تک ہر کارے کو شہووالے کھول استعمال کر لیتے ہیں۔ ہری رہے گی عذاب میں کمی رہے گی ہم تواللہ کے پیارے سمجھ کرخو شبووالے کھول استعمال کر لیتے ہیں۔ المستفتی مستری حافظ انعام الہی صاحب محلّد فراش خانہ 'دبلی

(جواب ع) مزار پر پھول یا چادر چڑھانے کا مطلب ان چیزوں کا ندر کرنا ہے اور نذر لغیر اللہ حرام ہے۔ کیونکہ ندر عبادت ہے اور اللہ کی عبادت حرام ہے اور اللہ بھی وہی ہے ۔ اور الطور ندر عبادت ہے اور اللہ کی عبادت حرام ہے اور الراف ہے کیونکہ ان چیزوں سے میت کو کوئی فائدہ نمیں پہنچا۔ وہ آل خضرت کے دو مضرت کے دو قضرت کے دو قشر اللہ کی عبانہ کا ہونا ثورو تی ہے معلوم فرمایا تھانب حضور کھنے ایک شاخ کے دو گئرے کر کے ایک ایک محرام راگ قبر پر گاڑ دیا تھا ہے قبر پر کوئی چیز چڑھانا نہیں نظا بلعہ صاحب قبم کے عبر اس کی تخفیف کی امید پر نگایا گیا تھا کہ کیلی شاخ کی شیخ سے میت کو فائدہ پنچ حضور اکر م سے کہ اس عبر اس کی تخفیف کی امید پر نگایا گیا تھا کہ کیلی شاخ کی شیخ سے میت کو فائدہ پنچ حضور اکر م سے کہ اس فعل کی اقتداکر نی ہو تو اپنے لوگوں کی قبروں پر جن کے گناہ گار ہونے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہو نے کا خیال ہو گیلی شاخ قبر پر گاڑ نے ہو سکتی ہے۔ محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ د ہلی

کتاب البخنائز دو ہمر اباب فصل چہار م مبت کو قبر میں رکھنے کے بعد مٹی پرجو آیت شریف پڑھتے ہیں اس کو مٹی پر نہ بھو نکے۔ (سوال) قبر میں مردے کو لٹاکر شختہ و غیر ہر کھنے کے بعد جو مٹی ڈالی جاتی ہے اور اس وقت جو آیت شریفہ پڑھی جاتی ہے تواس کو پڑھ کر مٹی پر بھو نکے یاصرف پڑھ لیناہی کافی ہے ؟ المستفتی محمد صغیر خال میا بھی ۔ مقام او سیاضلع غازی پور (جواب ٤٢) مٹی پر بھو نکے نہیں۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ '

11 to 11 10

کتاب البجنائر: تیسر لباب نماز جنازه زخود دعاہے اس کے بعد دعانمنیں (سوال) نماز جنازہ پڑھنے کے بعد کسی قدروفت کیر ہاتھ اٹھاکر دعاما نگی جائے توجائز ہے یا نہیں؟ المستفتی محمد صغیر خال میا تھی۔مقام اوسیاضلی غازی پور۔وساگست ۲۹۴ ا (جواب ۴۴) نماز جنازہ خود دعاہے اس کے بعد دعاکار داج ڈالہنادرست نہیں ہے۔ محمد کفایت اللہ

<sup>(</sup>۱) لا يجوز ما يفعله الجهال بقبور الاولياء والشهداء من السجود والطواف حولها واتخاذ السوج والمساجد اليها ومن ا الاجتماع بعد الحول كالاعياد و يسمونه عرساً (تفسير مظهري : ۲٥/۲ كوئنه)

#### كتاب البحنائز تيسراباب

دریامیں ڈوب کر مرنے والایا بلوی عام میں مارا ہوا یا شہید جس کا نعش لا پیتہ ہو ۔۔۔۔۔ جنازے کا تحکم

(سوال) جو لوگ دریا بین ڈوب کر مر گئے یابلوہ عام بین مارے گئے اور تغیش لاپیۃ ہے یاد بوارے دہ کر مر گئے یا جہاد فی سبیل اللہ بین شہید ہو گئے لیکن تغیش نہ مل سکی ایسی صورت بین نماز غائبانہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں ؟اگر کسی مذکور دبالا شخص کی تغیش کانسف حصہ نیچے کا یااو پر کا سینے تک مل جائے تواس میت کا نام لے کر نماز پڑھی جائے ؟اور حضور پاک سیلی نے حبش کے بادشاہ کی نماز پڑھائی اس بین کیا خصوصیت تھی ؟ المدستفتی مستری حافظ انعام الی صاحب محلّہ فرائش خانہ دبلی

(جواب 22) خواہ لوگ ڈوب ہوں یا ہوہ عام میں ہارے گئے ہوں یاد ہور تھے دب کر مرے ہوں اور افغن نہ مل سکی ہویا جہاد میں گئے اور شہید ہو گئے اور نغش نہ مل سکی ان تمام صور توں میں ان کی نماز جنازہ اگر چھی گئی تو نماز غائبانہ ہوگی اور یہ حفیہ کے نزدیک ثابت اور سیج نہیں آل حضرت آئے نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی تو حفیہ اس کو صلوۃ غائب نہیں سیجھتے بلتھ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ تعالی نے نجاشی کا جنازہ حضور ﷺ کے سامنے کردیا تھا تو وہ نماز غائب نہ ہوئی ہاں ایسے لوگوں کو ایصال تواب کے لئے صد قہ اور خیر ات کر کے ان کو تواب بخش سکتے ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔(۱)

اگر نصف جسم اوپر کا جس میں چیرہ موجود ہو مل جائے تواس کی نماز جنازہ ہو سکتی ہے۔(۱)اور '۔بنب حصہ بنچے کا ملے تواس پر نماز نسیں ہے اس کوا بہے ہی دفن کر دیا جائے نماز میں میت کا نام لینے کی سنرورت نسیں ہے۔ محمد کفایت اللہ گان اللہ لہ 'دہلی

## ستباب البحائز تنسراباب

مسجد میں نماز جنازہ مکروہ ہے (سوال )نماز جنازہ مسجد میں یا فتحن مسجد میں یا صحنجی مسجد میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں ؟ کیونکہ آج کل قبر ستان میں نہ کوئی چبوبرہ ہے نہ کوئی جگہ ٹھیک ہے۔ المستقتی مستری حافظ انعام الہی محلّہ فراش خانہ' دہلی

ر سورت ) ہو ہر ہوترہ ہے نہ کوئی جگہ ٹھیک ہے۔ المستفتی مستری حافظ انعام الهی محکّه فراش خانہ 'دہلی میں نہ کوئی چبوبرہ ہے نہ کوئی جگہ ٹھیک ہے۔ المستفتی مستری حافظ انعام الهی محکّه فراش خانہ 'دہلی (جو اب 2) نماز جنازہ مسجد میں مکروہ ہے تگر مسجد ہے وہ جگہ مراد ہے جو نماز کے لئے مخصوص ہواور اگر شالا جنوبانس میں کوئی عمارت ہود ہ) (جیسے مسجد فتح پوری میں ہے) یا مشرقی سمت میں مسجد سے علاوہ اور جگہ

<sup>(</sup>١) وشرطها ستة اسلام الميت ووضعه وكونه هو اكثره امام المصلى وكونه للقبلة فلا تصح على غانب و محمول على نحو دابة و موضوع خلفه . وصلاة النبي تنظيم على نجاشي لغوية او خصوصية (قال في الشامية) اولا نه رفع سريره حتى راه عليه الصلاة والسلام بحضرته فتكون صلاة من خلفه على ميت يراه الامام ولحضرته دون المأمومين وهذا غير مانع من الاقتداء (رد المحتار مع الدر : ٢٠٨/٢)

 <sup>(</sup>۲) في مراقى الفلاج: والرابع حضوره او حضور اكثر بدنه او نصفه مع راسه (مراقى الفلاح ص ۳۵۳ ط مصر)
 (۴) وكرهت تحريماً و قيل تنزيها في مسجد جماعة هواي المبيت فيه وحده او مع القوم واختلف في الخارجة عن المسجد وحده او مع بعض القوم والمختار الكراهة. الخ رود المحتار مع الدر: ۲۲۵٬۲۲۴/۲)

ہو (جیسے مسجد فنخ پوری میں حوض ہے مشرقی ست میں ہے ) تو وہاں نماز جنازہ پڑھنے میں مضا کقہ نہیں اور (جامع مسجد دبلی میں) حوض کی پٹڑی پر نماز جنازہ پڑھنی کہ امام اور ایک صف حوض کی پٹڑی کی پر ہو ہیے بھی جائز ہے اگر چہ زائد نمازی فرش مسجد پر بھی کھڑے ہو جائیں۔ محمد کھایت اللہ کان اللہ لیے 'وہلی

## كتاب الصوم يبلاباب

ریڈیویررؤیت کااعلان

(سوال ) مراد آباد کے اس اجتماع میں جو جمعینہ علماء ہند کے اجلاس مور نبہ ۱۴٬۵۱ زیقعدہ مے سواھ ۱۹٬۱۸ اگسته ا<u>۱۹۵</u>۶ء کے سلسلہ میں ہوانھامسئلہ رؤیت کے منعلق ایک اطمینان بخش فیصلہ علماء کرام نے صادر فرمایا

#### (سوال)

ریٹر ہوں کے ذریعہ ہے جواعلان کیاجا تا ہے اس کے متعلق مہ نو ظاہر ہے کہ اس کو شمادت گی حیثیت نہیں دی جاسکتی نہ اعلان کرنے والااس کو شمادت کے طور پر پیش کر تا ہے اور نہ قانون شمادت کی رو ہے شمادت کی شرطیس اس میں یائی جاتی ہیں-

اس اطلاع کواگر خبر کی حیثیت دی جائے تب بھی وہ موجودہ صورت میں قابل اعتاد نہیں کیو نکہ خبر دینے والا خود ایک ایسا شخص ہو تاہے جس کونہ سننے والے جانے ہیں اور نہ اس میں وہ شرطیں موجود ہوتی ہیں جوشر عی نقطہ نظر سے ایسی خبر ول کے لئے ضروری ہیں علاوہ ازیں وہ صرف ایک شخص کی خبر ہوتی ہے جس کی بناء پر کسی خاص صورت کے علاوہ عام طور پر رویت ہلال کا فیصلہ نہیں کیا جاسکتا۔

البت ایک سوال ہے کہ اگر ریڈ ہو کے اعلان کی شکل قابل اعتاد ہوجائے (مثلاً ہے طے ہوجائے کہ جب شرعی طور پر رویت ہال کاباضابطہ فیصلہ کردیاجائے تو کوئی قابل اعتاد مسلمان پوری ذمہ داری کے ساتھ ریڈ یو اسٹیشن پر پہنچ کریہ خبر نشر کرے ) توجب کہ عام طور پر اس قتم کے اعلانوں ہیں کوئی شک و شبہ نہیں کیا جاتا اور رویت ہلال کے بارے ہیں حقیقت سے ہے کہ شرعی شوت کے بعد جب باضابطہ فیصلہ کردیاجائے تو اعلان کی ایمی شکل کائی مائی جاتی ہے جو ظن غالب پیداکر سکے چنانچہ اعلان کرنے والے کے لئے شمادت کی البیت شرط نہیں مائی جاتی اور دیسات والوں کے لئے توپ کے گولوں کی آواز اور روشنی جیسی چیز ہیں جو اس موقع پر معتاد ہوں کائی مائی جاتی ہیں (روالحمنارو غیرہ) اور اس طرح آج کل اگر مثلاً کہتہ میں جس کی آبادی تقریباً ساٹھ لا کہ ہے اور رقبہ ڈھائی سو میل مربع ہے وہاں اگر ریڈ ہو اسٹیشن سے اعلان کردیا جائے تو پورے شرکے لئے ہا کائی مائا جاتا ہے تو سوال ہے کہ الیے اعلان کے لئے پچھ حدود اعلان کردیا جائے تو پورے شرکے لئے یہ اعلان کائی ہو سکتا ہے جمال مطلع میں غیر معمولی اختلاف نہ ہو اور جمال تک یہ روشنی یا آواز پہنچ سکے۔

ان حالات اور مقتصیات پر بوری طرح غور کرنے کے بعد اصول شریعت کی روشنی میں علاء

ُ کرام نے جو فیصلہ صادر فرمایا سے الفاظ بہ ہیں :-

#### فصله

مجلس نے بالا تفاق طے کیا ہے کہ اگر ریڈ ہو کے ذریعہ آنے والی خبر کے متعلق سے اطمیبنال ہو جانے کہ جس جگہ ہے ریڈ یوئی خبر دی جاری ہے وہاں کے علماء نے چاند ہوئے کی با قاعدہ شمادت لے کر چاند ہوئے کا جگم کر دیا ہو تواس اعلان پر اعتماد کر کے چاند ہوئے کا جگم کر دیا ہو تواس اعلان پر اعتماد کر کے دو جر سے مقامات میں بھی چاند ہو جانے کے حکم پر عمل کیا جانا جائز ہے ۔اور تمام ہندو ستان کے شہر ول اور قصبوں میں متعین ذمہ دار جماعت اس کے موافق حکم کریں توان پر عمل کیا جائے ہے حکم تمام ہندو ستان اور یا کتان کے لئے ہے۔

اس فیصلہ پر جن حضرات نے دستخط فرمائے ان کے اسائے گرامی ان کے مختصر تعارف کے

ساتھ در ہے ہیں-

حضرت علاميه مولانا محمد كفايت الله صاحب مفتى اعظم هندو شيخ الحديث ومهتهم مدرسيه امينيه . و بلي شخ الاسلام حضريت مولانا سيد حسين اخد صاحب مدني صندر جمعينه علماء مندو شخ الحديث دار العلوم داويند 'حضرت الحاج مولانا محمد اعزاز ملى صاحب شخ الفقه ومفتى اعظيم دار العلوم ديوبند 'حضرت موالانا حفظ البرجماك صاحب ناظم اعلى جمعينة علماء بهند - مولانا مفتى غنيق الرحمن صاحب عثماني ناظم اعلى ندوة المصنفين ديلي مولانا سيد فخر الحسن صاحب استاد دار العلوم ديويند٬ حضرت موااناً حافظ غيداللطيف صناحب مهتمم مظاهر العلوم سهار نپور' مولانا سعید احد صاحب مفتی مظاہر العلوم سهار نپور - مولانا عبدالصمد صاحب رحمانی نائب امیر . شرایعت صوبه بهار نه پولانا عثمان غنی صاحب مدیر" نقیب" امارت شر عیه بیعلواری شریف بهار" منولانا مسعود. على صاحب ندوى ناظم دار المصنّفين اعظم گرُيط٬ حضر ت مولانا عبدالحليم صاحب صديقي صدر البدرسين مدرسه غالبه كأكننه `حضرت مولانا سيد نخر الدين صاحب شيخ الحديث ومفتى جامعه قاسميه مدرسه شاهي مراد آباد ' مولانا عبدالحق صاحب مدنی مدیر جامعه قاسمیه مدرسیه شابی مراد آباد' مولانا قاصی سجاد حسبین هیاحب صدر البدر سین مدر سه عالیه فتح بپری دیانی مولانا محمد رفیع صاحب استاد مدرسه عبدالرب دیلی مولاناضیاء الحق صاحب مفتي دارالا فناء جمعينة علماء مندد بلي مولاناحافظ قاري سيدحامد ميال صاحب نائب مفتي جامعه قاسميه مدرسه شاہی مراد آباد' مولانا سید ته ید الدین صاحب مهتم مدرسه منبع العلوم گلاؤ تھی ضلع بلند شهر – موالانا حشمت علی صاحب صدر مدر <sub>آسا</sub> مدرسهٔ انهلامیه بلند شهر ٔ مولانا سیدایو ظفر صاحب ندوی اخد آباد ' مولانا محمد أقى صاحب مفتى ماليگاؤں صوبہ برمبتني 'مولاہًا حکيم محمر اسطن صاحب مير بٹھ' مولانا سيد منت اللہ حساحب حباده تشين خانفاه رجمانيه موتنكير صوبه أجار ' حضرت مولانا ابو الو فا صاحب شاه جهال بير' مولانا محمه قاسم صاحب شاه جمانبور' مولانا محمد التمهميلي صاحب د بلوي ممولانا سيد محمد ظهور صاحب شدر المدر سين مدرسه

عباسیه پیچهر ابون خنگی مراد آباد؛ مولاناسید محمداعلی صاحب دیوبندی مهتم مدرسه اسلامیه سلیم پورضلی مراد آباد؛ مولانااعجاز حسبین صاحب مدرس مدرسه عالیه عربیه امر و بهه مولاناسیداختر اسلام صاحب استاد جامعه فاسمیه مدرسه شادی مراد آباد مولانااشفاق حسبین صاحب مراد آباد مفتی محمد شریف صاحب ٹونک مولانا قاری فعنل الرحمٰن صاحب پچھر ایون مولاناعبدالوہاب صاحب بسنوی مولاناعبدالحمید صاحب اعظمی-

ان حضرات کے علاوہ مولانا علی اعلیٰ صاحب فاروقی جونپوری (اہل حدیث) کے دیسخط بھی تحریر ہیں مگر آپ نے دہشخط سے پہلے ایک ضروری ہات کی طرف بھی توجہ دالادی ہے آپ کی تحریر کے مجنب الفاظ درج ہیں:-

''اس مسئلہ سے کلینڈا تفاق ہے دعوت عمل میں جمال'' جماعت 'کالفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ان مقامات کے لئے حاوی نہیں جمال جماعت کے بجائے افراد 'ذہبد دار افقاءو فیصلہ ہیں جیسے اتمہ وغیر ہ''

كتابالصوم جيمالاب

عذر شرعی کے بغیر روزہ تہیں جھوڑنا چاہئے

(سوان ) اگر کوئی روزہ چھوڑ ناچاہ اور نیت کی بنو کہ بیس روزے رکھوں گالیکن گرمی کی شدت کی وجہ ہے۔ مجبور ہو تو کیا کرے ؟ المستقبی مستری حافظ انعام الهی محلّہ فراش خانہ 'و بلی

(جواب ٤٦) روزہ جھوڑنا نہیں چاہئے سوانے ہماری یاسفریا ایسے عذر کے جو شرعاً معتبر ہو جیسے حمل یا رضاعت - مجمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دبلی

بكتاب الصوم ساتوال بأب

انحکشن لگانے *سے ر*وزہ نہیں ٹو ٹما .

(مهوال) روزه کی حالت میں انجکشن لیئے پر صرف روزه کا قضاحیا بنئے یا قضاد کفار درونوں؟ النمستفتی محمد صغیر خال میا نجی –مقام اوسیاضلع غازی بور – • ۳ اگست ۲ ساوء

(جو اب ۷ کئے) روزہ میں انجکشن لگوائے ہے روزہ نہیں ٹوٹنا اور قضایا کفارہ کچھ بھی لازم نہیں آتا۔ (۱) محمد کفایت اللّٰد

<sup>(</sup>۱) المجكش كي ذريج دوا چوتك كن منفذ سے معدد مثل نمين كينجن باي عروق اور مسلمات كي ذريج كينجن سے اس لئے المجكش سے روزہ أسلم أو اكتحل اوا دهن او احتجم وال وجد طعمه في حلقه روفي الشامية) لانه اثر داخل في المسام الذي هو خلل البدن والمضر انما هو الداخل من الممنافذ للا تفاق على ال من اغتسال في ماء فوجد برده في باطنه انه لا يفطر وانما كره الامام الدخول في الماء والتلفف بالثوب المبلول لما فيه من اظهار الضجر في اقامة العبارة لا لانه مفطر (ردالمحتار مع اللدر)

## كتاب الزكوة يهلاباب

زمبين برز كوة تهيس

(سبوال ) زید نے مبلغ پانچ سوروپ کی ایک زمین خرید لی اس رقم پرز کوهٔ دینی چاہینے یا نہیں ؟اب اس زمین <sup>.</sup> کے لئے امیر ومنٹ ٹرسٹ گانوٹس موصول ہواہے کہ اس کو کئی غیر کے ہاتھ فروخت نہیں گر سکتے لہذا الیی صورت میں منافع کی کوئی امید تہیں رہی - المستفتی ﷺ رشیداحد سوداگر صدربازار (دہلی) (جو اب ۶۸) زمین خریدل تؤزمین پرز کوٰۃ خمیں ہے-(۱) محمد گفا بت الله کال الله له '

## كتاب الزكوة جو تفاہاب فصل اول

صاحب نصاب كوز كوة تهيس دى جاشكتى .

(سوال ) کسی مستحق کومدز کوه ہے: ایک وقت میں <u>هم یا یا</u> یاسے زیادہ دیئے جاسکتے ہیں یا نہیں ؟اگر کسی جھن کے پاس <u>بڑھے</u> ہوں اور اس کے اوپر کوئی قرضہ نہ ہو تواس گوز کو ذرے سکتے ہیں یا نہیں ؟ المستفتی مینخ رشید احمد سوداگر *ضد ر*بازار 'د ہلی

(جواب ٤٩) ایک وقت میں طریح ہے زیادہ بھی مسکین کو دیئے جاسکتے ہیں مگر جس کے پاس ۵۲ موجود بولاس کوز کوهٔ تنمیس دی جاسکتی-۰۰) محمد کفایت اینکه کال الله له

كتاب الزكوة جوتها باب فضل اول

. کیاکر نسی نوٹ ہے ز کوۃ اواہو گی ؟

(سوال ) (۱) کر نسی(۴) نوٹول کے ذریعے ہے ز کوۃ دی جاسکتی ہے یا نہیں ؟ (۲) مستحق کو دس رویے کانوٹ ید ز کوۃ ہے ملااس نے وہ نوٹ اینے تقرض خواہ کو دیدیایااس نوٹ کے ذریعے اپنی ضرورت کا کوئی سامان ٹرنید لیا ز کوۃ اداہو گئی یانہیں ؟ (۳) اگراپے اعزاوا قربا کوز گؤۃ کاروپہیہ عبیدی کاانعام وغیرہ ظاہر کرکے دیاجائے ( تاكه ان كى دل شكنى نه ہو) توز كوة ادا ہو جائے گى يا نہيں ؟ المستفتى بينخ رئشيداحمد سوداگر صدربازار ' دہلی (جو اب • ٥) (۱) نوٹ دینے سے زکوۃ ادا نہیں ہوتی بلحہ نوٹ سے جب کوئی مال حاصل کر لیا جائے اس وفت ز کوٰۃ ادا ہوتی ہے (۲) ہاں اپنا قرضہ ادا کر دیا یا کوئی سامان خرید لیا تو زکوٰۃ ادا ہو گئی (۳) مال ز کوٰۃ ادا ہو جائے گی جب کہ وہ لوگ جن کور ثم ری ہے مسلحق ز کلوۃ ہوں۔ ﴿﴿) محمد کفایت اللّٰہ کال اللّٰہ له ' دہلِ

١١) و سببه اي سبب افتراضهاملك نصاب حولي - و فارغ عن حاجته الاصلية نام ولو تقديراً - ١٠٠٠ (الدر المختار مع

<sup>﴿ ﴾ ﴾</sup> يضرف الى بناء مسجدٍ ولا الى كفن ميت ولا الى غني يملك قدر نصاب قارغ عن حاجته الاصلية من اي مال كان

رُ اللّذُو الْمُعَجَّتَانِ مِعِ الْرِهُ : '۲' في في حشيت صرف قرض كي ستاديز اورا يك رسيد كي تقى اس ليّزاس وقت كے علاء نے كر نمى نوٹ ۴۷) ما دظ : جونگانہ نروع میں کر نئى كى حشیت صرف قرض كي دستاديز اورا يك رسيد كى تقى اس ليّزاس وقت كے علاء نے كر نمى نوٹ و بينے ہے زگوۃ اوانہ نرونے كافتون و ما تصابحہ فقير جب اس كو خرج كر كے سى مصرف ميں لگاد بنا توز كوۃ اوا ہونے كا علم ديتے 'افد اب جو نگہ كر انتى خود مال بينے جواب ہى فقير كے قبضے ئيں آتا ہے توز كوۃ اوا ہوگان كوۃ كى اوا نبينى اب فقير كے استعمال ميں لانے پر مو اوف ميں -ر٤) دفع الزكاة الى صبيان اقاربه برسم عيد او الى مبشر أو مهرى الباكورة جاز الا اذا نص على التّعوين (قال في الشامية) قوله الى صبيان اقاربه اي العقلاء والا فلا يصبح الا بالدفع الى ولى الصغير (رد المحتار مع اللدر: ٣٥٦/٢)

كتاب الزكوة جو نقاباب فصل سوم

ز كُوٰة كَى رقم مسجد ميں لگانا جائز نسيں.

(سوال) ہوفت اشد ضرورت مسجد 'مدرسه 'کنوال 'یاسافرخانے کی تغمیر میں زکوۃ کاروپیہ لگاناجب کہ اس کے سواکوئی صورت نہ ہو کس طریقے سے جائز ہے '؟ المستفتی شیخ رشیداحمد سوداگر صدربازار 'دہلی

(جنواب ۹ هـ) ز کوهٔ کی رقم جیلے ہے بدل کر خرج کی جائے نو خبر ورنہ ز کوہ مسجد میں لگانا جائز نہیں –(۱) مجمد کفابیت اللّٰد کان اللّٰہ لیہ ، د ، بلی

كتاب الزكوة جيصاباب

(سوال) صدقه فطر میں پونے دوسیر گیہوں یاس کی قیمت اداکریں ؟ بعض آدمی سوادو سیر گیہوں بناتے ہیں؟ المستفتی مستری حافظ انعام آئی محلّه فراش خانه 'د ملی (جواب ۲۰) صدقه فطر میں پونے دوسیر گیہوں دینا چاہئے گیہوں نه ملے تو قیمت دیدی جائے سوادوسیر محمد کفایت الله کان الله له 'د ملی میں ہیں۔ (م

كتاب الزكوة والصد قات حيصالباب

(سوال) ہمارے بیماں ہر چیز پر گئٹرول ہے گیہوں جاول جو تنمیں ہونے پر پیسہ جو فیطرہ میں دیں گئٹرول ہے گیہوں جاول کا حساب کر کے باعام ہازاری در کے حساب سے کیونکہ ہر شخص کو کنٹرول حساب پر چیزیں تنمیں ماتیں - ملاکر خرید ناپڑتا ہے - المستفتی محمہ صغیر خال موضع وپوسٹ اوسیاضلع غازی پور (جواب ۵۳) کنٹرول کے حساب ہے گیہوں کی قیمت صدقہ فطر میں دے سکتا ہے - محمہ کھایت اللہ

كتاب الزكاح يانجوال باب

(سو ال ) حضور کے خلم کے مطابق ایجانب و قبول والا فتو کی دار العلوم دیوبند کاروانہ خد مت کرنے سے مجبور موں کیو نکیہ مذکانے والادینانسیں مگر ہایں جملہ سوال دجواب لکھتا ہوں-

یوفت نگاح ایجاب و قبول دونوں ماضی کے صیغے سے ہونا ضروری ہے میابوفت ایجاب قاضی نکاح خوال گایہ کمنا کہ فلال کی لڑ کی فلاعۃ کو بعوض استنے مر کے تمہارے نکاح میں دینا ہوں کہنے ہے بھی نکاح جو جائے گا؟ایک موادی صاحب کہتے ہیں کہ "میں نے دیا" کی جگہہ"میں دیتا ہوں "سے بھی نکاح ہو جائے گا۔

١١)ويشترط ان يكون الصرف تميلكا لا اباحة كلما مر لا يصرف اللي بناء مسجد ولا الي كفن ميت وقضاء دينه ( الدر المختار مع الود : ٣٤:٤/٢)

<sup>(</sup>٢) تَجُب نصَفَ صاع من برأود قيقة او سويقة او ذبيب او صاع تمر وهواي الصاع المعتبر ما يسع الفاً واربعين درهماً من ماش او عدس - ودفع القيمة افضل من دفع العين على المذهب (شرح التنوير مع رد المحتار : ٣٦٤)

مشور کاجواب کی تطبیق کریں ہندہ سخت البھون میں ہے مجمد صغیر خال میا نجی مقام اوسیاصلع غازی پور۔ حضوراس مسئلے کی تطبیق کریں ہندہ سخت البھون میں ہے مجمد صغیر خال میا نجی مقام اوسیاصلع غازی پور۔ (سجواب کود) ایجاب و قبول دونوں ماضی کے صیغے ہے ہونے چاہئیں کی افضل و بہتر ہے لیکن اگر جائے سیغہ ماضی کے حال کا صیغہ استعمال کیا جائے تو نگاح ہو جا تاہے اور صیغہ استقبال جو حال واستقبال کے لئے مشترک ہے وال جائے تب بھی زکاح ہو جائے گا۔ محمد کفایت البتہ کان اللہ لد

(نوٹ ازواصف) در مختار کی عبارت بین جو افظ الما سقبال آیا ہے اس سے مراد فعل مضارع ہے ای گو تر الی میں فعل مستقبل بھی کتے ہیں عربی بین فعل مضارع حال واستقبال کے لئے مشترک ہو تاہے مثا اضلی ایسی قبل مضارع حال واستقبال کے معنی ہیں " میں تبول کرتا ہوں " یا" تبول کرتا ہوں آئٹ کے معنی ہورجا نیس گے کیو نکہ محادرہ بین انت کے موقع پر عال کا صغہ تو افتا کا فائدہ دے سکتا ہے لیکن استقبال کا صغہ اور مشارع جو حال کرنی زبان کا محاملہ اور مشدرہ جبالا فتوئی عربی زبان ہی سے تعلق رکھتا ہے لیکن اردو میں فعل مضارع جو حال اور سفتال بین مضارع ہو حال کے مستقبال ہو تاہے اور حال واستقبال کے مستقبل ہو تاہے اور حال واستقبال کے مستقبل ہو تاہے اور حال واستقبال کے کئی مشتقبل ہو تاہے اور حال واستقبال کے کئی مشتقبل ہو تاہے اور حال واستقبال کے مستقبل ہو تاہے ہوں گاح بین کار آمد اور ناکس کو تاہوں تو وہ میادت کی صیغہ مانسی سنتا کرے اور کے کہ بندہ کو تاہ میں تاہوں تو وہ میادت کا صیغہ ہو ہے اور کی کہ میں قبول کروں یا ستقبل کا صیغہ استعبال میں ہو سکتا ہو استعبال کا میٹ میں بیل مندہ کو تیر ہو تاہے گائیکن آگر نائ مضارت کا صیغہ ہو ہے اور کئی کہ میں قبول کروں یا ستقبل کا حینہ استعبال کی میں بیل تو تاہد کی گئی ہیں وگا تاہوں تو ہوں یا دول کو تاہوں گار تاہوں گار تاہوں اور اور کئی کہ میں قبول کروں یا ستقبل کا حینہ استعبال کر عادہ کہ میں قبول کو تاہوں گارتا ہیں وہ کیا ہوں گار تاہوں گارتا ہیں وہ کیا تاہوں کا میکن ہیں قبول کھی غیر معتبر ہوگا ۔ کہ میں ہندہ کو تیر ہے ذکاح ہیں وہ کیا تاہوں کا دول کیا تاہوں کیا ہوں غیر معتبر ہوگا ۔ کہ میں ہندہ کو تیر ہو دکل ہوں گارتا ہیں وہ کھے ۔ حفیظ الرحمٰن واصف کا منگی ہوں گیر معتبر ہوگا ۔

كتاب الحظر والاباحة جيطاباب

(سوال) گائے بھینس جو بچہ دین ہیں اور بعد بچہ و کینے کے اس و مہینے کے دودھ کوجو تھن میں ہو تاہے کھایا جاسکتا ہے یا نہیں ؟ ہماری طرف اس کو میٹھا ملا کر کھاتے ہیں - المستفتی محمد صغیر خال میا بھی مقام اوسیا ضلع غازی پور (جواب ٥٥) نوزائيده عن كاجد جودوده تھن بيس سے نكلتا ہے اور پكانے سے جم جاتا ہے اس كو ہيوى اور کسی جگیہ تھیں کہتے ہیں ود حلال ہے اور اس کا کھانا جائزے - محمد کفابیت اللہ کان اللہ لیہ '

> مصرے والیسی اور فوٹو کامسکلہ از حصرت موالاناعبدالحق صاحب مدني مهتمم مدرسه شاہي مسجد مراد آباد كتاب الحظر والاباحة بيسوال باب

واپسی کے وفت کافی تعداد میں علاؤ عمائدین مصر جو پہنچانے کے لینے تشریف لائے تھے مصر کے عام قاعدے کے مطابق ان کی خواہش ہوئی کہ یارٹی کا فوٹو ایا جائے حضرت مفتی صاحب نے منع ف<sub>ر</sub>مادیاعلائے مصر کاایک گروہ فوٹو کو جائز قرار دیتاہے ان حضر ات نے بحث شروع کر دی بحث مختضر مگر بہت 

التصوير الممنوع انما هو الذي يكون بصننع الانسان و معالجة الايدي – وهذا ليس كذلك- انما هو عكس الصورة حضرت مفتى صاحب

كيف ينتقل هذا العكس من الزجاجة الى الورق؟

> عامائے مصر بعد عمل كثير -

حضرت مفتى صاحب

اي فرق بين معالجة الايدي و صنع الانسان والعمل الكثير-

مامائے مصر

نعم هو بشيء واحد- .

حضرت مفتى صاحب

اذاً حكمها واحد-

ممنوع نوّوہ تصویرے جوانسان کے عمل اور ہاتھوں کی کاریگری ہے ہو فوٹو میں کچھ شمیں کر ناپڑ تابیہ نو صورت کانگس ہو تاہے

یہ تنگس کیمڑہ کے لینس سے کاغذ پر کس طرح نتقل موجا تاسه؟

بہت یجھ کاریگری کرنی پڑتی ہے

انسان کے عمل کیا تھوں کی کاریگری اور بہت کچھ کاریگری میں کیا فرق ہے؟

کوئی فرق نہیں-سب کا ایک ہی مفہوم ہے-

اہذا تھی سب کا ایک ہے۔

علمائے مصر حضر ن مفتی صاحب کی حاضر جوانی ہے ہے حد متاثر ہوئے اور بہجھے ایسے خاموش ہوئے کہ جواب نہ دیے سکے - (مفتی انتظام کی یاد حس ۲ ۱۸۴)

# سَيْرُةُ اوسُولِي بِرُوالِلهُ اعْدَى بِرُوالِلهُ اعْدَى بِرُواللهُ اعْدَى بِي الْحَالِي الْمُعْدِينَ فِي اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ ال

امام برمعان التوك سنبئ ميرة النئ برنهايت مغقل ومستندتعنوت لِكَ ومنوع بِالكِتْ مُنادَادِ فَلَ مَنْ عَسْمَتُ مُنْ مِنْ مَنْ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ معائرشنبولغان ترسيدسيامان يذمكي عشق بي مرزار وكرمكم مان والرسستندكت فأمنى ككرسيعان منعثولي ك خطرعمة البرداع ب استشادا درستشني ن مرابعر أصابح برا وللمرما فطمسسوثان دموت وتبليغ ت مرشاره ود كمه سياست ادر كي تعسيم والحرامى وسيسدالله سعنوالدين شراك وعادات ماكك تغييل برمتندكات ش اكدت معزبة نظ المستدرك إ اس عدد كريركزيده نوائين سي حالات وكاد إسول يرستسمل المغلسيسل جمئعة تابسین کے دور کی خواتین میں میں میں أن نوائن كا مُرَّوِّهِ إِدِل فِي سنورك زان مِ الكَتَّانِ مُوْجِرِي إِلَى معنورة فكريم والشيلتية ولمرك أدوان كاستدمجوار واكرم مافلاحت فيمران قادري انسسيا مليم التدام كالزوان مح مالات برسيل كاب ا تسبد فليل تبعة مهارکام می ازدان سیمالات دکاراے۔ بوالعززالشيناوي برشية زندكي بي ٱنحفرت كاسوة مسعد آسان فربان لل وُاكِرُ مسبداً كَنْ عارِيْ" معنوداكم سيتعليم إفة حفرات مجابركام كالسوه تبارمسين الدين أثرى ممابیات سیمالات اوراس پرایک شایدادهمی کمات. مولانا محذبيسف كانتطوى محابروام كدر فركس مستندهالات مطالعه سري في راه ما كآب امام ابن تسسير<sup>د</sup> حعنوداكوم كما الشوايك لم كالعلمات طث برملني كآب . . سي مالات أوع في قصائدُ مع ترام مِيْسَلَ عِنْقَ وادب مِنْ وفي تصنيف مولاً المحداث مِنْ مُعلَى تعالَوكُ بِمُلْ مِسْمَدِكِ آبِيان زبان بين سَنديرَ والرس بي داخل لسلب موالماً مُعَى مُحَدَّيْنَ مِنْ سے ڈکٹاب سِرق النبی کے معتقب کی بجراب کے گئیسان کاٹ سیرسسلیان مادی مولايا محبواست كودككمنوي مغقر إخاذين أيسب عاس كان علائرشيل نعانى معنية عمرفاردق منع مالات ادركارنامول يرممققار كآب معان الحق عثماني حعزت عِمَّالٌ ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

ية مَلَيْب يَهِ ارْدُ و اعل ١. ملد د كبيرز ا ببنيره النبني ماليزملية وم المعنن ديرا الملد. رخ شراللغالمين والتعايير الصايحار كبيرا ين إنتانيت أورانتاني مقوَّق -رَسُولِ ارْمُ كَى سستالِي رِنْدِكَى شتبائل ترندى عَهَ أَبُوتُ كَي رُكِّرُ مُدُه فَوَالَّينَ دور نابغين كي مامور خوا بين جَنت کی فوشخبری کا سے دَالی حُوا ثین أزواج منطهرات إزواج الانتستاء ازواج صحت تأتزام إنتوة رشول أقرم مل الدلمير لم أشوه صحت بته البعديهن يحا أننوهُ متمابيات مع سيرالصمّابيات حسب ة القيمانير ٣ ملاكال طِينَ نَبُوي مِن الْمُطْفِيلِم تشرالطيث في ذكرالنبئ المبتيب الهنايش سيت به فَاتِمُ الانسب يَارِ دَيَمْتِ عَالَمِ لِهُ لَيْرِ لَم سنرة مَلفَاكَ رَانندين الفسسيارُون حَصَرْتُ عَمَّانَ ذُوالنُّورَيْن

م ول مان مورد من مندوآسان دان من سنرت ناه دل الله بیتاری کی بیتاری صناحبرادیاں وائرومنا نیمیان است کام مهمسم درا مهدی آن مازاسام ساتری مینسرد دال کمک که شند تاریخ شام مین الدین بددی

آخازا سلام = آخری خلیفرک زوال کک که شند تاریخ شن همین الدین بدوی میرین الدین محتف هماوی ایرا درس نفای تصنیف کرنیولی انگرد علیا ایس میرین المحدوی الدین المحدوی الدین میرین المحدوی الدین میرین المحدوی الدین میرین المحدوی الدین المحدوی الدین میرین المحدوی الدین میرین المحدوی الدین المحدوی المحدوی الدین المحدوی الدین المحدوی الدین المحدوی الدین المحدوی الدین المحدوی المحدوی الدین المحدوی المحدوی المحدوی المحدوی المحدوی المحدوی الدین المحدوی المح

مولاً) میرسین اجدمدنی اک نود نوشت سوائع. سندرایم میل بسعایه می ادر تین به بنیا برا میسان کفارسی مکلات احمد فعلیل معست منة الزئبول من مديد من منقرد آسان ا تاريخ إست لام اسم درا بلديال اخت رالاخت ا قالاب من فيين درس نظامي نقش دست جهنم مي رواند يافت

اَنْ مِنْ وَالْ الْمُونِيَّ مِنْ الْرُونُ بِالْ الرَّالِ الْمُ مُنْ وَالْ الْمُنْ الْمُ الْمُ مُعْلِقِي الْمِيْلِيلِ اللَّمِيلِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ وَيَجُوا وَادِ لَ فِي كُتُّ وَسَيَّا مِنْ بِيرِنَ مُكْمِنْ عِنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ اللَّ



# تفائيروعلُوم قُدُ رَآن اورهدِيُن بَوى اللَّهُ مَدِيمَ أَن اللَّهِ مَدِيمَ مَن اللَّهُ مَدِيمَ مَا اللَّهُ مَدِي **دَالْ إِلْمَنْ الْمَانِيَّ الْمَانِيَّ الْمَانِي** كَلِمُ طِلْبِ مُوعِمْ مُستندكِمَت بَالْمُ مَنْ الْمِنْ الْمَ

|                                                                                                                                                     | لتفاسير علوم فراق                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| مُوَتَّمِيلِ مِنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ                                     | يغنث يرثماني بدرزنسيريمامزانت بديرتاب وبدر        |
| ة مَنْ كُرُيسَتْ أَصْرِ إِلَى إِنَّ                                                                                                                 | تغششه برغابری اردو ۱۱ بندیر،                      |
| موہ کاستنداد حمل مسیومادہ کا                                                                                                                        | قعىعىالقراكسىن دراجد كال                          |
| ملائعیسیدهمیان <sup>۱</sup> دی                                                                                                                      | مَارِينَ الصَّرَ الصَّرَاتِمِن الصَّرَاتِ         |
| انجئيرُ فين ميرداش                                                                                                                                  | قرآن ادرنا واف                                    |
| دُائِمْرِمَعْت الْ سَيِم اللَّائِي                                                                                                                  | قرآن تأنس م رَبن ينه لِي نن                       |
| مولانا مهالرسشديدنعا في                                                                                                                             | لغارث الغرَآن                                     |
| ما منی زین احست ا برین                                                                                                                              | لغاتُ الغرَآنِ<br>قامَوش القرآن                   |
| دُاكْرُمِدانَدُعِلِى نَدُى                                                                                                                          | قاموش الغاظ القرآن التحريم  دمري الحريري          |
| مــاك مينرب                                                                                                                                         | سكشالبتيان بي مناقب القرآن دمل اعمدي              |
| مرا الشرف كل تعادل "                                                                                                                                | امت للآني                                         |
| مهافا الممت پرمیامپ                                                                                                                                 | قرآن کی آیں                                       |
|                                                                                                                                                     |                                                   |
| مرنا أهر دالب رق المنمى . فاشل ديونيد                                                                                                               | تغبیم البخاری مع ترمبه وشیرخ ایز ۲۰ بد            |
| مروا زكر إانب ل. قامل والإساد كالي                                                                                                                  | تغبب يم الم بير                                   |
| مون منشسل اقدمه مب                                                                                                                                  | مامع ترمذی این این این این این این این این این ای |
| موادا شرزامه دست مركا بالرشدمالم تأكوشته فالمناريب                                                                                                  | سنن الودا وُديشْرُفِ 🕟 ۲۰۰۰ مبدر                  |
|                                                                                                                                                     | سنن نسان ، ، ، مبند                               |
| مرلا) محتر عور نواتی نسامت                                                                                                                          | معارف لديث ترجه وشرح ٢٠٠٠ عنه در                  |
| مع الما بالرحم كالمساوي المرمة المبدالغرمسيان.                                                                                                      | مشكوة شريف مترجر مع منواكت ٢٠٠٠                   |
| مرًّا المن الرحمن أمسياني مناجريًّة                                                                                                                 | راض السالين شرم م ويد                             |
| از امام مستدلی                                                                                                                                      | الاوب المغرف كون تربه دشبها                       |
| برقام برشدماه بدنازی دری ناشل می بند                                                                                                                | منلامِرَتی بدیدشِره مت دهٔ شرط دیندکان این        |
| منرس الديث منا العربيث منا المحدثم إصامب                                                                                                            | تقریهٔ بادگاش بین صصر کامل                        |
|                                                                                                                                                     | تجرديم فادكا شرفعين يمد بد                        |
| برده ۱۱ یومسسن مسامت                                                                                                                                | تنظيم الاسشتات شري من كزة أردُ و                  |
| مروامنتي فاش البي البرني                                                                                                                            | شررت العين أدوكا _ ترميداش                        |
| موان كوذكر إا تسبيل ، فانتل دا إستوم كواي                                                                                                           | تعمل لديث                                         |
| مَ لَئے جَمَّاحِ رَوْدُ سِرْدُرْنِ رِدِ وَ اِن ) ر<br>سَان مُونِولِکِس (۲۱۱۲۸۲۱۱) (۲۱۱ میلادو) در در<br>مام به / درت کمد منت وال و درکوران این مراس | اله فالالهاء مَ الرَّوْ باللها                    |